صديوں پرمحيط ايك نا قابل فراموش داستان

صليور كابيا

(بانجوار حصه)

ایم\_اے راحت

## بيش لفظ

دوستوں کی در پیدفر مائش تھی کہ 'صدیوں کا بینا' کتابی گل میں شائع ہو۔ جاسوی ذائجسٹ بیں شائع ہونے والی اس سلط وار
کہانی کی افئی تاریخ ہمی بہت دلچپ ہے۔ اس کی زندگی میں خود بھی بہت انو کھے ادوارا تے ہیں۔ اس داستان کا بنیادی مقصد تاریخ
انسانی جیسے خشک موضوع کو دلچپ چیرائے میں بیان کرنا تھا اور اس داستان کا دور ہماری کا میابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آئ بھی ایم اے
راحت کا نام میں کرلوگ ہو چیتے ہیں کہ 'صدیوں کا بیٹا'۔ وسیع وعریف بندوستان کے طول وعرض میں اس کہانی کی بقبولیت کا بیما لم تھا کہ
وہاں کہ ذائجسٹ نے اے کسی غیر مگلی زبان کی کتاب کی حیثیت ہے چھا پنا شروع کردیا۔ وہ لیستے تھے تحریرا کم اے آور جمہ نوراحمد۔ اب
ان نوراحمد کو کیا کہا جائے۔ خدا کے فضل سے یہ ایک طبع ذاو تحریقی۔ پاکستان میں بھی ایک بو ہے بھیکر دور کی کوئی کا اے اور انہوں نے چند
صفات کی ایک کتاب طائی کر کے دعوئ کیا کہ عمد یوں کا میٹاس سے ماخوذ ہے لیکن افسوس۔ تین قسطوں میں دو کتاب شائع کر کے دہ بھی
بینہ کے اور اس کے بعد صدیوں کا بیٹا مزید پانچ سال تک کھی جاتی رہی۔ ایک اور پاکستانی ڈائجسٹ نے اس کہانی کے اختتام پر عوام کی
بینہ سے نام کے چیش کرنے کی کوشش کی ۔ بین بین انہوں نے اس نطق بینے کو کتابی شکل میں بھی شائع کردیا۔ میر سے بہت سے دوستوں نے
اس بات پر بھی سے سندار کیا۔ غرض ہے کی میرااس نظی کتاب ہے کوئی تھی نیمیں شائع کردیا۔ میر سے بہت سے دوستوں نے
اس بات پر بھی سے استفار کیا۔ غرض ہے کر میرااس نظی کتاب ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سلسے کا سارا حماب کتاب ان حضرات کسر

ايم اےراحت

کیکن اس میں ایک قباحت تھی۔ان پتھروں ہے گھوڑے بھی ہااک اور زخمی جو جاتے اور سامان بھی خراب ہوتا جبکہ بمیں ان دونوں چیزوں کی ضرورے تھی۔تا ہم اس کا ایک قیم البدل ہوسکتا تھا چیا نچہ میں نے اپنے مشیروں کو طلب کرلیہ اور و دمیر نے سامنے بینی مجئے۔

' البھی تھوڑے وقت کے بعدوہ قافلہ یہاں ہے گزرے کا جو ہمارا شکار ہوگا۔ ہم اگر جا ہیں تو یہاں ہے چٹانیں گرآ تربھی انہیں ہلاک کر

سكتة بين ليكن اس طرح بهارا مقصد فوت بوجائے كا يتهميں ان كے كموڑے اور و مراساز وسامان در كار ہے۔''

" ورست كباتم في رائن . "

' الیکن اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک اورتر کیب بھی ہے۔'

''وه کیا؟'

"فرری طور پر عمل شروع کرادو۔ایک بخصوص وزن کے پھر جن کراواور مجکہ جگدان کی ذھیریاں بنااو۔اپ آ ومیوں کومخلف جمہوں پر چھپا دوادر جب قافلے دالے زومیں آ جا نمیں تو ان پر شکباری شروع کر دو۔ تیکن خیال رہے کہ نشا نہ گھوڑے نہ بنیں۔ بلکہ ان پر ڈیٹھے ہوئے سوار نشانہ

ہوں ۔ جنتنی تیزی ہے ہو سکان میں ہے زیادہ ہے زیادواو کول کو ڈمی کردیا جائے اوراس کے بعدیجے کہجے او کول کوسنبالنامشکل نہ ہوگا۔''

مشیروں نے تعریفی نگا ہوں ہے جمعے کی مااور پھرا پی اپن ککڑیوں میں چلے گئے اور پھران اوگوں کی پھرتی قابل دیدتھی۔ ذرای دیر میں پھروں کے انبار لگا دیئے گئے اور پھرہم انتظار کرتے گئے۔

نو ماس اورنو ماند مقتب ہے آئے تھے اورانہوں نے میکٹرنڈی کاراستہ استعمال نہیں کیا۔اس کا مقصد صاف تھا کہ قالمازیادہ دورنہیں تھااور ان او کول کو خطرہ تھا کہ اگر دو میکٹرنڈی کے راہتے آئے تو اوپر چڑھتے و کیجہ لئے جائیں گے۔

" ہم کافی چیجے سے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ قافلے والےست رفتار سفر کررہے ہوں مے کیکن وہ کافی آ مے اکل آ ہے ہیں اور اب اس ملاتے سے زیادہ وور منہوں کے۔" نوماس نے اطلاع وی۔

''ان کی تعدادوی ہے۔''

'' بال به حیار موسے زیادہ جوان نہ ہوں کے لیکن ان کے ساتھ سامان مبت ہے۔'' نوماس نے جواب دیا۔

" یہ خوش خبری ہے۔ ہمیں بھی اس وقت زیادہ سے زیادہ سامان کی ضرورت ہے۔" میں نے جواب دیا۔ نوماس اور اس کے ساتھی نے محدوث کافی دور پنچ لے جاکر پھروں ہے بائدھ دینے اور پھریں نے انہیں بھی اپٹی ترکیب بتا دی۔

زیادہ وبرنہیں گزری تھی کہ دور ہے ہمیں بدنھیب قافلہ آتا نظر آیا۔ لوگ بنس رہے تھے۔ تبقیجالگا رہے تھے۔ ایک دوسرے سے منتگو کرتے عبار ہے تھے کیکن میری نگاہ میں وہ بدنھیب تھے کیونکہ ان کی زندگی کے لئات ان کی برجبنش کے ساتھ مینتظم ہوتے جارہے تھے۔ میرے ہاتھ میں ہمی پھر تھا اور پھر جونہی وہ زد پر آئے ، پہلا پھرمیرے ہاتھ سے اکلا اور جونھی سب ہے آئے تھا اس کے بھیج کوسینتا ہوا دور جاگرا۔ ادراس کے بعد قافلے والوں پر پھروں کی ہارش شروع ہوئی۔ نیچے کہرام کی حمیا تھا۔اوگ سیجونبیں پائے تھے کہ ہوا کیا۔کوئی انسانی حرکت ہے یا کوئی اور آفت نام بہانی ہمیکن سیجھنے کی کوشش میں ہی ان کا کام تمام ہو جا تا۔

تید ہوں نے دوسنکباری کی کدان میں ہے ایک ہمی خو بکونہ بچا۔ کا۔ آئی سو پھر بیک افت ان کے ہاتھوں سے نکل کر گھڑ سواروں پر پڑر ہے تھے کیکن سادے کے سادے نشانہ ہازنہیں تھے۔ بہت ہے گھوڑ ہے بھی زخمی ہوئے تھے۔ چند مرجمی گئے تھے۔

ادر پھر میں نے سکباری بند کرادی اور دوسرے لیجے ہمارے آوی پیازی سے نیجے اتر نے لیکے۔ تباہ شدو تا فلے والے اب وس تا بل نہیں سے کہ مدافعت کرتے۔ وہ اِتحد یاؤں بلائے بغیر خاموثی سے تل ہو گئے اور بہر حال یہ بات مجھے پسندنیس آئی تھی۔

جوہو چکا تھاات واپس نیمں ایا جاسکتا تھالیکن میں نے فیصلہ کرلیا کراس طرح آئندہ نیمیں ہوگا۔ زخی تھوز ول کوچھوڑ دیا کیا اور سامان اور استحقی وزے قبضے میں کرلئے مینے ۔ ہمیں ان کی بھی ضرورت تھی۔ استحقی وڑے قبضے میں کرلئے مینے ۔ ہمیں ان کی بھی ضرورت تھی۔ کھانے چنے کی ابتارا شیا وہو تھیں۔ اس کے علاو وہتھیار ، ظاہر ہان اوکوں کے پاس بھی ساری اشیا وضروریات کی تھیں۔ چنا نچ ہم انہیں لے کرای راستے ہے واپس جل پڑے۔ ہاں خاص طور ہے ہم نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ اپنے بیجھے ایسے نشانات نہ جھوڑ جائیں جن سے ہم آئیں جا سے اور بالا فرہم اپنی پنا وگا و تک بھی گئی گئے۔

ہارے ساتھی خوثی ہے اچھلنے لگے تھے۔ طویل ترین عرصے کے بعد انہیں وہ چیزیں ملیں جن ہے وہ عرصہ دراز سے محروم تھے۔ میں نے نہایت انساف ہے وہ تمام چیزیں قید یوں میں آمسیم کردیں اور چاروں طرف خوشیاں بھر تمنیں۔

میں اپنے دوست نوماس کے ساتھ بیٹھاان کے دلچسپ مشغلے و کمیر ہاتھا۔خون آلود کپڑے دعو کرخشک ہونے کے لئے لاکا دیئے مخت تھے۔ تب میں نے نوماس کو مخاطب کیا۔

''اب محوڑ وں کے لئے جرا کا ہ کا بند وبست بھی کر؟ ہوگا۔''

''باں یقیناً کیکن پیشکل کامنہیں ہے۔''

""گيول؟"

"جس رائے ہے ہم محنے تھے، و بے عدسر سبز ہے، و بال سے محوز ول کی خوراک هاصل کی جائے ہے۔ 'نو ماس نے جواب دیا۔

'' نھیک ہے لیکن میں زیادہ سے زیادہ آ سانیاں جاہتا ہوں۔ہمیں ایک طویل مہم سرانجام دیتا ہے۔''

" المثالي"

'' سیمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ فی الحال او ئیابستی کے لئے تیاریاں کرد۔ہمیں دہاں سے انان کے ذخائز کی ضرورت ہے۔اس کے علاوہ جو کچھ ہاتھ گئے۔''

"كبكاراده ٢٠٠٠

WWW.PAKSOCIETY.COM

'' جس ندرجلدممکن ہوسکے۔ تا کہ اگران لا ٹول کے ہارے میں تحقیقات شروع ہوتو ہمارے پاس پوشیدہ رہنے کے لئے طویل وقت ہو۔'' '' او ونمیک ہے۔اب تو ہمارے پاس کھوڑے ہیں اور ہم تا فلے والوں کے لباسوں میں ہوں سے۔اس لئے کوئی ہم پرشک بھی نہیں کر سکے گا۔'' نو ماس نے کہا۔

س بالكل س

'' تب ميرے لئے كيا حكم بـ؟''

" تم ان اوگوں کو تیاد کرلو۔ تم جانے ہو کہ تہبیں کیا کرنا ہے۔ اس سلطے میں میرے مشیر تمہاری مددکریں گے۔ " چنانچ تیاریاں ہونے کہ تیس ۔ فوش وخرم اوگ میری قیادت کی اس پہلی کا میابی پر بے صدمسرور تھے۔ دوسری بات یہ کہ انبیس عمد وخوراک ،ہتھیاراورلباس مل گئے تھے چنانچ بہ مختص اس دوسری مہم کے لئے تیار تھالیکن میں نے صرف دوسوا فراد کا انتخاب کیا۔

ان تندرست وتوانالوگوں کو لے کرمیں نکل پڑا۔ نوماس میراراہیرتھا۔اس نے دیدے لیجے میں کہاتھا کہاس کام کو و تنہا بھی انجام دیے ۔ سید ان یا میں سیری سریر بھی میک مدیم ، بند ہو یہ سیم \_

ورنوماس كاكبتا إاكل درست تعاليه ئيا توانان كأكز ه تعاله استغظيم الشان

ا سے کھی ہو لنے والوں کوطلب کیا اوربستی کے بوڑ سے میرے سامنے پہنچ

بڑوس کے حکم کے سامنے ہول سے لیکن ہمیں بھی دوسری فصل تک زندور بنا عمل ام اسکیس "

نو ماس میرن اس ترکیب سے بھی خوش جوا تھا۔ بہتی کے معصوم لوگول ک پال بہتی والے اواس ضرور تھے نیکن میاوای موت سے بہتر تھی۔ رانجام دینا تھا اور اس کے بعد اپنی جدوجبد کارخ بدلنا تھا۔ عہل پڑے۔ ہمارے پاس ایوس کا عکم نامہ موجود تھا جے ہم نے بہتی کے

ول فرری طور پر بند وبست کرنے کے لئے کھودت درکار ہے۔"

" كىكىنا يبوس كى بدايت بكريكام جلداز جلد كميا جائے -"

" میں نے اس کا مکمنامہ پڑھ لیا ہے اور میں اس پرجلد عمل کرنے کا خواہشمند ہوں تا کہ وہ جھے ہے خوش رہے۔"

اور پھر مقامی مردار نے زیادہ وقت شصرف کیا۔ لا تعداد کھوڑے ساز وسامان سے لیس کرد ہے سے اور پھرصرف دس آ دی ہاری تحویل میں دیئے گئے۔ میں نے خود علی اس کے لئے کہا تھا اور ہم سامان کے ترجل پڑے۔ پروفیسر کو کی دنت نہیں ہو کی جیے اور میں یعظیم الثان ذخیرہ لے کرچل میزا۔ان دی آ دمیوں کوبھی میں قبل نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے دوران سغر جب و د آ رام کرنے کے لئے لینے تو ہم نے ان کی رقیس د با کرانہیں بے بوش کر دیاور بیجک ہماری پناہ گاہ سے زیادہ دو رئیس تھی چنا نچہ ہمارے اشارے پر ہمارے شیرا ہے آ ومیوں کولیکر دوڑ پڑے ادر تھوڑی دمیے بعد یہ: خیرے بھی غاروں میں منتقل ہو گئے ۔اس کے بعدان دس آ دمیوں کو گھوڑ ول پرسوار کیا اور تمارے آ دمی انہیں لے کرچل پڑے۔

اس جگہ ہے کائی دورانبیں ایک الی جگہ ڈال دیا ممیا جہاں ہے ان پرنگا ہیں پڑیں اور لوگ ان کی مدوکریں۔ اس کے بعد ہارے آوی والهل آمنے۔اب ہمارے پاس خوراک اور ضرور بات زندگی کی ہر چنے وافر مقدار میں موجوزشی اور میرے ساتھی میرے جال نثار بن کئے تھے۔اب وه مجھ ہے والہانه مبت کرنے ملکے تھے۔

میں ال مطمئن او کو رکھ رہا تھا جواب ان غاروں میں اس طرح خوش متے جیسے اپنے مکا نوں میں ہوں۔

"ارمناس كےموسیقار \_ میں آج تک تیری اس مرشت كونبیں تمجھ سكا \_ مجھے تو يول لكتا ہے جيسے تحت الفري ميں كوئي نما ياں تبديلي واقع ہو

ممنى مور طالانكه ميں بار بارتجھ سے ميہ بات كهه د كامول كيكن يقين نبيس آتا كه توا تنابدل د كاب النو ماس نے مهار

''اورنو ماس میری بھی کتیے یہی رائے کاس موضوع بر انقلوكر تا چھوڑ و اور و باتم بر جو ہارے لئے آئندہ بہتر تابت ہول كی ۔''

'' إل يجي بهتر ہے۔ مجھے تيري بدلي مو كي شخصيت كو قبول كر ہى ليمّا جائے اور يهو ج ليمّا جائے كدار مناس كي واو يون ميں براہا بجائے والو

افدنوازا بی ساری زندگی کاخران اداکرر بائ اورتخت الرئ کے ماحول میں ایک نی تبدیلی لائے کاخواہشند ہے۔''

" محميك ب، تيرى سوي ب، جوبھى جا بس ق- بېرسورت ميرے ذبن ميں ايك اور بات ب جس كا تذكره ميں تجھ سے كرنا جا بتا بول-"

" ضردراور بيتوميري خوش الميس بكة ومجهداس قابل جمهتا بـ"

''نو ماس ہم جو تمن مہمات سرانجام دے چکے ہیں ۔ کیا تیرے خیال میں د ہ ساری با تیں اوروں ہے پوشید د رہی ہوں گی۔''

''نہیں۔وہ اتنا بے خبر ہادشاہ نبیں ہے۔''

'' تب پھر مدلازی امرے کہ ایونوس اپنی ساری تو تیس اس بات پرصرف کردے گا کہ جمارے بارے میں معلوم کرے ۔''

''لیتیناً۔''نوماس نے جواب دیا۔

" تو کمیااس ہے قبل ضروری نہیں ہے کہ ہما پی اپنی حفاعت کابتد و بست کرلیں ۔" ،

'' یقینا ضروری ہے اور میں تیرا یہی ارادہ جاتنا جا ہتا تھا کہ اب کونسانیا کام کرنا ہے۔''

'' نوماس ہمارے پاس خوراک اور دیگر ضروریات کا آنا ہڑا ذخیر دموجود ہے کہ اگر اب ہم جا ہیں تو ایک بلویل کر مستک ایک ہی جگہ بندر د کر آرام ہے دفت گز ارکتے ہیں ۔''

" بے شک۔ بدمیرے ملم میں ہے دائن۔"

" اس لئے میں دوسری جانب توجید بینا جا ہتا ہوں۔ "میں نے کمبااورنو ماس جھے دیکھتا ہوا ہوا۔

· ، كس طرف؟ مين جانة كاخوا بشمند بول. "

'' نو ماس - کیاہم اس جگہ مرف تل و غار تکری اورادٹ مارے لئے آئے ہیں۔''

، و انهار -لسا-

'' تو گهرجبکه بیابتدائی ضروریات بوری و چکی میں تو کیوں نہ ہم اپنادوسرا کا مشروع کرویں۔''

'' میں بھی یمی عابتا ہوں۔' 'نوماس نے جواب دیا۔

"اس سلسلے میں تیرے ذہن میں کوئی مشورہ یا کوئی خیال ہے نو ماس ۔ "میں نے نو ماس ہے سوال کیا۔

"ابيوس كے فلاف مهمات كيسلسل ميں ا"

" نہیں۔ پہلے اس سے بچاؤ کے لئے۔ میں نے جواب دیا۔

'' بال بے شک ۔ تو کیااس کے لئے اتنا کانی نبیس ہے کہ ہم ان غاروں میں پوشید ورہیں۔''

" نبیں۔ کیونکہ فاراورائ فتم کی مجلبیں ہی ہم جیسے اوگوں کے جیسے کے لئے ہوا کرتی ہیں اور یہ بات ایونوں جیسا ذیرک جانو رسرور سوچے گا۔اس میں نہصرف انسانوں کی صااحبیتیں موجود ہیں ہکہ جانور کی عادات بھی اس میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ یعنی کہ وہ دوآتد ہے۔اس کے

ذبن میں بہت ساری باتیں آسکی میں اوروہ ان ماروں کی تلاشی بھی لےسکتا ہے۔"

"بالكل درست ب\_ تو مجرتيرا كمياراده ب:"

''میرے : بن میں ایک ترکیب ہے نو ماس ۔''

"'سيا؟''

'' یہ بزی بڑی چٹا تیں جوہم دکھ دے ہیں آئیں ان کی جگہ ہے بٹا دیا جائے اوران غاروں کے دہانے پراس طرح جما دیا جائے کہ یہ غار
ہی کا ایک حصہ معلوم ہوں ، کو یا ہم ان غاروں کے درواز ہے بند کر دیں اور چٹا نوں کواس طرح ان کے دخنوں میں اصب کر دیں کہ دیکھنے والوں کو یہ
احساس ہی نہ ہوکہ یہاں کو کی غارموجو دے ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ کا ماتی ہی چااا کی اور تندہی ہے ہوتا کہ ایپوس کا کو کی کارندہ ہم تک نہ پہنچ سکے ۔''
او د۔'' نو ماس کی تکھیں جبرت زو وانداز میں چیل گئیں تجراس نے کہا ۔'' کیکن کیا یمکن ہے کہ چٹانوں کواس انداز میں تر اشاجائے۔''
انیقینا ممکن ہے ۔ میں اس کے لئے کارروائی کرسکتا ہوں ۔''

" المال موجا جائے تو زیاد دمشکل نہیں ہے لیکن میرے عزیز دوست کیا چرہم ان غارون کے قیدی بن کررہ جائیں مے ۔"

· · نہیں۔ بلکہان چٹانوں کو ہم اس طرح نصب کریں سے کے بیہ ہماری تحویری می کوشش ہے کھل سکیں۔''

" كيابيسارى بالنمى الى طورمكن بي جيم كبدر ب مورائن " أنوماس في تجباندا زيس بوجها -

" إلى - اكرتم عا موتو مين تهبين ايك غاركاد بإنه بندكر كے دكھا سكتا ہوں -"

' ایقیناتم ایبا کرواوراس کے بعد بیمیری ذمه داری ہے کہ میں تمہارے اصول کے مطابق تمام عاروں کواس انداز میں بندگرا دول۔'

نو ماس نے کہااور میں نے کردان ہلاتے ہوئے جواب دیا۔

المعلك بنوماس مي جلد عي ميكام كردول كان اورنومان الجب سيميري شكل ويحضاركات

اس کے خیال میں بیامر نے حدمث کل تھا کہ ان تظیم الشان غاروں کو چٹانوں کے ذریعہ بند کیا جاسکے۔ کیونکہ اتن تظیم الثان چٹانیں اکھاڑ کرلاتا ہی کار دارد تھالیکن نو ماس شاید بیسوی رہا تھا کہ میں صرف رائن کی قوت دکھتا ہوں۔ اپنی ذاتی حیثیت سے کوئی قوت نہیں رکھتا۔

ائیس آدمیوں کو آل کرنایا ذنی طور پر بہر کا رنا ہے انجام وے دینا کوئی افوق الفطرت بات نییں ہے۔ شایدتو ماس بہی ہجستا تھا کہ بیساری معمولی باتیں ہیں۔

ببرحال اس بات کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک اور بات آئی۔وہ یہ کرنو ماس یا سلانوس کویہ پینبیس چلنا جا ہے تھا کہ میں ماضی کے اس دور میں بھی اپنی ہوں اور میری تو تعمل ای دیشیت سے بحال ہیں جومیری دیشیت تھی۔

بہرحال میں سی بھی طور بار ماننائبیں جا بتا تھا۔ سومیں نے انتخاب کیا ایک چوڑی چنان کا، جوزیادہ موٹی تونبیں تھی کیکن جستر اش کر غارکے۔ ایک دروازے پر باسانی رکھا جاسکتا تھا۔ کو غار کا بیدروازہ خاصا کشاد داوروسٹ تھاکین ایس بھی نہیں تھا کہ اس کے برابرکوئی چنان دستیاب نہ ہوسکتی ہو۔

ہم نے کام شرون کردیا۔ میرے ساتھ میرے تقریباً سوساتھی میری مدد کردہے تھے جبکہ ان کا کام چٹان کوتر اشنا اور اس کے بعد اے اللہ کم خارتک لا ناتھا۔ سومیس نے اپنے ذبن میں غار کا نقشہ محفوظ کیا اور یہ قطیم صلاحیت تھی مجھ میں کہ میں نے غار کے سارے نشیب وفراز کواپنے ذبن میں محفوظ کیا اور انہیں چٹان کی تر اش میں منتقل کردیا۔

او ہے کے ہتھیاروں سے چٹان کوای انداز میں تراشا کمیااور پھر ہے شارلوگ اس چٹان کو لے کر غار کے درواز نے کے نزد یک تک آ گئے ۔ اب سورتحال بیتنی کہ غار کے دہانے کے نچلے جھے میں ایک گہراگڑ ھاتھا اور چٹان میں ایک مضبوط پھراس انداز میں تراشا کمیا تھا کہ چٹان کا وہ حصہ غار کے دہانے کے نچلے کھدے : و نے حصہ میں آجا تا اورتھوڑ اسا غار کے آخری کناروں سے اوپر رہنا۔ اس طرح اگر چندافراول کراس چٹان کے اس جھے پرز ورفکا تے تو چٹان اس ابھری ہوئی جگہ جوگڑ سے میں کھوئی تھی کی وجہ سے باسانی کھوم سکے ادراس کا وزن صرف اس جگہ پر ہواور ہاتی چٹان آ جستی سے کوئی ہو۔

اول اس وقت مجیزیں پائے تھے کہ میں کیا کرنا جا ہتا ہوں اور میرا مقصد کیا ہے لیکن جب میں نے بٹان غارے کڑھے میں اصب کی تو

اوگ سششدررہ مے کیونکہ دبانے کے نشیب وفراز ترخی ہوئی چنان کی مناسبت سے بالکل درست تصاور چنان اس طرح مارے و بانے میں نسب ہوگئتی کداس میں بہت می معمولی سار نند باتی رہ جا تا تھا۔ جس کے بارے میں کوئی سوج بھی نبیں سکتا تھا کہ پر دندکھل بھی سکتا ہے۔

چنان بے شاراد کوں کی مدد ہے اس گزیھے میں اتری تھی اور بزی مشکل ہے نصب ہو کی تھی۔ پھر ہم نے دہانہ بند کردیا اور دورے دیکھنے

دا لے حیران رہ مکتے تھے۔

ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی الداز ہنیں دگا سکتا کہ اس نہاڑے چھے کوئی نارموجود ہے بیانارے اس دہانے کومصنوعی طریقے ہے بند کر دیا گیا ہے۔ اس بات براوگوں نے خوشی سے فعرے لگائے۔ نوماس نے میرے نزویک آ کرمیری پشت تھی تھیائی تھی۔ پھراس نے خلوص سے نہا۔

" میں اس کے سوااور کپرنیس کرسکوں گا اور نہ ہی ال لوگوں ہے مختلف الفاظ تیرے لئے ادا کروں گا۔" اس نے کہا اور میں نے مسکمہ آکر محرون ہلادی۔

اس کے بعدنو ماس بے شاراو کول کے ساتھ اس کام میں معروف ہو گیا۔ میں ان غاروں کے نشیب وفراز کے نقیقے سمجھایا کرتا تھا اور پھر کے ایک تھزے سے اس کے بعدنو ماس بے شاراو کول کے ساتھ اس کام ان او کول کے لئے بے حدد لچے تھا اور سب کے سب اس کام کو ہزی تند بی سے انجام و ب کے ایک تھا اور سب کے سب اس کام کو ہزی تند بی سے انجام و سب تھے اور جب استے افراد ایک کام کو انجام و سبے کے لئے پوری لگن سے جمع ہوجا کیں تو اس کا جلد سے جلد نہ ونا کیوکرمکن نہیں ہے۔ چنا نچ سارے غار بند کرد سیئے گئے۔

ابسورت حال یقی کراگران فاروں کے دہانوں کو بندکر دیا جاتا تو صرف دویا چارا وی چنانوں کو تھماکر باسانی باہر کل سکتے تھے۔ یعنی چنانوں کو ذرا ساتھمانے سے دونوں جانب دو دروازے ہی بن جایا کرتے تھے اورا کر آئیں باہر سے کھولنے کی وشش کی جاتی تو یہ ایک نامکن اسر ہوتا۔ ہم نے چنان کی تراش ایسی بی تر تیب دی تھی اوراس کے بعد ہم اوگ مطمئن ہو گئے۔ چنانچے میں نے نو ماس سے کہا۔

''نوماس اب میں دوسرا کام کرناہے۔'

" کیارانن؟ "نواس نے بع محما۔

'' وہ سے کہ ان غاروں میں سوراخ ہونے جائیس تا کہ ان سورا خول سے بوادورہ ورتک اندر جا سکے۔''

" يې هی زیاد و شکل کام نیم ہے رائن لیکن ۔"

"لين کيا؟"

''میرے خیال مے مطابق تیری مرو کے بغیر ناممکن کام ہے ہید'' نوماس نے کہااور میں مربلانے لگا۔

سویرو فیسراس طویل تفتاد کو مختسر کرنے کے لئے مرف اتنا کہوں گا کدان مناروں میں ایک جمیب وغریب و نیا آباد ہوگئی۔ ب شار اوگ جن کی باس کمانے کے لئے خوراک کے ذیار تھے، وافر مقدار میں پانی کے تنویں کھودے میے تنے اور مزید کنویں کھودے جار ہے تھے تاکہ پانی کی قلت نہ ہو۔
قلت نہ ہو۔

"ویاہم باہر کی و نیائے کمل طور پر محفوظ ہو مکئے تھے کیکن ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ باہر کیا ہور ہا ہے حالانکہ یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ پچر برصے کے بعد اس سلسلے میں بھی کارروائی کروں اور اپنے پچھی آ ومیوں کوالیں جگہوں پڑتھی کرووں جہاں ہے ووہتی کی خبریں لاسکیس۔اس کے ساتھ میں اینادوسرا کا مبھی جاری رکھے ہوئے تھا۔

چنانچ غاروں کی خوشگوارفضا کی کا فی بہتر بڑگئیں۔اب غاروں کے بابرادگ تعینات رہتے تھے لیکن بھے یہ بھی پہند ٹیس تھا۔ چنانچ ایک وقت میں نے بینی کرایک نعیشر تیب دیا اور پھر نقشہ کے مطابق غاروں کے اندر ہی اندر کھدائی کرواوی۔ بڑاہی بجیب وغریب کام تھا یہ پروفیس ۔

ہم زیادہ طوبل وغریش سوراخ بیں بنار ہے تھے بس ان سوراخوں کی چوڑ اٹی اتی تھی کدوہ آ دمی باسانی ان بسوراخوں سے گزر کتے ۔ بول ہم لوگ سوراخوں کا جال بچھاتے رہ بواور چھوٹی جھوٹی سرتمیں فاروں میں پھیلتی رہیں ۔ بول غار آئیس میں ایک دوسرے سے خسلک ہو گئے تھے ۔

ہم لوگ سوراخوں کا جال بچھاتے رہ بواور چھوٹی جھوٹی سرتمیں فاروں میں پھیلتی رہیں ۔ بول غاروں کی دوسرے سے خسلک کرویا تھا۔ ویسے اب ہمارا کویا ہم نے جتے غاروں میں لیک جمن جمن میں ہمارے آ دمی ہو ٹی شیدہ تھے ان سارے غاروں کوا کی محرانی کے لئے بھی ہم نے کئی آ دمی کوئیس چھوڑا اورا بے ہاں اگر کوئی غارمشنہ ہوجا تا تو اس کے بعد باتی ہو تھی بھی جاسمتی تھیں ۔ غار کے سوراخوں کے ذراجہ لوگ ایک دوسرے سے ملئے جلنے تھا۔ ہاں اگر کوئی غارمشنہ ہوجا تا تو اس کے بعد باتی ہو تھی بھی جاسمتی تھیں ۔ غار کے سوراخوں کے ذراجہ لوگ ایک دوسرے سے ملئے جلنے تھا۔ کی اورائی کی دوسرے سے بعد خوش تھا۔

تب میں نے پچھاور قدم آ مے ہو حائے۔اب میں نے اقتے کے ذریعے سرنگیں کھدوا ناشروع کردیں۔

بیسرتمیں دورہ درتک جاتی تھیں۔اس سلسلے میں میرے ذبن میں بیہ بات تھی کے ہم ان سرتگوں کے ذریعے دوردور تک رسائی حاصل کرلیں سے اورا گرمہی ہمیں شہنشاہ ایوس کی نوجوں پرحملہ آور ہونا پڑے تو ہم ہراس جگہ پر جا پہنچیں جباں تک پہنچنا بظاہر ناممکن ہو۔

تنامشکل کام تھا یہ پر دفیسر ، اس بارے میں تم خود سوچ سکتے ہو۔ طویل وعرایش سرنگون کو کھو دنا اوران کی لمبائی کوا کیست لے جانا یہ تن کہ اس سے کا کوئی تعین نہ ہو کوئی آسان کام تھالیکن طویل عمروں والے بیکام بآسانی کررہے تھے۔ ان کے چبروں پر تھکن کے آثار نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جو پچھے وہ کررہے بیں ان کے لئے بہتر ہے اور اس کام میں وہ بہت خوش تھے۔ ہاں بید وسری بات تھی کہ میں ان کے دوسرے مسائل کا بھی تجزیہ کرتار بتا تھا۔ لینی خوراک کے وخیروں کی وکھے بھال اور ای تشم کے دوسرے کام۔

چنا نچیاس دوران ہم نے چنداوگوں کولیکر چند قافلے اور اوٹے لیکن اب ہم نے اوشنے کے طریقوں کی نوعیت بڈل دی تھی۔ میعن ہم قافلے والوں کو بلاک کرنے کی بجائے انہیں اذیت دے کراور پریشان کر کے ہوگادیتے تھے۔اس سلطے میں ایک دوبار نو ماس نے جھ سے بات کی تھی۔ ''رائن۔آن کل تم ان مسئلوں میں کافی رتم دل ہورہ ہو۔' اس نے بیتے ہوئے سوال کیا تھا۔

''نہیں نو ماس۔رمم دلی کی بات نہیں ہے۔لیکن اب ہم اپنائر اوقت تال بچکے ہیں۔اس وجہ سے کیاضروری ہے کہ ہم ان او گول کولوٹیم بھی اوقل بھی کریں۔ سو بہی سوچاہیہ اب میں نے کہان اوگول کولوٹ کر چیوڑ ویا جائے۔''میں نے جواب دیا تھاا ورنو ماس نے کرون ہلا دی تھی ۔ ''نھیک ہے رائن ۔تمہارے فیصلے عام الورے درست ہوتے ہیں۔''اس نے جواب دیا اور بات فتم ہوگئی۔ ای طرح ہم نے ایک روز ایک تا فلے کواوٹا۔ ان کا سارا ساز وسامان حاصلی کرلیالیکن اچا تک ایک فحض میرے ہاتھ لگ میا جس نے مجمعے حیران کردیا۔ یہ ان کول میں سے مجمعے حیران کردیا۔ یہ ان کوراونر اونرا داختیار کر چکے تھے۔ اس سے جو ہماری بات نہ مان کرراونر اونرا داختیار کر چکے تھے۔ ا

میں نے اس مخص کو پہچانا تھااورنو ماس ہے کے بغیر میں نے اس مخص کو کرفتار کرایا۔

نو ماس اس بات پر بہت جیران تھا کہ میں نے ایک اجنبی فخص کواپٹے غار میں الانے کی کوشش کی تھی لیکن اس نے مجھ ہے اس بادے میں کچھ نہ ہو چھا۔ تب میں اس فخص کو لے کرنار کے ایک خفیہ جھے میں آسمیا تھا۔

محرفنارہونے والداس وقت ہے ہوش تھا جب میں اے ان غاروں میں لایا تھالیکن تھوڑی دیر کے بعد میں اے ہوش میں لے آیا۔ ہوش میں آنے کے بعد و وقعص ان خوفناک غاروں کو دیکھنے لگا۔ پھراس نے متحیرانداز میں مجھے دیکھااور میرے ہونٹوں پرمسکرا ہٹ تھیل گئی۔

"كيانام بيتمهارا؟"مين فيسوال كيا-

'' شوگا۔'اس نے جواب دیا۔

" مجھے پہچانے ہو؟"

" تت-تههیں۔''

" إل-"

'' نن نہیں۔' اس نے مردن ہلاتے ہوئے کہا۔

'' کیاتم اس تیدخانہ میں میں تھے جہاں پھراور چنانیں تو زی جار ہی تھیں اور جہاں ہے قید یوں نے بھر پورفرار کی کوششیں کی تھیں جن میں تم بھی شامل تھے۔''میں نے کہااور وہ مخص مجھے حیرت ہے دیکھنے لگا۔

' 'او د ۔ او و ۔ اب میں تنہیں پہیان کمیا : ول ۔ آئم دی ہو ; ارمناس کی واوی کے براہانواز ۔ رائن ۔''

''بإل ميں وہن ہوں ليكن تم يبال كہاں۔''

" میں اس قافلے محساتھ تھا جے اوٹا گیاہے۔" شوگانے جواب دیا۔

" بتهبین یادے تامیں نے تم او کوں کو ایک پیش کش کی تھی لیکن تم میری پیش کش پرغور کئے بغیر ہزولی ہے فرار ہوگئے۔"

" آه - مير عزيز دوست ـ مير عزيز ساتھي تم نے واقعي ہم لوگوں کو جو چيش ش کي تھي ہم تا زندگي اس پر پچيستاتے رہيں كے ـ "

"كيون"ا"مين فيسوال كيا-

" تم سے جدا ہونے کے بعد ہم اوگوں پر معیبتوں کے پہاڑٹوٹ پڑے تھے۔تم یفین کرو جیتے بھی اوگ فرار ہوئے تھے ان میں سے شاید چند ہی ہوں کے جوانی جانیں بچانے میں کا میاب ہوئے اور شاید میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔انہیں دوبار دگر فقار کر لیا کیا۔ یا بچرانیس تلاش کر لیا کیا۔ ہاں و واوگ جوتمہارے ساتھ تھے وہ نی گئے ہیں، وہ آئ تک شاہی دستوں کے ہاتھ نبیں لگ سکے اور قید خانے کے محافظ ،اور ایوس کے آدمی آئے تک ان خرور قید ہوں کو تاش کررہے ہیں۔' شوکانے جواب دیا اور کمری گہری سانسیں لینے دگا۔

میں نے شوگا کی منتگور کیسی سے تن۔ بلاشبداس کی کہانی میرے لئے کافی ولچسپ تھی اوراب میں اس سے دوسری باتھی معلوم کرنا جا ہتا تھا۔''تم اس تا نئے میں سس طرح شامل ہوئے شوکا ؟''میں نے یو حیما۔

"ميرن كباني زياده طويل نبيس ب\_ المرتم كبوتو ساؤل ."

" إل \_ مِن تم يت بهت كه معلومات عامل كرنا حابتا : ول \_"

"من تيار مول "

'' يہلے يہ ټاؤ تمبارے اہل خاندان تم ت طے؟''

''میراکوئی نہیں ہے۔ یہیے بھی نہیں تھا۔''

" كيمرتم و إل سه كهال كنه ؟"

''میں وہاں ہے بھی بھا گئے ممیا۔اس کے بعد چار بارانیوس کے سپائی میری تلاش میں چھاپے مار میکے ہیں کیکن میں چالا کی ہے بکل ممیا اوراب بھی چھپا چھپا بھرر ہا بواں۔اس قافلے کے ساتھ چل پڑا تھا۔ مقصعہ کھٹیس تھا بس سارے قافلے کا مقاد حاصل کرلیا تھا۔''

" موياتم بيل سكون نبيس ب-"

" تمبارے علاوہ میں کبرسکتا مول تم تؤیرسکون نظر آرہے ہو۔"

" نەمىرن برسكون بلكه كمل طور برمطمئن بمي اوروه سب بھي جوميرے ماتحدا ئے تھے۔"

'' وهسب بھی؟''وه حیرت ت بواا۔

" بإل يتم ان يل حك بو-"

''لیمنی و دجنهون نے اس قا<u>نلے کواو نا تما</u>؟''

" ہاں۔ ہم ایونوس کے خلاف محافر بنا چکے ہیں۔"

''اد د۔اوو۔ توتم۔ آ ہ کیاتم اوگ وی تونیس : وجنبوں نے ایک پورے قافے کو ہلاک کردیا تھا۔ پھراو کیاستی کولونااور پھرشاہی احکام کاغلط

استعمال كركے بہت م اوٹ لے ملے ۔ ' وہ تعجب سے بواا۔

"بإل يتمهاراخيال ورست بـــ"

" آه-تب تو مجھ ہے بزی خلطی ہوگئے۔ کاش میں اس وقت تمہارے ساتھ ہی شامل ہوجا تالیمن مجھے یقین نہیں تھا کہ ارمناس کا براہانواز

ایک نا قابل تسخیر توت بن کرامجرے کا۔"

"تماب محى بم من شامل موسكتے مو۔"

'' کیا واقعی ۔ابشہبیںاس پراعترانی نہیں ہوگا؟''

والمح بنهد ... بمرکزین -

'' تب میں خلوص دل ہے تہاری پناہ میں آئے کا خواہش ندہوں اور دعدہ کرتا ہوں جوا حکامات تم دو کے اس کی حیل کروں گا۔''

"بابركى دنيايس مارك كي كياتا أرات بين؟"

"تم نے جو پچھ کیا ہے وہ اہمی تک امرا ماور سر کر دولو گول تک محدود ہے۔ لاؤں تک بیخبری ضرور پپنی ہوں گی کیکن اس نے انہی خوداس معالمے میں دلچپی نہیں لی ہے۔"

"فوب الينوس ك بارك ميس تمهاري كيامعلومات إن إ"

'' میں ٹرکش ہوآیا ہوں۔ وہاں میں نے در بار میں انتوں کو بھی دیکھا تھا۔''

" فركش ـ " من في آسته عن برايا وربيهات مير از بهن مين آئي كدايروس من تش من بن بتائه -

"ہول\_اعلومات ہیں؟"

· انہیں۔ وہ پہلے سے زیادہ قد آ ور ہے۔ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے اورخونخوار بھی بھم ے در بار میں اس نے دوآ دمیوں سے ناراض ہوکر

ان کی ناتگیں چیرد کی تھیں ۔البتہ عورتوں میں و دیے حد خوش رہتا ہے۔''

''امیزوس'ا'' میں نے تعجب سے یو حیصا۔

"بال كيول"!"

· ' کیامورتیں ات پسند کرتی ہیں؟''

" جواس کے قریب ہیں وہ اس پر جان دیتی ہیں۔" شوگانے جواب دیا اور میں متحیراندا نداز میں اس کی شکل دیکھنے لگا۔ بہر حال میرے لئے یہ کانی دلجیپ بات تھی اور پر وفیسر، کافی عرصے کے بعد میرے ذہبن میں عورت کا خیال آیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ طویل عرصے سے میں نے عورت کے بیان دلچی ہی ہے۔ عورت کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے اور وہ بین مانس نیش کر رہا ہے۔ بہر حال وقق طور پر میں نے اس خیال کوذ ابن سے جملا دیا اور پھر جھے بچھے اور یا آئی میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا۔

" كياتم ايونوس كيدر باريس موجود تصاف

''بإل.''

"تم نے اس کی ہمت س طرح کی؟"

''بس زندگی کےخوف سے بھا گا بھا کا پھرر ہاتھا۔ بھیب جمیب جمیب حرکتیں کی ہیں اس دوران ۔ بینی میں خاص طور ہے ایسے او کول کے تھمرول

میں جا کرر باہوں جومیری تلاش پر مامور تھے اورای حالا کی ہے جان نے بھی کی ورندا ب تک بچنامشکل تھا۔''

"كيااي ش زنده با"مس في سوال كيا-

"يرانا هكرال؟"

'' ہاں۔''

النصرف زندہ ہے بلکے صحت مند ہے۔اس کی موت کی کوئی مخبائش نبیس ہے۔ در بار میں دواج وس کا مشیر خاص ہے۔'

" خوب " ميں نے كرون مالى مو يا ميرے دونوں حريف زندہ تھاور درحقيقت ان كى موت كا تصور ميرى مماقت تقى ـ يه بات تو

میرے علم میں تقی کے وہاں کی زند کمیاں بے حد طویل ہوتی میں اور موت یہاں ایک بمولا بھٹ کا لفظ تھا۔

شوگا سے ملاقات کے بعد میرے ذہن میں بہت ی ہاتیں آرز و کمی جاگی تھیں۔مثانا عورت۔ اوراپنے دونوں حریفوں سے ملاقات۔ میکن پرد فیسر، بہر حال میں ان میں سے تھا جو کی بھی آرز و سے متاثر نہیں ہوتے مجھے دفت کا انتظار کرنا تھا۔شوگا ہے بہت ی قیمتی معلومات حاصل موئی تھیں۔ میس نے انہیں ذہن میں محفوظ کرلیا۔

اور پروفیسراس کے بعد فاموثی افتیار کرلی کیکن میرے ذہن میں بٹارخیالات مجل رہے تنے اور میں بہت ہے فیملے کرتا رہتا تھا۔ میرے ساتھی ون رات کمی سرتھیں کھودنے میں مصروف تنے اورا کشر سرکھیں آئی کہی ہوئی تھیں کہ اگر ہم ان سے دومرے سرے تک جانا جا ہے تو ہمیں طویل وقت درکار ہوتا۔

اس کام سے میں مطمئن تھا اور اب میکام آخری منزل تک پینینے والا تھا۔ تب میں نے یہاں سے باہر نظنے کا فیصلہ کرلیا۔ باہر کے کی کام تھے میں نے اپنے مشیر اپنے دوست نوماس کوطلب کرلیا۔

نو ماس خاص طوطی وقت میں میرے پاس کونچا تھا۔ "کون سے سلاتے میں تھے نو ماس؟" میں نے سوال کیا۔

" تقريباً أس ملات من جبال بمارا قيد خانه تمال"

"اده-كياس طرف كى سرتك كمل بوكى ؟"

" إل - اس تقوز م بهلي مين درواز مد بنائے مئے جيں - ايك درواز و دريائے ايلى كانار مدير ہوادريدو و كنار و ب جوانساني

پہنی ہے دور ہے۔" ا

" نوب - تب چره بال سزيون كى كاشت شروع كرادو - "

" میں خود بھی تم ہے میں مشورہ لینے کے لئے آنا جا بتا تھا۔ ہماری بیشاخ بے صد کار آ مہے۔"

'' نحیک ہے۔اب ہمیں بہت جلد میکام بند کر کے نیا کام شروع کرناہے۔'

"اس سليله الري كوني تفصيل معلوم: و سَكِي كَا!"

"ان او کول کے بھواور مسائل تونہیں ہیں؟"

"" بنیں ۔ حالانکہ جب انسان کا پیٹ مجر جاتا ہے تو اس پرجنس کی مجوک سوار ہوتی ہے۔ ان میں سے چند نے سر ابھارا تھالیکن ان کے سر برا ہول نے ان بیان کے درست کر دیئے ۔ انہوں نے انہوں نے درباہوں نے انہوں نے سر برا ہوں تھے۔ انہوں نے انہوں نے انہوں نے سے بھی کہا ہے کہ دوانظار کریں اور اس وقت کے لئے خود کو تیار کریں جب وہ آزادانہ عورتوں میں جا سکیس کے۔ "

'' ہوں۔' میں نے مردن بلائی۔' ہات تعیک ہے۔ بہر حال نو ماس اب میں باہر جار ہا ہوں۔'

" إبركبال؟"

" ميري مراد بان علاقول سے باہر۔ مجھے دوسرے مسائل کی طرف بھی نگاہ دوڑ انی ہے۔"

"كون سے مسائل ؟"

"الوہے کی تلاش۔اس کے ملاوویہ بھی جانتا چاہتا ہوں کہ امیزوس میرے خلاف کیا کررہاہے۔ چٹانچہ میرے دوست۔ خارون کے

معالمات ميں آئ تے تمہارے سپرد کرر با ہول ۔''

"من خوشی سے ریز مدداری سنجا لنے کو تیار ہوں کیکن تمہار سے بغیر بہت می مشکاہ ت ہیدا ہو سکتی ہیں۔"

المعلالا الميل فيسوال كيا-

· ابس ميں البحصار ہون گا۔''

' ' نبیس نو ماس حمهیں اوری ذرمیداری ہے۔ ' ا

''ادرا گرتم کسی الجعین میں پینس میے ؟''

"ميرے معاطع ميں تم بالكرر مو ميں آسانى سانى سان وكوں كنر في مين بين آؤن كا المين في جواب ديا۔

'' جیسی تمہاری مرضی ۔'' نو ماس نے کہااور کچر میں ات بہت میں ہدایات دیتا رہا۔ جنہیں نو ماس نے ذہن نشین کر لیا تھا۔ کچر میں نے میں سیاست میں میں میں اور کھیں کہااور کچر میں ات بہت میں ہدایات دیتا رہا۔ جنہیں نو ماس نے ذہن نشین کر لیا تھا۔

مشیروں کو باآ کرنو ماس کی تامزومی کے بارے میں اطلاع دنی اوراس کے بعد غاروں سے کل آیا۔

## ا نجوال حسد Will PAIRSOCHETY.COM

براہی کا میاب تھ پر وفیسر، میں اپنے معاملات میں ۔ بعنی میں ایسا کر رہاتھا جومیری سرشت کہدر ہی تھی ۔ میں نہیں ما نتا تھا کہ ارمناس ک وادی کہاں ہے اور براط نواز کون تھا۔ حالانکہ اگر میرے ہاتھ میں براط آ جاتا تو میری انگلیاں اس سے نا آشنا ہوتیل لیکن. ... میں سی طور ہے اس كردار كى كرفت مين نبير، تھا۔ يول بردى آسانيال الم كئ تعيس مجھادر ميں من مانى كرسك تھا۔

مولل فاصلیں نے محوزے کی ایشت پر ملے کیا اور پھرایک درے ہے گز رو ہاتھا کہ مجھے ایک خال محوز انظر آیا جس کی بیشت پر زین کس مونی تھی اور ووایک انسانی بدن کے پاس کھڑا ہوا تھا۔

میں نے اپنے کھوز سے کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ تب میں نے ایک خوبصورت جوان کو دیکھا جس کے دونوں بازوشد یدزخی تصاوروہ شایدموت کی طرف گامزن تھا۔ وہ کون ہے اور کیا ہے بیدد مجھنا تو بعد کی بات تھی۔اس ونت تو اے کس امداد کی ضرورت تھی۔ چنانچے میں نے اس کے حلق میں پانی پڑکایا۔اس کابدن بخارے تپ رہاتھا۔ میں نے وس کے باز وؤں کے زخم ایکے گئتا تھا جیسے انہیں کی نے چبایا ہو۔اورتو کو لی چیز میرے پاس نبیں بھی البتہ میں نے سنر کھاس تو زکراس کے بازوؤں پر کمی اور پھر بازومضوطی ہے کیڑے تک کس دیئے ۔اس کے بعد میں نے اسے انماکرائے کھوڑے پر لا دااورای کے کھوڑے کی لگامیں اپنے محموڑے ہے باندھ لیں اور پھرمیں اے لے کربستی کی تلاش میں چل پڑا۔ رائے میں ات، وتنين بار موش آيادراس في إنى ما كاليكن ياني في كروه كامر به موش موجا تا تعاـ

مجر مجھےا کیے بہتی نظر آئی اوربستی میں داخل ہو کرمیں نے کوشش کی کہاس کے لئے کسی دوا کا انتظام کر داور مجھےا کیے ایبا ید برش کمیا جواس ك زفهول كاعلاج كرسكا \_ چناني ميس اوكول سے بديو جيدكراس مدبر ك كمريخي حميار

بور مع عکیم نے نوری طور پرنو جوان کے زخموں کا علاج شروع کر دیا اور میعلات بھی جیب تھا۔ ایک لمے کے لئے تو میں بور سے پر بر ممیا۔ بوڑ ھے نے نو جوان کے زخموں پرشراب ڈال کران میں آم ک نگا دی تھی اور نو جوان اس قدر زخمی ہونے کے باوجود جس طرح زمین پراو نے لگا اس پر مجھے ب حدرت آیا تھا۔

- "او پاگل بوژ ہے۔ یہ تونے کیا کیا۔"
  - " علاج " "بور حاسكون سے بولا۔
- " بخجے ... ، مخجے اسے کیاد شمل تھی ا""
- ''اس سے نہیں … کیکن ای کے زخمول ہے ضرورتھی۔ میں دیکھتا ہوں اس کے باز دؤں پر بیاز خم مس طرح رہے ہیں۔''
- ' اورا کریدمر کیا تو ... ۲۰ میں نے کہا۔ بوز ھے نے وتی جواب بیں دیا۔ اس نے اپنا پیش قبض نکال کر مجھے دیا اور بولا۔
- '' توتم اس ہے میری گرون کا نے دینا۔ میں اپنے اہل خاندان کو بلوالیتا ہوں اوران سے کیے دیتا ہوں کہ میں نے شرط لگائی ہے اور پھر میرے منع کرنے کے باوجوداس نے ایسائ کیا۔اس سے اہل خاندان مسکرانے ملکے تھے۔
  - کیکن اوژ ہے کا کہنا درست نکا ۔اس نے بعد میں نو جوان کے زنموں برمرہم لگایا تھاا ورنو جوان حیرت انگیز طور پر پرسکون ہو میا تھا۔

مچربہت مختمروقت میں او جوان کی حالت منتطنے کی۔ میں اکثر اس کے پاس رہتا تھا۔ اس کی انجموں میں ممنونیت کے آثار نظراً نے تھے اور

پھرو وبولنے لگا۔ مہلی باراس نے میرے لئے شکریہ کے الفاظ ادا کئے تھے۔

" تم نے میرے لئے جو کہ کیا ہے میں اے زندگی بھرنیں بھولوں گا۔"

"میں نے کیا کیا ہے؟"

"مومی شدید زخی تفالیکن اوگوں کا خیال تھا کہ میری وہنی قوت عام لوگوں ہے بہت زیادہ ہے اور میں سخت ترین عالات میں بھی اپنی

ابنی قوت نبیس کھوتا۔''

"اس کا کیامطلب ہے؟"

" مجھے ذخی ہونے کے قت سے بعد کے مالات بھی معلوم ہیں اور میں جانہا ہوں کہتم نے تمس بمدر دی ہے بہاں تک پہنچایا ہے۔"

۱۱ مرتمباری جگه میں زخی ہوتا تو کیاتم یبی سلوک میرے ساتھ نہ کرتے ؟''

"لقينا كرتا."

" چنانچديبال شكر كزار مونے كاسوال نتم \_ بال يدوسرى بات ہے كه بم اس دا بطے سے الجھے دوست بن جائيں \_"

" بيتو ميري خوش نصيبي ، وكي مين تمهاري طرف ووتي كا باته بردها تا بهون " اس في كبار

"لكين ميں اس طرح تم ت باتھ بيں مااسكتار"

''کیون''' وه تعجب ہے بولا۔

'' میں تمبارے بارے میں کہ تینبین جانتا تم میرے بارے میں کچونبیں جانتے ممکن ہے ہم کسی طرح ایک دوسرے کے بثمن نکل

آئیں۔اس کے بعد ہاری دوئی کا کیا ہوگا۔''

"اده\_بھالہاری کیادشنی ہوسکتی ہے۔" و مسکرا کر بولا۔

''لیکن میری بات بھی غیر حقیق نہیں ہے۔''

'' چلوٹھیک ہے، پھر بتاؤ ہمیں کیا کرنا جائے۔ 'اس نے بدستور مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

'' دومیں سے ایک بات ۔ یا تو ہے کہ ہم دوئتی کا تصور ذہن سے نکال دیں یا پھر یہ بات طے کرلیں کے خواہ بعد میں پچھ بھی ہولیکن ایک دوسرے کی دوئتی اور مفاد کونیس نیچوڑ س کے ۔''

''میں ایک تیسری ترکیب بھی بتا سکتا ہوں۔''اس نے مسکراتے ہوئے جواب ایا۔

''وه کیا۔'میں نے مو تھا۔

" کیوں نہ میلے ہم ایک دوسرے سے متعارف ہوجا کمیں اس کے بعد ہم دوتی کا آغاز کریں۔"

"اس میں ایک قباحت ہے میری نگاومیں ۔"میں نے جواب دیا۔

''وه کیا؟''

" وه پیکهای طرح بهم ایک مشروط دوی کریں شے اوراس دوی میں کوئی بے اوث جذبہ نہ ہوگا۔"

" الل يتودرست ب-"اس في جواب ديا\_

" بمن آو بهتریمی ہے کہ میں نے تمہاری تعوزی می مدوکر دی ہم نے اس کا شکر بیادا کردیا۔ بات ختم ہوگئی۔ ہم کیوں دوئی کے جنگزے میں پردیں۔" " میرا خیال ہے کہ اس انداز ہے تم جھے نظرانداز کرنا چاہتے ،و۔ ببرصورت میر ہے جسن میں اس بات کوذ بمن میں رکھوں گا کہتم نے جھ پر احسان کیا اور کوشش کروں گا کہ بھی بیا حسان سرے اتا دردوں۔ باتی رہی دوسری بات تو میں برشرط ہے آزاد ہوکرتم ہے دوئی کرنا چاہتا تھا۔ یعنی اس شرط پربھی ہم دونوں ایک دوسرے کوا ہے بارے میں بتائے اخیرا یک دوسرے کی دوئی تبول کرلیں۔"

"الل مير عزد يكال من كولى برئيس ب-"

" تب تھیک ہے۔ ہاتھ مااؤ۔ ہم کچھی ہوں لیکن ایک ودسرے کے دوست رہیں گے۔"

اس نے باتھ آ مے بڑھادیااور پھریں نے بھی اس کا باتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔

"میرانام رائنو ہے۔"میں نے اے اپنے نام میں تھوزی می تبدیلی کر کے بتایا۔

"اورمیرا تام ارفاز ہے۔ میں انہوس کے خفیہ محکمے ہے تعلق دکھتا ہوں۔" اس نے کہا اور میرے بدن میں ایک کمیے کے لئے گرم گرم فہریس تی اٹھنے آلیس۔ پرلطف بات تھی کہ چند کھات پہلے میں جو پہر کہر رہا تھا وہی سب پہرا آگا ایعنی و وضح سو فیصدی میراوشمن تھا کین پروفیسراب میں اتنا جی جمی نہیں تھا کہ اس وی کو اس میں رکھ کراہے این بارے میں سب کچھ بتا دیتا چنا نچے میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

الورين أيك أوار وكرد زول يا

" آواره کردے تباری کی مرادے؟"

"ایک سیاح ہوں جوز مین کو نے کو بچانتا پھر ہا ہے۔ یہاں وہاں برجگہ، برشہر میں، برستی میں،میری زندگی کا کوئی متعدنہیں ہا اور بعض اوقات ای بے مقعدزندگی میں نئے نئے اور خوبصورت سے پھول بکل آتے ہیں۔ ایسے پھول جن سے روح کوفر حت ہوتی ہے۔ اب جسے تم ۔ بقطعی اتفاق تھا کہ میں اس وقت وہاں سے چا آ رہا تھا اگر میں نئ آتا اور تم زخموں سے دم تو ڈوسیے تو تجھے بے حداف وں ہوتا، بشرطیکہ بجھے معلوم ہوجا تا اور اگر میرکی نادانی سے کوففس کی جان جاتی تو ہیے حدظالمانہ بات ہوتی۔ "میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔" جھے نوش ہے کہ میں تمہارے تی کو کام آگیا۔"

"لیکن تم نے یہ بجیب بات بنائی کہتم صرف ایک آوار د کر د ہواور تمہارا مقصداس کے علاوہ پھی نیم کے مین کی سیاحت کرو۔" " ہال کیکن اس بیس بجیب بات کیا ہے ؟" ''یونمی کبیدر باتھا۔اس طرح تو ہاری دوی کوا در جلا مل سکتی ہے۔''

"ووكس طرح؟"

"مين تم سايخ ماتيو چلناور بچيرمد قيام كى درخواست بهي كرسكتا دون

''ادہ۔ بال بیآ سانی ہے۔لیکن اس طرت مجھے بیا حساس ہوگا کہتم میرے اس چھونے ہے احسان کی تیمت ادا کرتا جا ہے ہو۔''

"ببتم في احسان كالفظ ى درميان ت از اوياتو مجر قيت كيسي."

" إل \_ مين جول كيا تقار"

"اكريه بات بية بحربم جليس - بهارا قيام تركش مي بوكا-"

" تم زکش میں رہتے ہوا"

" المال \_ میں تنہیں بتا چکا ہوں کہ میں ایمنوس کے خفیہ محکے کا سر براہ بوں اور اس کے اہم ترین کام کرتا ہوں ۔ "

"خفيه محكه تتمباري كيامراد با"

' ایوس کے شمنوں پرنگاہ رکھنے کے لئے ایک تکمہ بنایا ممیا ہے۔ہم اوگ بعض ادقات ان دشمنوں کو گرفآر کر کے اینوس کے سامنے پیش

کرتے ہیں اور بعض اوقات کچھا ہے۔ وثمن بھی ہوتے ہیں جنہیں کوئی با قاعدہ سزانبیں دی جاتی بلکے خاموثی ہے ختم کر دیا جاتا ہے۔ '

" نوب \_اورتم اس كيمر براه ور"

" بإل ـ "اس في مسكرات بوخ جواب ديا ـ

" تب توتم بے حد خطرناک آ دی قرار بائے۔"

"اليكن صرف وشمنول كے لئے۔ دوستوں كے لئينيس "اس نے جواب ديا اور مين خاموش ہو كيا۔ پھراس نے ايك كبرى سانس لے

كركها ـ' ' تو كيامين تياريان كرون؟' '

''کمیاتم سغرکے قابل بو؟''

''تم جبیبامضبو طانسان ساتھ ہوتو سنرمشکل نہیں ہوگا۔امپھا ہے کھر پہنچ جاؤں ،آ رام کروں گا۔ بوں بھی ایک طویل سنرکیا ہے۔''

" میں برطرح حاضر ہول اسفر تھوڑے پر کرو مے؟"

" بال، أكريس جابول أو نركش مير ، النفر رتهم أسكنا بليكن مين النابز ول بحي نيس مول - "اس نف كهااوريس في مرون مها دى -

کچھٹر سے کے بعد ہم دونوں گھوڑوں پر سوار ہوکرچل پڑے۔ میں بھی اس کی معیت سے خوش تھا۔ ارفیاز کے زخم کافی حد تک ٹھیک ہو

ہمگاسکتا تھا۔ میں نے اس مختص میں بے پناہ مسلاحیتیں پائی تعییں اس وجہ ہے وہ مجھے بسند بھی آیا تھا۔

لیکن اس کے باو جوداس بات کو بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ اس مختص کا برکارہ ہے جس کے خلاف میں ایک نظیم الثان بغاوت کے منصوب بنار باہوں البتہ وہ کسی مہم پر آگا، تھا اور اس کے باز وؤل کی سے یفیت کیوکر جو ٹی تھی ۔ میساری با تیس بھی مسیفی رازتھیں ۔ وہ ران سغر جب ہم نے ایک جگد تیام کیا تو میں نے اس سے میسوال کر بی ذالا۔

" تمهارے بازوؤں پر بے زخم کیے ہیں ارفماز۔ یوں لگتا ہے جیے کسی جانور نے انہیں چباڈ الا ہو۔"

"بال ـ بزى خوفناك داستان برائنو يا

· ' تو کمیاتم بیدداستان اینے دوست کوسنا تاپسندنہیں کروں گا۔ '

'' ہاں ، کیوں نبیں منرور۔ بوس مجھوکہ نجائے زندگی نے مجھے یہ موتع کیوں عطاکیا۔تم نے ذیکروتو دیکھے ہوں ہے۔''

واخبار مناب ا

''ادو، خیران کے بارے میں، میں تہہیں بعد میں ہاؤی گا۔ ذیکر وانسانی بدن کو چیر پھاڑ کرر کھ دیتے ہیں۔اگران میں ہے ایک آ دھ جانو کہیں نظر آ جائے تو یوں مجھو کہ اس کے بعد زندگی کی مخواکش نیس ہوتی۔ دوتو میرے کھوڑے نے میری جان بیادی تھی۔'' ہوتی۔ دوتو میرے کھوڑے نے میری جان بیادی تھی۔''

"اوہو۔ یہ ذیکر وکونسا جالور ہوتا ہے!" میں نے پوچھا۔

" تم ذیمروت داقف تبین مو بحیب می بات برلیکن موسکتا بهمین مجمی داسطه نه برامور"

" بال يبي بات ہے دوست \_ ميں نے جمهي ؤ ميروکونيس د يکھا۔"

'' خبر ، برا مو ذی جانور ہے ہے۔ بوایہ تھا کے بین ایک بار ذیکر و وک نے نول میں جاپسنا۔ تنہا تھا اس کئے وہ بھے پر دو زیڑے۔ انہوں نے میر نے کھوڑے کی ٹانگ ذنمی کر دی اور کھوڑا بدکا تو میں کھوڑے ہے نیچ کر پڑا اور اتفاق کی بات بیٹی کہ کھوڑے نے سامنے کی طرف دو زرگا دی تھی۔

اورا چھا ہی ہوا گر وہ نہ دوڑتا تو تمام ڈیکر و بھھ پر بل پڑتے لیکن وہ سب ہے تھے کہ میں کھوڑے پر سوار ہوں اس لئے وہ کھوڑے کے بیٹھے بھا گے ۔ دوڈیکر ورہ سے تھے انہوں نے بھھ پر حملہ کیا اور میرے باز ووک کو چہا ڈالا۔ بہر صورت کانی دیر نے بعد میں انہیں بلاک کرنے میں کا میاب ہو کیا ایکن جوزتم انہوں نے لگائے تھے وہ دیک الائے۔ میں نے بمشکل تمام کھوڑے کو پایالیکن مجرزیا دہ برداشت نہ کر سکا ور بے بوش ہو گیا۔''

''او ، کیکن تم ان جنگلات میں کیوں بھٹک رہے تھے؟''

''ایونوس نے ایک خدمت میرے سپردگ ہے۔ چند خطراک اوگول نے تحت الثرین کی اس سرز مین پر وہ پھوشروٹ کیا ہے جو یبال ک :

تاريخ مِن كبين نبين ملناـ''

''<sup>لیو</sup>نی۔''میں نے تعجب کا اظہار کیا۔

''اوٹ مار قبل و غارت کری۔انہوں نے دحشت اور در ندگ کی و واعلیٰ مثال چیش کی ہے کہاتیزو س جیسیاد حشی سفت بھی گھبرا کیا ہے۔''

''کون اوگ میں و ہا؟' '

"ا بیوس کے دغمن ۔ بوس تو اپیوس کے بے شار دغمن میں لیکن بیوہ اوگ بیں جواس کے تیدی متبے اوراس کے گئے ول میں بے بناہ نفرت

مرتکھتے ہیں۔''

"تیدی تھے۔تو کیاد وفرار ہو گئے!"

' ' ہاں ۔ وہ محافظوں کو ہااک کر کے نکل بھا مے ۔ ' '

''او د - کتنی تعداد ہے ان کی ؟''

" بزاروں ۔ اور وہ کجا ہو محتے ہیں ور نداتے مضبوط ندہوتے۔"

· اليكن وه كبال يوشيده بين - '

'' میں تو پیزنبیں چل کا در ہارے محکے کوائ کام پر مامور کیا میا ہے لیکن اب تک پیزنبیں چل سکا کداتی بڑی تعداد کہاں رو پوٹس ہے۔''

" تعجب كى بات به - كياتم اس سليط ميس كوئى به علا سكه ؟" "

والمهيل-

" ببرحال دلجیپ کام ہے۔میرے شوق کے مطابق ہم ٹھیک ہوکر جب دوبار ہ اپنی مہم پرنگاوتو مجھے منرورساتھ رکھنا میں تہباری مدد کروں گا۔"

" شوق ہے، ویسے کیا تہمیں ننون سے کری ہے وکچیں ہے۔"

''بہت زیادہ۔''

"اگرتم چا بوتو میں تمہیں اینوس کی سیاہ میں کوئی مقام دلواسکت ہوں۔"

"كيااة وس تكتمهاري اس حدتك يني ٢٠٠٠

" بال كيون بين \_ مين كي بغرورت تان تك جاسكتا بول \_"

'' خوب۔اس کا مطلب ہے کہتم اعلی منصب پر فائز ہو۔ جس مازمت کا شوقین نہیں ہوں۔ کا فی مضبوط آ دمی ہوںاور جب جا بتا ہوں

منت کر کے اپنے لئے اشیائے زندگی مہیا کرسکتا ہواں الیکن مجھے اس حیرت انگیزشہنشاہ کود کیمنے کا بہت شوق ہے۔''

"او د ۔ بال دور دروز کے اوگوں نے اس حکمرال بن مانس کو ممی نہیں۔ دیکھا۔"ارغماز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

"ارفازيم اس كانام ادب فيس لرب."

الس وقت يبال كون ٢٠٠٠

''تم مرف من سنا كى باتول كود برار بي بو ، حالانكه حقیقت اتی نبین ہے۔''

"كميامطلب."

"ا اونوس کی حکومت اس وقت تک چل ربی ہے جب تک می نون کا باپ ای نس زندہ ہے۔ ای ٹس نتم موجائے تو مجرتماشا و کیھنے کے

تابل ہے۔'

" كيون ٢ من في تحير كا ظبراركيا \_

''امیٹوس کی حرکات کے پیچھے اپی ٹس کی زبان ہوتی ہے۔ یے نفس حکومت جبوڑنے کے بعد بھی اسے نبیس جیموڑ سکااوراب اس جانور کی آٹر

میں خود حکومت کرر ہا ہے۔"

"اود ـ ارغمازيم يه باتيس ات سكون سے كبرر ب مو ـ"

"كيون اس من كياح ن ٢٠٠٠

''المران او کول کو پاتا جائے ؟''

''تم میرے دوست ہو کیا میرے ان خیالات کا تذکرہ تم کس ہے کرو گے ،رہ کنی انہوں کے جادو کی بات تو اگراس کا جادو سچا ہوتا تو وہ اینے دشمنوں کا کھوئے نہیں لگا سکتا تھا۔'

المراس المين في ايك كبرى سانس لى المانية ورست ب- اورجم خاموش موسئ - اب المسبعى الفاق أن كها جائة مناسب مو

کا کہ میرے ہاتھ ایک الیافخص لگ کیا تھا جومیری بیشتر مشکاات کاعل تھا۔

اینوس کے بارے میں ریمن کر مجھے بخت تعجب ہوا تھا کیکن مجھے اس بات کو چھپا تا پڑا۔

" میرے کھر کے اوگ تمہاری بہت عزت کریں مے۔ خانس طور سے میری ماں کو جب معلوم ہوگا کہتم نے مس طرح میری مدد کی ہے تووہ

مهبي محدے منه چاہی۔

"مبارے دوسرے رفقا مجی ہوں ہے؟"

" بال گھریں ماں ہے، ایک بہن ہے اور باپ۔ باقی دوسرے عزیز بہت ہے ہیں۔ شاید ہم نرکش پہنچ رہے ہیں۔ "اس نے کہا اور میں بھی دورے ایک خوبصورت شہر کے آٹارو کیصنے لگا۔ ایوس کا شہر ترکش ۔

Maria War War

تفا۔ یہ پائیتخت پہلے پائیتخت ہے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ بہر حال میرادوست ار فماز مجھے لے کرا ہے گھر آ میا۔

طویل ترین مکان جو کافی خوبصورت مناہ وا تھالیکن افراد خانہ بہت مختمر تھے۔ایک یوز همی کیکن خوبصورت عورت اورایک مرد نے ہمارا استقبال کیالیکن ارغماز کوزخمی د کچھ کر وود ونو ل فکرمند ہو گئے تھے وہ تیزی ہے اس کے نزویک بنج مجئے اور مشککرانہ کہجے میں ہولے۔ '' آ هار نماز ۔ میرے بینے میرے بچے۔ تیرے باز دؤل پریہ پٹیال کیے بندهی بوٹی ہیں۔' بوڑھی عورت نے کہا۔

'' کوئی خاص بات نبیں بس زخمی ہوگیا تھا ماہ رمبر بان۔اورمیرے دوست رائنو نے ایسے وقت میں میری دہ مدداور خدمت کی کہ میں آگر

آ پ کومجسم نظرآ ربا ہول تو یہ بات رائنو کی مبر ہوانِ منت ہے۔'

" آه - بهوا کیا تھا۔ کیا بوا تھا ا؟ "بوزهی عورت خاصی شفکر اور ملول نظر آر بی تھی۔

''بس جنگل کے دحشی جانور وں نے حملہ کیا تھااور میں ان کا شکار ہو کیا۔''ار نماز نے جواب ویا۔

"ابكيے بوا "بور هے مرد في اے ساراد يے ،و ي و جمار

''رائنوں کی تیار داری نے مجھے وقت ہے کہیں پہلے صحت یاب کردیا ہے۔ میرا خیال ہے پہلے آپ اس سے ملیں اوراس کے لئے کسی

مناسب قیام گاه کا بند و بست کریں ،میراد دست مچھ عرصے میرے ساتھ قیام کرے گا۔''

''بقینا۔''بوڑ ھےمردنے کہااور پھرآ مے بڑھ کرمیرے نزویک پنج عمیا۔'' میں تم ہے احسان مندی کے مخصوص الفاظ نبیس کہوں کا یوں سمجھو تم نے اپنے بھائی کی مدد کی ہےاور جب میرا بیٹاار نمازتمہارا بھائی ہے تو پھرتم بھی میرے بیٹے ہو۔ چنانچہ والدین اوراولا و کے درمیان آکلف کے ر شے نبیں ہوتے ،آؤیہ پورا کمرتمباراہ، جوسکون کی جگہ ظرآئے اے اپنالو۔''

بوڑ ہے کے کہتے میں بے پناہ اپنائیت اورخلوص تھا۔ میں اس سے متاثر ہوئے بغیر ندر و سکاا ور میں نے گرون ہا؛ دی۔

تب بهم اندرد افل موضع اوراى وتت ارغماز في آستدت يو مجال شافيها البيان

" وه وه الدرب " اور هم في جواب ديا ـ

"كياحال باسكا؟"

"حسب معمول میں تواس لا کی سے خوفز وہ رہنے نگا ہوں ۔"

''بس حسب معمول وہی احتقانہ باتیں ، ہمیشہ شہنشاہ کی مخالفت کرتی رہتی ہے۔ مجھے تو خطرہ ہے کئی دن ووکسی جنجال میں نہ مجنس جائے

یا ہم سب کو کس مصیبت میں نہ پھنسادے۔"

"بال بدمناسب تبیس به بابال علم ب كراس كا بحالى سركارى ملازم ب اورشاه كامعتمد خاص بي محصة زمانش مين ندو الا جائة و بهتر ب-" '' میں نے مجت کرنے والے بھائی کی بات کی لیکن بیتو فرض ہے نعداری ہے کدا ہے شاہ کا خاوم اور معتمدِ خاص کئی ہے اس کے بارے

میں برنی ہاتیں ہے اورا سے نظرا نداز کر دے کہ وہ اس کی بہن ہے۔''

عقب سنا يك آوازا بجرى اورميرى نكامين اس طرف محموم منس تب مين في محوم كرويكها - ايك شعله سرايامير - سامن كعزي تمن -حسین قد وقامت ، پرتمکنت چېر دجس پرارغماز کے نقوش ملتے ہے کیکن لڑکی ہونے کے ناطے وہ بے صد خوبصورت لگ رہی تھی۔اس کے چېرے کے

تاثرات زیاد ہ خوشکوار نبیں تھے۔

''اہ دشانیہ کیسی ہو۔ دیکھومیں زخی ہو کیا ہوں۔''ار نماز جلدی ہے بولا۔

'' و یونا دُن کا خداخمہیں صحت دے ۔لیکن کیسی انو تھی بات ہے کہتم ابھی میری مخالفت میں بول، ہے بتھے اور ابھی تم نے اپنااراد ہیدل دیا ہے۔''لڑکی کے لیچے میں طنز تھا۔

" ہارے مہمان رائنو ہے ملو۔" ارفاز نے بھر بات برابر کرنے کی کوشش کی اورلا کی نے میری طرف و کھے کر کرون جھکادی۔

" آؤشانیہ مہمان کی فدمت کریں ۔ انہوں نے میری جان بحائی ہے۔"

" میں اس کی شکر گزار ہوں کہ اس نے میری ہمائی کی مدوکی کیکن تم موضوع ہے کیوں بٹ مخیا ا"

"شانيه كيامهمان كيسام الني الفتكومناسب موتى بيا"ار فمازك لهج ميس بالأخراني آتنى -

''میرا تذکر دہمی شایدمہمانوں کے سامنے ہی ہوا تھا۔''

" تم آج بھی اپنے ارادے پرائل ہو۔" ارفعاز کے صبر کا بیاندلبریز ہو گیا۔

" فصغے آن کی آن میں نیں کیے جاتے اور جواؤک جذباتی فصلے کرتے ہیں و مخلص نہیں ہوتے ۔"

'' تو پھر جاؤ۔ بہاڑ دی میں بھٹکتی پھرو۔ان سر پھر دں کو تلاش کر دجوایہ ہوس کے باغی ہیں اوران میں شامل ہو جاؤ۔''

'' ہر گزنبیں۔ میں پہازوں میں چپ کرنبیں موقع ملنے پرسامنے ہے دار کروں گی۔ ہاں اگر ان باغیوں نے مجھی میری مدو کی تو میں اپنی

زندگی ان کے لئے وقف کردوں گی ۔ الزئ پراختاد کیج میں بولی اورمیرے کان کھڑے ہو گئے ۔

'' تم او کوں میں تواز لی بیرہے۔شانیتہ ہیں معلوم ہے کہ تمہارا بھائی زخمی ہے۔ بجائے اس کے کہتم اس سے اس کے زخموں کی تفصیل ہو تھو ...

تم اس بالز فرنسيس كيامي مناسب بات برا "بوزهي عورت في كبار

" بجھےانسوں ہے ماد رمہر بان ۔ میں اپنے بھائی ارغماز کواپنی زندگی و ہے سکتی ہوں کیکن اپنے نظریات نہیں۔"

۱ ا تو الدر چلوه بینموتوسهی \_ بینی سرتفتگو کرد \_ ا بوز ھے نے کہا \_

' الى اس بداخلاتى كے لئے معانی كى خواستكار بول يا الركى ف كباله رسب اندرة محتے ارفعاز كا چېره سرخ بور باتھا۔

" ہمارے درمیان کون سانظریاتی وختان نے ہے؟" نو جوان ارغماز نے ہو جھا۔

" بنیادی۔ میں توایے بھانی ہونے کی میٹیت سے بیچا بتی تھی کہتم اورس کے باغیوں میں شامل ہوتے اوراس کی سرکونی کے لئے کام

کرتے اس کے برنگس تم اس کے وفا داروں میں ہو۔''

''امیوس سے تمہیں کیاا نشلاف ہے'ا''

'' وہی جو ہرمحب المن کو ہوسکتا ہے۔ وہ جانور ہے۔جنگلوں میں سینہ کو لی کرنے والا ایک کوریا ا اورتم اب اس جانور کے غلام ہو۔ کیا یہ

انسانی بستی اس کی ذات کی تو بین نبیس ہے کہ وہ جانور کا تا جع ہو گیا ہے۔ ''الرکی نے زہر ینے کہ میں کہا۔

، کیکن د وا ہی کس کا نواسہ ہے اور پری فون کا بینا۔وہ اس تخت کا جائز حقد ارہے اور تحت الثر می کے قانون کے مطابق بار باخود کواس کا اہل . . . . . .

البت كرچكا ہے۔"

" بيانسان كے خلاف ايك سازش ہے ."

" آخر كيول؟" ارغماز في يوجها-

''اے ایک انسان نے اپنے چھینے ہوئے و قار کی بھالی کے لئے تربیت وی ہے۔ وہ جنگ کرسکتا ہے سوچ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا اس کی آواز میں کو کُ اور بولتا ہے۔''

"اورتمباری بیمعلومات مارے فاعدان کی تابی ہے۔"ارفاز نے کبا۔

" ہیں یہی بنیادی اختاب ہے مجھےتم ہے۔ میں جاہتی ہوں انسان اگر برا ہوتو اپنی برائیوں سے خلص ہو۔ اچھا ہوتو ہر برائی کے خلاف آ داز اٹھائے اس میں کوئی ایک صفت ہونی جاہئے۔ تمہاری طرح خاندان کی زندگی کے خوف سے تن کوئی سے انحراف نہیں۔ 'شانیے نے کہا اور ارفماز غصے ہے تلملانے اگا۔

"اب بتاؤ۔ اب بتاؤیار کب تک اس سر پھری اڑئی کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ 'اس نے کہا۔

' انسوس يتم اوكول نے با وجه خو د كومحا فظ مجمد ركھا ہے ميں كس كى پناہ ميں نہيں ہوں ميں خود مختار ہوں اور وقت كا انتظار كرر ہى ہوا ۔ '

"أكرية خيالات ايزوس كور" ارغماز في كبنا جا باليكن شانيا في درميان ساس كى إت كان دى ـ

''امینوس کولیس \_اس کا نام لو\_''

" شانیه ـ "اس بوز هے آ دمی نے سرزنش کی ۔

'' میں منافقت کی زندگی نہیں بسر کر سکتی۔'' لڑکی نے کہا اور انہو کرتیزی سے باہر اکل گئی۔ کمرے میں خاموقی ہوگئی۔سب کے چہرے دھوان ہورے عورت اور مرد بھی بھی خونز و دنکاہول سے میری شکل و کیو لیتے تھے۔ تب میں نے کہا۔

'' آپلوگ میری موجودگی کوممسوس ندکریں۔ارغماز جانتاہے کہ بیں ایک آوار و گرد ہوں اور تحت النز نل کی حکومت اوراس کے مسائل سے جھے کوئی دلچسی نہیں۔''

'' وه شدت پسند ہے اور خواہ کو اہاس کے زبین پراہوس کے خلاف نفرت بیٹر کی ہے۔ ' بوڑھے نے منتے ہوئے کہا۔

"اور بیافرت با آنا خرایک دن جهارے خاندان کوتباه کردے گی۔" ارزلماز نے کہا۔

'' میں کوشش کرتا : ول کدات با ہر کے او کول میں نہ ہیضے دون ادراس کے خیالات دوسروں تک نہ چینچے دوں ۔'' '' آپ کب تک یے کوشش کرتے رہیں گے بابا۔ اس کے ذہن کوآپ بدل نہیں کئے ۔''

" بال میں اس کے ذہن کو بدل نہیں سکتا۔"

' ' نمیک ہے پھر تبائل کا نظار کریں ' ' ارغماز نے کہااورمنہ بنا کرخاموش ہو گیا۔ پھرمیری طرف دیکھ کر بولا۔ '' وات کا فی ہو گیا ہے رائنو

ميراخيال ہے تم آرام کرلو۔ ميں تحوزي دير کے لئے جاؤں گاا بني واپسي کي اطاع طرينا ہوگ۔'

· ' میں نے پرخلوص انداز میں کردن بلاوی ۔ گھر کے اوگوں نے بھی مجھے آ رام کی اجازت دے دی۔ ادر شب بسری کے لئے ایک

خوبصورت طور پرسجاموا كمر پخصوص كرديار مين في ان لو ون كاشكريدادا كياا درآ دام كے لئے ليث حميار

تنهائی میں میراذ بن بڑی کے بارے میں سو چنے لگا۔ میری ایک ساتھی اور ہمنوا تو میمی مل تنی لڑکی مندی ، اور شعب پہندتھی اس کے

بشرے سے صاف انلہار ہوتا تھا۔ بہر حال اس سے تفتگو کی جائے تھی ادر ضروراس کا موقع ملے گا۔ میں نے آتی حیس بند کرلیں۔

اور پھر میں کا فی دمیے بعد جا گا۔ارغماز والیس آٹمیا تھا۔ کھانے پراس سے دوبارہ ملا قات ہوئی۔اب اس کامزات ٹھیک تھا۔شانیہ بھی موجوزتھی کیکن خاموش اس لئے چبرے پر ہجیدگ تھائی ہوئی تھی۔

" اب کیااراده ہے رائو ؟ اگر سفر کی تھنن دور ہوگی ہوتو فرکش کی سیر کرون ، ، ، ارغماز نے کہا۔

" إلى \_ مين ركش و كيف كاب حد خوابش مند بول" \_ مين في جواب ويا \_

" تم نے بھی ایب نوس کود یکھا ہے۔ "وفعتاً شائیے نے یو تھا۔ اس کے انداز میں باکا ساطنز تھا۔

سوال براہ راست مجھ ہے کیا تمااس لنے میں نے اس کی طرف دیکھا۔وہ میرنی جانب ہی دیجھی۔

۱۰ نهبیل مجمعی نهبیل -

"کون کیا تمبار اتعلق تحت الرئ کے ہیں ہے؟"

"ظامرے يہيں ت ہے۔"

'' کیاتم نے تقدیر کا کوئی ایسامالک دیکھاہے جس کے بدن پر لیے لیے بال ہوں اور جو بول بھی نہ سکے ۔' `

ا انہیں میں نے نیس ویکھا۔"

'' نركش ميں آكرد يكھو مے اپنے شہنشاہ كونسرورو كھنا تمہيں بے حد خوشی ہوگی۔''

''رائز حهبیںعورت کے پاکل بن ہے والے پڑا ہے بھی؟''ارغماز نے تلملاتے ہوئے بع چھااوراس بار میں نے اسے دیکھا۔

" میں نے عمو مازندگ جنگلوں اور آباو یول ہے دورگز اری ہے اس لنے بہت ی چیزوں سے ناوا قف ہول یا"

" خوش نصیب ہومیرے: دست ۔ رائنو، اگرتم عورتوں کے درمیان رہتے تواس کی حماقتیں تم ہے تمباری آ دھی صاحبیتیں تیمین لیتیں۔ بید د

مخلوق ہے جوسوچتی کم اور بولتی زیادہ ہے۔اب میری بہن کو بی لےاو۔ جسے خوبصورت شکل تو مل کئی ہے کیکن عقل اسے چھوکر بھی نہیں گئی اور وہ صرف طنز یہ کہیج میں اختگوکر ، مانتی ہے۔' "اورفرنش كمردمرف غلائي كتأل بين -"وافرت سه بولي-

" میں تہیں آخری بارا طااع وے رہا ہوں شانیے کے خود کوسنہال او۔ ورشیں ایک سرکاری فرض شناس کی حیثیت ہے تہہیں گرفمآر کر کے

شہنشاہ ایب نوس کے سامنے ہیں کردوں گا اوراس کے بعد ذمہ دارنہ ہوں گا۔'

'' دل کی گہرائیوں ہے اس بات کی خواہش مند ہوں اس طرح ممکن ہے بیباں کے ہزول بھائیوں کی فیرت جاگ اٹھے۔''

"كيامطلب إن بات كا؟"ار فمازن يوجمار

"شہنشا وا یب نوس کامعتمد خانس اس بات سے نا دا قف نہیں ہوگا کہ شاہ کوعور تو ال سے بڑی رغبت ہے اور میری صورت خاصی وبکش ہے۔

شاه بمصر اتونه دے کالیکن میرے سفید بدن کی سرخ لکیریں تیرے لئے کافی دکش ، ول کی ۔''

''بات حدے برھ کی ہے شانیہ ۔ تو آئی بیباک ، وگئ ہے، میں سوج ہمی نہیں سکتا تھا۔ میرا خیال ہے اب تھے ہمیشہ کے لئے اس سلسلے

میں اپن زبان بند کر لینی عاہیہ ۔ آئندہ میں اس بارے میں پچھ ندستوں ۔ ' بوڑھے نے وظل دیا۔

"صرف أيك بات كبه دوبابا، مين خاموش موجاؤل كى \_"

"كيا؟" بوژھے نے كہا۔

۰۰ میں جھوٹ نبین بول رہی ہوں <u>۔</u> ۱۰

" مبعوث مو ياس في من الله كون اس كے باس لے جار ہا ہے۔"

''لیکن میں جا <del>ا</del> جا ہتی ہوں۔''

۱۱ تا خرکیوں؟"

"اس کے کے میر ف سرز مین کی بہت کالا کیوں کے ساتھ میں وحشانہ سلوک ہواہے۔ کیا مرف اس لئے کدان کا کونی محافظ بھانی یا باپ

ہیں ہے۔''

" ہوتا بھی تو کیا کر لیتا۔ "بوڑھے نے کہالیکن اس کے چبرے پر بھیب سے تاثر ات تھے۔ بول گلنا تھا جیسے لز کی سے اس سوال نے اسے

دہنی اذیت پہنچائی ہے۔وہاس سے نگامیں چرار ہاتھا۔

"اگریہ بات ہے باباتو پھراس سرز مین کی ہرلز کی اپناتحفظ کھو پیٹھی ہے۔ میرا خیال ہے اس زمین سے یہ دشتوں کا خاتمہ ہو جانا چاہئے۔ نہ کوئی کسی کا باپ نہ کوئی کسی کا بھائی۔ مید شینے تحفظ کے ،غیرت کے مرشیتے ہوتے ہیں اگر میہ بات نہ ہوتو پھر ہرلڑ کی آزاد۔ چنانچے میں جو کہتی ہوں کرتی ہوں۔ مجھے کرنے دیا جائے سوچ امیا جائے کہ شہنشاہ نے مجھے دیکھ کیا۔اور آپ اوگ ہے کس ہیں۔"

''شانيه\_''بورُ هاجيخ پرا\_

"مرف كبددي باباك بين غاط كهدرى وول -آبنيس جائة ايا كربور عدن برخراشين تيس اوران خراشون مين خون جهاموا تعا

اس كے بدن سے جگہ جكہ سے بعورے إل جيئے ہوئے تھے۔

· ' توا<u>ت</u> بھولنہیں عتی ؟ ''

' ' بجول جاتی لیکن پیربات ذبهن سے نبیل کلتی که میرا بھانی اس کا شریک کار ہے۔ '

''ان معاملوں میں تواس کا شریک نبیس ہوں۔''ارخاز چیخ پزا۔

" يو كونى بات نه موكى داس كى درندكى ك مختلف شعب ميس دان ميس ساليك شعبة تمهار باس ب-"

" میں کیا کروں بابا۔ میں کیا کروں۔" ارخماز کے انداز میں بیجان تھا۔

'' میں تنہیں ایک اچھامشور و ووں میرے بھائی ۔ یقین کروتمہارے لئے اس ہے عمد ہمشور واور کو کی نہیں ہوسکتا۔''

'' بتاؤیل کیا کروں۔''ادفیاز نے سرخ سرخ آنکھوں ہے اے دیکھااور شانیا پی جگدے انھے کراس کے سامنے جاہیٹھی۔اس نے اپن محرون اونچی کر دی اورآ تکعیس بندکر کے بولی۔

" تمبارے پیش قبض کی دھار بہت تیز ہے۔ اے نکال کر میری گردن پر پھیردو۔ جن لڑکیوں کے باپ اور بھائی زندہ میں انہیں اپنی بہنوں ادر بیٹیوں کے ساتھ یہی سلوک کرتا جائے ۔اس میں ان کی نجات ہے ورٹ پھر بیٹیاں کیا کریں۔ مجھے جواب دو میرے دلیر بھائی ۔ان بہنوں اور بیٹیوں کوکیا کرتا جاہے ؟"

" تیرا بھائی کیا کرسکتا ہے شانیہ۔ بول تیرا بھائی کیا کرسکتا ہے جسے جواب دے۔ "ارغماز جذباتی ہو کیا۔

''ارے شہنشاہ ایب نوس کے اہم او گوں میں اسنے برول اوگ بھی ہیں تب تو اوگ خوا وکٹو اواس سے اتناؤر تے ہیں۔''

'' جتنا جاموذ لیل کرلولیکن مجھے بتاؤ۔ا مرتمہارے ذہن میں سی خیالات میں تو میں کیا کرسکتا ہوں۔''

"کیوں کررہے ہویہ وال؟"

'' میں تم ہے تعاون کرنا جیا ہتا ہوں ۔ میں زخی ہوگیے ہوں ۔ میں کہدوون گا کہا ب میں اپنا فرض اوا کرنے سے قاصر ہوں۔''

"او داوو يو كياتم بوكياتم ؟" شانيكي أنجمول مين خوشي كى چيك ابرامي و وخوش بيمسكرا بريشي -

"بال وتونے بھے الیا ماکیا ہے۔"ار فماز نے اسے سینے سے لگالیا۔

"اس ساری بیٹیوں کو تحفظ ما ہے گا۔ اب شایداس سرز مین کی تقدیر بدل جائے۔" شانیہ خوش ہے کہدری تھی۔

'' تو جو کیے میں وی کروں گالیکن صرف تیرا بھائی تنہا اس کھیل کونتم نبیس کرسکتا۔ میں کنرور ہواں ''

"ميرے بيشار بھائي اس كے فلاف كفرے ہو كئے ہيں۔ان كاسبارا حاصل كرو۔ آن تكتم ان كى سركو بى كے لئے انہيں تلاش كرت

رہے ہو۔ابان کے ساتھ شامل ہوئے کے لئے انہیں تلاش کرو۔'' شانیا نے کہااورار نماز سرجھ کا کرغور کرنے لگا۔ پھر دفعتا اس نے میری جانب ۔

ويجعااور بولايه

' ' جیسا کرتم نے کہادائنو بتم معحرا نور د نی کرتے رہے ہو، کیاتم اس ملسلے میں میری کوئی مد دَرِ سکتے ہو؟ '

· 'مثلاً کیسی مدد؟ ' '

''تمہارے ذہن میں کوئی ایسا خیال ہے کہ وولوگ جوایب نوس کے باغی ہیں کس ملاقے میں ہو سکتے ہیں اور کیا حمہیں اس تسم کی باتول ہے واسط نبیس بڑا۔''

میں نے کہری نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ اگر میں چاہتا تو فوری طور پرانہیں اپنے بارے میں ہتا سکتا تھالیکن ببرصورت تھوڑا سا وقت تو ضرور درکارتھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ارغماز اشائیے کی وجہ ہے تو متاثر نہیں : و کیا۔ کیاوہ خلوص دل سے باغیوں کے ساتھ شامل ہونے کو تیار ہے یا صرف وقتی طور پر اس کے ذہمن میں بیرجذ بہ جامحا ہے۔ اگروہ باغیوں کا ساتھ دینے کو تیار ہے تو پھراس کا باغیوں کو تلاش کرنا ہے مقصداور ہے سود تھا کیونکہ اس کے لئے میں بن کا فی تھا۔

میں نے اس سے معذوری طاہر کی اور کہا کہ میں اس سلسلہ میں اس کی کوئی مد دنبیں کرسکتا۔'' تاہم اگرتم چا ہوتو میں تمہادے ساتھ معرا نور دنی کرسکتا ہول۔''

"اده -الرحم مير يه ماتهي بن جاؤ تواس سه تهيي كيابات ب-"ارخماز نے كبا-

''لیکن میرے دوست \_ میں تہمیں ایک اورعمہ وتر کیب بنا سکتا ہوں جونمایت مناسب بھی ہوگی ۔''

"كيا؟" جي ميري جانب ديھنے لگے۔

''تم جس طرح ایب اوس کے خصوص محکے کے آدمی ہواور تمہارے سپر دان او کوں کی تلاش ہے تو کیوں نہ ایبا کروکہ تم اس حیثیت سے انہیں تلاش کرنے کے لئے سرکاری مراعات حاصل کرواور انہیں تلاش اپنے مقصد کے تحت کرو۔' میں نے کہااورار نماز خوشی ہے اٹھل پڑا۔

"بال تركيب توب حدث اندارت باشرايا تو باساني بومكاب،"

"تم مچرابیان کرو۔"

شانیه سکراتی نگاہوں ہے جمیعے دیکی رہی تھی۔ پھراس نے کردن بلاتے ہوئے کہا۔ الکین رائنو ہنجب کی بات ہے کہ آخی طور پر نہ تو ان او کول کے خلاف معلوم ہوتے ہوجو بغاوت کرنے والے ہیں اور نہ ایب نوس کے بھس وحثی درندے نے ہم سب کو تف کررکھا ہے۔ کو یاتم اپنے آپ کواس طرح الگ ثابت کرر ہے ہوجیسے تحت الفری سے تہارا کو کی تعلق نہیں۔ ا

"دراصل نفرتمی و ہاں جنم لیتی ہیں جہاں مسائل ہوتے ہیں اور حاد بات ویش آتے رہے ہیں جبکہ میں ان چیزوں سے بہت و ورہوں اور اس کی وجہ میں ان چیزوں سے بہت و ورہوں اور اس کی وجہ میر الپناشوق ہے۔ سحرانوروی کرتے کرتے میں اتنا بے سی ہو چکا ہوں کہ اب جھے اپنی آباد یوں سے کو کی دلیسی رہی ہے۔ بعض جانور میرے ہمنو اہوتے ہیں اور جنگل میرے ہمراز۔ ان تمام ہاتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں کی حد تک آباد یوں کے مسائل کو بعول چکا ہوں اس لئے ان سارے معاملات سے بے ہمروہوں۔"

"لكن بيتواحيمي بات نبيس برائنو تحت الفرى بالآخرتمهاراوهن باورتهبين اين وطن بودليسي وفي حاسبنه"

" بال درست بليكن مين بين جانتا كدايب نوس كى ذات بير بوطن كاوكول كوكيا تكليف بليكن ارفاز ك كهن سيم اس

كاساتهوية كي لئة تاريول-"

" موياتم ميرے بھائي ارفماز كاساتھ دينے كے لئے خوشی سے تيار ہو۔ "شانيہ نے سوال كيا۔

"بال من اس كاساته وين كے لئے خوشی سے تيار ہوں ۔" ميں نے كہااورشانيد بہت خوش نظرا نے كلى ۔ مجراس نے كہا۔

· 'اگرتم اوگ اس سرز مین کوایک وشق جانور سے نجات دلا دوتو میں جھتی ہوں کہ یے تہماراعظیم کارنامہ ہوگا اور بے ثیارانسانوں پراحسان

عظیم تہمیں نبیں معلوم کدد ووشقی درندہ انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اور دکھ کی بات تویہ بے کرانسان اسے سرف اس التے قبول سے ہوئے

بن کاس نے ایک ایک عورت کے بیت تجمم لیا جوشبنشاو کی بی تقی ۔"

ار فماز نے کوئی جواب نبین دیااور و ہموڑی دیر کے بعد و ہاں ہے اٹھ ممیا۔اس کے چبرے پر تفکرات کی کیسرین تھیں ، یں اس سے ساتھ ہی تھا وہ میرا باز دیکڑے کیٹڑے اپنی خواب گاہ میں لے آیا۔

" بیخورائنو یا اس فی بیمر ایج میں کباا در میں اس کے نزو یک بیٹے گیا۔

ارغماز خاصابريشان نظرآ رباتهااوريس اس كي مورت ديكه رباتها \_ تب اس في مردن الهاني اور كبخ لكا \_

'' کمیسی بجیب بات ہے راننو ہکل تک میں ایب نوس کا و فاوار تھا اور میں نے ریزخم بھی اس لئے کھائے ہیں لیکن آج ، آج میرے ذہمن میں

ایب نوس کے خلاف بغاوت بنم لے رہی ہے۔ رہتے کتے مضبوط ہوتے میں اور انسان س قدر کمزور۔ 'اس نے مجیب سے ایج میں کہا۔

''میں مجھتہ ہوں اینماز ۔انسان کو ندرشتوں ہے متاثر ہونا چاہئے اور ندا پلی کنروری اور طاقت ہے ، ہات اگر حق مولی کی ہوتو و وسرف یہ

فیصله کرے کہ وہ کون ہے رائے کو بہتر مجھتا ہے۔"

" ية تحيك ب كيكن كياتم مجهدا بن الوقت كبو مي ؟"

""حيون؟"

"اس سے بل بھی تم سے ایب نوس کے بارے میں انشکار ہو ہا کا ہے۔"

"بإل-"

" تم نے میر انداز میں کوئی خاص بات محسوس کی دائنو ہا"

"" [أشأ]"

"كيام ناس عرب زياده وفادارى اورا تفات كالمهاركياب

· نبیں۔اس کے برتنس یہ بات تم نے پہلے بھی کہا تھی کہ ایب نوس سرف بدن ہا کی جانور کا بدن۔اس کی زبان ای اُس ہے۔'

" أه - القال يتمبار عساته يكفتكونتم موجل بيد" ارغاز في فوش موكركها-

"بالكيناس عمقعد؟"

"میں تم سے بیکہنا جا ہتا ہوں کہ دلی طور پر میں مجمی ایب نوس سے نفرت کرتا ہوں۔ مجصداس کے طرز حکومت سے اختلاف ہے سیکن یہ

میرے باپ کی کوششیں تھیں کہ میں اس عبدے رہی تھے گیا۔میرا کیا تصور تھا۔''

المنفيك ب

''لیکن آئ شانیکی باتوں نے میرے احساس کو جگادیا ہے۔ بچ ہی کہا ہے اس نے ایک جانورنسل انسانی کوئس بے دردی ہے خراب کر

ربائ - كياريمناس ب؟"

د، قطعه شد . . . کیاته را پیر

''ایں لئے میں آن ہے واکل بدل کیا ہوں۔میر نظریات اس طرح بدل سئے ہیں کہ کو گ موج بھی نہیں سکتا۔''

"الكين جھے تہاري اس بات سے اختلاف ہے۔" ميں نے كہااور ارفماز چو كك كر جھے و كھنے ركا۔ اس كے چہرے ہر جيب سے تاثرات

پیدا ہو گئے تھے۔

"كيامطلب ""اس في يونيما ـ

" تم غور تروا رفياز ،كياتم اتن جلدى اين ذبن كو بدل سكته مويا بيمسرف تمبار أكوئي جذبا تي فيصله ب-"

''میں اتنا جذبا تی شہیں ہوں۔''

" تم نے کہاتھا کہ تمبادے باپ کی کوششوں نے تمہیں اس عبدے تک بہنچایا تھا۔"

" إل-"

" مویانیس ایب وی سے انتااف نہیں ہے۔"

" بیات نبیں۔ بعد کے واقعات ہے ووجھی بہت نمایاں ہیں سیکن اس کا اظہار نبیں کرتے۔ در حقیقت ایب نوس نے بڑے مظالم شروٹ

کرد یئے تیں۔'

" ہوں ۔ تو و و تمہار ہے ہمنوا ہوں گے۔"

'' ہاں۔ بورے طور پر ۔اگرانہیں اختلاف ہوتا تو و واس میں مداخلت کرتے ۔''

' اورا کراس کوشش میں تمبارا خاندان مصائب کا شکار ہو کیا۔'

'' میرے افراد خانہ بہت مختمر ہیں۔ان میں ہے کسی ایک کی زندگی نتم ہو جائے تو دوسرے بے موت مرجا نمیں کے چنانچے اگرمیری بہن اس طرت کام آممی قومیرے ماں باپ اورخود میں بھی زند و نہ روسکیں گے۔''

"تمهارافعلدال ٢٠٠٠

''بال

" تب پھرتمہارے لئے میراایک مشور و ہے۔ ' میں نے تمبیر کہجے میں کہااورار فماز مجھے دیکھنے لگا۔

'' میں محسوں کرتا ہوں میرے من کہتم زیرک ہو۔ میں نے بھی بہر حال دنیاد یکھی ہے۔ میں تمہارے مشورے جا ہتا ہوں۔''

" تم البمي تركش سے با برنہ جاؤ۔"

''او د لیکن کیا میں تنبااس کے خلاف کچھ کرسکتا ہوں ۔''

"تم ایب نوس کی حکومت تبدیل کرنا جا ہے ، والے اس کے عبد ہے ہے معزول ہی کرنا جاہتے ہویااورکوئی خیال ہمی تمہارے ذہن میں ہے۔"

" انتبيل \_ ميں بس يهي حابتا ہول \_"

''توريكامتم بهتر طور رمحل مِس روكر سكتے ہو\_''

"مملطرح؟"

" میں تہارے ساتھ رہوں گا۔ بیں تمہیں مشورے دوں گا۔ و وباغی جو بہاڑوں میں ہیں اور ایب نوس کے خلاف سر کرر محمل ہیں وتنی پہنچ

نبیں رکھتے جتنی تم ہتم مؤثر طور پرایب ٹوس پروارکر کھتے ،و ۔''

· اليكن مس طرخ؟' ا

"اس طرح کیا یب نوس کی کزور یا ل تمهاری نگاه کے سائے رہیں گی ہے محل میں رہ کران ہاغیوں کی مدد کر سکتے ہو۔"

''وه کے'ا'

''اس طرح کے آئیں ایب نوس کی کارروائیوں سے مطلع کرتے رہو،تم اپنے محکھے کے ذریعے جو کام انجام دواس میں ایب نوس کوان میں میں میں جب میں میں ملک کے ایک سے معلام کرتے رہو،تم اپنے محکھے کے ذریعے جو کام انجام دواس میں ایب نوس کوان

راستول سے بھتکاتے رہوجن راستوں پرچل کروہ باغیوں کی سرکو بی کرنے کا خوا ہش مند ہے۔''

"او و۔ادولیکن باغیول ہے رابط۔میرامطلب ہے کہ ان ہے رابط کس طرح قائم ہوگا۔ میں اسلیلے میں انہیں مشورے یا رائے کیسے

و بسكتا بول؟ "ارغاز نے سوال كيا۔

"اس کے لئے بھی کوشش کرلی جائے گی اور یہ بعد کی بات ہے اگر میں اور تم مل کریہ کوشش کریں تو بہر صورت یہ کام اتنازیاد و مشکل نہ ہوگا۔"
" میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس کام میں آسانی کس طرت ہوگی تم یقین کرومیرے دوست میرے مزیز رائنو کہ میں ان کی تلاش میں کانی وقت

منائع كر چكابول ـ ميدوسرى بات بكداس وقت مير فظريات دوسرے يتح اوراب دوسرے -"

"کوئی بھی مشکل کام نہیں ہوتا ارفعاز بشرطیکہ اس کے لئے نخاصانہ کوشش کی جائے ۔ تنہار نے نظریات بدلے ہوئے ہیں اور یہ نظریات کسی دوسرے جذبے کے حامل ہیں۔ بہرصورت میں وعد دکرتا ہوں کہ اس کے لئے تم ہے بھر پور کوشش وتعاون کروں کا لیکن اس کے لئے تنہیں ایک اور كام كرنائ الماكال

الكيا؟"ارفماز نه يوجيعا ..

التم مجمى محصى التي مين كونيا حكه دلاوو ـ "

"كمامطلب!"

" بال - بیما و بال ایب نوس کا خادم خاص بننے کا خواہش مند ہول -" میں نے مسکراتے ہوئے کہااور ارغماز حیرت زووا نداز میں مجھے

و کھنے نگا پھراس نے ایک ممری سانس لے کرکہا۔

ا ورحقیقت تم میری مجهوی شنیس آتے !

" کیوں؟"

" البس ميل محسوس كرتا جول كه مين آن تك تمهيل تجيين مين نا كام رباجول ! "

" بہر حال ان یا توں کوچھوڑ ویتم مجھے بھو کر کرو مے بھی کیالیکن اگرتہ ہیں میری نبیت پرشک ہے تو میں کھونییں کرسکتا اورا کر اییانہیں ہے نہ

تم بھرد سەكراوكەش برطرت سے تمباراد دست بتهارا خيرخواه ثابت بون كايتهبين ميرى ذات سےكو كى انجعن نه ہوگى۔''

'' مجھے یقین ہے میرے دوست ۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے رائو۔ میں تمبارے لئے ہروہ کا م کروں گا جو تمباری خواہش ہوگی۔''

"كيامل من تم مير - لئة مكه أكال سكة بور"

" بإل كيول نبيس -"

"كيابيه شكل تونه موكا" "مين في سوال كيابه

" نبیس را ئنو! میں خود بھی اس قتم کے اختیارات رکھتا ہواں۔ میں تہمیں ایب نوس کے نصوصی محافظوں میں جکیہ دلواسکتا ہوں اوراس بات پر

تمی کواعترانش نه ہوگا کیونکہ: "قریر یوں کامحکمہ میرے بھی سپرد ہے۔"

"اس ئے عمد دبات اور کیا ہو عتی ہے ارفماز! میراجہاں تک خیال ہے تم مجھے ایب نوس کے خصوص محافظوں میں حکمہ دلاوو۔"

" نھیک ہے، تم میرے ساتھ چلنا۔"ارفماز نے کہااور میں نے کرون ہاا بی۔

اس کے بعد آرام کا وقت آ میا۔ ون اور رات کا کوئی سئلہ بی نہیں تھا۔ جس کو جب محصن محسوس بوتی آرام کر لیتا۔ یا فرصت کے اوقات

جب بمی مهیا ہوتے اے آرام کے لحات تصور کرلیا جاتا۔ سویس بمی ادفیازے اجازت لے کرانھ کیا۔

ارفمازخودہمی کام کرنے کے لئے اٹھ گیا اور میں اپنی آ رام گاہ میں پینی گیا۔میرے ذہن میں بڑی خوشکواری کیفیت تھی میں جو پکھ چاہ ر تھاوہ بےصدآ سانی ہے ہوگیا تھا۔

کافی دیرتک میں سوتا رہا۔ اس کے بعد نیندگی آغوش میں پہنچ عمیں نے کب آٹھ کھلی۔ اس کے بعد بستر ہے انھنے کودل نہ چاہا اور میں

كام كرناية بي كا-"

''کیا؟' ارفماز نے بوجھا۔

· · تم بھی مجھے کل تی میں کوئی مجگہ دلا دو۔''

"كمامطلب؟"

" بإلى - بين وبإن ايب نوس كا خادم خام بين كاخوابش مند بول - " مين في مسكرات بوع كهااورار فماز حيرت زووا نداز بين مجيعة

و کھنے لگا نھراس نے ایک ممبری سانس لے کر کہا۔

' در حقیقت تم میری مجه میں نہیں آتے۔'

"'کیول'؟"'

۱۰ بس میں محسوس کرتا ہوں کہ میں آن تک حمہیں مجھنے میں نا کام رہا ہوں۔ '

' بهرِ حال ان با توں کوچیوڑ ویتم مجتے بھی کر کر و مے بھی **کیالیکن ا** گرتمہیں میری سبت پرشک ہے تو میں پچونبیں کرسکتا اورا کرا بیانہیں ہے تو

تم بھروسہ کراد کہ میں ہرطرے ہے تمہارا دوست ہمہارا خیرخواہ ثابت ہوں کا یتمہیں میری ذات ہے کوئی البحسن نہ ہوگی۔''

' ' مجھے یقین ہے میرے دوست ۔ مجھتم پر بھرومہ ہے رائنو۔ میں تمہارے لئے ہروہ کام کروں گا جوتمہاری فواہش ہوگی ۔ '

"كميانل من تم ميرب لئے مكه اكال سكتے ہو۔"

" بال كيول نبيل -"

"كيايه مشكل تونه او كا؟" مين في سوال كيا-

' ' نہیں رائنو! میں خود بھی اس نتم کے اختیا رات رکھتا ہوں۔ میں تہہیں ایب نوس کے خصوصی محافظ دیں میں جگہ داوا سکت ہوں اور اس بات پر

كسى كواعتر انف نه ہوگا كيونكه . . آخر مرياياں كامحكمه مير عندن سپرد ہے۔''

''اس ہے عمدہ بات اور کیا ہو عمق ہے ارغماز! میروجہاں تک خیال ہے تم مجھے ایب نوس کے خصوصی محافظوں میں جگہ دلادو۔''

" نھیک ہے بتم میرے ساتھ چلنا۔" ارغماز نے کہااور میں نے کرون ہلا دی۔

اس کے بعد قرام کا وقت آ مگیا۔ون اور رات کا کو کی مسئلہ بی نہیں تھا۔جس کو جب تھکن محسوس ہوتی آرام کر لیتا۔ یا فرصت کے اوقات

جب بھی مبیا ہوتے اے آرام کے کات تصور کرایا جاتا۔ سومیں بھی ار فمازے اجازت لے کراٹھ کیا۔

ار نماز خود بھی کام کرنے کے لئے اٹھ گیا اور میں اپنی آ رام گاہ میں پہنچ گیا۔میرے ذہن میں بزی خوشگواری کیفیت بھی میں جو پہمو چاہ رہا تعاوہ بے صدآ سانی ہے ہو گیا تھا۔

کا فی دیرتک میں سوتا رہا۔ اس کے بعد نیندگی آغوش میں پہنچ میں یہنے کیا نے کب آٹکھ کھلی۔ اس کے بعد بستر سے اٹھنے کو دل نہ چا ہا اور میں

نو ماس کے بارے میں سوچتار ہا۔ اگروہ میہ بات سنتا تو نجائے کتنا خوش ہوتا۔ اب جھے اس وقت کا انتظار تھا جب میں محل میں پہنی جاتا۔ وقت گزر نے میں بھلاد برکب لکتی ہے میرے دوست ارفازنے مجھے تیار ہونے کوکہااور میں شات کی میں جانے کے لئے تیار ہو ممیا۔ زَّتُش كاشابي كل ميرے كے اجنبي تھا۔ ياس كور ليے كا بنايا بواتھا جبكة اس سے بہلے الى اس محكر ان تھا تو ميں اس شابي على ميں رہ چكا تھا جواہی تس کا ذاتی محل تھا۔لیکن اب اس کور بلے نے دارائحکومت بدل دیا تھا اور حیرانی کی بات بیٹھی کہ یہ بدلا ہوا دارائحکومت بدلے ہوئے وقت یا بر جے ہوئے وقت کے ساتھ بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں نے ٹرکش کے اس ٹاہی کل کو بہت ہی اقمیص طرت و یکھااور میں اس ہے متاثر بھی ہوا تھا۔ شابی محل تک ہم محمور وں برسوار موکر محتے اور پھر ہم شابی محل میں داخل ہو محتے ۔ نب میں نے ارفعاز کی حیثیت اور اس کے احتیار ات د کھے۔ داقعی بہت کچود بکھا۔

شاہی کمل کا تقریباً سارا نظام ارفعاز کے ہاتھ میں تھا۔ جگہ جگہ اس کے آ دمی تعینات تھے۔ وہ سب کے سب اس کا احترام کرر ہے تھے۔ پھر وه مجھے لے کرا یک بڑے کمرے میں پہنچ کیا۔

یہ کمرود کھنے میں سی دفتر سے سشا بہ نظر آر ہا تھااور شاہ محل ہی کا کمر دھا چرمیں نے ارغماز کوایک تخت پر بیٹھتے دیکھا اور میں نے محسوس کر لیا کہ بیارغماز کا ہی دفتر ہے ۔ یہاں ارغماز نے کچھاوگوں کوطلب کیااس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں خود کو خادم تل مجموں تا کہ دوسرے لوگ میری برحی ہوئی جیشت برکوئی تقیدند کرسکیس مومی نے ایسانی کیا۔

مچراس نے پھاو ول سے کہا۔ اسچنس ایب نوس کے نصومی محا اظول میں سے ایک ہے۔ نہایت قابل اعماداور قابل مجرد سخنس اور بد ایب نوس کے کمرو خاص پر پہر ٥٥ ہے گا۔''

اوگول کو بھالا میری حیثیت بر کیا شک وشیہ: وسکتا تھا کیونکہ بات ارفماز کی تھی۔ اوگول نے خلوص دل ہے میری اس حیثیت کوشکیم کرلیا اور انہوں نے جھے مقامی محافظوں کا ایک لباس دیا جے بہن کر میں نے ہتھیار ہاتھ میں لیاادرایب نوس کے کمرہ خاص پر جانے کے لئے تیار ہوگیا۔ اور پر و فیسر ،میری شکل وصورت به شک بدلی مونی تحقی کیکن مجمه میں جو شخصیت چھپی مونی تقی و داس امباس میں بھی عمیاں تھی اور میں خصوصی طور براس کا استعال بھی کرر ہاتھا۔ پھر آ رام کا ونت ہوگیا اور میں نے ویکھا کہ قد آ ور گوریا جو پہلے ہے ہیں زیادہ قد آ ور ہوگیا تھا محافظوں کی فوٹ مِن كهر ابوا كره خاص كى طرف جار باتفا - واقعى اس ميں أكيث شبنشا وكا كمل وقارتها -

اینوس کی شخصیت اوراس کی جسامت پہنے ہے کافی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ پر وقارا نداز میں چانا ہواوہ اپنی خواب گاہ میں داخل ہو کیا۔ میں اس سے محافظ کی حیثیت ہے اس کی خواب گاہ کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ باتی محافظ اے اپنی جگہ پہنچانے کے بعد منتشر ہو گئے تھے تب میں نه ایک اور مخصیت کود یکها اورات دیکه کر جمعے عجیب سااحساس موا۔

یہ ای ٹس تھا بوڑ مدا ای ٹس جواب بھی اچھا خاصا جوان تھا گزرے ہوئے دقت نے اس پر کوئی خاص اثر نبیس کیا تھا مالانکہ اے اپن حَنومت جِهورُ ، بو ن بھی ایک طویل عرصه کرز رچکا تھا کیکن بهرصورت تحت الغری کی میں تو عمروں کا تعین ایک بے حد مجیب چیز تھا۔ و واندرد الله بوكيا ادريس في اني نصوصي توجه اندري طرف نقل كرد ق-

میں کھلے دروازے کے نزد یک ہو گیا۔ میری کمل توجہ اندرہونے والی تفتگو کی جانب تھی۔ درواز وجھی اندرے بندنہیں کیا حمیا تھا بلکہ کھلا

ہوا تھااوراس پر بہت ہی تیمتی پرد لے لبرار ہے تھے۔ تب مجھے ابی کس کی آواز سنائی دی۔

شہنشاہ ایزوس کی تہری سوچ میں اوبا بواقعاشا یراور جواب میں میں نے خوں خوں کی آواز کی ، ایزوس کے منہ سے اور کوئی الفاظ تیس اکا اتھا۔

مہساہ ایون کی ہری موج کی اوبا بور هاس پر اور بور بورب میں میں ان سے وی وی کا ادار جی امیروں سے سے مدر و وہ اس م کیمن اور اش نے بینتے ہوئے کہا۔'' نمیک ہے تمیک ہے۔ میں جانیا جومی کے شہنشاہ کے ذہن میں بہت ہے۔ تر و و میں کیمن کس بھی تر و دک

من بی و کا بی و کا میں اور برابر جاری بھی ہے ارفماز اپنی اکام ہوکروائی آئیا ہے اورا س مسلے میں اس سے منرورت نبیں ہے کو کا کے اورا س مسلے میں اس سے

بات كروال كاكراس كا الكالدم كميان وكاين

جواب میں پھرخوں خوں کی آواز سنائی وی اور مجھے تعجب ہونے لگاس کا مقصد میتھا کہ اپنی ٹس اس بنگلی کوریلے کی زبان بہت انبھی طرح مجھتا تھا۔ تب اپی ٹس کچمر بولا۔

" بیشک دہنی تر و دوور کرنے کے لئے عورت ہے بہتر کوئی چیز نبیس ہے۔ میں چلتا ہوں۔"

" خوں خوں ۔" موریلے کی آواز پھرسائی دی اور میں ای ٹس کے اعظے الفاظ سننے کی کوشش کرنے نگا۔

العصارا بعارين بهيجا مول اب من جاتا مول تم آرام كروا المحرود كرس بها برنكل آيا

میں دروازے سے فورا بٹ کیا تھا ادرا کیکونے میں اس انداز میں جا کھڑا ہوا تھا جیسے میں نے کوئی بات تی بن نہ ہواور نہ ہی کوئی توجہ دی ہو۔ ہہرصال میری چالا کی تھی اور کچھنیس۔

ابی اس مجھ پر توجہ دئے بغیرایک جانب جاامیااور میں ابی ٹس کے بارے میں غور کرنے لگا۔

در حقیقت یخف بے حد حالاک تھااس نے سار ابند و بست سنجالا ہوا تھااور اپنے جال میں اس گور یلے کوبھی بھنسایا ہوا تھا۔ کانی و مریک خاموثی حیمانی ربی۔اس کے بعد میں نے ایک اورمنظر دیکھا۔

یہ بہت ہی جسین لڑکیاں تھیں ،ا چھے لباسوں میں مزین وہ انہوس کی خواب گاہ کی جانب آر ہی تھیں اور پھر وہ اندر داخل ہوگئیں ان کے نقر کی تہتے ہمرے میں گونج رہے تھے۔شاید وہ ابھوس کوشراب پلار ہی تھیں اور پھراہ ہوس کی خونخو ارفراہنیں سنائی ویے تگیں۔ وہ شاید کسی پر مجرر ہاتھا۔
بہر حال بات میرئ سمجھ میں نیس آئی۔ ایوس کی فراہنوں میں ان لز کیوں کی چینیں اور کراہیں بھی شامل تھیں۔ بڑا بہتم مشور تھا سانسوں کی غرابئیں اور لڑکیوں کی چینیں ایک جیب سا بنگامہ بیدا کر رہی تھیں کھروہ سب بری طرح چیخی ہوئی با ہراکل کئیں۔

ان کےلباس نجے ہوئے تھےاورجسموں پرجگہ جگہ خون نظر آ رہاتھا۔ شاید انٹوس نے انہیں بری طرح ز دوکو ب کمیا تھا ہبرھال جسمانی طور پرانہیں افیت کاشکار بنایا گیا تھااور میں جیران تھا۔ایک وقت میں پانچی تھے خاد ماؤں کے ساتھ جیب وفریب سلوک۔

میں نے ان از کیوں کے چہرول کی جانب دیکھا۔ ان کے چہرے زرد ہور ہے تھے۔ چند ساعت کے بعد ایوس مجھی خمودار ہوااس نے

ادھرادھردیکھااور پھرائ نے دونوں ہاتھ کھیلا کرئسی کوا ہے قریب آنے کا اشارہ کیا۔اس ہے بہتر موقع اور کیا ہوسکت تھا چنانچہ میں تیزی ہے اس کے نز دیک پہنچ گیا۔میرے ساتھ تین محافظ اور آئے بڑھ آئے تھے۔

اتیوس آ مے کی جانب چل پڑا۔ میں اس کے بالکل چھے تھا اور میرے چھے تین محافظ اور تھے۔ ایپوس نے ایک مرتبدرخ بدل کرمیری جانب دیکھا اور پھر گردن ہلاتا ہوا آ کے بڑھ گیا۔

اب و مکل کی ایک خوبصورت رامداری بی گزرتا مواایک طرف جار با قعااور ام جاردن خادم اس کے ساتھ تھے۔

یے پری فون تھی۔ ہمکی کی محبوبہ اور اس وہٹی درند ہے اپیوس کی ماں لیکن پروفیسر حسین وجمیل پری فون جوآئی بھی ای طرح جوان تھی اور اس میں کوئی تعجب کی بات نبیں تھی کیونکہ جس طرح ان لوگوں کی عمروں کا تناسب تھا ان کے خدو خال اس مناسبت سے تبدیل ہوتے تھے۔ ان کے انداز میں ای طرح تغیر پیدا ہوتا تھا اور پری فون شاید تحت الٹر کی کے لحاظ ہے ابھی تو جوان تھی۔ بید دسری بات ہے کہ اس کا بیٹا جوان ہو گیا تھا۔ پری فون نے اسے دیکھا اور اس کے انداز میں ایک وحشت پیدا ہوگئ میں اس وحشت کو بھے نہ سکا تھا۔

اس کے چبرے پرزردی کھنڈ گئی ہے۔اس نے اس انداز میں ادھرادھرد یکھا جیسے وہ خود کو دحشت زوہ قیدی محسوس کر رہی ہو۔ کیمروہ اندر مسبری پر بیٹھ ٹی اور نفرت ہے یو ل ۔'' تو کیمرآ ''کیا ایوس ۔ طالم ، کتے ، ورندے۔'' اس نے وحشت زدہ لیجے میں کہااور ایوس اپنے سینے پر ہاتھ کھیرنے لگا۔

" میں تھے پرلعنت بھیجتی ہوں۔ مجھے اس وقت کا افسوس ہے جب تو نے گندے کیڑے میرے بدن ہے جنم لیا تھا۔" جواب میں ایوس نے کچھ نہ کہا۔اس نے انسانواں کی طرح ایک سند تھیٹی اوراس پر بیٹھ کیا میں اس کے چیھے کھڑا ہو کیا۔

'' تو بھی دیکیر باہے وشق ظام ، ورندے کیا تھے سے بیٹیں ہوسکتا کہ تو اسے نکال کر باہر کردے۔''اس نے میری جانب دیکھاا ور میں نے مردن جھکادی۔

''بال۔ میں جائتی ہوں تو کہتا ہے کہ تو صرف ایک غلام ہے۔ تیری اپنی کیا حیثیت ہے۔اگر تو بھے اس محض سے نجات دلا د ہے تو۔ میں۔ میں ، میں وعد وکرتی ہوئی کہ بھنے وہ حیثیت دوں کی جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اپنا یہ چوڑ ابھالااس کے سینے میں اتار د ہے۔ اتار د ہے۔ میں کہتی ہوں اتار د ہے۔ تو۔ تو ات لل کر د ہے۔ میں کہتی ہوں اسے لل کر د ہے۔'' پری نون وحشیا نداز میں کہدر ہی تھی۔ اورایک باراتہ وس نے گرون تھما کرمیری طرف دیکھا اس کی سرخ آگھوں میں خوفناک چیک تھی۔ میں کرز نے کی ادا کاری کرتے ہوئے کی قدم چھیے ہے کیا اورایا وس مطمئن ہو کیا۔

پری فون خونز دہ نگاہوں ہے جھی مجھے دیکھی رہی تھی اور جمعی اے۔'' تو ۔تو آخر کس ارادے ہے آیا ہے۔ دیکھ میں تیری ماں ہوں۔ رہتے

بہت بری مشیت رکھتے ہیں تونے میرے بیت سے جنم لیا ہے۔" جواب میں ایبوس نے قریب رکھا ہوا گلدان زمین پر دے مارا کو یا و د پری فون کی اس بات سے نفرت کا اظہار کر رہا تھا پھراؤوں نے

میری جانب دیکھااور ہاتھ سے اشار وکرتے ہوئے مجھے درواز وہند کرنے کو کہا۔ میں نے درواز وہند کردیااورخودو ہیں رہا۔

در دازے ہے باہر جانے کی کوشش میں نے خور نہیں کی تھی۔ میں دیکھنا جا بتا تھا کہ بری فون اتی خوف ز دہ کیوں ہے اور کیا قصہ ہے پری فون ... سس عذاب میں گرفتار ہے۔ چنانچ میں وہیں کھڑار ہا۔ اوروس نے ایک بارمیری جانب دیکھااور پھراس طرح کردن محمالی جیسے اے میری موجودگی کی ہرواہ نہ ہو۔ تب اس نے ایک جانب اشار ہ کیا۔ میں نے اس طرف دیکھا ؛ ہاں شراب کے برتن رکھے ہوئے تتھے۔ پری فون خوفز دو ہوننوں پرزبان کھیرتی رہی۔ پھراس نے تمبیر کہی میں کہا۔

" انبين نبيل - ميں تخفي شراب نبيں پا دُن كى مِن تيري ماں ہوں تو مير ے دھتے كو بھول كيا ہے ليكن ميں نبين نبيس ا اورايزوس كھڑا ہو مياه وخونخوارا ندازين آ مے بزهر باتفااور پراس نے اپنے وحثی پنج میں پری فون کے لباس کو پکزلياا در پری فون اٹھ کھڑی ہو گی۔اس کا تقريباً سارا

'' ذکیل، کتے کمینے۔''اس نے رو ہانے کہج میں کہالیکن ام وس نے اسے زور ہے دھکا دیا اور ود دور جا کری۔ تب پری نون فور آاپی مبلّه ے کراہت ہوئی آغی اس کی آجھوں ہے آئے ہمدر ہے تھے لیکن آخر کا رشراب کا سامان اے لے کرآنا ہی پڑا۔

و و کرائتی ہوئی شراب کا سامان لے آئی۔ اینوس اس کری پر بیٹھ کمیا تھا۔ تب پری فون نے شراب پیا لے میں انڈیلی اوراس کے سامنے بڑھادی۔ا پڑی نے شراب حلق میں انڈیلنا شرو*غ کر*دی مجھے شدید جیرت ہور ہی تھی۔ پری فون اب بھی رور بی تھی۔'' آو۔ غلام کوزال · · · آہ۔ م زرے ہوئے وقت تونے میرے ساتھ بزاشد یدوعوکا کیا ہے۔ میں اس شخص کی بدوعا کمیں اپنے ساتھ رکھتی ہوں جس کے ساتھ میں نے بے وفا کی ک تھی اور بااشبہ واس قابل نہ تھا کہ اس سے بوفائی کی جاتی ۔ آ ہمیر بے مجبوب۔میرے میکی ۔ میں نے تیرے ساتھ بہت براسلوک کیا اوراس ئے نتیج میں مجھے بیسزامل رہی ہے۔ کاش بکاش میں اس جنگل بھیٹر ہے کوجنم ندویت کیکن مجھے کیامعلوم تھا کہ یہ درندہ دورور ندہ ہی رہے اور میرے ساتھ بیسب کھی ہوگا آ وادی شن ، کاش کاش تو بھی میرے بارے میں بھی سوچتا۔ آ وبیسب کھی تیرے تعادن سے ہوا۔ آ ومیرے باپ میرے منحول باب ۔ ' بری فون روتی رہی اورایہ وی اس کے آنسوؤں اورسسکیوں سے لا پر واہ شراب نوشی میں معروف، ہا۔

وقعتان نے اپنے ہاتھ سے پیانہ پھینک دیااور صراحی اٹھا کرمنہ سے لگا لی۔ او یا سے اس انداز میں پینا پسند نہیں تھااور تجروہ سیر ہو کیا۔ `` آه ميں نا توال ;ول اپنوس ميں تيري مال بول تو نے يونے مير ليطن ہے جنم ليا ہے ليکن توان يا تو ل کو کيا سمجھ کا توانسان کہال ہے؟`` م وریلاآ کے بر حداوراس نے پری نون کے شانے پر ہاتھ ر کھ دیا۔

' انہیں ہر کرنہیں۔ وی وحشت خیز سلوک کے میرے ساتھ جوتو آئ تک کرتار ہاہے۔ 'اس نے کہااور کوریلا غرائے لگااور پھراس نے پری

فون کو پکز لیا۔ وہ اے بری طرح نوی رہا تھا اور مچر چندساعت کے بعداس نے پری نون کا بقید لباس چندی چندی کر دیا۔

میری نگاموں میں بس ایک عجیب سااحساس جا گ اٹھا تھا تھا تھا ہیں ہیں ہیں تھالیکن پر دفیسر میں اس بات کوئس طرت نظرانداز کرسکتا

تھا کے صدیوں کی زندگی میں پہلی بارسی فلست خوردگی کا احساس میرے ذہن میں ابھرا تھااوران چندلوگوں ہے انتقام کاخواہش مند تھا۔

مواس سے تبل پری فون میر ہے ذہن میں نہیں تھی لیکن اب جھے برانہیں لگ رہا تھا۔ وہ بھی تو بو فائقی ۔ اس نے بھی تو ا رہتے

غداری کی تھی اور بیای غداری کی قدر تی سزاتھی۔اس سے بڑی سزااور کیا ہو عتی تھی۔ میں نے بری فون کے بدن ہر بے شارخراشوں کے نشان و کیھے اور پھران خراشوں میں اضافہ ہو گیا۔لیکن ان نی خراشوں سے خون رس ر با

تماادر پری فون کی کربناک چینیں یقیناً با ہرتک جارتی ہوں گی۔ ایک سرین کو بناک چینیں یقیناً با ہرتک جارتی ہوں گی۔

کیکن دروازے پر دستک نبیس ہوئی ۔ کسی نے اس کی کر ہنا ک چینوں پر توجہ نبیں دی اور گوریا! غرا تار ہا۔ اسے بعنبعوڑ تار ہا۔ پری نون سخت مصیبت زود تھی اور پھراس کی آ واز ڈوبتی چلی گئی۔

میں نے سوچا کہ شاید و مرکئ کوریلے نے اس کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا تھا اس کے تجت اس کی زندگی مشکل بی تھی ۔ لیکن اب میری مجال نہیں بوکتی تھی کہ میں اس کے تریب جا کراہے ویکتا۔ میں اپنی مبلکہ کھڑا رہا۔

موریدا ایک بار پرشراب کے برتول کے نزویک آیا اور اس نے شراب کا ایک جام اضا کراس کی ساری شراب ملق میں انڈیل لی۔ شراب اس کے سینے پر بہدری تھی اور بڑا ہی خوفنا ک اور وحشت انگیز لگ رہاتھا وہ۔

پھروہ بیرونی در دازے کی طرف بڑھا ادر میں نے جندی ہے درواز ہ کھول دیا۔ وریلے نے میری طرف توجیمیں دی تھی۔ وہ سیدھا نگا ا چاد ممیا اور ایک بارپھروہ اپنی خواب گاومیں گئی میا تھا۔ کو یا اب وہ آ رام کر تا چاہتا تھا۔ میں نے باہرے درواز وبند کرلیا اور دوسرے محافظوں کے ساتھ کھڑ اہو کیا۔

" كہال كيا تعاده؟" أيك محافظ في يو حيمار

"بيتاناكياضروري ٢٠٠٠مين في كها-

" تمبارے خیال میں ہمیں معلوم نبیں ہے۔"اس نے مسکرا کر کہا۔

" مجر مجروت كيول يو جيورت : ول " مين في مح مسكرا كركبا-

''ثم كبال شخ!''

''اندر ہی تھا۔''

''برای دشی جانور ہے۔''

" تم شہنشاہ کے بارے میں ایسا کہدرہے ہوا"

"شبنشاه-"سايى نے بنس كركبا-" بال بيتو ووشبنشادى-"

"كيول تمبيل اختلاف ٢٠٠٠

" پارا کرتم بہرے داری میں نے ہوتو محل کے معاملات میں بھی کورے ہوئی ہو کیا؟"

" إلى - مين بامركى نوجون مين تعامل كے معاملات سے ناواقف مول - "مين في معصوميت سے كہا-

"ادويه بات ب مراب وتماشه كهاليا"

" بإن ادر جيرت انكيز تماشه\_"

" يہاں تو تم تماشے بى د كھتے رہو سے شاہ اي ش نے جو جال پھيلا يا ہے اس كا كوئى جواب بيس ہے ۔"

"كميامطلب؟"

" تم ئيا تجصة ہوكيا كور يلاكونى فى ہوش جانور ہے۔"

"**?**"

'' وه مرف کوریلا ہے خصوصی صلاحیتوں کا مالک ایک جانوراس سے زیادواس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔'

"لكيكن حكومت كون كرتاب!"

"وق جيكرناحابي ينى شاه اينس ورامل كبرى كبانى بياس بايى ببت ياتونى معلوم موتا تعا

" ميرے دوست کياتم مجھے په کہانی نہيں سناؤ مے۔ مجھ تفعيل جاننے کا بے مدشوق ہے اور تمہاری ہات پر جیرت مجمی۔"

" جيرت كيون ع؟"

" تم کہتے ہو کہ وہ خصوص صلاحیتوں کا مالک ایک گوریل ہے لیکن میں آئے تک یہی سنتار ہا ہوں کہ وہ ایک باہوش شہنشاہ ہے جو بزی عمد گ عے حکومت کرتار ہا ہے گوتحت العرے کی تاریخ میں بیا کی حیرت انگیز واقعہ ہے لیکن پھرا سے حیرت انگیز یوں نہیں کہر کے کہ بہرحال گوریلے نے

اکی عورت کے پیدے بنم لیا ہے۔اس کے علاوہ میں نے اس کی جو حرکات دیکھی ہیں ان سے میں انداز ہ جوتا ہے کہ و د کانی سمجھدار ہے۔

"اس میں کوئی شک نبیں ہے لیکن اتنا بھی نبیں کے حکومت کرسکے۔"

· 'ليكن بيرس كيا بِ ؟''

"ابی ٹس کی سازٹ ۔ دراصل حکومت کے شوق نے اپی ٹس کوانسانیت سے کافی گرادیا ہے اس نے اپی بنی کی شاوی اس شخص سے کروی جس نے خودکواس کا اہل ثابت کیا نمیکن پھراس کے ذہن ہیں سازشوں نے جنم لیااوراس نے ایک سازش کی ۔ اس کی بیٹی نے اس گور ہے کوجنم دیا تھ اور خیال ہے یہ کوریا ہمکنی کے نطفے سے نہ تھا۔لیکن ای ش اور اس کی بین جا ہے تھے کہ ان کی اولا دھکومت کرے چنانچ ای اُس نے کوریلے ک پر درش کی اورات خصوصی تر بیتیں دیں اس طرح موریلے نے میکن کوفکست دی اور یہی ای ٹس کامنعسو بے تھا۔اب کوریلا بظاہر شہنشاہ ہے کیکن حکومت ا ہی ٹس کرر ہاہے گوریا ایک طاقتور جانور ہے چنانچیا ہے فکست ویے والے کا کوئی وجوز میں ہے اور ابی ٹس کی حکومت محفوظ ہے۔ ' سیاجی نے کہا۔ "او د بری انو کمی بات ہے۔"

"بالكين صرف اوكول كے لئے۔"

''میں تو سویٰ بھی نہ سکتا **تھا۔''** 

"لكين مير ب دوست البمي مين نه الكيانو كما واقعد يمعاب "

" كيا ـ ا" ميں نے و نوپ ہے كبا \_" برت فون تواس كى مال ہے تا؟"

'' ہاں لیکن ایک دسٹی جانور کے لئے رہتے کیاا ہمیت رکھتے ہیں اگر وہ کوئی انسان ہوتا تو اس ہے بےترکت سرزونہ : وتی \_''

'' ہاں عام اوگٹبیں جانتے۔ یہاں تک کہ ہمارا آ قاارغماز بھی شایداس بات ہے ناواقف ہے کیکن کون اپنی زندگی کا خطر ومول لے۔''

''انې ش کومنی په بات معلوم موگ په '

" سوال بی پیدائبیں ، وتا۔ این ٹس کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس طرف توجہ دے یا کسی کا حال جاننے کی کوشش کرے۔ وہ حکومت کرر ہاہے اور

اورمیرے ذہن میں مجلهمزیاں کی چھوٹنے لگیں۔ بزی عمرہ بات تھی۔ بزا خوبصورت منصوبہ تھا۔ بلکہ میں توبیسو چنے لگا تھا کہ اینوس کو فکست دینے کے لئے میں نے جوطویل کارروائیاں کی بیں وہ تو حمالت تھی۔ات تواس محل میں آگر بی فکست وی جاسکی تھی۔

مبرحال اگرحالات یوں ب<sub>ی</sub>ں تو بول بی سہی کیکن ابھی فورا کارروائی مناسب نہیں ہے مہلے کیماورحالات جان لیے جا نمیں تو بہتر ہے۔ چنانچے میں نے خاموشی اختیار کی۔ ہاں جب میری ڈیوٹی کے اوقات نتم ہوئے اور میری عبکہ ایک دوسرے پہرے وارنے لے لی تو میں

ارفماز کے یاس پہنچ حمیا۔

''ار فماز نے مسکراتے ہوئے مجھے: یکھاتھاا در چھروہ پولا۔''تم تھک مجھے ہو کے رائنو۔''

" تتفكن كالفظ مير كالغت مين ثبيل ب-"

'' خوب۔ ویسے تم بھی عمد ه صلاحیتوں کے مالک انسان ہوں۔ میں نے تمہارے اندر کی خصوصی صااحیتوں کومسوس کیا ہے۔''

· شکر بیمیرے دوست۔ ''مین نے جواب دی۔

"كياتم نے بمارے شبنشاہ ايبنوس كوديكها ؟"

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

" بال البھی طرح ۔ اوراس کوریلے کواس تحت المرے کا جموبہ کہا جاسکتہ ہے ۔ ووتو ہری اعلی صلاحیتیں رکھتا ہے۔''

" ہاں وہ جانتا ہے کہ وہ نا قابل تسخیر ہے اور اے ابق ٹس سے کوئی اختلاف نبیں ہے۔ بہر حال جیموڑ وان باتوں کو۔ مجھےتم ہے اور بھی

بہت ی باتیں کرنا ہیں۔میری فطرت میں ایک نمایاں کروری ہے۔ "ارفمار نے کہا۔

· کیسی کمزوری!<sup>۰۰</sup>

''اس ہے قبل میں اپیوس کا د فادار تھاادراس کی بہتری کے بارے میں سوچتا تھا۔ ذہن کی بات جو پیمیمی تھی کیکن میں متر دنہیں تھا۔اب

مسورت حال دوسری ہے۔اب میںاس کا مخالف ہوں۔ چنانجے دل جا ہتاہے کے جو پھھٹرر ہا ،وں جلدی ہے کر ڈالوں۔''

'' په جذبه برا تونهیں ہوتاارغماز <u>'</u>''

" بإل نيكن ميں انبمي تاريكيوں ميں ہوں۔"

۰۰ کیون؟ ۴۰

"ميرے ذبين ميں كوئى واضح لائحة ل شيس ہے ."

"ان اوگول کے ظاف چھوکرنے کے لئے۔"

''بال-''

" كبحرتم كياجا بياجة مو؟"

" جلداز جند باغیون سے ملناحا بتا ہون ۔"

"ان ہے ل ترکیا کرو مے؟"

' ان کی جدو جہد میں جھے دار بنوں گا۔' `

'' كمياتم انهيس كوكى بزافائد و پهنچا سكتے ہو؟''

"ميامطلب؟"

'ان كى تعداد بشار باس لئے كسى ايك دى كان ميں شامل ہونے سے كوئى فرق نبيس پڑے كا۔ بال اكر كوئى عمد ومنصوبان تك

ا کینجایا جائے تو ان کی مدور و عمق ہے۔''

"عرومنسوبه کیاہے؟"

''وه میں ہ<del>تا</del>سکتا ہوں۔''

''تو ہناؤ میرے دوست۔'

''اینوس کے خلاف بغادت کا اعلان معمولی ہوگا '''

WWW.PAKSOCIETY.COM

" ہر گرنبیں کیونکہ ایونوس کے بےشار ہمتو اویں اور پھر فوجیس تو وہی کریں گی جس کا تھم ایونوس دے گا۔"

" توان فوجول سے جنگ کے لئے باغیوں کوئم پیز کی ضرورت ہوگی ؟"

"كيامطلب" "ارغماز في تعب ت يع جها .

" میں تہبیں بتا تا ہوں۔اس کے لئے انہیں اسلحہ در کار ہوگا۔"

''او دیسینا۔''

"اور مجھے یقین ہے کہ اسلمہ باغیوں کی سب سے اہم ضرورت ہے۔"

"بيثك ـ"

" چنانچ آگرتم ان کی مروکر کے ہوتو مجھ ایک سوال کا جواب وو۔ کیاتر ہاری پہنچ شاہی افواج کے اسلحہ خانے تک ہوسکتی ہے؟ "میں نے پوجھا۔

" الل محواس كى سربرا بى كمى اور كے سپرد ہے ليكن ميں اس سك چينج سكتا ہول "

"ادرا سلح كالك عظيم الثان ذخيره بمي حامل كرسكت مو"

" بے زیادہ آسان نہیں ہوگالیکن کوشش کی جاسکتی ہے۔او ومیں تمہا رامطلب مجھر ہا ہوں کیکن بھرایک سوال آ جاتا ہے۔" ا

، کیا!؟<sup>،</sup> '

" ہم اسلحہ باغیوں تک کیسے بہنچا کمیں مے جبکہ ہمیں ان کے ٹھٹکانے کاعلم بیں ہے۔"

۱۰ میں اس سلسله میں تمہاری مدد کرول گا۔''

النيكن تس طرت-''

" ميرے او پر مجروسه رکھود وست۔ جبکہتم اس بات کوشلیم کر چکے ہو کہ میں بہت می اندیمی مساحیتوں کا مالک ہول۔ " میں نے کہا اور ارزماز

سن مری سوی میں ؛ وب میا۔ پھراس نے ممری سانس کے کر کہا۔

" نھيک ہے ليکن تم بھی جيھے بے حد پراسرار آ دمي معلوم ہوتے ہورائنو"

۱۰مین مستمه<sub>ط</sub>او .

"اوراب تومير ئة أن ملى ايك ادرشبه جاڭ الهائه ..."

'' وه جمي بتادو ...

"كبين بالخيون تتمهارا كوني تعلق ونبين ب!"

" ہے۔ "میں نے جواب ویا۔

"ادويتوكياتم ان كے نوكائے توالف موي"

''ابتم بچوں کی طرح سوالات کرنے گئے ارنماز۔ فی الوقت ان با توں کو جانے دو۔ میرے بارے میں بیتو سوچو کہ کیاتم سے ملاقات

تبل مین ان معالمات مین دنیل تعا۔"

''ميراخيال <u>-</u>نبيل-''

" پھرتم خود فیصلہ کر سکتے ہو۔ اب میری رائے اس بارے میں نہوچو۔ پہلے اس کا فیصلہ کر وک اسلحہ خانے کے عظیم ذخائر کس طرح

ماسل کے جائے ہیں۔''

''ہوں۔''ارفماز نے کہااور دیر تک بہی سوچتار ہا۔ پھراس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔'' اس سلسلہ میں بھی کوئی تجویز سوچنا ہوگ ۔''اور میں خاموش ہو گیا۔میراذ بن بہت سے خیالات کی آ ماجگاہ ہنا ہواتھا۔ پھر میں نے اچا تک سوال کیا۔

''اسلحہ خانہ کے محافظ کا کیانام ہے؟''

"ايطاس"اس في جواب ديا\_

· ' س قماش کا انسان ہے؟ ' '

"عیاش طبع بعورت خور، جبیها که یهال کے دوسرے لوگ ہیں۔ بہت سے لوگ ایب نوس سے مرف اس لئے خوش میں کداس کے دور صومت میں عورت کی عزت وعصمت بے عنی ہوکررہ کی ہے اور کوئی بھی مخص کسی بھی عورت پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے اس کی کس فریاد کی شنوائی نہیں ہوتی۔"

''وه محافظ بھی مورتوں ہے متاثر ہوتاہے؟''

"بإل-"

"ا سے کتے اوگ تمبارے ساتھ بیں ارغماز جو خفیہ طور پر مرف تمباری ذات کے لئے کام کریں اور بدنہ سوچیں کہ تم کیا گرد ہے ہو۔"

''ایسےاڈک ی' ارغماز نے کہاا ورکسی سویتی میں ڈوب میا۔ پھر بولا۔' ہم از کم بیس آ دمی ایسے ضرورمل جا تھی ہے ۔''

"كافى ميں - احجماا يك بات اور بتاؤ \_"

١١ ني ١١

"كياتم اس بغاوت كى كاميابى كے لئے اپنى بهن كوداؤ پرلكا كے ہو۔ ميرامطاب ہاس كے لئے كوئى خطرومول لے سكتے ہوا"

"كيباخطره؟"

''میری مراوت کے وہ ابطاس کواپنے حال میں مجانس لے اور ہمارے آ دمی اسلحہ خانہ خالی کردیں۔''میں نے کہا اور ارغماز کسی سوج میں ڈوب میا۔ پھراس نے کردن بلاتے ہوئے کہا۔

'' تویہ خطرنا ککام ہے لیکن اگر شانیہ سے اس کے لئے کہاجائے تووہ فورا تیار ہوجائے گی وواس سلسلہ میں اتنی بی پر جوش ہے۔' '' ہرتحریک کی تکمیل کے لئے خطرات ہے کھینا تی پڑتا ہے ارفعاز۔اب یہ اس کی حالا کی ہوگی کہ وہ خود کو ایطاس کی ہوس ہے بچائے۔ اساتی شراب پائے کا ایطاس حاس میں ندر ہادراس کے لئے ایک اور ترکیب بھی ہے۔'

''وه کیا؟''

المتم خودشانيه كوابطاس يعدروشناس كراؤتا كدابطاس فورأى بدحواس نه بويا

ارغاز نے میری باتوں پر نوب نور کیا چر بولا۔ '' نھیک ہے فرض کروہم اس طرح اسلحہ حاصل کرنے میں کا میاب ہو جا کیں تو پھرا ہے۔ یہاں ہے کس طرح لے جا کیں مے ۔''

" تهبین رواتی کے احکامات کبال سے ملتے ہیں؟" میں نے پو جیا۔

"ابیش ہے۔"

"برادراست؟"

''بإل-''

"اورا بی کس تمبارے او پر محروسہ کرتا ہے۔"

"بال - ده مجھا ہے معتمدوں میں سمجھتا ہے۔"

''بس يَوْاكُرَمُ اس سے اسلحہ حاصل کراوتو اے ایک تجویز پیش کرو۔اس ہے جُوکہ تم ایک قافلہ لے کرجانا جا ہے ہو۔ باغی او شخے ہیں۔ وہ

تمہارے قافلے کو بھی اوٹیں گے ادراس طرح تم ان کے ہمکانے کا کھون لگا او مے۔ '

ار نماز عجیب آن نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ چمراس نے کرون ہا؛ تے ہوئے کہا۔" بہت ہی عمدہ ترکیب ہے۔ واقعی تمہاراذ بمن لا جواب

مو چتاہے۔ میں تواب ول سے تمبارا قائل ہوتا جار ما بول۔ میں فے کوئی جواب ندویا۔

بحر جب ہم نے شانیہ سے اس تجویز کا تذکرہ کیا تو وہ خوشی سے پاگل ہوگئی۔

'' میں ایک سے خلاف ہونے والی ہر کا رروائی میں بھر پور حصاول کی اورخلوص ول ہے تمہاری تجاویز پر مکل کروں گی ۔' اس نے خوش

ہوکرکبا۔

صورتمال کو بہت انہی نہیں تھی تاہم میں اور ارغماز اس سلسلہ میں تمل کرنے پر تیار تھے۔سب سے بڑی بات میتھی کے خودشانیہ نے ہمیں اس بات کا بقین دلایا تھا کہ و داپنا کام بآسانی کرے گی اور اپنے آپ وحفوظ بھی رکھے گی۔ چنانچیشانیا کی بینچ کی۔

منصوبے کے مطابق میں سابق کی حیثیت ہے ادفیار کے ساتھ تھا اور ارغماز ، شانیہ کے ساتھ ایطاس کے پاس بی کا ایطاس ہی وہ خاص قضص تھا جو اسلمہ خانے کا محافظ تھا۔

صورت بی سے بوالبوس اورعیاش علوم ہوتا تھا۔اس فيمسكرات ہوئے ہمارا خيرمقدم كيا اورار فماز سے محبخ لگا۔

· · آ وُمیرے دوست ارنی ز وآئ تمہارا گزریبال کیے ہوا؟ ' ·

"بی وئی خاص بات نہیں ایطاس۔ شانیہ نے کہا کے اسلی خانے کی طرف ہے ہوئے جلوسویس بہاں آگیا۔ ہاں تم خیریت ہے ہوئے۔"

"بالکل خیریت ہے ہول دوست ۔ ہاں میں نے تہارے میں سنا تھا کہ تم بری طرح زخی ہوئے تھے۔ بڑی آرزوتھی تم سے ملئے کی تمہیں دیسے کی تعمیل بیسی کی تعمیل کے تمہیں دیسے کی تعمیل بیسی کی تعمیل کے تعمیل کی تعمیل بیسی کی تعمیل کی تعمیل بیسی کی تعمیل کے تعمیل کی تعمیل بیسی کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل بیسی کی تعمیل کی تعمیل بیسی کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل بیسی کو مسلم اور میں دور میں دور میں کو اور یہ فرض شنا کی میر بے کے میں اور میں دور میں کہ اسلام نیا کی میر بے کی تعمیل کی تعمیل ہوں اور یہ فرض شنا کی میر بے نی دور میں کہ اسلام نیا کی تعمیل بیسی کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل ہوں اور یہ فرض شنا کی میر بے نیک ان کی تعمیل ک

" ب شک، ب شک ابطاس تبهاری اس فرض شنای کے چریج تو عام میں ۔"

''اوہوتہ ہاراشکریہ تہہاری مہر بانی ہاں بیاقات جس کا نام تو نے شانیہ بتایا کون ہے۔ 'ایطاس کی انگا ہیں ہرستورشانیہ پرگلی ہوئی تھیں۔
''میری بہن شانیہ ہے محل و کیمنے کی خواہش مند تھی۔ بری بی بچکانے فطرت کی مالک ہاڑی۔ کہنے گلی اسلوطانے بھی و کیموں گلی اور پیلی اسلوطانے کے لئے مجھے تم ہے بہتر اور کون مل مکنا تھا سویٹس یہاں تک آسیا۔'
اسے یہاں تک لئے آیا۔ طاہر ہے تم میرے دوست ہواور اسلح خانہ دکھانے کے لئے مجھے تم ہے بہتر اور کون مل مکنا تھا سویٹس یہاں تک آسیا۔'
''سیابطاس ہیں۔''شانیہ نے خواہناک لہج میں سوال کیا۔'' کیسی حسین شخصیت ہے ان کی ۔ آ ہ۔ میں تو سوج بھی نہیں سی تھی کہ ابیطاس کی شخصیت اتی حسین ہوگی ۔ بی ہمائی مجھے تو محل کے عہد بداروں کو و کیے کر بڑی حیرت ہوتی ہے۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ نوگ کیے ہوت کی شخصیت اتی حسین معلوم تھا کہ ان میں ایسی حسین شخصیت پوشید و ہیں۔ میں ایپ ہوئی بول ایطاس۔ کیا میں اگر آپ ہول سے کی تیوں ایطاس۔ کیا میں اگر آپ ۔ میل سکتی ہوں۔''

" كيون نبين خاتون \_ كيون نبين \_مير سالانق جويعي خدمت ہوگ بين اسے انجام ديكر بزي خوشي محسوس كروں گا۔"

"اشكريا إيطاس - بهت بهت شكريه -"اورايطاس كا عليه بجزهميا - بجراس نے ارفاز سے كہا ـ" آپ بے فكرر بين محترم ارفغاز - بين خاتون

شانيكواسى فانے كى بھر پورسركراؤل كا۔"

" نھیک ہے تو میں اے آپ کے پاس جھوڑے جار ہا ہوں اور شانیہ میری طرف سے اجازت ہے کہ جب جا ہوا ایطاس کے پاس آجا عق عق ہو۔ یہ میرا بہت ہی اچھا بلکہ بہت ہی ہیارا دوست ہے۔ "ار نماز نے کہا اور شانیے نے مسکر اکر ایطاس کی جانب دیکھا۔ ایطاس کے مندے رال بہدری تھی۔ بڑا ہی کمینے صفت انسان معلوم ہوتا تھا۔

چنانچے ہم شانیا کواس کے پاس تیموڑ کر چلے آئے۔ واپسی پراد نماز کسی قدر منجیدہ تھا۔'' سمحو مجھے اپنی بہن پراعتاد ہے لیکن اس کے ..

''وہ قابل اعتادالز کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ عمر کی ہے اپنا کا مانجام دیے گی لیکن اہتم اپنے لوگوں کو تیار کراو۔''

" کون ہے او کول کو؟"

''وہ جواسلع خانے ہے۔ اسلحہ ننا بہ کریں گے ۔''

WWW.PAKSOCIETY.COM

''وه هروقت تيارين اورائ کل مين موجود جين ـ''

''اب ہم یباں ہے جائیں محیقو آئییں ساتھ لے جائیں مے تاک ہاراداز افشانہ ہو۔ بیاحتیاط ضروری ہے۔''

'' نھیک ہے۔ گوان میں سے کوئی ایسانہیں ہے جس پراعتاد نہ کیا جا تھے لیکن اس کے باوجود پیاحتیاط غیرمنا سبنہیں ہے۔'ارفیاز نے

جواب دیااور میں خاموش ہوگیا۔میرے پاس تجاویز کے جوز خائر تھے اور جس رائے سے میں کام کرنا جا بتا تھا نہیں زید برزید نرق کرنا جا بتا تھا

چانچ میں نے بری فون وغیرہ کی بات چھیا ہے رکھی۔ تجھ وتت گز ار کرشانیہ نے مسکراتے ہوئے ہمیں اپنا کام ہونے کی خوشخری سنا کی۔ ار فماز اس کے لئے پریشان تھا۔

"ووتوعورت کے معالمے میں پر لے درہے کا بے وتوف ہے۔ میرادعویٰ ہے کہ اگر میں طویل عرصہ تک بھی اس کے پاس رہی تو وہ میرے

بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں اے شراب میں ڈیودیتی ہوں اوراس کے بحا نظوں کی مجال نہیں کہ و واس طرف آسکیں کو یا بھرمیرارات ہوتا ہے۔''

"م بمیں ان جلبوں کی تنصیل بناد۔" ارفاز نے خوش ہوکر کہا۔ شانیہ نے اسلحہ خانے کا نقشہ اس تنعیل سے بتایا کہ بمیں یوں محسوں ہوا

جیے ہم خوداس کی سیر کر ملکے ہول۔

چنانچاس تفصیل کے تحت ارخماذ کے اوگوں نے اپنا کام شروع کردیا۔اس کام کونہایت ست رفقاری سے کیا جارہا تھا تا کہ کسی کوشبہ نہ ہو سے چرایا جانے والا اسلح ارفماز کے مکان میں جمع کیا جار ہاتھ اور اب صورتحال میتی کدارفماز کے کھر میں مہنے کی جگر نیس محی اور اس کے مال باپ ال اسلى كود مكيدكر خوب منت تنه \_

میں نے ایک عظیم کام کرلیا تھالینی اسلحہ جمع ،و ممیاتھا کہ باغیوں کی بوری تعداد کے لئے کانی تھااوراب مزیدا سلعے کی ضرورت نبیس تھی د وسری طرف ابینوس کی نو جیس عین دفت پرا سلیح ہے محروم ہو جا نمیں گی اس طرت رو ہرا فائدہ ہوا تھا۔

بالآخراسليكاكا مفتم بوكيااورار فماز في يهال ابميس كياكر ناب رائوال

" مويامي اين سايل عالى الكيم كالذكر وكرول "

'' بال \_اوراس کے لئےتم کہ کیتے ہوکتہ ہیں ایک مخص ہے پہینشا نات ملے ہیں ۔''

"المُرادي ثس اس سلسله مين اس صخص ت ملناجا بيتو كيامين تمبارانام پيش كردول؟"

" تب نميك بيد" اور بحرار نماز في اپناكام شروع كرديا اور محصاس كى كامياني كى اطلاع وق ـ

''ابی ش خود بھی باغیوں کی جانب سے پریٹان تھا۔اس کا خیال ہے کہ اپنوس کے خلاف زہر پھیلتا جار ہا ہے اور باغیوں کی جماعت

یوری طرح سرگرم ہے۔وہ میری او پر نارانس بھی ہور ہاتھا۔''

''کیون تمبار ہے او ہر ناراض کیوں جور ہاتھا؟''

" يم كه باغيول كا تلاش اوران كى سركو بى كى ذهدوارى ميرب سروب اور مين بنوزان كى تلاش مين فاكام ربا دول ببرهال مين ف

ا پئی تجویز پیش کردی اوراه پی ٹس نے مجھے اجازت دے دی ہے۔''

"كياكباباس في " بين فارفى ز ي والكيار

"اس نے کہاہے کہ میں جو پکھ کرنا جا ہوں کروں لیکن باغیوں کو ضرور کرفتار کروں۔ وہ باغیوں سے خاصا خوفز دونظر آتا ہے۔"

" و ، خوفز د ، ہے کیکن اس نے اہمی تک ایس کوئی کوشش نبیں کی جوانتہائی مؤثر ہو ۔ کیوں ؟"

"بس اس کی جس قدر کافئی ہے وہ کرر ہاہے!"

''کیاانفرادی طوری<sup>؟</sup>''

" نہیں افرادی طور پرنہیں بلکہ وہ اپنے محکمے کے ذریعے اس کا م کوانج م وے رہا ہے اور انہی کے ذریعے پیکام کرنے کا خواہش مند ہے

اس کے ملکے میں زیادہ تر اوگ مجود جیسے ہیں اور میں جو پچھ کرر ماہول متہبیں معلوم ہے را بنو ۔ "

" نھیک۔ ببرصورت اس فی جہیں اجازت دے دی ہے تم لے اس سے کیا کہا کہ تم کس انداز میں کبال جانا جا ہے ہوا؟"

" میں نے اس سے میں کہا تھا کہ میں ایک قافلہ لے کرسفر کرنا جا ہتا ہوں۔ میرے پاس بے شار کھوڑے بول مے اور ان پر کانی ساز و

مامان ـ '

" توكياس فاس قافى وجدر يافت كى ؟"من فسوال كيا-

'' ہاں۔ میں نے اسے جواب ویا تھا کہ میں با فیوں کی سرکو بی کے لئے بیضروری جمعتا ہوں کیونکہ وہ قالفے او لئے ہیں۔''

'' تو کیااس کے بعدا ہی کس نے تم ہے یہ وال نبیس کیا گیا گرتم کس ایسے گروہ کے متھے چڑھ مھے تو کیا کرو ھے'''

" بال اس نے بوجھاتھا۔"

" كهرتم ن كياجواب يا؟"

" بیں نے اسے ہتایا تھا کہ میں چندافراد کو لے کر جاؤں گااور جب و داوٹ مارکرر ہے ہوں سے تومیں غائب ہو جاؤں گااور جیب کران کا

تغاقب کرول گااوریدد کیمول گاکدووان اشیا وکوکہال لے جاتے ہیں۔ کو یا میں اس وقت اس قافلے کومچھوز دوں گاجب وہ اوٹ مارکررہے بول

مے۔ میں نے یہ بات اپیاٹس ہے کہی اور اپیٹس نے مبر حال ایک حد تک اے منظور بھی کرلیا۔ "

''اه و يتوايي ش نے اس بات پر کو ئی تجویز چیش نبیس کی ۔''

''لال کانگی۔''

" وه کیا!!"

"اس نے کہاتھا کہ ق فلے دالوں کی تعداد زیادہ ہونا جا ہے۔"

WWW.PAKSOCIETY.COM

"اس کی وجاس نے کیا بتا کی؟"

" مرف به که اگر کو آگروه قافلے والوں پر آپڑے توان میں ہے چند نج کر گروه کا جائز ہ لے سیس ۔ "

" ليعرتم نه كيا كبا"

'' میں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اس طرح بیہ جی ممکن ہے کہ باغی گروہ پر صلمہ آور ہی نہ ہوں، وہ ہمیں تعداد میں زیادہ دیکھیے کر ہماری چال تو مجھ مبائیں اور حملہ کرنے کی کوشش نہ کریں ۔''

٠١٠/ المرابع

''اس نے مجھ سے اتناق کیااورا جازت دے دی کہ میں جس طرح جا ہوں کروں۔''

" تو گھرمير ن دوست تم نے کيا سوچا ہے اور ابتم کيارواند ہو محيز" ميں نے سوال کيا۔

" بس پھے وقت کے گا۔ اس دوران میں کھوڑ ول کا انتظام کراوں گا اوراس تتم کے معاملات کمل کراوں گا کہ مجھے بیبال ہے نکلنے میں وقت نہ ہو۔ " "اسلح کا کیا ہوگا!"

" ظاہر ہے رائنواسلحہ بی تو خاص چیز ہے جمیں اس کی خاص حفاظت کرنا ہوگی بکدا ہے جیسیا کرلے جانا ہوگا۔ میں اسے پہلے بی ایس جگہ بھیج دول گاتا کہ شہرے نگل کر ہم محوڑوں سے سامان اتر والیس اور اسلحہ کو بار کر والیس۔ شہر کے اندر تک ہم محوڑوں پرصرف و بی چیزیں بار کریں ہے جو ہمارے ذہمن میں ہیں اور جوابی ش سے سیا ہیوں کو مشکوک نہ کرسکیس ظاہر ہے میں ابھی ش کو بھی وہ اشیاد کھاؤں گاتا کہ وہ سب مطمئن ہو سکیس۔ "

'' مناسب خیال ہے اس کام میں تنہبیں جتنامجی وقت در کار ہو ، میں بھی تنہار ہے ساتھ م**ثال** ہول۔''

' انہیں بس نعیک ہے۔ باتی سارے انتظامات میں خود ہی کمل کراوں گا۔''ار فناز نے جواب ویا۔'' ایک بات اور شانیہ کواب و ہاں نہ

جانے دیا جائے۔'

"بال اب اس كى ضرورت بحى كياب -الطاس س كبدوي سے كرشانيد يمار ب-"

'' نھیک ہے۔ پجھ نہ کچھ بندو بست کرلیں کے اور اس ہے ڈرنے کی کوئی ضرورت بھی نبیس ہے اور ظاہر ہے اس کی پینی آئی و در تک بھی نبیس ہے۔'' چنانچے بیہ بات طے بوئن کہ اس روز ہے شانیہ کامل جانا بند ہو کیا اور ارفماز اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔

بالآخرونت آممیاجب ارفماز اپنی تیاریال کمل کر چکاتھا۔اسلو آبادی ہے کانی دورجمع کردیا گیاتھا۔یہ جگہ ویران تھی۔ یہاں ارفماز نے بے شار کھوڑوں پر بہت ساسامان لدوالیا تھالیکن اپنے ساتھ صرف میں افراد کولیا تھااوریہ میں افراد وی تھے جواس کے اپنے ہمراز اور ساتھی تھے دوسرے معنوں میں بیسب باغی تھے۔

اس بے شارسامان والے قافلے میں ان میں افراد کے ملاوہ میں اورار نماز بھی شامل تنے اورار نماز نے کسی ایسے آ دی کوساتھ نہیں لیا تھا جو اس کے لئے برا ثابت ہوسکتا۔ ا نجوال حسد WANTAPAIRSOCHETY.COM يانجوال حسد

جس وقت اہل نے ہمیں رخصت کیا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ اہی نس نے گھوڑوں پرلدے ہوئے سامان کو بھی ویکھا تھا۔ پھراس نے ہمیں کامیا لی کی و ما کیں ویں ایک ایسے انسان کی میٹیت سے جوابیوس کے امور کا تکران ہو۔

سوہم چل پڑے۔ار فماز بہت خوش تھا نجانے اس کے ذہن میں میرے لئے کیا تھالیکن و ومیری بے پناہ مزت کرتا تھا۔

پھر ہم اس جگہ بنتی ممنے جہاں گھوڑ وں پریت لدا ہوا سامان اتار کر اسلحہ بار کرنا تھا۔ ہم نے اسلحہ بار کیا اور کھانے پینے کی وشیاء ساتھ لے

ليس باتى سامان كزهول ميس دفن كرديا كميا ـ

اوراس کے بعد ہم نے وہاں ہے کوئ کردیا۔اس نے میری جانب معنی خیزنکا ہوں ہے ، ۔ دیکھتے ہوئے بع چھا تھااور میں اس خیال کو ا تھی طرٹ جان کیا تھا۔اس نے کہا تھا۔

" معیں کون سارخ اختیار کرنا جا ہیے رائنو؟" اس نے منی خیزانداز میں مجھے ایکے ہوئے ہو جہا۔

" تمہارے خیال میں کیا میں تہہیں چند کھات ہی میں تھے جگہ پر لے جاؤں گا۔ "میں نے کہا۔

· میرے خیال کی بات نہ کرورائو۔میرے ذہن میں جو کچھ مجھی ہے ہیں تم ہے اس کا انلباز نبیم کروں گا۔ ہاں یہ بات میں انچھی طرح جانتا ہوں کہتم مجھ سے خنص ہوا درمیرے ہمدر بھی۔ ہاں اگرتم خود کوئسی سئلہ میں پنمیانا چاہتے ہوتو پھر بھی میرافرض ہے کہ میں تم ہے کممل تع ون کروں۔'' "كيامطلب!" بين جونك ميا-

' ' نن نبیں ۔ ایک کو کی بات نبیس ہے رائنو ۔ بس بعض باتیں رواروی میں ہوجاتی ہیں جن کا کو کی مقصد نبیس ہوتا ۔''

''ادہ۔' میں نے سینی بجانے کے سے انداز میں اپنے دونوں ہوئٹ سکوڑ کیے۔ ویسے میں بجھ ممیا تھا کہ ارفماز میرے بارے میں پہتے بچھ جان کمیاہ۔ میں بہم چکا تھا کہ ارفماز مجھ ہے مشکوک ہو چکا ہے۔ میرے ہونؤں پرمسکراہٹ پھیل گئی۔ مبہم صورت اس شک کی کوئی غلط صورت نہیں تھی۔اس نے کھل کر مجھ سے کہاتھا کہ وہ جھے خود ہے خلص مجھتا ہے چنانچہ اب جبکہ نوبت یہاں تک آم کی تھی اور پھودمر کے بعد جب مجھے ارفماز پریہ بات عمال کرنی و ینائقی تو پھر کسی بات کی سرو ید کیوں کرتا۔ ظاہر ہے کہ پھیود ہر کے بعد جھے ارغماز کے ملم میں یہ بات لا ناتھی کہ میرانعلق بھی ہا فیوں کے گروہ سے ہے تو میں کیوں شدت سے اس بات کو زمیانے کی کوشش کرتا۔ سومیں مسکرا کر ضاموش ہو گیا۔

البتة ارنماز كے بونۇل برمعنی خیزمسکرا بٹ تھی اور آ کھموں میں چوجانے کی می چیک۔

اب ارنماز کچھ بے چین رہنے لگا تھا اور ہم آباد ایول ہے: ورایک ویسے ملاتے کی جانب جارہے بتھے جوہمیں باغیول کے ملاقے تک لے جاتا۔ بینی اس جکہ جبال میں نے سرتمیں پھیاہ کی ہوئی تھیں اور یہ سرتمیں ہماری ہی کا دشوں کا بتیجہ تھیں۔ وہ جگہ یہاں سے قریب ترتقی جہاں ہم الوگ موجود تے میں اگر جا بتا تو ایک طویل فاصلے ہے ارفماز کواس نمکانے تک لے جا تالیکن اسلعے ہے لدے ہوئے کھوڑے میرے لئے بہت قیمتی تھے۔ یہ ہماری بہت معمولی محنت سے حاصل ہوئے تھے۔ لیمنی پہلے او ہے کا حصول اور اس کے بعد بتھیار سازی۔ کو یا کیک طویل کام ایک مختمر سے ونت میں طے: و کمیا تھا اورا یک ایسا کام جس کے لئے جمیں انچھی خاصی دشوار یوں سے گز رناہوتا۔

پہنچ م مناع کئے۔

بجھے انداز ہ تھا کہ سرگوں کے آس پاس پوشیدہ رہنے کی جنگہ بیں اور ملین گا ہیں کہاں ہیں چنانچے تھوڑے سے سنر کے بعد ہم مکین گاہ تک

اس دوران میں نے دوسرے اور بھی کام کئے تھے لینی میں نے سے بات ذہن میں رکھی تھی کوئرکش تک پہنچنے کا مختصر ترین راستہ کون ساہو سکتا ہے اور اگر ہم ایک سرنگ ایسی بنالیس جو کسی قربی سرنگ سے جا کرئل جائے اور اس کا ایک راستہ شہر میں کھلے تو اس کے لئے ہمیں کتنے فاصلے تک سرنگ کھوو ناہوگی اور اس کے لئے نتشہ ترتیب و بتا ہوگا۔

یہ ایک بزا کام تھا جوہمیں انجام وینا تھا اور سب سے بزا کام ہو چکا تھا لیٹی ہتھیاروں کی بازیابی۔ اور بیابیوس کے لئے خاصانحس ہونا تھا جس میں اہم آئی فکست ایک بیٹینی امرتھی ۔

چنانچ میں نے کمین کا موں تے تعورے فاصلے پہنچ کرار فمازی جانب ویکمااورمسکرا کر کہا۔

''ارفازہم باغیوں کی سرزمین تک بیٹی محے ہیں۔''

"كيامطلب؟"ارغماز حيرت عاميمل برا\_

''بإل-''

"مليا كبدر ب جورائنوا"

" جوكبدر بابول درست كهدر بابول " ميل ف كبا \_

'' وه تو درست بيكن باغي كمال بين؟''

'' باغی بهت بی قریب موجود میں ان بہاڑوں میں۔''

"ان بہاز وں میں؟"ار نماز نے تعجب سے بوجھا۔

''بإل-'

۱۰ لل ميكن ـ "ارفماز ايك دم بكاو كميا ـ

"التمهين اتناتعب كيول ٢٠٠٠

" میں نہیں مان سکتا و دیوہ وک کوشم میں نہیں مان سکتا ہے پہاڑیاں تو ٹرش سے بہت نزدیک ہیں اوراۃ وس کے فرشتے بھی نہیں ہوج سکتے کہ با فی اس کی همبدرگ سے اس قد رنزدیک ہیں۔ ہمیں تو زیادہ سنر بھی نہیں کرنا پڑا اور میں توسوج بھی نہیں سکتا تھا کہ میں نے جن باغیوں کی حماش کے لئے استے دور دراز ملاقے کا مفرکیا ہے و وہم سے اس قد رقریب ہوں گے اور بلاشبدا کر باغی یبال موجود جیں تو پھرانہوں نے انتہائی مہارت کا مجوت و سے کرایک ایسی جگہ کا استخاب کیا ہے جس کے ہارے ہیں نرکش کے دہنے والے سوج بھی نہیں کتے ۔"

"كيامين ان باغيول عد الطقائم كراول الا المين في ارفماز عد وجهاء

## يانجوال حد WWW.PAKSOCKTY.COM

"اخرور کراو۔"ارخاز نے مسکرا کر نہااور کھر ہوا۔" میں تو صرف یہ جا تا ہوں کہ میری تقدیر بہت بلندی پر ہے بیکن حیثیت بد لئے کے بعد اکمی تم فرکش کے با فیوں کی حیثیت ہے اس وقت بھے لئے جب میں باغیوں ک تلاش میں تھا اور فرکش کا وفا دار تھا تو اس وقت باشہ باغیوں ک اور تم فرکش کے باغیوں کا انداز ہ تو جھے پہلے ہی ہو چکا بندی ہو تھا کہ اور میں ان بی باتوں سے تہمیں زیادہ پر بیٹان نیس کروں گائم جلدی سے ان سے رابطہ قائم کرو۔"اور میں نے مردن بلاوی۔ اس کے بعد میں نے اپنے تھے موس اشارہ کرتا شروع کرد ہے۔ میرے باتھ ایک خصوص انداز میں چل رہے تھے کو یا بیا یک طویل واستان تھی جو میں باغیوں کو سنا د ہمیں نے اپنے انسان میں جو میں باغیوں کو سنا د ہمی جو میں باغیوں کو سنا د ہمیں نے اپنا شارہ کرتے کے بعد ارتفاز کی جانب و یکھا جو بخور میرے اشاروں کو د کھی ہاتھا۔ میں نے استان مخاطب کرتے ہوئے کہا

- ''ارفمازتماہے آ دمیول کوقیام د لمعام کا بند وبست کرنے کا حکم دو۔''
  - ''کیاتم یبان قیام کرو شے'''
- "ار فما زیم مجصرایک بات کا جواب دو \_ میں نے ارغما زکی بات کو ظرا تدا زکرتے ہوئے ہو جہا ۔
  - النسر در رائنو مشروريا
  - '' کیا بہ سارے آ دمی تمبارے قابل مجروسہ ہیں ، کیا یہ ہارے خلاف لونہیں جا کتے ؟''
    - ''تم رازوں کی بات کرر ہے بورائو۔''
      - "بالكل ميرامقنعدين بي-"
- ''اه رتمبارا مقصدیه ہے کئہ باغی ان کے سامنے اپنے اسپنے نفیہ ٹھکا نول سے باہرآ تھیں یانیآ تمیں۔'
  - "بال- يميني ہے۔"
  - " تواس کے لئے میں مہیں ایک تجویز میں کرسکتا ہوں۔"
    - " وه کما؟ "

''ان تمام اوگوں کو باغیوں کے حوالے کردیا جائے اوراس میں ہے صرف چندا فراد ساتھ رہنے دیتے جائیں جنہیں ہم واپس لے جاشکیں جن رکھل اعتاد کمیا جاسکتاہے۔ خلا ہرہے واپس جاکر باتی 'وکول کے بارے میں کوئی نہ کوئی کہانی تو سنانا پڑے گی۔'' ''کمامطلہ:''

''مطلب یہ ہے کہ جب ہم واپس ای ٹس کے پاس پہنچین کے تو کیاا ہے یہبیں بتا تمیں گئے کہ ہمارا سارا سامان کیسے لوٹا کیااور قافلے کے آدمی مس طرح ہلاک کردیئے گئے ۔اس وقت تمہارے خیال کے مطابق ہمیں کیا جواب دیتا ہوگا۔''ار فماز نے جمھے ہے سوال کیا۔

" ظاہر ہے الیا جواب جس سے ای اس کمل طور پر مطمئن ہو سکے ۔ "میں نے جواب دیا۔

"بالكل درست دائنو \_ درامل اسسلسلے میں بھی مجھے تم ہے بی مشورہ لینا تھا۔ ظاہر ہے كو لَىٰ نہ كو لَى جواب تو ؛ يں سے بی \_'

"ای اس کواس بات کاعلم ہے کہ باغیوں کے تروہ بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ان کی کارروائیاں ہماری کارروائیوں سے زیادہ مؤثر ہوا کرتی

ایں۔ چنانچا اُنرہم اس کوکونی کہانی سنائیں سے تو و واس کہانی پر شبیس کرےگا۔''

" نخوب \_ تووالي لے جانے والے آدی کتنے ہوں مے ؟" میں نے سوال کیا۔

"مرف باني بيهنامين اورساتوينتم."

" مناسب ۔ "میں نے جواب دیا اور ارغی ز دوسرے کام انجام دینے لگا گھراس نے اپنے آدمیوں کو قیاس کا تنکم دیا۔ محوڑوں کے اوپر سے

ما مان اتاراجائ لكاورية قافله بذير بوكيا-

لیکن زیادہ درینہ لکی تھی کہ پہاڑی چٹانول نے کھوزے اکلناشروع کردیئے ۔ کھوزے سواراس برق رفیاری سے قافلے کے جارد ل طرف جمع ہور ہے تھے کہ تجب ہوتا تھا۔

میں نے اپنے اوگوں کی کارروا کی دیگر ہوا۔ بیلوگ بہت ہی زیادہ ذہانت کا ثبوت دے رہے تھے اورسب سے بڑی ہات ہیں کے اس کارروا کی میں نو ماس بھی شریک تھا بیلینا سے اطلاع دی تی ہوگی کے وکی تافلہ یہاں آ کررکا ہے اوراس سے اشارہ نشر کئے جارہے ہیں لیکن دلچسپ ہات یہ تھی کے نو ماس نے سرگوں کے درمیان اتنا طویل سفراتی جلدی ملے کرلیا تھا۔ کیونکہ جس جگہ ہمارا فعصوسی فیوکانہ تھا وہال سے اس سر بھک تک کا فاصلہ کا نی طویل تھا اور اگر سرگوں میں محوال سے بھی دوڑائے جاتے تو یہ فاصلہ آئی جلدی طے نہیں ہوسکتا تھا۔ بہر حال ہر بات سے قطع نظر سے املی کارکردگی کی ایک عدہ مثال تھی یا بھر یہ بھی ممکن تھا کہ نو ماس میں بھی کہیں قریب ہی موجود ہو۔

پھر میں نے نو ماس کود یکھاا ورنو ماس نے مجھے۔ یاغی ہمارے چارون طرف کپیل گئے اور پھرلو ماس دوآ دمیوں کے ساتھ میرے سامنے پیٹی عمیا۔ وہ مکھوڑے سے اتر ااور میرے نز دیک آ کر مجعک عمیا۔

'' تظیم سربراہ۔' اس نے مؤد بانداز میں کہا۔'' کیا تھم ہے'' اور میں نے ارفماز کی جانب ویکھا۔اس کی لگاہوں میں کچھ جانے ک چکٹھی۔ ہبرحال میں نے اس بات کوکوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے نو ماس ہے کہا۔

" نوماس بيهماد ااسلحه عامل كراويه ميرا خيال بيتهاري تمام تر فوجوں كے لئے كانى بير"

"يقينا - كيابيهارااسلحه ٢٠٠٠

"بال يم ات بآساني لي جاسكت مور"

"اور بياوك؟"نوماس نے سوال كيا۔

''سب ہمارے وفادار میں اور سب ہمارے ساتھ ۔''

"واه يكوياتون وبال بهي ايك حيرت أنكيز كارنامه انجام ديا ٢٠ "نوماس في سوال كيايه

" جوجا بي مجهاد من مجيم محمد يخ سي ندروك سكون كالم المين في جواب ويا

اورنو ماس اسلح سرتگوں کے ذریعے اپنے خفیہ نما نوں تک پہنچانے نگا ارنماز کے تمام ساتھی متحیران انداز میں باغیوں کو و کیور ہے تھے خود ارفماز کی حالت بھی حیرت انگیزتھی ۔ وہ حیرت سے منہ پھاڑے مجھے دکیور باتھا اور میں اس کی وجہ بہتھ گیا تھا۔ وہ نو ماس کے الفاظ پر حیران تھا جواس نے میری شان میں کہے تتے ۔ پھر جب میں ارفماز اور اس کے ساتھیوں کو لئے کر سرنگ کے اندر داخل برواتو ارفماز نے آہتے ہے بچر چھا۔

"كيابيدرست ہميرےدوست رائنو"

'' إل ارغمازتم نے جمعی غور ہی نہیں کیا۔ کیاتم نے جمعی اس بات پرسوچا کہ باغیوں کا سربراہ کون ہے'ا''

'' میں نے ساتھا کہ اس کا نام رائن ہے۔او د۔'' اچا تک ارفماز کوا پنی بات کا احساس ہوااوراس کی آنکمیس شدت جیرت سے پیٹ گئی۔ '' کیا میں رائٹوکورائن بھی کہرسکتا ہوں۔''

" ہل میں دائن ہی ہول۔" میں نے جواب دیا اور ارفماز کے رو تلنے کھڑے ہوگئے۔اس کا چہرہ شدت سے سرخ ہوگیا تھا۔ پھردو کا فی دریتک کچھ نہ بول سکا۔اب وہ پھٹر کے ایک بت کی طرح میرے ساتھ وچل رہا تھا۔ جیسے اے اپنی ناوا تفیت پرشدید حیرت ہو۔

مرگوں کا یہ جال بقناطویل تھا۔ارغمازاس کے بارے بیں سوج بھی نہ مکتا تھا۔ آخر کاراسلی سرگوں جی شمل ہو کیااور پھر میں نے نیصلہ کیا کہ ارغماز کوان سرگوں کی سرکراؤں گا۔ میں نے اس کے پندر دساتھیوں کواپنے ساتھیوں کے حوالے کردیااور ارفعاز نے انہیں یہ بات بتادی تھی کہ انہیں یہاں کسی طرح رہنا ہے۔

ہاتی پانچی آ دمی جوا ہے واپس لے جاتا تھے وان کو بھی اس نے متخب کر لیا تھا۔ بیوں ان کے لئے ایک الگ جکہ متخب کروئی کئی تھی اس کے بعد میں ارتفاز کو لیے کرچل پڑا۔

اور پھر میں نے ارفماز کو وہ مظیم الثان غار و کھا یا جوقید ہیں گی رہائش گا ہتی اور غار میں موجود ہر گوں کے ذریعے وہ دور دور کے علاقوں میں جا سکتے تھے۔ یہاں ہمارا جتنا بھی دفت صرف ہواصرف ارفماز کوان علاقوں کو دکھانے میں صرف ہوا تھا ادراس کے بعد میں نے یہ کھیل فتم کردیا۔ اب ہم والیسی کا پر دکرام ہنار ہے تتھے۔

ار نماز نے جو پچھود یکھااورا سے میری شخصیت کے بارے میں جو پچیز بھی معلوم ہواہ ہاس کے لئے باعث حیرت تھا۔اوراب وہ اکثر حیرانی بی میں رہا کرتا تھا۔اکٹروہ تنہائی میں میری شکل دیکھا کرتا تھا۔ایک دوبار میں نے است سے بو تھا تو وہ سکراکر کہنے لگا۔

"مير ن وجم وكمان مين بهي نه تقادا كنوكيم كون اوركيا مو كافسوس من تمبار ساته اتن اليهي طرح بيش نيس آيا جننا جحية ناج سيتفال

' اس بات کوذین سے نکال دوار نماز ۔ سب ہے امہی بات رہے کے تم میرے ہمنواین شیح ہو۔''

" ہاں اور شاید بیری خوش نصیبی ہے ور ندتم تو میرے سرتک پہنچ کئے تھے اگر میں تمبارا وشمن ہی ہوتا تو کیا تمہارے ہاتھ بآسانی میری محرون تک ندینج جاتے تم تو مجھے نبایت اطمینان سے قل کر سکتے تھے۔"ارغماز نے سنجیدگ ہے کہا۔ " میں اس کے لئے وقت کا شکر گزار ہوں ارفماز کہ اس نے بیموقع ندآ نے دیا۔ بید تقیقت ہے ارفماز کہ اگرتم تبدیل ندہوت اپنے عرادوں میں تو میں تہمیں زیاد و دیر تک زندہ ندر ہے دیتالیکن بہر حال تمہارے روپ میں نصرف جھے بنا کیک جمع املا بلکہ اتنا تظیم ووست ہمی ملا جس کی دوستی پر میں بجاطور پرفخر کرسکتا ہوں۔" میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا

''ميراخيال بارنمازاب بمين دايس چننا چين<sup>ا</sup>

''بالكل \_ مِين خود بھي اس كام مِين اب جلدي كرنا جا بتا ہون ڀ'' اور پھر ہم سرگوں كے سفر ت واپس چلن ديئے \_

نوماس اسلع کے یہ ذخیرے دیکھ کرسششدررومیا تھااس کے پاس رہنے کے لئے مجھے بہت کم دقت ما تھا۔لیکن اے نقشے اور ہدایات تو

دیناتی تھیں۔ میں فات بوری تفصیل مجمادی اورنو ہاس کرون ہا انے لگا۔

" تو نے جو کچوکیارائن میں اس پر سخت حیران ہوں لیکن میں پہلے تن کہد چکا ہوں کدار مغانوں کی واو یوں نے ایک نا قابلِ یقین کار نامہ انجام و یا ہےا وروہ کار نامہ ہے تیری پیدائش اور تیری پرورش ۔ "

" حيرت چهوژانو ماس - كيا تواس اسلد سے طمئن ہے؟"

''اسلحہ پہلے بھی ہمارے یاں کافی موجود ہے لیکن اس عظیم الشان ذخیرے کے بعد تو ہماری ساری ضروریات پوری ہو کئیں ۔''

"سرتك كانقشة تمجه ليا؟"

''الاس''

' اوراب بهاری اورتمهاری ملا تات سرنگ کے اختیام پرٹرنش میں ہی ہونا دؤ ہے۔ اس کام میں تم جتنی جلدی کراو بہتر ہے۔ '

" تم مطمئن رہورائن \_سارے کام تباری مرضی کےمطابق ہوں مے \_"

" نوراك كى كيا كيفيت ٢٠٠٠

" كفوظ ذ غائر البھى تك موجود بيں بكندان بيس كافي اضاف مواہے جارے سائتى بہترين غلداور سنرياں بيدا كررہے بيں ان كاجذب قابل

داد ہے۔''

" يقينا ـ اس كے بعدان كى زندگى جي جوخوشكوار تبديليال آئيس كى و دان كى كفتوں كاثمر ہوں كى ـ اس كے علاوہ رائن ہمارے ہاتھ ايسے

اوگ بھی لکے ہیں جوانبی قیدیوں میں شامل تھے جو ہمارے ساتھ فرار ہوئے تھے۔''

۱'اوو کتنی تعداد بان کیا؟'

'' مِیں آ دی تھے۔''

" كبان ال من ؟"

''ویرانوں میں بھنگ رہے تھے یہوت کے بزویک تھے اگر ہم ان کی زندگی نہ بچاتے تو وہ موت کا شکار مو گئے ہوتے ۔''

''اعجا كياتم نـــ''

''لیکن ان سےان کے بارے میں جومعلومات حاصل ہوئیں اس نے ہم سب کے حوصلے اور بڑھاویئے ہیں۔''

'' خوب ،وه کیامعلو مات تحسین ''

"ان او گول پر عرصه حیات تنگ تھا۔ ایک اذیتیں برداشت کرنا پڑ رہی تھیں کہ من ترخوف آ رہا ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے ساتھیوں نے تو

ببترين وفت كزارا به."

۱۰ کمبال میں وواوک؟"

" "ہم نے انہیں خود میں شامل کر لیا ہے اور وہ اوگ ہمی اب ہمارے مثن ہے بہت مخلص ہیں ۔ "

" نھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن برخم کومعروف رکھوں کسی کوکا الی کا شکارنہیں ہونا جا ہے ۔"

" وهسب کاشت کرر ہے ہیں۔"

" تھیک ہے تو ماس کوئی اور سوال !"

د انهم مل-

''میری مدایات پرتم <u>نے غور کر لیا ہے؟'</u>'

'' إل بخو بى۔ اورتم يبال كے معاملات ہے بے فكر ر ; و بہتے يقين ہے كہتم كوئى نا قابل يقين كار نامدانجام دينه ميں مصروف ہو گئے ۔

بهرهال میں بذرید سرنگ نرکش پہنچ رہا ہول۔''

ا نوماس کی یقین د بانی کے بعد میں دہاں ہے چل پڑا۔ پانچ ساتھی ہمارے ساتھ تھے ادر ہم نے ان کی حالت خستہ بنا دئی تھی اور اب ہم

ز کش والیس مفرکرد ہے تھے۔میرے ذائن میں ایک اور خیال مجھی تھاجس کا تذکرہ میں نے ارخمازے کیا۔

''ارغاز کیاا ملعے کی گشد کی کاراز کھل کمیا ہوگا'؟''

اارومكن بـ

"كيان كاشبه مارك او رجمي ماسكتاب."

· ناممکن - ·

'' مچمرد و کیا سوچیس مے ۔''

" دوسری بات ہے کدا ہے باغیوں کی حرکت مجھیں اور تحقیقات کرول کا ٹرکش میں باغی کہاں ہے تھے"

"اس صورت ميس تو ايم محفوظ ميں ۔"

'' سوفیصد۔ ہمارے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے۔'ارغماز نے مطمئن لہج میں کہااور پھرمیں نے اسے مزیر تفصیل بڑانے کا فیصلہ کیا۔

"ال كے ملاوہ ميں ايك اورا كمشافات كرنا جا ہتا: ول" \_

"او واب اورکوئی انکشاف باقی رو گیا ہے کیا۔ مجھے تو آج تک جیرت ہے کہ باغیوں کاعظیم سربراہ میرے ساتھ ہے۔"ارغماز نے تحیر خیز راز میں مسکراتے ہوئے کہا۔

" نبيس ـ وه بات ميري ذات ت متعنق نبيس بـ ..

11\_/4"

· الحل بی کی ایک بات ہے لیکن میرے خیال میں تم خود بھی اس سے ااملم و در زاس کا تذکر وضر ورکرتے ۔ ' ا

"الیک کوئی بات ہے۔"

" تم نے بھی بھے پری فوان کے بارے میں نہیں ہالا۔"

· 'بری فون -ایب نوس کی مال؟' '

" الله"

"اس كے بارے ميں كوئى قابل ذكر بات على مي تقى "

"كياده زنده ي:"

" بان اور محل كايك كوشي من ربتي ب."

"کیاوہ کوششین ہے؟"

" ہاں۔اس نے خود بی بیزندگی افتیار کی ہے کیکن اس کا بیٹا ایب نوس اس کا پورا پورا خیال رکھتا ہے اور اس نے اسے کل ہی کے ایک جھے ۔ ..

بار کھا ہوا ہے۔'

"كياايب نوس اس على جاتاب"

" يې سنا ہے كه دواني مال كى خدمت ميں حاضرى ديتار بتا ہے \_"

" تمبارے کی سابی نے تہبیں اس ماضری کی تفصیل نہیں بتائی۔"

''نہیں۔ کوئی خاص بات ہے؟''ار ماز کی آنکھوں ہے تجسس جما تک رہا تھالیکن میں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیاادرایک اور نوں

ال داغ دیا۔

"كياائي ش اپني بني ت لخيه كيمينيس جاتا؟"

''اہی ٹس'''ارغازنے چونک کر ہو چھا۔''نہیں میراخیال ہے دواس ہے نہیں ملیا۔''

" کیواں'ا"

"اس كے علاوہ ميں ايك اور انكشا فات كرنا جا ہتا ہوں" ۔

''اہ داب اورکوئی انکشاف باتی رہ کیا ہے کیا۔ بھے تو آئ تک جیرت ہے کہ باغیوں کا تنظیم سربراہ میرے ساتھ ہے۔''ارٹھاز نے تحیر خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔

· انہیں۔وہبات میری زات ہے متعبق نہیں ہے۔''

· محل ہی کی ایک بات ہے لیکن میرے خیال میں تم خود ہمی اس سے الملم ، دور نداس کا تذکر ہ ضرور کرتے۔ '

الیک کوئی بات ہے۔"

" تم نے بھی مجھے پری فون کے ہارے میں نہیں مالیا۔"

''پری فوان \_ایب نوس کی مال'''

"بإل."

"اس کے بارے میں کوئی قابل ذکر بات ہی نمیں تھی۔"

"كياوه زنده ب"

" بال اور کل کے ایک کوشے میں رہتی ہے۔"

" کمیاوه کوشه نشین ہے!"

'' ہاں۔اس نےخود بی بیزندگی اختیار کی ہے کیکن اس کا بیٹا ایب نوس اس کا بورا بورا خیال رکھتا ہے اوراس نے اسے کل ہی *کے ایک جھے* میں رکھا ہوا ہے۔''

" كياايب نوس اس من من جا تا بي "

" يبى سنا ب كدوه اين مال كى خدمت ميں حاضر في ويتار بتا ہے \_"

" تمہارے کس سابی نے تہبیں اس حاضری کی تفصیل نہیں بتائی۔"

" نبیں کوئی خاص بات ہے؟" ارغاز کی آنکھوں ہے تجسس جہا تک رہا تھالیکن میں نے اس بات کا کوئی جواب نبیں ویا اور ایک اور

موال داغ ديايه

"كياايي شايي مي سلط ميميني جاتا؟"

" ابي نس؟" ارغه زينه چونک کر يو مجها يه انبيس ميرا خيال ہے دواس ہے نبيس ملتا يه "

'''کیون'ا''

'' وہ بین سے خوش مبیں ہے۔ شایداس کے ذبن میں سے بات ہے کہ پری فون کی اجہ سے اس کی حکومت چھن کی تھی۔''

"كياا ال عمبت ند موكى ال"

"اليس بات بهي نبيس بيكن وه اين بي جوزتوزيس مصروف ب-اب باغيون كالمحى خوف باس كنوه مروقت جا كمار مناحيا بهاب-"

" ول أو مجروه صرور لانكم: وكايا

" کون ی بات ہے۔"

" وحشى درنده سوفيصدى جالور ب\_مرى مجينيس آتاكه و دانسان كى اولا دس طرن بوسكتا ب\_"

۱۰ کیلی ۱۰

"موریلالی مال کوصرف مورت مجھتا ہے اور پری فون کا بدن اس کے ناخنوں کی خراشوں ہے بھرا ہوا ہے ۔ وہ مجبور ہے اور بیٹے ہے بخت نفرت کرتی ہے ۔"

"كيا" أرغماز كامنه حيرت ت كملاره كميا ـ

" الى ارفاز ـ ظاهر ك كدايك جانور ساس يزياد وكمياتو قع ركحت مواوريتمبارى اس دنيا كاسب سارناك مبلوب يم تالع مو

اس کے جس کی چیرہ دستیوں نے تحت العرکی کامستنتبل تاریک کررکھا ہے۔ ووسرف ایک جانور ہے انسانوں کی صفات رکھنے والا جانور۔''

'' بڑی ہمیا تک بات کہی تم نے رائن ۔الیکی خوفناک بات کے اگرٹرکش کے او کوں کومعلوم بروجائے توایک طوفان کھڑا ہوجائے ۔''

"اس الموفان كالتيج كيا جوكا؟" مين في ارغماز وكمورت موت كبا\_

''قُل وغارت گری اور بے پناہ خوزیزی کے یونکہ سبرحال ایب نوس کے جمعوااس کے لئے سب چھوکریں محاور وہ طاقتور ہیں۔''

' انودا ہی ٹس کا کیارویہ ہوگا۔ 'میں نے دوسرا سوال کیا اورار فعاز سویق میں ڈوب میا۔ پھر کرون ہا کر بولا۔

' 'اس کے بارے میں نبیں کہ سکتا میکن ہے ای ٹس کا نظریہ بدل جائے اوروہ ایب نوس کا دہمن بن جائے۔''

"اس كامكانات موجود بين."

'' کافی حد تک \_ کیونکدا گرخودا پی ش اس پہلو کونظرا نداز کرنا چاہئے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے اس کے خلاف اس قدر نفرت پھیل

جائے کی کہ و داس نفرت کا سامنانہیں کر سکے گا۔"

''' محويادونول پېلو ہمارے جن ميں ہيں''

"مامطاب؟"

'' میں ایکنس کواس المیے سے روشناس کرانا جا ہتا ہوں ارغماز اوراب واپس جانے کے بعد تمہارا کام یہ ،وگا کے میری مستقل ڈیوٹی ایب

نوس پر ہی لگاوہ ۔''

" أهداس محم كيا حاصل كرنا وإج موا"

· ' ان دونوں میں اختلاف بیکن اس کا ظبار میں اس وقت کروں گا جب میرا کا میکمل ہو جائے گا۔' <sup>ہ</sup>

''اوہ یم کس قدرخطرناک بورائن ۔ بلشبہیں اس کاحق پنچتا ہے کہم باغیوں کی سربراہی کرد اور اس کے بعد اس ملک کاظم اسق

سنجالو۔ ارفیاز نے کہااورمیرے ہونوں پرمسکراہٹ پھیل گئے۔ احمق نو جوان غلطفہیوں کا شکارتھاا ہے کیامعلوم میں کون تھا۔ اگر وہ میرے بارے

میں کچھاور مبانتا ہوتا تو حبرت کا مجسمہ بن جاتا۔

بہر مال ہم زُکش میں داخل ہو مجئے اور ارفماز نے مہلے شاہی کل کارخ کیا تھا۔ میری تو کو لی بیٹیت ہی نہیں تھی لیکن جس وقت ارفماز اہی کس کے سامنے پہنچا تو میں بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔

ارخماز نے بڑے پیمیان کیج میں اپنی ناکائ کی کی داستان سنائی تھی۔اس نے بتایا کہ قافلہ لوٹ لیا گیا۔ باغیوں کی ناکائ ہو۔ کا اور اے ادر اس کے ساتھیوں کو ذخی کر کے ڈال ویا گیا۔

ا پی ٹس کا غصہ شاب پرتھا۔' بوں لگتا ہے ارغماز کرتم اپنے عبدے کے قابل نہیں ہو۔ باغیوں کی سرٹر میال بڑھتی جارہی ہیں اورتم بمیشہ اپنی نا کام صورت کے کرمیرے سامنے آتے ہو۔'

''میں شرمسارہوں۔''ارغمازنے کہا۔

گااس وقت تک تم اپنے عبد ے کوچھوڑ کرکل کے محافظوں کے گھروں کی خدمت انجام دو۔''

ار نماز نے سرکو جھکا دیا از پھر وہاں ہے جا آیا کیکن اس کے ہونٹوں پر سکرا ہٹ تھی۔ ''کیا خیال ہے رائن ہمارے دوست اپی ٹس نے تو ہمارے او پرعنایت کی ہے۔''

"ب شك بمين اس كاشكر كزار مونا جائے ."

"اورميراخيال بكدابتم إينا كام انجام دو."

""كونسا كام؟"

'' تم ابی کس کواس کی بیٹی پرس فون کے بارے میں بتادو۔ بیالک داچیپ کام ہوگا۔''

''لیکن اب تو تمباری فدمت بدل چکل ہار نماز \_ کیوں نہ یہ کام ابتم کرد \_ ظاہرتم کل کے محا نظوں کے مگر ان بن صلے ہو۔''

"او دجیساتم کبو۔"ارفماز نے کہااورہم اس سلسلمیں انحدمل مرتب کرنے گے۔

اسلع خانے ہے اسلے کی چوری کی بات ابھی تک منظری م پڑ بیس آئی تھی۔ بہر حال ارفیاز نے کل کے تکران کی میثیت سے معاملات سنبال لئے۔ میں حسب معمول کور لیے شہنشاہ ایب نوس کا خادم بن میا تھااہ رستاعل طور پراس کی خواب کا و میں تعینت تھا تا کہ اس پر تگاہ رکھوں اور بااشیاس گوریلے کے کارنا ہے بے صرحمناذ نے اور قابل نفرت تھے۔ مجھے اس کی ذات ہے بے پناو کمن آئے گئی تھی اور میں نے یہ بات بخو لی محسوس ک تھی کہ دوسرے پہرے داراور کل ہے دوسرے بے شاراوگ اس ہے ہے پنا ہفرت کرتے تھے وہ اس کی رعیت میں تھے لیکن خوش نہیں تھے۔ نو جوان اورنو خیزلژ کیاں موریلے کی خواب کا دمیں پہنچائی جاتی تھیں اوراس کے بعدیا توان کی لاشیں برآیہ ہوتیں یا پھرو واس حالت میں ہوتیں کدان کے جسم ابولہان ہوتے۔ بڑی دردناک کیفیت ہوتی تھی ان کی اوراس کے بعد جب ایب نوس اپنی خواب گاہ ہے برآ مد ہوتا تو ول جاہتا ک\_اس کے بدن کے نکز یے ککڑے کردیئے جائیں کیکن اہمی کی وقت باتی تھا۔

سارے کام آ متلّی ہے کرنا تھے۔ جہال تک میرن ذات کاتعلق تھامیں اگر جا ہتا تو بیسارے کام کرسکتا تھالیکن بات مرف اس کور لیے ک نہیں تھی بلکہ تحت الام ی کی بوری مکومت کو تبدیل کرنا تھا اوراس سنسلے میں بہرصورت اس کم بخت جانور کے ہدر د کانی تھے نجانے کیوں!

سویس نے محسوس کیا کہ ور یا حسین ترین لز کیوں کے درمیان رہنے کے باہ جوہ بری فون سے خاص رغبت رکھتا تھا۔اس کی وجہ می نے محسوس کمتمی جوشاید بیتمی کمروریا جب بھی مجھے کمی پریشانی کاشکارنظر آتا تو پری نون کے کمرے کی جانب چلا جاتا تھا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی خواہ ورت حسیناس کی خواب کا دہم مینھی اور تھوڑی دیر بعدوالی آھئی۔معلوم ہوا کہ ابھی اس کی بڑھیسی کے دن نہیں آئے اور میں نے اسے بری فون کی خواب کا دکی جانب جاتے دیکھا۔

اور ہوتا اس وقت یکی تھا کے خادموں میں ہے ایک خادم ضرور اس کے ساتھ پری فون کی خواب گاہ میں رہا کرتا تھالیکن اس بات کا جھے بالكل مجحی انداز و نبیس تفاكه و وایسا كیوں كرتا ہے۔

برا ہی مھناؤنا کروارتھا، پری فون کے اس بینے کا جس کا نطفہ ایک ملام کوزال کا تھااور میں نے بار بامسوس کیا کہ پری فون اب اپنی اس حرکت پرکس لذر پچیتاتی ہے۔سواس ون گور یلے کی وہنی کیفیت زیادہ درست معلوم بیس ہوتی تھی اور میں نے محسوس کیا کہ وہ پریشان ہے۔

اتنے دنوں میں جھے انداز ہتھا کہ میں نے اس کی شخصیت کے پچھ پہلو بجھ لنے میں اور اس وقت مجھے۔ 🔐 اپنا کام انجام دینا تھا اور اس وقت میرے اندازے کے مطابق گوریلے کی ہے چینی اس بات کی نشاند ہی کرتی تھی کہوہ پری فون کی جانب منر در جائے گا کیونکہ اس ہے قبل جمعی کئی ا باری ایا ہو چکا تھا۔ چنانچے میں نے اینے دوست ارفماز کواطلاع دی۔

ادخماز نے معجبا نہ انداز میں مجھے دیکھا تھا اور پھروہ کہنے لگا۔'' کیا حمہیں میقین ہے کہ آج وہ وہاں ضرور جانے گا۔''

" بال مير نه دوست ميرا خيال ب اكرات موتع پر بي د كيوليا جائة و زياده بهتر ہے۔ ميں اس كي بيني سے بهي محسوس كرتا ہول كه آئ ووضرور بری نون کی جانب جائے گا۔'

" تو چرمیں ای کسے بات کروں۔"

''تم میرے ساتھ **جلو ک**!''

**WWW.PAKSOCIETY.COM** 

" ضروري ب كيونكه اطلال دين والول مين تومين اي موال "

' تب پھر آ ؤ ہمیں دیزئییں کرنا چاہئے اور بہتریبی ہوگا رائنو کہتم اس دفت خواب گاہ میں موجو در ہو جب اپیٹس کو میں وہاں لے جاؤیں۔'

"میں بوری کوشش کروں گا۔"میں نے جواب ویااور ہم دونوں ای لس کی جانب چل دیئے۔ ای لس تک رسائی زیادہ مشکل نبیر تھی اس

ف اطلاع ملغ رجمين إني آرام كاومن باليا-

"ارفماز - کیاتم اپنے عبدے کی بحالی کی بات کرنے آئے ہولیکن میں اس سلسمیں تٹالی کا انتخاب کر چکا ہوں اور میں نے اے ہدایت

ہمی دے دی ہے کہ و دباغیوں کی سرکوبی سے لئے انتہائی اقد امات کرے اورتم اب اس کا بیجد دیکھو سے ۔''

"ابی ٹس زیرک اور دانشمند ہے اور اس کے جوفیعلے ہوتے یں وہ تحت الثری کی بقائے لئے ہوتے ہیں چنانچہ ایب نوس کے وفادار کی اس کے جوفیت ہیں ہے۔ فادار کی حصر جوفیائے منصب بخشا کیا ہے وہ میرے لئے کم نہیں ہے اور حشیت سے ہرفنص پر لازم ہے کہ وہ اپھائس کے فیعلوں کی اطاعت کرے اس لئے مجھے جوقبائے منصب بخشا کیا ہے وہ میرے لئے کم نہیں ہے اور میں اپنے پرانے منصب کی بحال کے لئے نہیں آیا۔"

" كهر \_ كيمركيابات بي "ارغماز كالفاظ تاي لس كاروبيزم نظراً في الله -

""اسے تبل میری توجہ با فیوں کی جانب مبذ والتھی کیکن محل میں آکر میں نے حسب استطاعت فل کے حالات کو پر کھا ہے اور اس وقت میں ایک دروتاک الحلائ لے کرتیرے پاس آیا ہوں۔ اپنی کس اور بیٹیر افرض تھا۔"

" درد تاك اطلاع ؟" اي شي في چونك كريو جها\_

"بال این ٹس کی فیرت اور وطن دوئ میری نکاہوں ہے چھپی ہونی نہیں ہے۔ایب نوس اس کا لواسہ ہے لیکن میں جانتا ہوں شاہی وقار اور و بد بدا ہے اپنی ٹس نے ہی عطا کیا ہے اور اپنی ٹس اس کا گلران ہے لیکن میر سے ملم میں نہمی ہے بات نہیں آئی کہ اپنی ٹس نے بذات خووا ہے اجدادیا تحت الثری کے قانون یا عزت و تھیت کے قانون کی دہمیاں اڑائی ہوں۔"

'' ہاں یہ قیقت ہے۔ہم نے ایب نوس کے معاملات میں مداخلت نہیں کی کیئن خود بھی تحت الفری کی کے قوانمین کوعمد ونہیں کہا۔'

"اس لئے مجمعے یقین ہے کہ اس معالمے میں ای کس کواطلا عزیمیں ہے۔"

"كس معالى بات كررب موارفماز . بات كوالجهائ بغيرصاف ساف كبور"

" ہمارے اس خادم کا نام ایپک ہاوہ یہ میری جانب ہے ایب نوس کی خواب گاویس تعینات تھا۔ 'ار نماز نے میری طرف اشارہ کیا۔

" تو پرتمبارے اس فادم فے ایس کیا بات دیکمی جس ہے تم فی مسوس کیا کہ تحت الثر کی کا قانون زخی ہوا ہے۔"

" خادم کی بیمجال نہیں ہے شایدادی ٹس کدہ ہ کمی فتم کی مداخلت یا پی طرف ہے کوئی ایسی بات کرے جواس کی حیثیت ہے برتر ہولیکن شغرادی پری فون نے اس سے خود مظلو ماند درخواست کی کہوہ کم از کم ایک بارتو ابی ٹس کواس کا پیغام دے ادراہے تنائے کہ جب سے اس نے پری فون کی جانب سے زماجی پھریں اپری فون کی حیثیت اس مل میں کیا جو کئی ہاوروہ سب کچھ بھور ہاہے جونہیں ہوتا جا ہے ۔" '' پری نون ـ''ا ډې نس کی آ واز میں لرزش تھی ۔ وہ اپنی جگہ ہے کھز ابو میا۔'' کیا ہوا ہے پری فون کو؟''

" شادا بی نس کیاتم نے ای دوران مھی پری فون کی خیریت جانے کی کوشش کی ہے کیاتم اس سے ملے ہو؟"

''نہیں ۔ المومان عرصے ہے نہیں ۔''

''اوراس کی وجد کیا ہے ؟ یہ بوچھے کا حق ایک خادم کوتو نسیں ہے لیکن۔ 'ار فماز نے بات ادھور کی تیھوڑ ؛ ی۔

' اوراس کی وجہ یہ ہے کہ میں پری فون کی مجمد باتول سے شدید ناراض تھا۔ میں منظر تھااس بات کا کہ بری فون خود مجھ سے رابط قائم

كرتى - "اس كاندازيس بے پناہ بے چينى تقى - "كين اس نے مجھے ابطہ قائم نہيں كيا اور ميں اس سے بر مشته رہا- "

' انسوس ـ و واس قابل بن نبيس تقى كه تم ـ يه رابطه قائم كرتي شادا بي ثس ـ ' اوخماز نے كمبا ـ

" كيون . اليم كيز بات بمو تي ؟"

" احتهبين شايداس بات كي اطلاع نبين ہے كه ....شاوايوس بعض معاملات ميں انسانوں يقطعي مختلف بين -"

" بجعے اندازہ ہے۔"

" چرجبتمهيں انداز وتھا۔ شاوابي نس و كياتمهيں معلوم ہے كة تحت الغرى تاريخ ميں كمجى كوئى ايبادا تعد: وابوكس مال كاطن سے

پیدا ہونے والا بچا پی مال کارشتہ ذہمن سے مناوے اورات بھی ایک عورت مجھے۔"

"كياركيا كهدر ب مور" شاواني ش كي آواز من خوف ك آثار تنصه

"بال \_ میرا به خادم این نگاموں سے وہ درندگی دیکھے چکا ہے ۔جس کے نشانات پری فون کے بدن پر سی مجوت کی مانندموجود میں ۔اس کا

موراجهم زنمی کیا جا چکا ہے اور و تفعے وقفول سے اس کے بدن کی سرخ خراشوں میں اضافیہ ہوتا جلا جار ہاہے۔اس کی دجہ وودشت خیز سلوک ہے جو آیک درندہ اپنی مال کےساتھ کرتا ہے وہ خراشیں لیڑوی کے نا ننوں سے بنتی ہیں۔ جتی کہ بیچارتی پری فون اس قابل نہیں رو جاتی کے خودانھ سکے۔''

" نبیں نہیں۔ بنیں ہوسکا۔ یہ می نہیں ہوسکتا۔ 'ابی ٹس کے لیج میں دھت تھی۔

اس كى حالت زاركى اطلاع وى جائے ."

"اوہ۔اوو۔ وشی درندے، وحش کنے ،تو نے اپی ٹس کی مراعات سے ناجائز فائد واٹھا اے ۔ تو نے اپی ٹس کے سینے میں سوراخ کیا ہے۔ اپی ٹس جس نے بچھے مرون پر پہنچا ہے۔ وہ بچھے فنا بھی کرسکتا ہے۔ پری نون میری بٹی، میری بچی ۔ تیرے ساتھ بہت برا

پی ک صف جب کی میں میں ہے۔ سنوک ہوا ہے نو جوان ایک تم مجھے ساری ہاتیں تن تح بتاؤ۔ کیاتم نے اپنی آنکھول سے میری بنی کے ساتھ جمہیت اور درندگی کا سلوک دیکھا ہے؟''

'' ہاں۔شاہ ابی تس۔ وہ چیخ ہے کراہتی ہے کیکن اینوس اس پر کوئی رحم نہیں کرتا۔ وہ پری نون کونو چنا کھسوننا ہے اے اٹھا اٹھا کرز مین پر پنتا ہے اور اے بالکل نڈھال کرویتا ہے۔ پری فون ایک تیدی ہے زیاد وحیثیت نہیں رکھتی اے اپنے کمرے سے نکنے کی اجازت نہیں ہے اور وواپی

آواز دروازے پر کفتر ہے ہوئے بہرے داروں کوئیس ساسکتی۔''

ا بی اس کا چیره غصے کی شدت سے سرخ جور با تھا۔ تب اس نے خوفناک لیج میں کہا۔

البنوس ابنوس ابنوس ابنوس ابنوس ابنوس نریس کے مناسب نہیں ہے۔ بھے کیا معلوم تھا کہ تو وحشت اور درندگی کی بدترین مثال قائم کر سے معلوم تھا کہ تو ہوست اور درندگی کی بدترین مثال قائم کر سے معلور ہوں تو نے میرے بینے میں بی تبخر کھونپ دیا ہے۔ افغاز ۔ ارفغاز تو نے میرے اور احسان کیا ہے بیشک تو میرامخلص اور جمدرد ہے۔ میں نے تیرے ساتھ بہتر سلوک نہیں کیا میں ابھی پری فوان سے ملول محا۔ آ دمیری بی کی سراند یت کا شکار ہے۔''

ابی اس خصاور رنج کی کیفیت سے ندھال :و کیا تھا۔

"شادانی ش میری ایک درخواست ب\_"

"كيالا"اس نغم زده كے ليج ميں كہا۔

البعى آب انظار كرين."

" كىياا نظاركروس؟"

' المُرَّاب كچها نظاركرين تو مِبتر ہے۔ ميں اس وقت آپ كوو بال پنجاؤل جب ايوں درندگى كامظا ہر وكر ربا ہو۔ دوسرق صورت ميں وہ

مب كوجهونا بهي ثابت كرسكناب.

" لکیکن میں کیسے انتظام کروں ۔ میں اپنی بچی کے لئے بے جین ہوں۔"

" بمين ملخااياكر نابر عايا

"كيسى مسلوت المين أن بعى قادر بون وه كيا مجهتا بخودكواس في قواني مان كا خيال كيا ندميرا - مين في اس كے ليے كيانبيس كياليكن

آئ بھی میری آوازاس سے برتر ہے۔ تم کیا تجھتے ہو۔ بولوکیا مجھتے ہوتم۔"

· ' کس کے بارے میں شروا ایک ٹس؟ ' '

" تحت الفرن بركس كى مكومت ٢٠٠٠

''اتوس کی۔''

'' دوسرول کی طرح تم بھی احمق ہو۔ ذرا بھی مجھ دار ہوتے تو سجھ جاتے ایزوس: وتا کون ہے ایک وشق ، صرف ایک جانور جے میں نے انسان بنایا ہے جب و داپنی ، بیئت نبیس بدل کا تو اور کیا کرسکتا ہے نبیس ارفماز تحت الثری کی پرآج بھی میری حکومت ہے اور اس کے وفا دار میری توت سے نبیس ککرا کتے ۔''

''شاہ بہتر جانتا ہے۔''

'' کیکن میں تمہاری بات مانوں کا خادم۔ جاؤا پنا کا م انجام دو۔اورار فمازتم میرے ساتھ درمو۔ میں اے نمالم وحشت میں دیکھنا جا ہتا ہوں۔'' میں نے سر جھکا دیا اور بھر میں وانیں امینوس کی خواب گاہ پر آھمیا۔ وشقی ورندہ غرار ہا تھاا ور پھرزیادہ ویرنبیں گزری تھی کہ وہ آندھی اور

طوفان کی طرح با براکا ۔ اس کے انداز میں وحشت تھی۔

تمام خادم مؤدب ہو گئے۔اس نے کسی ہے ۔ تونیس کہااور آ مے بز ھ کیا۔کسی کی ہمت نہ ہو فی تھی کہ اس کے چیجے جائے ۔لیکن پروفیسر مجھے کسی بات ن کیا پر واہ ہوسکتی تھی۔ میں اس کے پیچیے دوڑااور میں نے محسوس کرلیا کہاس کا رخ پری فون کی خواب کا د کی طرف ہی تھا۔

تب میں نے اس سے ساتھ اندر جانا مناسب نہیں سمجما۔ اور میں او کاش کی طرف چل پڑا۔

ار نماز ایک نس کے پاس موجو و تھا۔ دونوں مجھے دیکھ کر انجھل پڑے تھے۔

"وهدوه فنبرادي كرك مركى جانب مياسيد" بين في خادمول ك سداندازين كبار

''اوہ چلو۔ چلوارغماز آؤ۔'' ای لس نے بزائنخراہے لیاس میں چھپا 'یااور پھروو باہر لیکا۔ میں اور ارفماز اس کے پیچیے تھے۔ارفماز نے مسكرات بوئ بحصة نكه مارى اور مين بهى مسكرانے لگا۔

تب ہم تینول پری نون کی خواب گاہ پر پہنچ ملئے۔خواب گاہ کا درواز ہ بندنہیں تھا اورا ندُر سے پری نون کی وحشت زووآ وازیں سائی ہ ہے ر بن تقی مجمی بھی میآ وازیں کر ہناک چیخوں میں بھی بدل جاتی تھیں۔

ا ہی اس و بوانہ وارا ندر داخل ہو گیا اور ارغیاز بھی اس کے بیجیے ہی اندر چلا کیا۔

اندر کا منظرمیرے لئے اجنبی نبیں تھا۔ شراب کے برتن زمین پر مجھرے ہوئے تھے۔ پری فون بے مباس تھی۔اس کے بدن پرنی خراشیس أظرآ ربى تميس اورقوى نيكل كوريلا درميان ميس كمثرا مواتها \_

"ا يوس الايلس كي آواز سائي دي اور كوريل كي اندرادي لس كي آواز سه ايك نمايان تبديلي ظر آفي ود پنت كراري ش كود يجينه لكا اور مجراس نے مجھے اور ار نماز کود یکھا۔

ا ہی ش آ مے بر ھ کیا اوراب وہ کور میے کے مقابل اُظرار ہاتھا۔''انہوس بیتو ہے۔'انہائس نے کہااورای وفت پری نون آمے برھ آئی۔ ' 'صرف اے دیکیے رہاہے ای کس۔ مجھے بھی تو دیکھ یہ میں ہول۔' اس نے بچرے ہوئے کہے میں کہااوراس کا ہے لباس بدن دیکھ درکھے کر ابىلىك تىمىس جىكىكىس-

۱۰ مجھے بیں معلوم تھاری ہے۔ میری بی مجھے بیں معلوم تھا۔ ۱۰

''اییزس اییزس اے نہیں معلوم تھا ہمجھا تو۔ میرے بیچے میرے بیٹے ۔اے پچھنبیں معلوم تھا کہ اس کی بیٹی سال میں ہے آ۔ میرے نزدیک آ۔ات بتا کہ تومیرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ دیکھ میرابدن تیرے لئے ہے۔اپی ٹس کواپن قوت کے مظاہرے دکھااپیزی ''اس ن كوريكي وجنجور والاليكن اينس في برى كو كار اكراورا في طرف تفسيت ليا-

"جنگل کتے ،تونے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ تیری ماں ہے تونے اس کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ وحش جانور جھے نبیں معلوم تھا کہ میرالگا یا ہوا پودا ائل قدرز ہریا ہن جائے اوراب مجھے بتا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں۔''

صوریا! بول نبیں سکتا تھالیکن یہ بات سب جائے تھے کہ وہ انسانوں کی مانند مجھمدار ہے اور ہر بات مرغور کرسکتا ہے۔

اس کے چبرے پر بے پناہ خوفنا کے کیفیت طاری تھی تب اس نے منہ سے خونخوارآ وازیں اکالیں اورا پی ش کو باہر چلے جانے کا شار د کیا۔ ای کے انداز میں بیناوت نظرآ رہی تھی۔

'' میں کہتا ہوں فورأیباں سے چلا جا اور کسی جنگل میں جا کر پناہ لے۔اب تیری یہاں منجائش نہیں ہے چلا جاور نہ میں مجھے تل مجھی کر سَلَمَا مِول \_ "ابَي لَمِن فِي اپنانخبْر زكال ليا بم دونول ييجيهِ مِث مُكِّه \_

تب كور ليے كانداز ميں وحشت المعرآئى۔اس كے حلق بي ملى عمل البنيس نطئے كيس چراس نے دونوں ہاتھ برهائے اورآ مے برها۔ یقینا کوئی خاص واقعہ ہونے والاتھااوریہ بات میں اورار فماز دونوں ہی جانے تھے کہ ایک ساس کوریلے کا مقابلہ نبیس کرسکتا کیونکہ کوریل ب پناہ طاقنور تھا اور ای شرک عادثے کا شکار ہونے والا تھا۔ کوریلا قدم قدم آئے بڑھتا رہا۔ ای س نے بری فون کو اپنے بیجھے کر لیا۔ لیکن دوسرے لیحے پری نون نے اپنے باپ کو دھکا دیااور آئے آئی۔' دہبیں اپی ٹس توات قلّ نہیں کرسکتا۔اے قلّ کرنے ہے پہلے اس کی دحشت کا مظاہر و تختے دیکھنا ہوگا۔ تختے دیکھنا ہوگا کہ آئ تک تیری بی کے ساتھ کیا سلوک ہوتار ہاہے اورتو نس طرح مجر مانہ فلت برتبار ہاہے۔"

'' پری فون میری وحشت کوآ واز نددے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو کس کیفیت میں ہے۔ ہٹ جاسا منے ہے ہٹ جا۔' اوپی ٹس نے پری فون کوایک طرف کرد یا اورخود چندقدم آ کے بروہ کیا۔

تب جا تک کوریا اپن جکدرک کیااور پروفیسر تهمیں شایداس بات پریقین ندآئے میکن میں نے گزری ہوئی صدیوں میں ایسے وا قعات و کھیے ہیں کہ اگرتم میرے ساسنے کوئی جیب ترین چیز لاکرر کھ دوتو مجھے جیرت نہ ہوگ ۔

منوریلاس انداز میں رکا تھا جیسے اب وہ ای ٹس پرمنلہ آور ہونا جا ہتا ہو۔ ای ٹس کے انداز میں دی کیفیت تھی۔وہ بے مدخونخو ارنظر آر ہا تعادراس کالمباخنجراس کے باتھ میں اہرار ہاتھا۔

''رک کیوں ممیابز دل آ کے بڑھاور مجھ سے مقابلہ کر۔ میں آ زبانا جا ہتا ہوں کہ میرے باز وؤل میں اب کتنی توت ہے اور کیا اب میں اس مجرم کو تخلست نبیں دے سکتا جس نے تحت الشری کے توانیمن سے بغاوت کی ہے اور جو ہمارے اجداد کے ہمائے ہوئے اصول تو زنے کا مرتکب ہوا ہے تونے جو کھوکیا ہے اس کے لئے تحجے جمعی معاف نہیں کیا جاسکتا کیونک پری فون تیری ماں ہے۔'' '' بکواس بندگرو۔'' موریلے کے مندے آواز نگلی اور ایک ٹس کا مند بھی حیرت ہے جی کیا۔

" میں اس کا بیٹانہیں ہو۔ میں کوزال کا بیٹا بھی نہیں ہوں۔ ہیں کون ہوں اس کے بارے میں میں اس وقت بتاؤں کا جب تم زندگی ک

آ خری سانسیں نے رہے ہوئے۔'اور بیالی اچا تک اورالی حیرت انگیز ہات تھی کہ نہ صرف میں ،اورار فماز بلکہ پری فون اورا ہی شس مجس مششد ررو

مئے تھے انہوں نے جھی اس کوریلے کو بولتے ہوئے ہیں دیکھا تھا۔ تب کوریلے نے اپنے سر پر ہاتھ رکھاا ورایک نا قابل یقین واقعہ رونما ہوا۔

'' 'وریلے نے اپنے بدن سے بوری کھال ا<sup>ہ</sup>ار دی تھی ایک 'کوریلے کی کھال اور اس کھال کے پنچے سے جوانسان برآ مد ہوا تھا و ومیرے لئے

، بری فون کے لئے اور اوی کس کے لئے تحیر خیز تھا۔ بال او جوان ارفماز اسے نہیں جانتا تھا۔

" تو يو كون بي "ان أن في كيال بوني آواز مي كبار

''ایک کہانی ایک داستان میری صورت تیرے لئے اور تیری بنی کے لئے اجنبی ند ہوگی۔'اس نے جواب دیا۔

''فيرونا۔تو۔ پيتو ہے۔''

" بال -اوراب مجھے معلوم ہو میاا ہی ٹس کو پری فون میری مال نبیس میری محبوب - "

· اليكن كين تو تو مر چكا تما؟''

'' ہاں میں مر چکا تھائیکن میراعلم میرا جادوز ندہ تھا۔ میں نے تجھ ہے کہا تھا تا ، میں ایک داستان ہوں ایک انوکھی واستان اوروب وقت آ

عمیات که میں خود وافشا کردول که اس ہے مناسب وقت اور کو کی نمیں ہے ۔'' اور پر دنیسر۔ یہ تحت الشری کی داستان کا سب سے جیب اور پراسرارموز تھا۔ میں نبیس جانتا تھا کے کوریا نیرون کیسے بن کیا۔اس نے تو

پری فون کے طن ہے جنم لیا تھااور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا پر و فیسر کہ وہ جاد وگر میری اس وقت کی حیثیت ہے بھی واتف تھا یا نہیں جمہیں فیرونا یاو ہے نا۔ وہی جاو وگرجس نے ہیکی ہے کہا تھا کہ بری فون اے دیے دیاور حکومت خود لے لیے ۔اور پھراس نے خود کوہیکی کے سامنے ہلاک کرایا تھا۔

مور لیے کی کھال زمین پر پڑئی تھی اور مخبر ابی ٹس کے ہاتھ میں ارزر ہاتھا۔ سب تسویر تیرت ہے ہوئے تھے۔ ابی ٹس کویا سب جھی مجول عمیا تفایس و دآ تکھیں بھاڑ ہے فیرو ناکو کھور رہا تھا۔

'' ناممکن ۔ نا قابل یقین ۔مرنے والے اس طرت رندہ نیس ہوتے۔' اس کے منہ سے آگا۔

'' ہاں وہ جو کسی مشن کی خاطرا پی زندگی کو وحصول میں تقسیم کر و ہتے ہیں کیا انہیں اپنی بقیہ زندگی کے دستعمال کاحق نہیں ہے؟''

· الكين ليكن فيرونا \_ تو. .. تو. .. '`ا'

'' میں نے بوری زندگی میں صرف دوکا م کئے میں ابنی تس۔ پوشیدہ عنوم کا حصول یا پری فون ہے مشق۔ایک وقت ایسا بھی آیاجب میں نے صرف پری فون کے عشق میں اپنے سارے علم قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا لیکن پری فون میری نہ بن سکی اور اس نے سکی کو اپنالیا۔ تب میں نے جبکل ہے کہا کہ وہ ساری زندگی خوش نہ رہ سکے گا۔ میں اے سکون نہ لینے دوں گا اور سازی ش اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کے تین جھے گئے ، ایک جگدمیراعلم ناکام رہاتو میں نے بوری توجہ ایے علم پروی۔ تمن حصوں میں پہلا حصہ و قصا۔ جب میں علام کوزال کی حیثیت سے پری فون کے سامنے آیا۔ غلام کوزال کو میں نے فنا کر دیا تھا اور پھر میں نے اپنی اس زندگی کو بھی قربان کیا اورخود کو پری نون کیطن میں محفوظ کرلیا اور پھر نیرونا کو

میں کے سامنے آل کرے میں نے اس زندگی کا خاتمہ کردیا تا کہ تیسری زندگی میں داخل ہوجاؤں جو بظاہرا یک جانور کی زندگی ہولیکن اس کے اندر فیرونا پروش پار ہا ہو۔ میں نے جانور کاروپ اس لئے اختیار کیا تھا اپی ٹس کے سازشوں سے محفوظ ربوں اور دوسرے میرے لئے سازشیں کرتے رہیں اور اس بار میں فیرونا کی طرت کر ورنبین تھا چنا نچے میں نے اپ رقیب کو کئست اس اور ہمکی میرے ہاتھوں مارا ممیا۔ اب پری فون میر سے سوائسی کی نبیس تھی اور میں فیرونا کی ماند کر ورنبیس تھا۔ بہنی بار میرے ملم نے میری کوئی خدنبیس کی لیمن دوسری باروہ میرا بھر پورساتھی تھا۔ اس فیرونا کے ہونؤں پرایک شیطانی مسکرا ہے۔ قص کر دی تھی۔ اس فیرونا کے ہونؤں پرایک شیطانی مسکرا ہے۔ قص کر دی تھی۔ اس فیرونا کے ہونؤں پرایک شیطانی مسکرا ہے۔ قص کر دی تھی۔ اس فیرونا کے ہونؤں پرایک شیطانی مسکرا ہے۔ قص کر دی تھی۔

اورواتی انوکی کبانی تمی پروفیسر۔میری تجھیمی تو گہونیس آر ہاتھا اور یوں لگ رہاتھا جیسے ای ٹس بھی اس کبانی کو پوری طرت تجھنے ہے۔ قاصر ہو۔اس کے انداز میں بیجان نظر آرہاتھا۔

تب تموڑی دیرتک سوچنے کے بعداس نے کہا۔ ' تیرے علوم اپنی جگہ فیرونا الیکن تحت الثر کا کے کسی شیطان نے بھی اس عورت کی عزت کی ہے جس کے بطن سے اس نے جنم لیا تو کیا تو نے اس مٹی کو بھی فراموش کرویا جس نے تجھے تفکیل کیا۔ '

"المحرابيا مواموتو" "فيرونان يوجها \_

' تب تو ناکی او دا کے عمّاب ہے محفوظ نبیس رہے گا اور ناکی اوا تو تیں سلب کرنے والوں میں سے ہے وہ ماؤں کا محافظ ہے اور اس کے عمّاب ہے کسی کومفرنبیس ہے میں اس کی تو تو ال کوآ واز دوں گا۔''

فیرونا کی شیطانی مسکراہٹ کچھاور کمبری ہوگئی۔'' ہوتا ہوں ہے کہ جب تحت الثریٰ کے قوانین ہے بغاوت ہوتی ہے۔ علمی اور روحانی بغاوت تو وہ آپنچتا ہے اس جکہ جہاں اسے پکارا جائے کیکن تو نے دیکھا تیری آواز بےاثر ہے اور ناکی اووا کا یبال کوئی وجود نییں ہے۔ آخر کیول ؟'' اس نے کہا۔

''صرف اس لئے کہ تیری کہانی جیوٹ ہے تیرے ظم کی داستان جیمونی ہے۔ 'ا ہی ٹس نے کہنا در فیرونا نے اپناایک ہاتھ ہند کیا۔اس کے ہاتھ کی پانچوں انگلیوں سے روشنی پھوٹنے تکی ادراس نے اپنا ہاتھ ا ہی ٹس کی ست کر دیا۔

ا پی ٹس کابدن تفرتھر کا پنینے اٹکا تھااور ریوں جیسے فیناؤں کی حرارت فنا ہوتی ہو۔ بخت تضمراویے والی تنگی پیدا ہوئی تھی۔ فیرو نانے ایک قبقبہ لگا یا اور بولا۔ '' میرونلم نہ کمزور ہے نہ جمونا تو نے و کمیرایا محسوس کر ایالیکن تو بے حد حیالاک ہے اور کیوں نہ ہو۔ عرصہ دراز تک تحت الثر کی کا حکمرال رہا ہے لیکن ابی ٹس ، زیادہ بہتر تھا کہ تو حب معمول حکمرانی کر تارہ بتا اور میرے معاملات میں دخل نہ دیتا۔''

" میں نے تیرے دوسرے معاملات میں جمعی وظل نہیں دیا ... اینوس سیکن بری نون میری بنی ہے اور تیری مال ہے۔"

" میں کہ چکا ہوں و صرف میری محبوب ہے میں نے غاام کوزال کی میٹیت سے اسے حاصل کیا اوراس کا بلمن میری اولا دست آباد ہو سیا۔"

"لکین این ملم کی مدد ہے تو نے اس کے بطن میں محر کیا۔"

'' بال کیکن اس نے جس بچے کوجنم ویاوہ میں نہ تھا۔ بال اس وقت میں بھی اس کے بزویک تھا جب میری آئکموں نے اس بچے کودیکھا۔''

''اوراس کا بچه'؟''

· 'وه مير ن تحويل مين تحيا-''

" تونے اے بلاک کر دیا ؟"

''نہیں ،غلام کوزال کو ہلاک کر کے میں نے اس کا بدن حاصل کیالٹیکن وہ بچہ میری ہی اولا دیتھااس لئے میں دہے ہلاک کیوں کرتا۔'' .

" مجروه کہاں ہے"

'' ویکھنا چاہتے ہواہے لیکن تم کیا بیجھتے ہومیرن اوا دصاحب علم نہ ہوگی۔''اور پھراس نے ایک ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا۔'' ایب لاس تو کمبال ہے ان کے سامنے اپناوجود پیش کر۔''اور پر وفیسر۔ دوسرے ہی لیے کمرے میں ایک قبری بیکل سیاد فام نظر آیا۔ جس کے آنے کا کوئی رست نہیں تھا کیکن اس کی شکل و کمیے کرسب دنگ رہ سمئے کیونکہ و کوز ال کی جوانی تھی۔ سوفیصدی اس کا ہم شکل ۔ سب دنگ رہ مسئے یہاں تک کہ پری فون مجی ۔ سب متحیرانہ نگا ہول سے اس غلام کود کمچے دیے ہے۔ یہی فون کے ہونٹ کیکیار ہے تھے۔

ا ، ، ، سال ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، نَشْ كِنُوراْ بعدات جمهوب جداكر دياتها - ميرا بيثا - ''

،نو جوان کی طرف دیکھا اور بولا۔ ''وو میرائمی بیٹا ہے اوراس نے میری

س لئے تمہاری آوازاس کے لئے بیکارے "

"-

ی فون میری محبت کود کید میری پائیداری کود کید میں کب سے تھے چاہتا مسل کر لیتا جب تیرے لئے مقابلے ہوئے تھ لیکن میری محبت کی آگ تو مجھے حاصل ہو کی کس طرح کس معیبت سے اوکس کسمیری کے عالم میں ، ایرترجے دیتا ہول لیکن کتنا بدنھیب ہوں میں کہ آئے بھی تیری محبت حاصل

> ا، حال

نے کہااورایب ایک کوجائے کا اشارہ کیا۔ نوجوان غائب ہو کمیا تھا۔ اور بدرونق معلوم ہور ہا تھا۔ 'اب تیرا کیا خیال ہے اپی ٹس۔ تیری پر میثانی میں نہیں اس کا عاشق ہوں۔ اب بھی تھے کوئی اعتراض ہے ؟''

ہوں میں نے حکومت کی خواہش نہیں کی جوتو نے جایا کیا۔ میں نے حکومت

كيه عاملات مين تجهى مداخلت نہيں كى \_ بہتريمي تھا كەتو ھومت كرتار ہتا \_ تو نے ميرى معاملات ميں مداخلت كيوں كى؟''

· ليكن فيرونا - كياتو مجهد بميشه دهوكاديتار بكا ـ "

ا تو بھی تو لاکھوں اوکوں کو دھوکا دیتا رہا ہے۔ جواب دے کیا تو نے میری آٹر میں اپنی حکومت برقر ارتبیں رکھی۔ کیا ہمیلی کو حکومت سے

منانے کے لئے تو ف اس بن مالس کا سبار انبیں لیا جومیری جال تھی۔"

· الكين ـ "ابي لس كجور بيثان اظرات الكار

" پری فون میری ہے۔ میں اسے مہمی نہیں چھوڑوں گا۔ تو چونکہ ایک ایسی بات کے لئے چراغ پا ہور ہاتھا جو یہاں کے قوانی ہاں گئے میں تجھے معاف کرسکتا ہوں لیکن آئندہ میرے معاملات میں مداخلت نہ کر ؟ اور تم دونوں ایمی اس کی وفاداری کے زعم میں اپنی زند گیاں خطرے میں نہ ڈ النا۔ میں ہرشے کوفتہ کرنے کی قوت رکھتا ہوں تم نمام ہونام مرزو مے۔ میرے یا اپی ٹس کے ۔ تمہاما کام صرف نلای ہے اس لئے تم اپنی زبان بندر کھنا۔"

م مر مر مر از از م سر ملا عدود تعامر بیشار پراسرار باتوں ہے بھرا پڑا تھاوہ در ندہ میری مختصیت ادر عا۔ ای نس اب بالک محنفراہو چکا تھا۔

خلت کی کوشش مت کرنا۔ 'اس نے آئے بر ھ کردہ بارہ اپنی کھال اور ھ ل

مٰ

يكرون كايا

العنی ہم نے جوسو جا تھا معالمداس کے برعس ہو کیا تھا۔

المعااور إولام من ضرورت سے زیادہ خاموش ہورائن؟ کیا بات ہے؟''

ے میں تمہارا کیا خیال ہے؟"

، لئے اجنبی ہے لیکن وہ ہزاملم ہے اور ایک ٹس جیسے انسان کو بیوتو ف بنا تار ہا مرف ایک معلونا ہے جس کے مقب میں اہی ٹس کا چیرہ ہے لیکن ایک ٹس تو نرا

احمق أكلااورد و جالاك \_ كياتهبين فيروناك كهاني معلوم برانن؟"

"بال مين جانيا بول-"

"اوو۔ مجھےاس سے بے عدد کچھی ہے کیامختمرا تم مجھےاس کے بارے میں بتاؤ ہے۔"

'' فیرونانے جوالفاظ استعال سے تنہیں یاد میں؟''

"بإل-"

" تب کہانی مختصر وہ جاتی ہے، وہ ایک صاحب علم کین کر ور آدی تھا لیکن اس کا طم اسے جسمانی برتری نہیں وے ہے۔ لیکن وہ اپی ٹس ک بنی پری فون کو چاہتا تھ اور پری فون اس سے نفرت کرتی تھی۔ پھرا پی ٹس نے تحت الحریٰ کے قانون کے تحت او کوں کو پری فون اور حکومت کے حصول کے لئے مقابلہ کی بجوت وی اور اس مقابلے بیس ایک چروا ہے کا بیٹا ہی بھی شامل تھا جو پری فون کے عشق میں گرفتار ہوگیا۔ فیرونا نووقو مقابلہ نہیں کر سکتا تھ لیکن اس نے ہمکن کو پھیکش کی کہ وہ چاہتے فیرونا اس کی مدو کرسکتا ہے اور کوئی اسے فکست نہیں دے سکتا ہے ہوئی کہ ہمکن صرف حکومت کرے گا اور پری فون اس کی ہوگی۔ ہمیں نے بیٹر طاقت لیم مند کی اور فیرونا کے علم کو بھی شکست دے دی۔ تب فیرونا نے وہ چاہیں چلیں جن کا اس نے تذکر کر و کیا اور اس نے اسے علم کو منبوط بنایا۔ اس نے بظا ہر ہمکن کے سامنے خود کو فتم کر لیا لیکن دوسری شکل میں زندہ وہ وگیا۔ یہ اس کا علم تھا اور آئ تک جو حکومت چھوڈ کر اس احساس کا شکار ہوگیا تھا کہ اب اس کی کوئی میٹیت نہیں رہی اس سازش کا شریک رہائیکن وہ بھی حالات سے اعلم تھا اور آئ تک

' ' آهکیسی عجیب کبانی ہے تنی پرا سرارا در حیرت انگیز ، ون کون اس کہانی میں عیاں ہواہے لیکن اب کیا ہوگا ؟' '

" ہماری جدوجہد میں کھواور تیزی آجائے گی۔"

''تم بريثان نبيس هو-''

"کون\_ پریشانی کی وجه!"

''اد و تم بھی تومعمولی انسان میں ہوئیکن تمہارااب کیا خیال ہے کیا ابن اس انکشاف کے بعد خاموش ہوجائے گا؟''

''انگر فاموش ہونا جاہے گا تو ہم اے فاموش نبیں رہے ہے۔''

"كيامطلب؟"

'' تم اس کے اس احساس کو ہواد و محرک اسے فیرونا نے فکست دی ہے۔''

" كعرنيا : وگا؟"

" بم اے ایک ترکیب ہائیں کے۔"

''کیسی تر کیب!اور میں ارغماز کواپی تجویز کے یارے میں بتانے لگا۔ارفماز پرخیال انداز میں گرون ہلار ہا تھا پھروہ ابوا ۔''اپی ٹس کسی

ناطن كاشكارنه، وجائه.

" يتمباري ذبانت كي بات به ويسوه و د بين طور پر بخت پريشان ب ورايسه حالات مين انسان دوسرول كيمبار ية تابش كرن بها

" فھیک ہے لیکن اس کے بعد الا"

'' ين مين بوجور ما ون - معنى بعناوت '؟'

' ان دونول میں ہے ایک کوزندہ رہنا جا ہے ارتفاز۔ دونوں کی زندگی زیادہ خطرناک ہے۔ '

''تمہارے خیال میں کون زیادہ خطر ناک ہے'؟'

" ہر حال میں فیرونا : خاص طور برخی شکل میں آئے کے بعد۔ "

"وه زبروست جادوكر بــــ"

''مین نبیس مانتا۔''

'''کیوان'''

''اس لئے کہ وہ ہم سے لاملم ہے حالانکہ اگر اس کاملم زیادہ طاقتور ہوتا تو وہ جان جاتا کہ اس کی حکومت کے اصل باغی اس کے نزدیک موجود ہیں۔'

''او د ـ بال ميتو درست بــ''

'' کچوبھی ہوارغماز ہمیں اپنے مشن کو پورا کر ہے۔ ان دونول میں ہے کی کی حکومت نہیں ہونا جا ہے اور تم میرے ہمنو ا ہو۔ ویسے ابی نس کوز بر دست شکست ہوئی ہے۔ وب اس کی سوچ کیار ٹ افتیار کر تی ہے یو کیمناہے۔''

اور پھر۔ابی ٹس کے دوسیا ہی جمیں بلانے آگئے۔اس خادم کو بھی طلب کیا عمیا جوابیوس کی خواب گاہ پر تعینات تھا۔سیاہی نے خاص طور ہے کہااور پھر جم دونوں تیار ہو گئے۔

' سیبھی بہتر بی ہوارائن کیتم میرے ساتھ ہو۔اس طرح میں بھی مطمئن رہوں گا۔لیکن اہی ٹس سے جو پھم بات چیت کرنا ہے اس ...

" پوری طرن ۔۔ بات یہ ہار فی ذکر نمیں ہر جوا کھیلنا ہے۔ تم نے چاروں طرف پاؤں پھیلار کھے ہیں اور ہم کسی طور پرمحد و دہیں ہیں۔ اگر ہم ایک یہ پہلو سے فلست کھاتے ہیں تو ہمارے پاس دوسراؤں بید موجود ہے۔ اس کے علاوہ سرنگ ممل ہوجائے تو ہماری طاقت بھی زکش میں بڑھ سکتی ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے تحت الحری کے دوسرے علاقوں میں اینوس کے اسنے حامی اور ہمدرد نہ ہوں سے جننے کہ زکش میں موجود میں کو یا گرہم کی جگدت خدشہ وسکتا ہے تو ووسرف ٹرکش ہے ، اگر ہم نے یہاں اینوس پر قابو پالیا تو باتی معاملات ہے باسانی نمنا جا سکتا ہے۔ "
میں کو یا گرہمی کسی جگدت خدشہ وسکتا ہے تو ووسرف ٹرکش ہے ، اگر ہم نے یہاں اینوس پر قابو پالیا تو باتی معاملات ہے باسانی نمنا جا سکتا ہے۔ "
این میں تو بالے اور جواب دیا" لیکن رائن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ " وہ پر خیال انداز میں بولا۔

سابن ہم سے فاصلے پر جار ہاتھااس لئے ہمیں یہ خدشتہیں تھا کہ وہ ہماری منظنوین لے گا۔

"كياسوال پيدامونا إارفماز؟"مين في يوجهار

"ان دونوں کامئلہ تمہارے خیال میں ان میں ہے کس کی زندگی زیادہ اہم ہے۔ ایٹوس کی یا ای کس ۔ اوفاز نے پہرسو چتے ہوئ سوال کیا اور میں اے دیکھنے لگا۔ پھرمیں نے کہا۔

" آه ۔ میرے دوست ارفمازتم اس بات تقطعی ناواقف ہوکہ ابھوس در تقیقت کیا ہے ۔ تم نے اس کی ایک شکل دیکھی اور دوسری شکل بھی دکھی کی جس میں دوفیرو تا کی حیثیت سے سامنے آیا۔ فیرونا ایک شیطان ہے۔ اسے شیطان صفت کہنا میرے خیال کے مطابق مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم اسے کمل شیطان کہیں تو یہ زیاد ومناسب ہے۔

''بالكل درست ـ تواس كئے تمہارا خيال بيه بيرائن كه اگرايؤوس بهارے دائے ہے بٹ مبائے تو زياد و بہتر ہے ۔''

''زیادہ بہتر کیا۔ بلکا ہوں کو جمارے رائے ہے ہمنا ہی جا ہے اور اب خاص طور سے ال حالات میں جبکداس کی شخصیت کھل کن ہے۔ ہم اے نظرانداز نہیں کر کتے۔'

''بہت خوب کو یاتم بیرچاہتے ہوکہ انزوس رائے ہے ہٹ جائے ۔''

" بال میں بہی ما بہنا ہول کیکن تم کیا سمجھتے ہو۔ کیاات وس کاراستے سے ہنااتنا آسان ہے؟" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" نبيس - جو پچيم نے بتايا ہے اس كے تحت توبياتنا أسان نبيس معلوم ہوتا۔"

"و کھنایہ ہے ادفماز کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔اس وقت جب تک میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ایونو سرف ایک طاقتورگوریا! ہے اور ایک شن اصل ذہن سے جواس کی پشت پر کام کرر ہا ہے میرے ذہن میں کوئی ترة ونیس تھا۔ میں جھتا تھا کہ میں ایون کو ککست ووں کا لیکن جب سے جھے اس کی اصلیت معلوم ہوئی ہے میرے ذہن میں بہت سے خیالات ہیں۔"

''تم مايوس بهورائن المنازغ بوحيها \_

"نبين ارفماز ليكن اب معامله بدل كما ب-"

''وه بهت طا تتور ہے۔''

" بإل اس میں کوئی شک نبیس ہے خاص طور ہے اس کے مغوم ہمیں دشمن کونظرا نداز نبیس کرنا جا ہیے۔"

" ية تحيك بــــ

" كهرابتم في كياسوچا ب ارغمازا"

"مي بساكياموچول مي توبرهال مي تمبار عماته مو"ارغاز في بريشان ليج مي كبا-

" تو پھر میں تمہیں مشورہ ووں کا کہ البھونییں۔ برمشکل کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے۔ اگر حل نہ ، وتو مشکل بھی نبیس ہوتی ۔ "

'' بیتو ورست ہے۔'ارغاز نے کہا گفتگو کرتے ہوئے ہم دونو ل محل کے درواز سے میں داخل ہو گئے اور تھوزی دیر کے بعد ہم اپی ٹس کے ساسنے تھے۔ بید د جگدتی جبال عام او کول کا گزینیس تھالیمی اپی ٹس کی وہ پوشید در بائش گاہ جس کے گروسخت پہرور ہتا تھا اورا پی ٹس اپنے شیطانی کارتا ہے وہیں جیند کرانجام دیتا تھا۔ باہر کی دنیا میں وہ صرف پرس فوان کا باپ یعنی معزول شبنشا داورا بیوس کا نانا تھالیکن یہاں اس کے اختیارات

ا پی ٹس کے چرے ہے فکر مندی کا اظہار صاف طور ہے ہوتا تھا۔ ووا کیک آ رام کری میں دراز تھا ادراس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا۔ ہم دونوں کواس نے اپنائیت کی نگاہ ہے دیکھا۔

'' آؤ بیٹھویتم و دنوں اس تے بل جس جیٹیت ہے آئے تھے اب اے بھول جاؤ کیونکہ تم میبرے ایک ایسے راز کے شریک ہو گئے ہوجس ہے کوئی اور واقف نہیں ہے لیکن کیاتم قابل او تباد ہو؟''ا ہی کس نے گہری نگا ہوں ہے ہمیں دیکھا۔

"اس کا فیسلہ ای کس کرے۔"ار نمازنے جواب دیا۔

"ا پیش نیسلے کرنے کا بل ہے کیونکہ اس نے ایک طویل عرصہ تک حکومت کی ہے اور اس کا ذہن آج بھی اس کا ساتھی ہے۔"

" درست كهاشهشاه ني " ارغماز بولا ـ

"اور ہردور میں پھیاداور پھیدد و کے اصول کا پابندر ہاہے۔ میں صرف تم او کوں کی وفا داری نہیں ہامگوں کا بلکداس کا صله بھی ووں گا۔"

" حقیقت پندشهنشاه کی بات دانشمندان ہے۔ "ورفیاز نے کہا۔

''سوییسوی اوکی جھ سے زیاد وتہبیں کونی کچیزمیں دے گاادر جوتم مانگو کے میں اے دینے کا وعد ہ کرتا ہوں۔''

" شہنشاہ کی یہ بات کافی ہے۔"

" " مویا میرے و فادار بن کرتم کسی اور کے وفا دار بنے کی کوشش نہیں کرو تے ۔ کیاتم اس بات کا دعد و کرتے : وا؟ "

"شادا ہی اس ہاری نیت پرشک نہ کرے اوراس بات کا یقین کرے کہ ہم نے جو پھھ کیا اپنی وفادار ک کے تحت بن کیاا ور سمندہ بھی جو پھھ

کریں کے اس میں بیاحساس مزید شامل ہوگا کہ شاہ کی نگاہوں میں وقعت پانے کے بعد ہماری میٹیٹ مختلف ہوگی لیکن اس کے باوجود ہماری وقعت پانے کے بعد ہماری میٹنٹوک میں ہوگی ... ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ شاہ ایک نس کے وفاداروں میں رہیں گے اس تی احیحانی کے خوابال رہیں گے۔''

" تبهاری زبان سے بیانی کی جو بوآتی ہے خادم ۔اس ملیے میں تم کیا کہتے ہوا؟ "ای کس نے سوال کیا۔

· ' میں بشت ہاہشت سے اپی اس کے د فاداروں میں ہے ہوں۔' میں نے جواب دیا۔

" تب ٹھیک ہے اگر ایسے وفادار مجھے حاصل ہیں تو بہر صورت میں ما یوں نہیں ہوں۔ فیرونا کیسے ہی علوم کا ماہر کیوں نہ ہولیکن میری ذہنی تو تمیں اور فیرونا کو تقین ہے میں اپنے معتمدوں کے ساتھ تبانہیں ہوں اور فیرونا کو تین ہے میں اپنے معتمدوں کے ساتھ تبانہیں ہوں اور فیرونا کو حیرت ہوگی جب وں کرے گا کے خود کل میں میرے بٹاردوست ہیں۔ "شاہ ایک ٹس نے کہا۔

" يقيينا به يقينا بيناه كي توت محدونيس به يه مين في مسكرات موسع كها به

الميرے دوستو۔ جھے تمبارامشور ہمی درکار ہے اور میں بیمشور وتم سے لے رہا ہوں تمباری اس میثیت سے نبیس جواس سے قبل تھی بلکہ میں اینے مخصوص ساتھیوں کی میثیت سے تمبارامشور د جا بتا ہوں۔''

" ہم خلوص دل سے تیار ہیں ابی کس ۔" ارغماز نے جواب دیا۔

التو کیا کہتے ہوتم اسلطے میں جب کے تمہیں یہ معلوم ہے کہ ایب نوس کے سلطے میں، میں نے دعوکا کھایا ہے۔ کو یا ایب نوس و نہیں تھا جو میں نے اسلطے میں جب کہ ایب نوس کے سلطے میں، میں نے دعوکا کھایا ہے۔ کو یا ایب نوس و اس بات ہے میں نے اسے سجھا بلکے وہ کہ تھا ور نکا یا اور اس نے اپنی تو توں کو تفوظ رکھا لیکن میں کمتی کیونکہ اس سے جبل وہ فیرونا کو اس کی اصل میں ہیں ہوائی میں ہیں کہ تاہیں کہ تاہیں کہ سکتا ہے یا میں جب ہوگی کہ سر جبان کی اس ہا اور اگر فیرونا بندا ہے خود کوئی میں سے تو اس کا استحصال نہیں کر سکتا ہو یا میں جا دیا ہوں کی ناوا تغییت سے فائد والعمال نہیں کر سکتا ہو یا جب ہوئے فیرونا کو فالم بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر جا جس اور اگر جا جس اور اگر جا جس تو ایب نوس کے روپ میں چھے ہوئے فیرونا کو فالم بھی کر سکتے ہیں۔ ا

" بشك منهم في جواب ديام

" تو تمہارے خیال میں اسلیلے میں کوئی موزوں ترکیب ہے؟" ایک ٹس نے سوال کیااور ٹیں اس کی وہنی الجھنوں پرغور کرنے لگا۔ وہ ہمارے بارے میں جانے بوجھے بغیرہم سے مشورہ لے رہاتھا چنانچے ارفحاز نے کچھ سوچنتے ہوئے کہا۔

۰۰ شاه ایی نس کیا بینیس ہوسکتا کہ بھرے در بار میں ہم فیرو نا کو بے نتاب کر دیں۔ \*

"اوہ۔اوہ میں جانتا ہوں کرتم ایک ایسے عبدے پر فائزرہ میں ہوجس کی قصہ داریاں اہم ہوتی ہیں لیکن اس تے بل میں نے بیس سوچا تھا کہتم وہنی برتزی کے حامل ہواور مجھے بیہ بھی احساس ہے کہ میں نے تنہیں تمبارے عبدے سے معزول کر دیا تھااورایک دوسر مے تعفی کوتمہاری جگہ وے دی تھی۔ار فعاز گزری باتوں کو ذبن سے زکال دواور مجھے بتاؤ کہتم اپنی جن تو توں کو بروئے کارلاتے ہوئے کیا بہتر تجویز بیش کر سکتے ہو۔ معنی اگر میں فیرونا کو بے نقاب کرنا جا ہول تو کس طرت ؟ ''اپی ٹس نے سوال کمیا۔

''شاہ اہی ٹس۔ نیرونا کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ ایک باعلم انسان ہے کین تحت انٹری کے قانون کے مطابق نہ تو اس نے ہمکی ہے جنگ ہے جنگ ہے کہ کا ور نہاں نے ایسا کوئی قدم اضایا جس ہے اس کی اپنی حیثیت مسلم ہوج ئے۔ اب اگرہم ور بار عام میں اس کی شخصیت کو بے نقاب کرتے ہوئے کہیں کہ فیرونا نے الم ہے کہ فیرونا نے الم پی ماغوف ہوکر فیرونا نے خود کو کھومت کو اور کے کہ نقاب میں ماغوف ہوکر فیرونا نے خود کو کھومت کا وارث خابت کرنے کی کوشش کی اور حکومت پر قبضہ کر جینا تو کیا اہل در باراس کی حکومت کو تسلیم کر لیس ہے؟''

" برگزنبیں کریں محاویمی تحت الغری کا قانون ہے۔ "شادا ہی ٹس نے جواب دیا۔

''ان حالات کو مذخطرر کھتے ہوئے اگر ہم اہل در بارکواس کی حیثیت بتادیں تو کیاو وفیرو نا کی مخالفت نہیں کریں ہے۔'' ''یقیینا کریں مے یا'

" تو بھراس ہے بہتر ترکیبا در کون ی ہوسکتی ہے کہ بھرے در ہار میں فیرونا کو بے نقاب کردیا جائے ادراس کی معزولی کا مطالبہ کیا جائے۔ شاہ ابی ٹس تم اپنی میشیت میں نوری طور پر حکومت سنجال سکتے ہواور میا علان کر سکتے ہوکہ جب تک کس بہتر حکران کا انتخاب نہ ہو جائے تم اس حکومت کے کمران ہواورا پی اس کمرانی میں نے حکمران کا انتخاب کراؤ مے۔ "اور نماز نے کہااورا ہی ٹس نے نخر بیانیا دون سے اس کی جانب دیکھا۔

'' خوب \_خوب! کیاتم یغنین کرو مے ارغیاز کہ میں نے بھی اینے ذہن میں مہی فیصلہ کیا تھا۔''

" يقيينا ـشاه ابي لس كى زبان پرشك كيے موسكتا ہے ـ" ارفياز نے جواب ديا ـ

"تو پھرمیرے دوستوا میں تمباری تبویز سے پوری طرح متفق ہوں اور جھے انتہا کی خوثی ہے کہ میں نے جو پھے سوچا تھا اورلوگ بھی ای انداز میں سوچ رہے ہیں اور وہ چیز جس کے بارے میں پھے سوچنا یا تبحتنا ہوں اس چیز کومیر نے لئے بہتر بجھتے ہیں چنانچ میں تمباری اس تبویز سے انفاق کرتے ہوئے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ بھرے در بار میں ، میں فیرونا کی نملی شخصیت کا ملان کر دوں گا۔ ہاں اس سلسلے میں اگر کو کی اور تجویز ہوتو وہ بھی بناؤ۔''

" میں بیر چاہوں گا شادای ٹس کے تم اس سلسلہ میں جلد بازی کا مظاہر نہ کرو بلکہ چہنے اپنے پہراہل، ربارکوا پناہم وابناؤ اورانہیں اس حقیقت سے آگاہ کرو کے فیرونا کیا ہے۔ اس طرح جب دربار میں تم اس بات کا علان کرو کے نوشاہ اپی لس! سورت میں تمہارے ہمدرووں کے لئے وہ اعلان اجنبی نہ ہوگا اور وہ تمہا راساتھ وینے کے لئے پوری طرح تیارہوں گے۔ ارفماز نے کہا۔

تب میں نے اس فقلومیں مداخلت کی ۔ "میری رائے پچھاور ہار نماز۔"

"كيانا"ارفماز نے بورى توجہ سے مجھے ديكھا۔

'' پیانقاق نبیں ہے کیم نے اور شاہ ای کس نے ایک ہی بات سوچی اوراس کا اظہار کر دیا۔ کیاتم استہ انفاق سیجھتے ہو؟'' '' تمہارے خیال میں یہ کیا ہے؟'' "ایک مؤثر تدبیر مینی فیرونا کو بے نقاب کرنے کے لئے بھی طریقہ کارسو جا جا سکتا ہے۔"

" تو پھراس ہے مقصد۔"

" " تو يا اگر کو ئی ايسے مرحلے ميں داخل ۽ وجائے تو چھرو و کيا کرسکتا ہے وہي جوشاه ان کس نے سوحیا اور جوتم نے ورنة تمہاري تجويز " پجھاور ہوتی۔ "

" نحيك بيكن بات مجهم من نيس آني.

'' کیا فیرو ناآمق ہے۔ جب ووذ بمن ایک ہی انداز میں سوچ کتے ہیں تو تیسراذ بن کیوں نہیں سوچ سکتا۔''

'' خادم کی بات قابل غور ہے ارفعاز ۔' 'ابی ٹس نے کہا۔' فیرونا خودہمی تو مطمئن نہیں ہوگا اور وہ بھی یہی سوخ سکتا ہے لیکن خادم اس

بارے میں تم کیا کہنا جا ہے ہو۔ کیا یہ تجویز متاسب نبیں؟''

" به بات نبیں ہے۔ اس ہے مدہ اور کوئی ترکیب نبیں ہو سکتی۔"

" كِهُرْتُم كَيا كَهِنا جِائِجَ مِو؟"

· ایم کدالل در بارے میلے تے چھاو کول کواس بارے میں ہتانا مناسب نبیں ہے بلک بیا کمشاف احیا تک کیا جائے۔ ا

" بال فركياجا سكتات."

"شادانی ش کیا ہل در بارصرف اس سے منوا ہوں مے جب کے میرے خیال میں وہان تمہارے بارے میں جانے والول کی تعداد

زيادو ہے۔''

" بال بيدرست بـــــ"

٬٬ پهرسبين اس کې کيا نسر درت ہے تم جب بھی اور جو مجھی قدم انھا دُاس ميں زياد واد گوں کوشائل نه کر واور جس وقت چا ہو قدم انھا او۔٬٬

'' تو پھرد وسرے در بارمیں میکام کرایا جائے۔ ویسے خادم کی بات میرے ذہمن کوگتی ہے اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔'

"مناسب -"ارفماز نے کہا۔

'' دوسرے در بار میں تم موجود ہو مے اس کے ملاوہ جمعے پچھاہ راوگول کی بھی ضرورت رہے جومیرے لئے جنگ کریں۔''

" ببتر ـ ان كابندوبست مين تراول كا ـ " ارفماز نے كبا ـ

" تو پھر میں اس بارے میں زیادہ محتلونییں کروں گا۔بس اس معالمے کو طیمجھواور خودکو اس کے لئے تیار کرے دوسرے در بار میں

ر بمت کرو۔''

" جو تکم \_" ارفاز نے کہاا درہم و بال سے واپس چل پڑئے ۔ ارفاز کے ہونٹوں پرمسٹرا ہٹ تھیل رہی تھی ۔ اس نے ولیب بگاہوں سے میری طرف دیکھااور بنے لگا۔

"كيون ارفماز ، كيون بني آرى ب-"

''تمہارے بارے میں سوچ کر۔''

''خيريت۔'

"ابی نستمہیں خادم کبرکر بکارتا ہے اوراے اس بات پر حیرت ہے کہ اس کے ہاں عمولی ہے لوگ اس کی ذبانت کوچھوتے ہیں۔ ابھی تو وہ صرف فیرو نایا بیب نوس کی طرف متوجہ ہے لیکن اے دوسری شخصیت کا تلم ہوگا و وکٹنی حیرت کرے گا۔"

''اس نے بھی او کوں کو دھوکا دیا ہے اے اس دھوے کن سز المناضر وری ہے۔''

" نعمک ہے بالکل ٹھیک۔ بہر حال دوسرے در بارے بارے میں کیا خیال ہے ا'

"سب نمیک ہے۔ کام ہماری مرضی کے مطابق ہورہے تیں۔"

" بهاروا پنا کردارو بال کیا ہوگا؟"

"اكي تماشاني كا\_" من في جواب وياورار غماز چونك كر مجصه ويحض ركا-

'' کیامط**لب۔' وہ آستہے بولا۔** 

" ہم حالات کے تماشائی ہیں ارخماز ،جن او کول کوتم ای ٹس کی طرفداری کے لئے لے جاؤ کے وقتمبارے اپنے آدمی ہونے چاہئیں۔" " ظاہر ہے وی ہوں مے۔"

المان المراجعة المان الموات الم

'' نیکنتم انہیں جو ہوایات دو گے دہ یوں ہوں گی کے انگر در بار میں کو لگا گر پر ہوتو وہ حالات کا جائز ہ لیں اگرا ہی ٹس کا پلہ بھاری رہے تو وہ اپنی کس کے لئے جنگ کرنے والوں میں شامل ہوجا کمیں اورا گر دیکھیں کہ ایب نوس بھاری پڑ رہاہے تو ضاموٹی اختیار کرلیں اور حالات کا جائز ولیں۔'

"اوو الرغازي برخيال انداز من كبا

۱۰ يېي بېترنجى بارغاز.

'' بال میں بھتا ہوں۔''اوفعاز نے کہاا در پھر گردن ہا کر بولا۔'' محیک ہے دائن۔ میں تمہاری ہدایت پڑھل کروں گا۔''

اور پر دفیسر ،وس سلسله میں بعد میں جو پہر ہوااس کی فصیل فیر ضروری ہے۔ ہاں ہم اس ونت کی بات کریں سے جب در بار عام لگا ہوا تھ اور گوریاا ایب نوس تخت شاہی پر فروش تھا اوراس کا مشیراہ رپیشروا پی ٹس اس کی جانب سے مقدمات کی پیروی کرر ہاتھا اوراس کے ایما پر فیصلے دے

ر با تھا۔ آخری مقدمہ نمنانے کے بعدائی ٹس نے دربار پرایک نگاوڈ الی اور پھر خور بھی کھڑا ہو کمیا۔

۱'ابل در باراورمعززاد کواایک مقد مه میں خود بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اورا پنی جگہ میں اپنے بزرگ اثنانہ کومقررکرنا ہوں تا کہ وومیرے اس ۔

مقد ہے کی پیروی کر ہے۔''

میری نگا تیں ایب نوس پرجی ہوئی تھیں جس نے چونک کرا ہی ٹس کی جانب دیکھا تھا۔ اثنانہ کھڑا ہو گیا۔ سرے میں میں میں میں ج

" تیرامقدمه کس کے خلاف ہے ای ش" "اس نے پو جھا۔

''ایب نوس کے خلاف ۔''ابی ٹس نے کہااور در بار میں سجنبھتا ہٹ کونج اتھی ۔ایب توس کردن بلانے لگا تھا۔

· ' کیا کہنا چاہتا ہے تو ایب نوس کے خلاف ؟ ' اشانہ نے بوج پھا۔

" بہل کہ وہ ایب نوی نبیں بلکہ فیرونا ہے ایک قدیم جاد وگرجس نے اپنے ملم کے سہارے ریا نداز افتیا رکیا اور حکومت کے اصل حقد ارکو

انحوا کر کے اس کی جگہ پر قابض ہو تمیا۔ اس کھال کے نیج فیرونا پوشید و ہے اور اشانہ فیرونا کو بھولانہ وگا۔

ايبنوس انهيد كمرا مواتها اورور باريس ايك بزامه برياموكيا تعار

" كيابه حقيقت ب-كياا بي نس في كهدر إب- جواب الياسائي- ايب نوس كيا كبتاب"

تب ایب نوس نے خصیلے انداز میں گرون ہلائی اور فضامیں ہاتھ ہلانے لگا۔ کو یاوہ اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہواور پھراس نے ایک طرف اشارہ کیا اورا یک قوی بیکل آوی تخت کے پاس پہنچ کیا۔

المیرانام افران ہے اور میں ایب نوس کا نمائندہ ہوں۔ چونکہ ایب نوس کے پاس قوت کویائی نہیں ہے اور اس کا ترجمان سرف اپی ٹس ہے لیکن یا بھول ہے۔ ایب نوس مرف قوت کویائی اور انسانی جسم ہے حروم ہے اس کے پاس قتل دوانش کی کی نہیں ہے اس لئے اس نے بھے ابھی اپنی اشارتی زبان ہے آگاہ کی ایس کا بھرا ہوں۔''

" آؤيتم بھي آجاؤليكن آج ميں ايب نوس كے روپ ميں چھپے ہوئے اس شيطان فيرونا كو بے نقاب كروينا چا ہتا ہوں ' ۔ ان لس نے كہا۔ " تم كيا كہنا چاہتے ہوا ہى لس - ' افران نے بوچھا۔

" بہی کہ جانور کی اس کھال کے بنچ جو فیرونا پوشیدہ ہے اس نے پری فون کے بیٹے جے وہ اب ایب اس کہتا ہے ، کواس وقت افوا کیا جب وہ پیدا ہوا تھا اورخو وا بک الو کھی سازش کے تحت اس بچے کی شکل افتیار کر لی اور اس کے بعد وہ خود پری فون کے لئے بھی ایک عذاب بنا ہوا ہے اور تحت المرئی کی کے لوگوں کے لئے بھی ایک عذاب بنا ہوا ہے اس کا مشیر کار بنار ہا کہ وہ قوت کو یائی ہے تحروم ہے اور جس تحت المرئی کا محافظ میرے ملم عیں ہیں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ در اصل فیرون ہے اور جب بچھ معلوم ہو تیا تو پھر جس بھلا اپنے فرائی کی انجام وہ بی سے عافل کیوں رہتا چہانچ آئ میں میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ در اصل فیرون ہے اور جب بچھ معلوم ہو تیا تو پھر جس بھلا اپنے فرائیش کی انجام وہ بی سے عافل کیوں رہتا چہانوں میں اللی در بار کے سامنے المان کرتا ہوں کہ ایب نوس فیرونا کا دوسرار وپ ہے اور وہ کی بھی طور حکومت کے قابل نہیں ہے ۔ " اپی لمس نے کہا اور سار سے در باری چونک بڑے ۔

''لیکن این نسشهیں اس بات کا ثبوت بھی تو چیش کرنا ہوگا کہ و وایب نوی نبین فیرو تاہے۔'`

'' ہاں۔ اس کی کھال کے نیچے نیروہ اپوشیدہ ہے اس کے بدن ہے کھال کوا تار دیا جائے۔'' انہی ٹس نے کمبااور در ہار میں چے میکو ٹیاں ہونے نگیس تب افران اٹھا۔

افران ایب نوس کے پاس جا کررک گیا اورایب نوس سے پیچیسوالا ہے کرنے لگا۔ تب افران نے اپی ٹس کی جانب دیکمعا اور بجیب سے انداز میں بولا ۔ "الى أس ـ ايب وس كبتاب كدوه تحت الشري كا حكران ب جو كيم بحل ب وه تحت الغرى كے توانين كے تحت اس سرز مين كا حكمران ب ہے۔اس نے ریحکومت مکی کو شکست دے کر حاصل کی ہاورانی ٹس چونکہ ایک معزول شدہ حکمران ہاس لئے وہ مشیرتو ہوسکتا ہے قادرو حاکم نہیں۔ بھرو دکس مثیت سے بیمقدمہ طے کرتے ہوئے اپناس اعتراض کومنظرعام پرلایا ہے۔ 'افران نے ایب نوس کے ترجمال کی میثیت سے کہا۔ · سابق عَلمران ہونے کی حیثیت ہے۔اور چونکہ اس وقت اس حکومت کا حکمرال کوئی نہیں ہے اس لئے سابق حکمراں ہونے کی حیثیت ے مجھے یہ جن پہنچنا ہے کہ میں اس حکومت کا محمراں بن جاؤں اور حکومت کسی ایسے فغص کے میر دکر دوں جواس کا اہل ہواور غدار نہ ہو۔ ' اور کس نے

' الوكواتهارا كياخيال بن؟ ' اشانه في اي لس كترجمان كي ميثيت سابل دربارت بوجها ـ

''اہی آس کوسب سے پہلے یہ بات ٹابت کر ناہوگی کدایب نوس کے روپ میں فیروتا ہے ۔''بہت کی آوازیں انجریں ۔

'اومواس كے بعد اگريہ بات يح البت وكن تب محركيا وكا انا اشاند نے سوال كيا۔

'' تب فیرونا کوای دقت کرنمار کیا مانے گا ورحکومت تحت الثریٰ کے سابق مکمرال ایک ٹس کے حوالے کر دی مانے کی کیکن صرف ایک محمرال حکومت اور پھرا ہی کس نے حکمراں کے انتخاب کرائے گا۔''

"كياايب نوس كواس براعتراض با"ا شاند في ايب نوس يدوال كيااورايب نوس كاتر بمان آمي برده آيا

" نہیں۔ایب نوس اس بات کوشلیم کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اورشر طابھی ہے۔"

''وه کیا'ی' 'ای ش نے بو تھا۔

''اگراہی کس یہ بات ثابت نہ کر سکا تو کھراہے مداخلت ہجا کے جرم میں گرفآر کیا جانے گایا گھراہے میں مبلت دی جائے گی کہ چونکہ دہ ا جا تک ہی حکومت کا دخوے دار بن کر ظاہر ہوا ہے اس کئے اے قانون کے مطابق ایب نوس کے سامنے آتا پڑے گااور اس کا فیصلہ کرنا ایب نوس کا كام ، وكاكدات زنمر كل الساياموت ـ "

"من بد بات نمین انتا کیونکدایب نوس سرك عظومت كاحقداری نبیس ب."

'' نھیک ہے۔'' افران نے کہا۔'' ملین اس کا فیصلہ تو چند ساعت کے بعد ہوجائے گا۔ اگرایب نوس، ایب نوس ٹابت نہیں ہوتا تو پھراہی کس کو بین حاصل ہے ورند دوسری شکل میں بیجی باکل مناسب ہے کہ ایب نوس اس شخص کواپی مرضی کے مطابق سزادے جس نے اس پر شک کیا اورا پی آ دازشبنشاد کے سامنے اس ہے بلندا در برتر کر نے کی کوشش کی ۔' افران نے کہا۔

اور پر وفیسراس بات پرسب نے ہی اتفاق کیا۔ میں نے خوفز و ہا نداز میں ارغماز کی جانب دیجھااورارغماز نے گرون ہلا دی۔

" بم ف اسلسله من نبيل موجا تفارائن ـ" اس في استه يكبا ـ

" كيون ا"من في الوجيعا .

"كياليوس إفيرونا اپن حكمت مملي يا اپنظم كي قوت سے كام كے كرخود كو و جي نہيں ثابت كرد ہے كا جو و دموام كے سامنے ہے۔"

"بالممكن ہے۔"

"اليي صورت بين جو پهر بوگا، اس كاانداز وتم كراو"

"سب میک ہے او فماز۔"

" کمامطلب**"** 

"کیاتم ان ش کے لئے دل میں ہدردی محسوں کررہے ہومیرا خیال ہے ہم اوگ تو صرف تماشائی ہیں۔ دو پہلوان آسنے ساسنے ہیں کون بھاری بڑے گااس کا ندازہ ابعد میں ہوجائے گا۔ "میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" الإل نعميك ب باتى ره جانے والے كوتو ہم تنكست دے ديں كے .. "

"لیکن ای نس کے پاس ایک داو محفوظ ہے۔"

"'کیا<sup>؛</sup>"

الاس وقت وه پری فون کوچیش کرے د داس کی مدد کر سکتی ہے۔ ا

''انسوس اس إرے میں تو ہم نے سوچا بی نہیں۔''

"انسوس کی کوئی بات نہیں ارفماز بس کھیل و کھتے رہو۔" میں نے جواب دیااورارغماز خاموش ہو گیا۔

ا پی ٹس کافی پر جوش تھا اسے خود پر بے صداعتا دیمی تھا۔ چنانچاس نے اعلان کردیا کہ وہ اس شرط کوشلیم کرتا ہے اورہم نے سوج لیا کہ اپی ٹس کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی تی ہے۔

انہوس نے خودکو ڈیش کردیا و واس امتحان کے لئے تیارتھا۔ در بار میں بھی میں نے دیکھا کدا ہی ٹس کے ہمتو امہت کم میں۔ شرط ایسی آپڑی تھی کدان کی آ وازین بھی دب کئی تھیں اوراب سرف اس بات کے نتیج کے ملتظرتھے۔

چنا نچیشاز کے طلب کرنے پر اہل در بار میں ہے دواشخاص آگئا اور پھراس کے اشارے پرایزیوس کی کھال اتار نے کی کوشش کی جانے
گئی۔ ایزیوس کوریلوں کے سے انداز میں سینہ پہینہ دہاتھا۔ ووشد ید غصے پیس نظرآ رہاتھا کیکن اس نے تعرض نہیں کیا اوران او کوں کواپل کی کوشش کرنے
وی ۔ وہ لوگ بھی شاید ایکش کے وفادار وال میں سے تھے جوابینوس کوعریاں کر دین جائے تھے لیکن وہ کیا کرتے ۔ خود فیروٹا کی بات دوسری تھی لیکن دوسرے اس کوشش میں کا میاب نہ ہو سکے اور بالآخر لوگوں نے اعتراف کیا کہ اینیوس ایک گوریلے کے سوا پھر نہیں ہے۔

ا بی اس کے چرے ربو کھلا ہٹ کے آثار صاف اظر آرہے تھے۔

"میں نے میں نے خود و یکھا ہے کہ اس نے اپنی کھال اتار دی تھی اورخود کو نیرونا کہاتھا بلکہ میرے دو کواہ بھی تھے ، آو۔میری بیٹی پری فون کو بلاؤوہ اس بات کی کواہی دے گی آخر و داس کی مال ہے۔" ' 'تمہارے کواہ کون ٹیں ایک ٹس؟' ' افران نے یو جیمااور ایک ٹس نے ہم دونوں کی طرف اشارہ کر دیا۔

" تم لوگ آ مے آؤ۔" افران نے کہااور ہم دونوں آئے بڑھ آئے۔

"اب اب کیا کریں ۔"ارفماز نے آگے بڑھتے ہوئے مضطر باندانداز میں کہا۔

النكاركردينا بم في كونيس ويكوال من في جواب ويااورار فمازك انداز من في بيدا وكيال

''کیاا ہی ٹس درست کہتا ہےتم دونوں اس کے گواہ ہو'ا''افران نے لوجیما۔

الكس إت كالامل في التجب س يو تها-

" كياتمهار بسامناه وس فيرونا كي شكل مين نظرة ياتها؟"

" مرکز بیں۔" میں نے سکون سے جواب دیا۔

' ' کمیا کبدر ہے ہوخاوم ؟' 'اپی ٹس پا گلول کے سے انداز میں بولا اور مجراس نے ارفماز کی طرف دیکھا۔

ارخازتم بھی؟"

" شہنشاہ ایوس کے خلاف کسی سازش میں ہم حصر نبین لے سکتہ ای ٹس ۔"ار فماز نے جواب دیاادرائی ٹس کے جسم میں ارزش نمایاں ہوگئ ۔

" تم "واین نبین دو مے که امینو س پری نون کواپنی مال نبین عجمتنا او د ۔ او دیتم سب بدل کئے ۔"

تباییوں کے خادم نے کہا۔" ابی شم شہنشاوایوں کے طلاف سازش کرنے میں ناکام رہ بواس کامظاہرہ پورے دربار میں ہو چکا

ب چنانچاب تبارے بارے میں فیملے کرنا ضروری ہے۔"

" نور بلا کفرا : و کمیا تب ای نس بخت وحشت کے عالم میں چینا۔ "میرے و فاوار ول میرے ساتھیوں ، اینوس کونل کر دو ، ان تمام لوگول کوفن

مردوجوغدار بیں بال شہنشاه میں ہول۔ سارے احکامات میرے ہوتے ہیں۔''

لکین در بار پرسکوت : و کمیا۔ ای اُس کے ہمدرد بھی سمجھ کئے کدا ہی اُس کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے وہ کوئی فھوس بات سمنے میں ناکام مہا

ہے اوراس وقت اس کا ساتھ ویٹاموت کے مترادف ہے چنانچے سب خاموش رہے اپی کس ویوانوں کی مانند گھوم گھوم کرسب کودیک**ے ر**ا تھا۔

" کوئی کوئی نیس بولے گائم میں ہے کوئی میر اسائقی نہیں ہے۔ "وہ چین کر بولا۔ اب کوریلا آہت آہت اس کی طرف برد در ہاتھا پورے در باد میں پراسرار خاموثی جھائی ہوئی تھی۔

' میں ۔ میں خود ہی سب ٹھیک کراوں گائے تم ابی ٹس کی قوت کومحد و مجھتے ہو۔' ابی ٹس نے چیش قبض نکال لیا۔ اب ابڑی ساس سے سر پر پہنی

عیا تھا۔ ابی ٹس نے اس پر خنجر کا بھر پور وار کیا تھالیکن اس جنگجو گوریلے کے بارے میں، میں خود بھی جانتا تھااس نے اپناہاتھ بڑھا یا اورا ہی ٹس ک کلائی پکڑلی۔ بھراس نے ابی ٹس کی کلائی کو جھٹکا دیا اورا ہی ٹس کی دہاڑ کونج آخی۔ اس کا پورا باز ولٹک عمیا تھا خنجراس کے ہاتھ ہے کر عیا اوروہ چنجی جوا

پائے کر بھاگا۔لیکن کوریلے نے عقب سے اے بوج الیا اور پھراس نے ابی ٹس کوز مین ہے اونچا اٹھالیا۔

دیکھنے والے ساکت و جامد کھڑے وکی ہے۔ تھے ان کی جرائت نہ تھی کہ وواس سئلہ میں پہلے بول سیس نوداہی ٹس کے ہماوا ہی خاموشی سے بیستظرو کیور ہے تھے اورائیس سانپ سونگے کیا تھا کی کی جرائت نہیں تھی کہ وہ کور یلے کورو کنے کی کوشش کرے وہ اوگ جوشا یداہی ٹس کے لئے جان و سے یا مور کیے گا کوشش کرے وہ اوگ جوشا یداہی ٹس کے لئے جان و سے کا مہد کر کے آئے ہوں گے اس وقت اپنی جان بچانے کی نگر میں کوشاں تھے تب ایک بارگور یلے نے اپنی ٹس کی دونوں ناتگیں پکڑ کرا ہے النالة کا لیا اور سے دونوں ہاتھ و خالف سمتوں میں موڑ نے لگا۔ بلا شبہ وہ اتنا تو می دیکل اور دیو قامت تھا کہ اپی ٹس اس کے ہاتھوں کی گرفت میں النالؤ کا ہوا تھا۔

پھراس کے حلق ہے دہاڑیں ٹکلے گلیس ایسی خوفناک چینیں جوال دہلا دینے والی تعین اہلِ در بار پر سکتہ طاری تھاان کے بدن آہتہ آہتہ فرزر ہے تنے اورا دی کس کا بدن دوحصوں میں منتسم ہوتا جار ہاتھا۔ تب گوریلے نے اسے زمین پر پھینک دیا۔

ساری زمین ای اس کے خون ہے رتگین ہوری تھی۔ میں اور ارفماز ساکت و جامد نگا ہوں ہے گور یلے کی اس حرکت کو و کیور ہے تھے۔ میر ہے ہونؤل پر ملکی کی مسکر اہت تھی۔ ہبرصورت ہمارا ایک وشن فتم ہوگیا تھا اور ارفماز تو یہ بات جا نتا بھی نہ تھا کہ ای کس کی موت میرے لئے کس قدرو کی ہے ، ۔ یہ وہی محف تھا جو میرے خلاف سازش میں شریک تھا۔

ایل در بارخاموش ہی رہےاور چندسا عت کے بعد کوریلے نے کو یا در بار برخاست کرد یا۔اب اس کا ہمنوا اوراس کی تربیمان افران تھا۔ سارے دریاری خاموش سے واپس پلٹ پڑے۔ان میں، میں اورارغماز بھی تھے۔

ارفماز کے چبرے پر کمبری بنجید کی طاری تھی۔وہ اپن شکل سے خاصا ممکین اُظرآ رہا تھا۔ کمر تک کا فاصلے ہم نے خاموثی سے ہے کیا۔ مکمر پہنچ کر میں نے ارفماز سے بیہ وال کر بی ڈالا۔

"كيابات ٢ زنمازتم بجه فاموش اور بجيده ت مو؟"

'' یہ بات نہیں ہے رائن بس میں بیسوج رہاتھا کہ انسان بعض اوقات کتنا بے حقیقت ہوجا تا ہے۔شاہ ای ٹس نجانے کتنے عرصے ہے شاندارزند کی گزارر ہاتھالیکن اس کے بعد اس کا انجام ۔''

"بال ارفماز برخض قوت حاصل کر لینے کے بعد میروی لیتا ہے کہ وونا قابلی تنخیر ہے اورا ب اس کا مقابل، اس کا عانی کوئی بھی نہیں ہے گئین اس کے بعد اے ایسے غیریقینی حالات ہے واسط پڑتا ہے کہ اس کی تمام سوبی مردہ ہوجاتی ہے۔ ابی لس کے ساتھ بھی بہی ہوا ہم نے اس ک کہانی نہ سن ہوگی۔ اس نے داماد سکی کے خلاف جو پھر کیا وہ کوئی جائز اور مناسب بات نہیں تھی۔ حکومت ہمکی نے حاصل کی لیکن ابی لس نے اے نئم کرانے کے لئے اپنی بیٹی کے ساتھ تعاون کیا اور آئ بین تعاون اس کی موت بن گیا۔

"بال بيتو درست ہے کوئی بھی مخفص احتساب ہے مبرانہیں ہے کین مجھے اس بات کا افسوں ہور ہاہے کہ دفت پرہم نے بھی اس کا ساتھ جھوڑ دیا۔"

" تو كمياتم ال كاساتهددينا جات مو"

" نہیں یہ بات نہیں ہے۔ بس وعدہ کرنے کے بعدوعدے سے انحاف ذراافسوس ناک لگا تھا۔ "

"مرفتم بی نبیل سے ووسر اوگ بھی سے آخر وہ بھی تو کسی مقصد کے تحت بی آئے ہوں گے۔ ووسب بھی تو ہماری ما ندخا موثی ہو گئے کیا تمبارے خیال میں اوپ ش تبادر بار میں بینی کیا تھا۔ میرا خیال ہا ایب ہر گزنبیں تھا بلکداس کے ساتھ اس کے بشار آ دی ہوں سے لیکن جب اس کی ساری کو ششیں نا کام رہیں تو ان اوگوں نے بھی خاموثی اختیار کی بالکل ہماری ما نداور ہر بجھدار آ دی کو ایسا بی کرنا چاہیے۔ بہرصورت ارفمان میں سے کہنے کا مطلب سے تھا کہ ہر بجھدار آ دی کو ایسا بی کرنا چاہیے اور اس ملط میں ہمارار ویہ بالکل درست تھا۔ ہم جس انداز میں اوپ کس سے مخرف میں ہوئے تھے۔ وہی ہمار سے لئے بہتر تھا ورن تھی کیا ہوتا۔ ای جگہ ہماوگ بھی ہوتے جبال اوپ کس بینی کی ہے کیا تہارے خیال میں ہم تباالل در بار سے مقالمہ کر کئے تھے۔"

" "نبیل به بات نبیل ہے۔"

صدیوں کا بیٹا

"بس تو پھرکوئی بات نیس ہے۔ہم نے انتہائی بہتر رویہ افتیار کیا ہے اور اب مجھے یقین ہے کہ ہم پہلے جس انداز میں ایوس سے دور تھے۔ اور اس نے ہمارے بارے میں کوئی خاص بات نبیس سوچی تھی اب و واسی انداز میں سوچے گا۔"

" الله الكل ورست كهاتم في " المفاذف جواب ديا-

''ليكناب كيتهديليان مردر مول كي'

''کیسی تبدیلیان؟''ارغماز نے بوچھار

''مقصدیہ کہ اس ہے قبل ایزوں یا فیرونا نے حکومت کے سارے معاملات ان اُس پر چھوزے ہوئے تھے کیکن اب وہ خووان ساری چنے وں کودیکھے کا۔اوراس سلسلۂ میں کافی ردو بدل کا امکان ہے۔'

"میرے ذہن میں اور کوئی بات نہیں ہے ارغماز ، میں صرف بیسو چتا ہوں کہ فیرونا پاتھا یے علوم کا مالک ہے جن کے ذریعے وہ بہت ہے کام کرسکتا ہے ، اب تک وہ اپنی عیاش فطرت سے کام لے کرصرف عمایتی کے بارے میں سو پتمار ہا ہے لیکن اب جب کے وومنظر عام پرآ چکا ہے ظاہر ہا ہو وہ اپنی حیثت برقرا در کھنے کے لئے وہ سب کچھ کرے کا جس میں اس کے اپنے لوگوں کا انتخاب بھی شامل ہوگا۔ '

" بالكل في كباتم في رائن."

'' تواس سلسله میں پہھرزیاد ہ ہی مختاط ہوئے کی ضرورت ہے اس کے علاد داور کوئی بات نہیں ۔''

''لیکن کیاتمہیں اپی بغاوت کی کامیا لی کے امکانات نظراً تے ہیں۔''

"كيامطلب" ميراء الدازيس بمنجعالهث ي أحني-

''مم\_ميرا مطلب بيتم خوفزو وتونېيس *ډورائن* -'

''ار فماز ۔' میں نے بھاری کہج میں کہا۔' میں حکومت کے خلاف جس پیج نے پرمہم چلا چکا ہوں ۔ کیاتم نے اس کا جائز ونبیں لیا۔ کیا

ہاری تیاریاں اتنی کمزور میں کماہتم فیرونا کے بارے میں فور کرنے لکو۔''

· نبین نبیں ۔ میرا خیال ہے کہ میں غلطی پر ہوں ۔ ''ار نماز نے شرمندگ ہے کہا۔

''میرے: وست بہ بیناوت فیرونا کی توت ہے کہیں زیاد وسنبوط ہے اور بس وقت فیرونامیرے مقابل ہوگا تواہے اپنے تماسسوم ساتھ موت کی دادیوں میں جانا پڑے گا۔' میرے کہتے میں ایسی غراہت تھی کدار فماز کے روقئے کھڑے ہو گئے اس کا چبرے سرخ ہوگیا اوراس نے کہا۔'' مجھ سے داقعی فلطی ہوئی ۔ میں نے تمہارے جذبات کی تو بین کی ہے۔''

' 'نمیک ہے کین اس بات پر یقین رکھو کہ فلست اینوس یا فیرو، کا مقدر بن چک ہے۔'

ارغماز کے چبرے سے تر ذودور ہو کیا۔ ساری ہاتوں کے باوجود کس قدر معسوم انسان تھا بہر معال نا تالمی اعتبار نبیس تھا۔ ہم ہوگ واپس ارغماز کے مکان پر پہنچ کئے۔ایک ٹس کی موت کی اطلاح نرکش میں پھیل چکی تھی ۔

شانيد دورتى موفى بمارت إس آئى تھى۔ الكيابيد تقيقت برائنو الكيابي تى بارغماز الله

" بال ـ " ارخماز نے جواب دیا۔

"اورکیا میں یہ نہ جموں کہ بیرائنواورار نمازی مہم کے سلسلے کی مہلی کڑی ہے؟" ذبین لڑک نے کہااورار نماز تجب ہے اے دیکھنے لگا۔ مدار سال میں تعلق میں میں میں میں میں میں میں میں ایک کا بیان کر گاہے؟" ذبین لڑک نے کہااورار نماز تجب ہے اے د

"كيامطلب بتمبارا؟"اس في شائيكو كورت بون كيا-

" میں دل کی بات نبیں مانتی لیکن میراذ بمن بیہ بات کہتا ہے کہ اینوس کی حکومت کا پہلاستون ہلانے والے تم لوگ: و۔"

البتهبين الي لس كل موت كي خوشي موكى بعيد"

" الل - وه اينوس كاتخليق كارتعااور بالآخر في كاركواس كفن في فكست دى اور يه منصوبة ايد كسي بروي فنكار كاتخليق ب-"

" تمباری مبن تم سے زیادہ ذہبین ہارغماز میرا خیال ہے تم ضروری معاملات میں اس ہمشورہ لے لیا کرو۔"

" میں تمہیں ایک بات بتانا جا بتا ہوں ارتفاز" ، ، ، ارتفاز کے باپ نے تسی قدر سنجید کی ہے کہا۔

"كيابا با؟" ارغماز في يعار

۱'تماس کومیری مماقت تو نه مجمو<u>مع</u>؟''

" انبيل بابا- آپ و جين اور زمرك جين -" ار فعاز ف احترام سي كها-

'' نہ جانے کیوں جب میں آ رام کرنے اینتا :وں تو میرے کا نوں میں جیب ی آ وازیں کونجی جیں ۔''

۰ اکسی آوازین ۱٬۰

'' زیر زمین ملکے ملکے دھا تے ہوتے ہیں جمعی بیوهما کے شدید ہو جاتے ہیں بیس نے اسے اپناوا ہمہ محوکر کسی کوئیس بتایا لیکن ... اب تو ہرونت بیآ وازیں گونجی رہتی ہیں۔'' ''اوو - اود ، ''ارفعاز کے چبرے پر بجیب سے تاثر ات نظرا نے تصاور مجروہ اس جگہ زمین پر لیٹ گیا۔اس نے زمین سے کامن لگا

و ہے تھے۔ تب وہ پر جوش کیج میں بولا ۔'' رائنو ۔ رائن ۔ آ وازیں اب بالکل قریب محسوس ہوتی ہیں۔''

" تواس میں پریشان ہونے کی کیا مسرورت ہے ارفیاز؟"

"اليكن اتى جلدواتى اتى جلدتو ميس سوج بمى تبيس سَمّا تعالى"

'' میرے ساتھیوں کی کارٹر دگی ہے مثال رہی ہے۔' میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دوسرے اوگ تعجب ہے ہمیں دیکیورہے تھے۔

"كياتم ان آوازول سے واقف مول ارغماز "ارغماز ك باب في حسام

الال مية وازيس تحت الري كى زندكى كانباب كموليس كى مية وازي ايؤوس كے لئے موت كى آوازيں اب مول كى أار خاز في ا جوش كبير ميس كبالكين كسى كاسجيه ميس كوئى بات نيس آني

تب میں نے ارفماز کے بوڑھے باپ اوراس کی پر جوش مہن شانیہ واس بارے میں بتایا اور وہ دھک رہ مجنے۔ پھرشانیہ کے چیرے پر

مسرت کی سرخی نہیوٹ پڑی اور وہ پر جوش کہیج میں بولی۔

" " ه - ميں اپن خوشي كا اظہار الفاظ ميں نہيں كر على - مير ، درينية خواب بور ، در ہے ہيں - ميں في اكثر خواب و كيميے ہيں كه ميں في ا ہیزوں کے خلاف آ وازا ٹھائی ہےاورامیزوی نے بالآ خرمبرے باتھوں شکست کھائی۔ رینواب اب پورے ہورہے ہیں لرکش میں میرا کھر ہوگا جہاں ہے ایپوس کے خلاف پہلی آ وازا محصے گ۔'

شانیہ خوش ہوتی رہی۔ آوازیں اب جتنی قریب ہور بی تھیں ان ہے انداز ہوتا تھا کہ بیکام اب بہت مختصر ہے اور بہت جلد میری اپ

رستوں سے ملا تات مونے وال ہے۔

چنانچ ہم نے مخصوص لوگوں کے لئے کھانے پینے کا ہندو بست کرلیا اوران کا انتظار کرنے لگے میں نے جس انداز میں قیدیوں کومنظم کرلیا تھاوہ تا قابل یقین تھا۔سرگوں کی کھدائی میں ان کی بوری رصد کا چکتی اورا پسے انتظامات ہوتے تھے کے ضرورت کی تازہ چیزیں دوروراز علاقے ے ان تک ہنجی رہی اور ہر جگدایسا می ہوتا تھا۔

نو ماس اب ایک ماہر عشر اش بن کیا تھا چنانچا ہے دیئے گئے نقث کے مطابق ارغماز کے مکان کی عقبی مت میں مبااسوراخ ہوااور پھرہم اس حبك سند دربب من من مهر موران كشاده وتا جا أليا اور بالآخراس من ماس كا چبره بها نكما نظرآيا ـ

اس نے مسکراتے ہوئے ہمیں دیکھااور پھراطمینان سے باہر کل آپا۔ ہم سباس کی طرف دوڑ پڑے تھے۔

نو ماس بزے ظلوص سے ایک ایک سے ملے ملا۔ اور ہم نے اسے اس کا میاب کوشش پر مبار کیاووی۔ نو ماس نے ہمیں سرنگ و کیھنے ک وعوت دی۔ پین تو خیراس کی کارکر دگی کامعتر ف تھالیکن دوسرے اوگ اس سرنگ ود کیے کرسٹشدر رہ صحیح جس میں او پر تک سیز همیاں ترشی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد ہم ان اوگوں کو لئے کراندرونی کمرے میں آ گئے ۔شانیہ باغیوں کے سامنے سیجھی جار ہی ہی وہ بے حد مسرورتھی۔

ا توال حد WAYN.PAKSOCKTY.COM

کھانے بینے سے فراغت کے بعد نو ماس نے جمہ سے سرتک میں ملنے کی فریائش کی اور میں نے دور تک اس سرتگ کو دیکھا۔ ہر لحاظ سے ممل سرتگ تھی آئی کشاد داور مساف کے دوکھوڑے یا سانی سواروں سمیت گزر سکیس اس کے معلاوہ اس میں : میکر سروکیٹس بھی مہیاتھیں۔

لیکن شانیه به جان کردم بخو در و من که میں اس بوری بغاوت کا سرغنه بون۔ ووجھے ت بے حدمتاثر ہوتی تھی۔

م پھر آ رام کے اوقات میں ہم سر جوز کر بیٹھ سکتے ۔ میں نے نو ماس کوائی کس کی موت کی اطلاع دی تو نو ماس بہت خوش ہوا۔ کیکن ایزوس ک

شخصیت جان کرو مجمی پریشان موکیا تھا۔

" كراب بارت لت كياهم برائن"

ا اپنی تمام تر قوت رکش کے نزدیک لے آؤ۔ سرنگ ہے آیدور فت جاری رکھواور و دسرے رائے نی الحال بند کر دو۔ میں نے ارفماز

ت کها به

''میں اب جلداز جلد کام شروع کردینا جا ہتا ہوں۔''

"بينك اب انظارس بات كا؟"

"دراصل اس سلسله مین مجمی فی الحال جالای عند کام اول کان

ر، لعيني -

" كچهاس طرن سه كهدوو جانبازا اي لس كي موت براحتجان كري كي اورائزوس برهملد كري كي، ان دونول كفرار كابندوبست كرنا بهد"

''اوہ … ادہ۔ بغادت کے آغاز کے لئے بہت عمدہ ترکیب ہے۔' ارغماز نے پر جوش کمجے میں کمہا۔

" إلى كين بميس ان كى حفاظت كالمل بندوبست كرنا بوكان

''وه<sup>س</sup>نطرح؟''

'' در بارے باہر حفاظتی دستہ تعینات ہونا ہے؟''

``بإل-`

''اور دربارعام می کسی کے دافلے پریابندی نبیں ہے۔''

''بالكل نعيك-''

"اس طرح ہمارے دس بارہ جانباز در بار میں سلح موجود ہوں گے ہمارے دونوں آ دی اجتجاج اور ہملہ کر کے فرار ہونے کی کوشش کریں گے۔ باہر حفاظتی دیتے کے ساتھ ہوں گے۔ جو سے ۔ باہر حفاظتی دیتے کے ساتھ ہوں گے۔ جو دراصل دونوں کو فرار ہونے میں مدویں گے۔ اگر در بار کے اندر ہی و مجنس جاتے ہیں تو اندر موجوداوگ تملی آ ور ہو کر انہیں باہر نکلنے میں مدودیں گے۔ بسر صال انہیں ہروقت جو کا در بنا ہوگا اور اس کے بعد شہر میں ہوگا ہے ، ول سے مکن ہار غماز ہمیں استے ہوئے کی کوششیں نہ کر تا ہریں ہوئی ہم

"بإن أكر جارى كونى حال كامياب موجائة وا"

'' مجھے بین نظراً رہا ہے۔ بہرحال ان تیدیوں کوکس طور مطمئن کر نامیمی تھا۔ اگر ہم اینوس پر قابو پا بھی لیتے میں تب بھی ہمیں تحت النزلیٰ مناوی سے اپنینظید کی نیست میں ماعل میں تاریخ کا بھی تاریخ کا بھی ہے۔ ان

کے انظامی امور کے لئے متنظمین کی ضرورت پڑے گی۔ بیاوٹ اس وقت کام کریئے۔"

۱۰ بالكل درست.

چنانچ پرونيسر-سارےمئے بطے ہو مئے اور دوسرے دن اينوس كور باريس تيون يعن ميں ، ارفعاز اورنو ماس ، موجود تھے۔

پر ہیب وریلاتخت پر ہیضا ہوا تھا اور اس کا تر جمان افران اس کے نز دیک کھڑ امقد مات چیش کرر ہاتھا۔

تب ہمارے مقرر کردہ دونوں جوان اندر داخل ہوئے ان کے انداز میں جارحیت تھی اور وہ در باری آ داب کے خلاف آ کے بڑھ کرایڈوس کے بالک سامنے پینچ گئے تھے۔مب لوگ ان کی جانب متوجہ ہوگئے۔

" تنگدل شبنشاہ ایہ وس تو نے قدیم حکمراں ای نس کوجس طرح قتل کیا ہے وہ تیری زندگی کی بدترین مثال ہے اس کے مااوہ تیری چیرہ دستیوں نے تحت الثر کی کے ماحول کو ماہوی کے غاروں میں یوں وتعلیل ویا ہے کہ کوئی بھی خودکو تحفوظ نہیں خیال کرتا۔ ہمیں ای آس کی موت کا بدار چاہیے۔'' ''کون ہوتم اور کیا جا ہے ہو!''افران نے ہو تیما۔

" ہم تصاص چاہتے ہیں، ہم بدالیں مے ایہوں ہے۔ 'انہوں نے کہاا دراتن پھرتی ہے دو خجرائیوں پر پھینک دیئے کے اہل در باردنگ رہ گئے۔ دوسرے کمبح در بار میں ہنگامہ ہو گیا۔اوگ چارول طرف سے ان دونوں جوانوں پرنوٹ پزے اور انہوں نے کمواریں اکال لیس دریار میں پہلے سے پوشیدہ اوکوں نے ہملہ آورول کوسنجال لیاا ورگر دنیں الگ ہونے لگیں۔

دونوں جوان نکل بھا کنے میں کا میاب ہو گئے لیکن میں نے ویکھا کہ انتہو س اپنی مبلہ پر کھٹرا ہو گیا ہے بیخبروں کی کار کروگی باتر رہی تھی اور وہ تناہ وا کھڑا تھااور در بارکا ہڑگامہ دیکھیر ہاتھی۔

کیکن کچر باہر بھی ہنگامہ ہو کیا۔ باہر دونوں نے اتنی تیزی ہے ملہ کیا کہ بورے دہتے کا مقایا ہو گیا اور وہ اندر تھس آئے۔ بے ثمار در بار بول تول کردیا کیاا در پھرسب فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔

ہم نے بھی و کھاوے کی جنگ کی تھی جوا ہے او کول کے ساتھ تھی صرف اس لئے کہ انجمی اینوس کے ساتھ آن شامل رہیں۔

ایوس اب بھی پرسکون کھڑا : وا تھا۔ اس کے انداز میں کوئی پریشانی نبیس تھی اور اس کی کبری اور خوفناک آ ککھیں دربار ہوں کی لاشوں کو مرکیور ہی تھی اور پھراس نے زند داو کول کی جانب و یکعااور پھرافران کی طرف ۔

افران ایوس کود کیمتار ہا بھرو و بولا۔ 'نج جانے والو۔ ایوس کا خیال ہے کہ یہ واقعد کسی وقتی جوش کا بھیجنہیں بکداس بغاوت کا آغاز جس کی خبریں بہت عرصے سے نی جارتی تھیں اور شاید ایوس بہت جلداس سلسلہ میں اپنے قمل کا اظہار کریں گے۔''

اس اللان كے بعد در بار برخامت ہو كيا۔

میں اور ارغماز کل ہی میں تصالبت نو ماس کو میں نے واپس بھیج دیا تھ اسے میچھ ضروری بدایات بھی دی گئی تھیں کیل میں کوئی خاص بات نہیں معلوم ہوئی ۔ سوانے اس کے کدایزہ س) پنی آ رام گاہ میں بندر باتھا۔ اس کے پاس صرف چند مخصوص افرادر ہے تھے۔

تب وفت دوسرا در بار ہوااور آئ افران نے ایک اورا ملان کیااس دن ہمارا کوئی منصوبٹیس تھا۔اس لئے در بار میں کوئی نام کوار واقعہ ٹیمس د افران نے مجمد اولان کیا

موار افران ن به جیب اعلان کیار

صدیوں کا بیٹا

" تحت الرئ کی کے نمائندہ ۔ اور فرکش کے برترہ ۔ جو واقعہ ہوا تھا اس کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ و بعاوت کا آغاز ہے جس کے ایک ایک موت کا سہارا ابیا گیا ہے۔ ان اوگوں کا تعلق ابی ٹس کے جدر دوں ہے نیس تھالیکن تمبارا حکر ال تمبار البیوس معمولی قوت نہیں ہے۔ آمارا اور ان کا خیال تھا کہ ابی ٹس اصل حکر ال ہے اور اور وہ وس سے اور ایک جانور رئیکن یہ بھولے ہوئے اور اس کے قوت کو یائی حاصل کر حکر ان باعلم ہے اور اس کے احکامات علم و دائیں پرمنی ہوتے ہیں ۔۔۔ اس کا پوشیدہ علم ہے مدعظیم ہے اور اس سے تحت اس نے قوت کو یائی حاصل کر کے ہے تاکہ تم ہے تمہاری ذبان میں بات کرے ۔۔۔ واب تم اپنے شہنشاہ کی آ واز سنو سے۔ ان افران خاموش ہو کیا۔

تبایک غیرانسانی آواز،انسانی الفاظ لنے نمودار ہوئی۔ ' ہاں۔ میں حکمراں ہوں، مین ہیں جانتا کہ میرے اندرکون کون ک تو تیں پوشیدہ ہیں۔ میں یہ بیٹی جانتا ہوں کے میں جوسو چتا ہوں دومکن ہوتا ہیں۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میری ماں پری فون نے مجھے جانو رکی شکل میں کیوں جنم دیا لیکن میں مرف یہ جانتا ہوں کہ میں جوسو چتا ہوں دومکن ہوتا میں تاہد مال مال اللہ میں ترقیم میں میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں کی اللہ میں کی میں اللہ

بت و سنوتحت الشرك والول - آن سے تم مير سے احكامات ميري زبانی سنو مے ميں نے اپنے علم سے كو يا كی حاصل كر لی ہے۔

باغیوں کا ایک گروہ فرکش میں داخل ہوگیا ہے اور اہل فرکش کو ان کی سرکو نی کرنا ہے میں ان کے لئے بہتر انتظامات کروں گا۔' اوگ انگشت بدنداں تھے۔ بہر حال اس کے بعد پورے فرکش میں یہ نیر پھیل تنی کہ اینوس نے اپنا علم کی قوت ہے انسانی آواز حاصل کر لی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم او کوں کی کوشش بھی کا سیاب رہی تھی لیمنی ہم نے ای ٹس کے تماییج ں کی ہمدر دیاں ماصل کرلی تھیں اور اب بے شار اوگ باغیوں کی امداد کے لئے تعلم کھا تیار ہو گئے تھے۔

اوراس کے بعد ایک بخصوص وقت پر باغیول کا ایک بری تعداد با ہرنگل آئی اور کل پر تملیآ ور مولی الیکن کل سے بخت مدانعت کی منی نہ جانے کہاں سے انسان آگئے تھے اور وہ پوری طرح ہتھیاروں سے لیس تھے۔

مو باغیوں کی تعداد بے ٹارتھی اوران کے پاس بھی عدہ ذرائع تھے میں ان کی تیادت کرر ہاتھا کیکن میں دیکے رہاتھا کہ ایوس کے جمدرد فوالا دی بدن رکھتے تھے ووقی می نہیں ہوتے تھے جبکہ ان کا ہروار باغیوں پر کامیاب ہوتا تھا۔ اس طرح میں نے جن اوگوں کو بورے تحت الفری میں جنگ کرنے کے لئے تیار کیا تھاوہ ڈرکش میں بھی کامیاب نہیں ہور ہے تھے اوراس صورت حال کی تیکن کا ہم نے کھل کرا عتراف کمیا تھا۔

''اس طرح تواس کے جاد د کی قوت ہے ہمیں نقصان عظیم ہور ہاہے رائن اورا کر ہم اپنے لوگوں کواس طرح قربان کرتے رہے تو ہا آخر باغیوں کی تعداد ختم ہو جانیکی۔''

## ا نجوال حصد WWW.PARSOCHTY.COM

" ہاں میں اس ملسلے میں فکر مند ہول۔" میں نے جواب ویا۔لیکن ان حالات کے تحت ہمیں اپنا طریقہ کار بدلنا ہوگا۔ انہیں ایک ایسی کڑی منرب لگانا ہوگی جواہوس کونقصان پنجائے ،اس طرح تو ہمیں ابھی تک وئی مقصد نہیں حاصل ہو۔ کا۔" نوماس نے کہا۔

" فحیک ہے میں بہت جلداس سلسلہ میں کونی اعلان کروں گا۔" میں نے جواب ایا۔

" ہمارے ساتھی بھی بددل ہو گئے ہیں چونکہ مدافعت کرنے والوں کی تعداد بھی کسی طور کم نہیں ہوتی۔ان کا خیال ہے کہ وہ ان میں سے ایک بھی فرد کو قتل نہیں کر کتے اور اس طرح ان میں دہشت نعیلتی جاری ہے کو یا رائن ہم نے اب تک جو کچر کیا ہے وہ بھی زائل ہور ہا ہے۔ یہ لوگ اینوس کے ومیوں سے خوفز دو ہونے لگے ہیں۔وہ کافی صد تک دہشت زوہ میں۔"نو ماس نے بتایا۔

"كياانبول فياس كالخبار محى كياب-"مين فيسوال كيا-

" كى كركمنى كى بى ابتو ـ " نوماس نے جواب ديا۔

"بوں۔" میں گہری سوچ میں ووب کیا۔ میں اگر جا بتا تو اپنی اصل حیثیت سے انہوں سے مقابلہ کرتا لیکن بیمناسب نہ تھا۔ اس لئے میں نے نوماس سے سوال کیا۔

" تو كمياتم نے ان كى دہشت : وركر نے كى كوشش نبيس كى؟"

" كيون نبيس دائن \_ مِس جر برقدم پران كوهابت قدم رہنے كی تلقین كرر باہول \_"

"درست، "میں نے جواب ویا اور کمی سوج میں ڈوب میا۔ میں سوج رہا تھا پروفیسر کے اگر فیرونایا ایزوی ہے میں اپنی اصل حالت میں مقابلہ کروں تو ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو بھے گائیکن اس کے لئے سالہا سال درکار تنے اور میں سالوں کی اس احمقہ نہ حرکت کو بھی مناسب نہیں بجتنا اس و دران ایڑوس کے ساتھی ابّی ٹس کے تمانتیوں اور باغیوں کو تباہ کر کے رکھ دیتے چنانچکو کی الی صورت ، موتا جا ہے تھی جس سے اس سند کا فیصلہ ہو جا تا اور ریسار کی ام میری مرض کے خلاف تنے پروفیسر ، میری توقع کے خلاف تنے بہی خلاف تنا کے ایڈوں کا میں میں موق بھی نبیس سکتا تھا کہ ایجو ساتا در میں سوج بھی نبیس سکتا تھا کہ ایجو ساتی خوفنا کے قرت حاصل کر چکا ہوگا۔ فیرونا اس وقت بھی طاقتور تھا لیکن اس وقت میں اور اب میں بہت فرق تھا۔

اب اس کی طاقت بے پناہ بر ھے پی تھی حالا نکہ اس نے ایک بار بجھے پیکش کی تھی کہ اگر میں پری فون کو اس کے حوالے کروول تو وہ بجھے بنگ میں فلکت نہ ہوتی اور پروفیسر میں جانیا تھا کہ اس وقت اگر میری اصل حیثیت میرے پاس نہ ہوتی اور میں صرف مملی ہوتا تو شاید فیروتا کی اس بات کوشلیم کر لیتا اور فیرونا ہے وقع کو رکھا تا کیکن میں نے اس وقت بھی اپنی تو ت کوسا ہے رکھ کر اس کے مقرر کر وہ آ بی کو فلست وی تھی کی اس بات کوشلیم کر لیتا اور فیرونا ہے وقع کر دکھا تا کیکن میں نے اس وقت بھی اپنی تو ت کوسا ہے رکھ کر اس کے مقرر کر وہ آ بی کو فلست وی تھی کہ وہ تا کہ میں جا تھی ہو وہ کی گئی وہ اس کے ملا وہ کو گئی کہ اس قابل بنا سکے کہ وہ تا قابل تسنیر بن جا کیں ۔ ایس صورت میں پروفیسراس کے ملا وہ کو گئی وہ اس فول کو اس فرون کو اس فرون کو اس فرون کو گئی ہوتا کے سائے او فرس گا اور کو سے میں تھا۔ ۔ جا ت داد وُں گا اور کی سے میں ان اوگوں کو اس بارے میں پرچھیس بنا سکتا تھا۔ یہ داز تو میرے بی سے میں تھا۔ ان وقت میں تنہا با ٹی کیکن شانہ نے میر سے زود کی گوشش کی ۔ یہ خوش اخرم لڑی باغیوں کی قلست سے ادا تی میں و و سکن تھی ۔ اس وقت میں تنہا با ٹی

كايك كوشين تفاكه وه ميرئز ديك أمنى ـ

" رائن اس نے جھے آواز دی اور میں چونک کرا ہے و کھنے لگا۔

"ادوشانيه"

"كيا باغيول كوفكلست بهوٌ في رائن؟"

"كيونتم في ييفيلكس طرح كيالا"

" مالات ہے۔"

" حالات ابھی ہارے اتنے خلاف تونییں ہیں شانیہ''

" انہیں رائن تم اوک خووجی مطمئن نہیں ہواور پھر یا غیول کو ممل طور ہے لئست ہور ہی ہے و اس بھی جگہ کا میاب نہیں ہوئے۔ ا

" الل بيعقيقت بيشانيكن ينبيل كهاجا سكناكرة كنده مهمي باغيول كوشكت بي بيوتي رب كي-"

· الكين ميں مايوس ہول دائن ۔ ميں مايوس ہوں ۔ تم نے اتنا برواقدم الخايا ہے افسوس جميس اينوس جيسے ظالم حكراں كے باتھوں فلست ہو

منى يا شانياً والمحمول مِن أنسول لرزرت تها .

"اكيك بات بتاؤشانيه" ميں نے كہااور و وسواليه الداز ميں ميري طرف و كيفينگي - التهبيں اينوس نے ذاتی طور پرنفرت ہے۔"

" إل- "

''اس کی کوئی خاص وجه؟''

" إل-"

"کیاویہ ہے؟"

' وہ سنبرے وظن کی چیشانی پرداغ ہے وہ وقابل نفرت ہے اس کے دور میں کوئی عورت محفوظ نیوں ہے اور بھی وہ عورت میں بھی ہوسکتی ہوں۔''

"او و اس کے ملاہ واورکوئی وجد؟"

"ميرے خيال ميں به دبد كافى ہے۔"

" بول - "میں نے برخیال انداز میں گردن با؛ کی اور پھر میں خاموش ہو گیا میں سوچنے لگا کہ اب کیا کروں ۔

باغیوں کی سرگرمیاں جاری تھیں۔ دوسری طرف انہوں کی ہمت بوھتی جاری تھی وہ باغیوں کو فکست دے کراور دوسلامند :وعمیا تھااس نے لزائی فرکش میں محدود کر دی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ فرکش بی کی جنگ کافی ہے۔ پھیل کرلز نے سے کوئی فائد دنیس کیونکہ فیصلہ یہاں بھی ہوسکتا ہے۔ اس وقت مجھے اطلاع کی کہ ایہوں سے سپائی اب فرکش کے چپے چپ میں پھیل سے میں اور باغیوں کوئی کر رہے ہیں۔ بالآخر میں نے ایک فیصلہ کیا اور بابر بھی آیا۔ پروفیسرے۔ میرے ذبین میں صرف ایک خیال تھا۔ کیا اس بار بھی جھے فلست ہوگ کیا میں اپنی شخصیت پر سکے ہوئے

ككست كي انغ كواهونيس سكول كا ـ

اور میرے ذہن میں چنگاریاں بھر گئیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب اپنی عمولی شخصیت کو در بار تک محد دور کھنے ہے کوئی فائد ہنہیں۔ اب کھل کرمیدان میں اتر ناہوگا۔

پھر جب میں در ہار میں جار ہاتھا تو میں نے بہت سے کھروں کونذ رآتش ہوتے دیکھیا۔ جن میں آگئی ہوئی تھی اور پھروہ کھر نظرآئے جو اتبی کس کے جامیوں کے بتھے اور ہاغیوں کی مدوکررہے تھے۔

اس کے ماہوہ میں نے گلی کو چوں میں یا نیوں کی بے شارلاشیں دیکھیں اور میرا خون کھول انھا۔ یہ تو ان او کوں کے ساتھ احجھانہیں ،ور ہا تھا۔انہوں نے مجھ پراعماد کیاا وراس کے بعد ممکن ہے یہ قربانی ان کے ذہن میں ہولیکن یہ میرے لئے نا قابلی قبول نہیں تھی۔

مبرحال میں در بار میں پہنچ میں۔ یہ جنگ در بارتھاا ورآج قیدیوں کے فیصلوں کی بجائے باغیوں کی سرکو بی کے مشورے ہور ہے تھے۔ فیرونا اب مسانب بول رہاتھالیکن اس نے اپنالب دلہجہ بدل لیا تھااوراس کی توازغیرانسان محسوس ہوتی تھی۔

'' میں اس بغاوت کے سرغنہ کی تلاش میں ہوں۔ میں جاہتا ہول کہ باغیول کے نمائندوں کو طلب کروں اور ان سے پوچیوں کے ان کی قیاوت کون کرر ہا ہے ان کی قیاوت سامنے کیوں نہیں آئی اور اگر کوئی ان کی قیادت نہیں کرر ہا تو وہ کیوں جنگ کر کے اپنی زند گیاں وے رہے ہیں۔'' ایپنوس کہدر ہاتھا۔

"لكين أكران كامر خنه مائة أحمياتو كيابوكا ""كس في سوال كميار

''میں اس سے 'دِقچوں کا کہ وہ کیا جا ہتا ہے۔ایوس طویل جنگ برداشت نہیں کرسکتا۔اسے فیصلہ درکار ہے تا کہ وواپنے مشاغل جاری نفر سکنہ''

''امگراس نے کہا کہ وہ حکومت جا ہتا ہے تو؟''

" توكياس كے لئے وہ تحت الر ى كے تانون سے بھى باغى موكميا ہے۔"

۱٬۷ميامطلب؟۱۰

"كيا حكومت حاصل كرن كے يدطر في في الكيا حكومت كي حصول كے لئے تحت الثرى ميں ايك قانون رائي نبيس بي؟"

"لینی مرداروں سے جنگ؟"

"بال رايك آسان طريقه ر"ايب لوس بولار

· ممکن ہے وہ خور کواس کا اہل نہ یا تا ہو۔''

" تو پھرحکومت اے کس طرح مل سکتی ہے۔اس خون ریزی ت اور دیکیو لومیرے آ دمی باغیوں کو بلاک کررہ جیں۔ وہ خود ہلاک نہیں ہو کتے اس لئے جینے لوگ جان دینا جا ہیں دے دیں میرا کیا گرز رہاہے۔"

" تو پھر کیوں نہ یہ اطلاع ہاغیوں کودی جائے۔"

''ضروری ہے۔ باغیوں سے کہا جائے کہ وہ اپنی تیادت چیش کریں اور اپنی جان وینا بند کر دیں انہیں حقائق سے آگا و کیا جائے۔ تم نرسش کے لوگوں کومیری طرف سے اس بات کی دعوت دے دو۔ ان سے کہد دواگر میری دعوت پر وہ ایک جگہ جمع ہوجا کیں اور میری باتوں پرغور نہ کریں تو ان میں ہے کسی کا خون میں بہایا جائے گا۔'

یبان میں نے خاموثی افتیار کی پروفیسرا نو بت و بیں آ رہی تھی جہاں ہمیشآ تی تھی لینی میں تنباخود کو پیش کر وں اور ٹمل کروں۔ بہر مال تھوڑے تن وقت میں ایب نوس کا بیا علمان ٹرکش سے گلی کو چوں میں کوننج افھا اور اس کے بعد ارفغاز کے مکان میں باغیوں کے ایک نمائندہ گروہ نے مجھ ہے سوال کیا۔

" بیا کیمسلمد هیقت ہرائن کے ہر بخاوت کی ایک قیادت ہوتی ہے پھر ہماری بغاوت کمنام کیوں ہے؟"

"كيام ناس إت عانكاركيا إ"

" تو كيابم قيادت مين تمهارانام لے كتے ميں "

"الال-"

"اوركياتم اس كاسامنا باغيول كيمربراه كي هييت سيكرومي؟"

''کیون تبیس!''

" تب تو نھیک ہاور بااشہ ہمارے نقصانات بہت شدید میں اور ہم اپنی فٹے سے مایوس ہو کئے ہیں۔ ایب نوس کے علم کے ساسنے ہماری شکست تو ت مفلوح ہوگئی ہے اس حقیقت سے از کارنہیں کیا جا سکتا۔ "

"میرن طرف ہے تہمیں اجازت ہے۔" میں نے جواب دیا اور نمائندہ چا گیا۔ نوماس ار نماز اور شانیہ اور میرے ہدردوں کے چہرے ازے ہونے تھے۔میری زبر دست کوششوں سے انہول نے بڑی امیدیں ابستہ کرلی تھیں کیکن اب انہیں کھل فٹلست کا یقین ہو گیا تھا۔ایب نوس ک توت کے سامنے جاری ایک نہیں چل سکی تھی۔

کیکن میں چنج و تاب کھار ہاتھا۔ایسا تو مجمعی نہیں ہوا تھا۔ مجھے فکست تو مجھی نہیں ہوئی تھی کیکن تحت الثر کی میں فیرو نا کے معالمے میں میں دوسری بارتخاست ہے دوجار ہور ہاتھا۔

نو ماس ان نوگوں کے جانے کے بعد بولا ۔''میرا خیال ہےتم راہ فرارا نقتیا رکراورائن ۔ جمارا یبال ہے چلے جاتا بہتر ہے۔'' ...

"ار مناس کی داد بوں میں بنم لینے والے بر وط نواز کی تقدیم اب اس کی ساتھی نہیں ہے۔"
"اور ار مناس کی پہاڑیاں بھی اب اس کے لئے پناہ گا ہ نہ ہوں گی۔" میں نے مسکراتے ہوئے جواب ویا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

الزهين ببت وسيع ب-"نو ماس بولاي

"لیکن ایب نوس کے ہاتھ بھی کانی لیے ہیں۔"

"ہم منا می کی زندگی اپنا کیں گے۔"

''اور میں نے جن اوگوں کی زند کیوں کا سودا کیا ہے اس کا حساب کون کرے گا۔''

· · تم ایل کوششوں میں مخلص تھے کر . . . . · ·

''اب بھی قلعس ہوں نو ماس مسرف تم اوگ خوفز دہ ہو گئے ہو۔ باغیوں کو قلست ہور بی ہےاوراس کا سہراایب نوس کے سرہے۔ میں اس ایک انسان کو ضرور فکست دے سکتا ہوں۔ ہاں اگر تم خوفز دہ ہوتو پہاڑیوں کی راہ افتیار کرو۔ باغیوں سے کہو کہ وہ سرتگوں کے راستے منتشر ہو جائمیں اوراپی زند میوں کی حفاظت کریں۔'

'' میں تمہارے ساتھ ہوں دائن۔ اگرتم کہو گے تو میں بھرے در ہار شماایب نوس پر دار کر آل رہوں گی اس وقت تک جب تک اس کے آ دی میرے بدن کے نکڑے نکڑے نہ کردیں۔'' شانیے نے پر جوش کیجے میں کہا۔

المجهى اس كى ضرورت نبين ب شانيه "من في كباء

اور پروفیسر ، تنہانی نے اوقات میں میں نے اس بارے میں بہت کھیں جا۔ جھے کچوکرنا ہی تھا۔ میں نے خودکو پر کھا، پوری طرح و یکھا اور اس کے لئے میں نے ایک در بخت کوآ زمایا۔ ماضی کے بدلے ہوئے کروار میں بھی میں موجود تھا۔ کوئی بینہ جان سکا کد در بخت نے جزئس طرح جیموڑی۔

اور پھروفت مقررہ پرایب نوس ایک عظیم الشان میدان میں آئیا۔ اس کے عابان کا خیرمقدم کیا گیا تھا۔ لوگ اب اس سے خوفردہ ہو مکئے سے اور بہت سے لوگوں نے اس کی برتری شلیم کر لی تھی۔ ایک نمائندہ جماعت نے جان تھیلی پررکھ کرخودکو ہاغیوں کی حیثیت سے پیش کیا تھا اور میں خادم کی حیثیت سے ساتھ تھا۔ ہاں ارخماز کو میس نے پوشید ور سے کی ہدایت کردی تھی۔

تبایب نوس شابانداندازے میدان میں داخل :و کمیا۔او گوں نے پرسکوت اندز میں اس کا استقبال کیا تھا۔ چاروں طرف خاموثی مجھا کی ہوئی تھی۔اوگ جیب کی نکاہوں سے ایب نوس کود کمیور ہے تھے۔

چالاک گوریلاا پی جگه پر پہنچ گیااور پھروہ بینو گیا۔ واپپ مبورتحال تھی۔اے معلوم تھا کہاں کے باغی یبال موجود ہیں لیکن دہ پوری طرح مطمئن نظرآ ر ہاتھا۔ تب اس کامشیرا فران کھڑا ہو گیااوراس نے کہا۔

"مالی مرتبت شہنشاہ ایب نوس خوش ہیں کہ اہل فرکش نے اس اجتاع میں ان سے تعادن کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بہر حال تحت الفرئ کے حکمران ہیں اور یہاں کی روایت کے مطابق اپنی رعایا ہے محبت کرتے ہیں۔ پچولوگوں نے بغاوت کے نام سے ایک تحریک شروع کی کئین سے مرف ان کے مفاد کی بات تھی۔ انہوں نے سا دواوج او کوس کواس کے لئے مجڑ کا یا وران کی فیتی زندگیوں کا زیاں کردیا۔ اگر وہ مخلص تقے تو خودسا منے آتے ادرا پنا مانی النسم بر ہتاتے اورایب نوس سے جواب حاصل کرتے۔ بہر حال آج شہنشاہ ان معسوم اوگوں سے خطاب کریں گے۔

افران خاموش ہو گیا۔ تب مجیب افلقت شبنشاہ اپن جکدے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا۔ "بیبال موجوداد کوں میں بے شاراؤگ وہ ہوں سے جومیرے خالف اور عرف عام میں باغی میں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک وفدی شکل میں میرے سامنے آ کر بھوسے بات کریں۔ ان کے خلاف کو نی انتقامی کا دروائی تبیس کی جائے گی۔ "

لوگ پہلے سے تیار تھے۔ جارآ دی جو عمر تے کل کرآ گے آئے۔ایب نوس غور سے آئیں دیکیدر ہاتھا۔ وہ جاروں ایب نوس کے سامنے پینی سے۔

" تہاراتعلق ہاغیوں سے ہے؟"

" إلى ـ " جارول بخونى سے بولے ـ

"كياتم الي اوكوں كى نمائندگى كريكتے ہو۔"

"بإل"

" تب مجھے بتاؤ ہا فیوں کی کل تعداد کیا ہے؟"

''اس کا جواب نہیں دیا جاسکاتا۔''

''بعاوت كامقصد؟''

'' تمباری چیرہ دستیوں ہے مبات حاصل کرنے کی کوشش ۔'' جواب دینے والے بھی خوب تھے۔

" ميام طالم بون؟"

" بال يتحت الفر كل كا تاريخ مِن تم ت زياده مثلدل شبنشاه نبين بيدا جوايا

" كيامظالم كرتا بول ميس؟"

" پورے تحت المر ی میں ہے کی کی مزت محفوظ میں ہے ۔ تمہاری میش کا ہ ہماری عزت کا جہنم بنی ہوئی ہے ۔ تم از کیوں سے ساتھ وہ

سیانه سلوک کرتے ہوجوانسان نبیں کر مکتے اور بیاس لئے ہے کہ تم جانور ہو۔''

"لیکن میں نے ایک انسان کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔"

''اس کے ہاو جورتم انسان نبیں ہو۔''

'' میں تمبیاری زبان بول رہا ہوں۔''

" پیمرف جادو ہے۔"

'' کیا جانور جاد وسکھ کئتے ہیں'ا''

"الى أن فى بدنى كى كام كے كرفتهيں انسانی حركات سے روشناس كرايا ہے۔"

" تواس میں میرا کیا تصور اتصورتوا ہی اس کا تھاا ور وہ مرچکا ہے۔"

" جم تبهار ی بھی زندگی نہیں چاہتے۔"

''میرناموت کے بعد کے حکمران بناؤ سے؟''

''کسی جمی ونسان و۔''

"كيار تحت الثري كے قانون سے بغاوت نہيں ہے۔"موريا نبايت عليم سے والات كرر باتھا۔

''کیوں۔ یہ بغاوت کیوں ہے'؟''

"کیاای ہے بل حکومتیں ای طرح بدلی ہیں۔"

''اس تبل ایسے حالات بھی تونبیں ہیدا ہوئے۔''

"اس کے باوجود حکومت بدلنے کے لئے میں ان توانین کی پابندی چاہتا ہوں جو تحت الرئ میں رائج ہیں۔ تم جھے جانور کہتے ہوئیکن میر شاس طرح پیدا ہوئے ہیں میرا تصور نہیں ہے۔ میں ایک انسان کا ذہن لئے پیدا ہوا ہوں اور دل سے تحت الرئ کی کے قوانین کی مزت کرتا ہوں ورنہ جانو راس طرح حکومت نہیں کر سے تم ف دیکھا تمہاری بخاوت تا کام رہی ہے۔ میں فیصہیں شکست فاش دی ہے اورا گراس طرح جنگ مرح تربی ہے۔ میں اس لئے اگر اپنے سربراہ کے خلوم کا اندازہ دگا جا ہے ہوتوا سے مرح نے ایک اندازہ دگا جا ہے ہوتوا سے ماسے لاؤ۔"

"كون تم ات كول سامنے لا ؟ جا ہے ہو!"

" ہر بیناہ ت کی ایک آیاہ ت ہو آ ہے اور بغاوت کرنے والا بغاوت کی کامیابی کے بعد ملک کانظم ونسق سنجالیا ہے خواہ و ہ عارضی تکمرال کیول نہ ہو۔ ایسے حالات میں اگر وہ خود کمزور ہے اور لوگوں کے بل پر حکومت حاصل کرتا چاہتا ہے تو بیاس کی خود غرض ہے۔ ایسے خود غرض کے لئے تم کیول جان دیتے ہو؟"

"تم كيا جات موا"

" تجت النرى كى كة وانين كتحت و وجمه ت بنك كرے اور جمه فكست دے كركل كردے اور حكومت عاصل كرلے \_ استے اولوں كى زند كياں جمينے ئے كيا فائدہ الا"

وفد کے اوگ فاموش ہو گئے۔ و دلا جواب ہو گئے تھے اور یہ بات ان کی سمجھ میں آگئی تھی کہ درحقیقت حکومت بدلنے کا تو آسان طریقہ موجود ہے۔ چربغاوت کی کیا ضرورت ہے۔ کافی دیرتک فاموشی مچھائی رہی پھر کور لیے کی آ واز انجری۔

"میں جانتا ہوں۔ان معصوم اوکوں کی زند کیوں ہے تھیلنے والا بھی اس مجمع میں موجود ہوگالیکن کیاوہ اتنی ہمت رکھتا ہے کہ میرے سائے آئے ؟" اور پروفیسر واپنی دانست میں وجا مک فیرونا نے میدان مارلیا تھالیکن میں نو پہلے ہی سب کی تھوج چکا تھا چنانچہ میں آ محے ہڑھ آیا اور ب شارنگا ہیں میری طرف اٹھ تمکیں۔خودایب نوس مجھے دیکھ کرسششدر روممیا۔

التم يتم كون مواكنا

"اس بفاوت كاسرغنه "ميں نے جواب دیا۔

۱۰کین تم تومحل کوایک ادنی خادم ہو۔"

'' خوب ہتم مجھے پیچان کتے ہو۔'' میں نےمشکرا کر کہااور گوریلے نے جلدی ہےان اوگوں کو واپس جانے کا اشار ہ کیا جو وفید کی شکل میں

آئے تھے۔

'' إل \_ مين شهير بيجا عنا هول ميكن \_ ليكن \_''

" بِالْكِرربو - كم ظرنى سے كام نبيں اول كاتم نے برى فون اپنى مال كے ساتھ جو كچھ كياس ونت اس كاتذ كر ونبيں كرول كاس كا دعوىٰ بھى

نہیں کروں گا کہتم درامل فیرونا ہو۔ امیں نے کہااور کوریلا پرسکون ہو گیا۔

"تمہاراکیانام ہے؟"

"رائن "بين في جواب ديا\_

' ادرتم و و تیدی : و جونو زاں کے تید خانے میں تھے۔''

" الل وادى ادمناس كابرا بإنواز جسيمهارى ملكة ترفائے حاصل كرنا جا با تقاا دراس كى خواہش بورى كرنے پر جسے تيدكر ديا ميا۔ "

" پھرتم نے بیس می افطول کو آل کیااورسارے قید ہوں کو لے کرفرار ہو گئے ۔"

" بإل ميں وہي ہوں ۔"

''او و۔ وہ لاتعداد تیدی بعاوت میں تمبارے ساتھی موں سے۔''

" إل-"

'' کو یاتم حکومت کے برانے بحرم ہواورتم نے صرف اپنی زند کیاں بچانے کے لئے بیناوت کا جال پھیلایا ہے۔''

" مين تجھاوايب نوس بجھ جيسے بيشار ب منا ولوگ تمبارے تم كاشكار موئے ميں اورسب ول ہے ميرے منواميں ۔"

"لكين فكومت بدلنے كامنا سبطر ايتة تمبارے كلم ميں بھي بوكا۔"

''تعا۔''

" پھرتم نے میرے محافظول کو آئی کرنے کے بعد مجھے میدان جنگ کودعوت کیول نہیں جی ۔ "

"ميں او كوں كى آ وازين تم تك پہنجانا جا ہتا تھا۔"

''لیکن اپنے مفاد کے لئے دوسروں کی زندگی ہے کھیلنا تواجھی بات نہیں ہوتی ۔ کیاتم خودکواس قابل نہیں پاتے ؟''

''اول تومیں حکومت کرنے کا خوابش مندنہیں ہوں ۔ میں تو تمہاری حکومت نتم کر کے کسی مناسب آ دمی کوحکومت دیوانا جا ہتا تھا، دوسری

بات بیکه بخصیمباری شیطانی قو تول کاملم تمااس لئے پہلے میں تباری کمرتو ژما جا ہتا تھا۔''

" توتم نے میری مرتوز دی؟"

"نبیں جھے اعتراف ہے کہ میں ایسانیں کر کا۔"

" تم جھ ہے جنگ کرو گے!"

" بال به به آخري كام وكااوراس كے بعد ميں تبهاري حكومت بدل و ول كا يا"

"تم جھ سے جنگ کرو مے؟"

''یقینا۔ آخری قدم میرایبی ہے۔''

'' تمہارے اس اقدام کے بعد جھےتم ہے کوئی شکایت نہیں دبی اور سنو! تحت الثریٰ کے اوکوں! اس اقرار کے بعد جھےتم ہے کوئی شکایت نہیں دبی اور سنو! تحت الثریٰ کے اوکوں! اس اقدام کے بعد جھےتم ہے کوئی شکایت نہیں رہی لیکن بغاطات ختم ہوجا کمیں سے لیکن ٹرکش والوں! اس سیس رہی لیکن بغاطات ختم ہوجا کمیں سے لیکن ٹرکش والوں! اس سے سوال کرویہ جھے جنگ کس طرح کرے گا؟''

" يسوال تم محد عد كر عكمة موايب أوس . "ميس ف كبا-

"كياتمهين مير علم عناداتفيت با"

۱۰،نبیر سلس

" كياته بين به بات نيس معلوم كرتم بارے سأتھى ميرے ايک آ دى كوچھى قتل نبين كرسكے جبكه ميرے آ دميوں نے أنبين نيست و نابودكر ديا ہے۔" " بال مجھے علم ہے۔"

'' تو کمیاتمہارے خیال میں میں دوران جنگ ایے علم ہے کا مہیں لوں گا۔''

" كيون نبين جس كے پاس جوہتھيار ہوتا ہے وواسے استعمال كرتا ہے۔"

"اس کے باوجودتم اس جنگ ت مطمئن ہو۔"

''بإل-''

"كياتمهارے باس بوشيد وعلوم جيں۔"

د انهار المبارك

" تب پھرایک ہی بات سوپی جاسکت ہے۔ تم اس بغادت سے ماہی ہوکر خودکشی کرنا جاہتے ہوتاہم مجھے کیا اعتراض ہے لیکن زکش والوں اتم من لو۔ میدان جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد ہیں ان کی تقدیروں کاما لک بول گا جومیر ے فلاف آ واز بلند کر چکے ہیں۔ افران! بات ختم ہوگئ ہے اس سے جنگ کے وقت کا تعین کراواوراب سایب نوس کی تھا قلت میں دہے گا تا کے فرارنہ ہوسکے۔ " بشار سپاہیوں نے میرے کردگھیرا ڈال دیا۔ سپاہیوں کا یہ دممار توڑنا میرے لئے مشکل نہیں تھالیکن اس کی ضرورت بھی کیاتھی۔ میں آو خودا یب نوس یا فیرونا ہے آخری جنگ کرنا چا ہتا تھا بلکہ یہ ایک طرح سے انہمی بات تھی اس طرح میں ارفعاز اور بینکزوں او کوں کے نمٹول سوالات سے بچنا چا ہتا تھا ورنہ وہ اوگ میرے کان کھا جات۔

سپاہی بھے لے کرکل پہنٹی گئے ۔ جمع میرے سائے ہی منتشر ہو گیا تھا۔ کو ٹی بھی میرے لئے پیمونہ کر سکا مبرحال لوگ قوانمین ہے بغاوت نہیں کر کئے تھے۔

ممل کے ایک اندرونی جھے میں مجھے قید کردیا گیا اوریہ زمین دوز قید خانہ بہت پر اسرار تھالیکن میں وہاں پری فون کو دیکھیے کر جیران رہ گیا۔ پرسی فون بھی ایک کمرے میں قیدتھی جس پرفولا دی جال لگا ہوا تھا۔ میں اس کے کمرے کے سامنے تھا۔

ساہی جلے مئے تو میں اٹھ کرا ہے کئبرے کے سامنے آھیا۔ میں نے دلچپ نگا ہوں ہے پری فون کودیکھا جو مجھے؛ کمیر ری تھی۔ .

''پرسی فون ۔''میں نے اسے پکارا۔

" تمباري صورت جانى بهيانى ب كون بوتم ؟" برى فون في كشبر ع كيز و يك آكر بوجها ـ

'' میراتمهارا تو بهت مهرارشته به بری فون کیکن اس کا تذکره بعد میں به میلے دوسری منروری با تیں ہو جا تیں۔''

"كميامطلب!"

"تم نے بھے اس وقت دیکھا ہوگا جب میں ای ٹس کو لے کرتم ہارے کمرے میں پہنچ کمیا تھا۔ جب ایوس تبہارے او پردست ورازی کر

ر ما تحا۔''

''وہ۔ ہاں مجھے یاد ہےتم امینوس کے خادم ہونا؟''

"بال ببي مجموء"

"ليكن تم يبال كيول آميع؟"

"من في الموس سے بغاوت كي تقى "

'' کیا مطلب یعنی تم ان او گوں میں ہے ہوجنہوں نے امیزیس کے خلاف ابناوت کی **آ واز ب**لند کی تھی ۔''

''بإل-''

"اورانی شرکتمی ای جذبے کے تحت لانے ہو مے؟"

" بالكل نعيك -"

· اليكن ال كانتيجه بهجوبين أكلام<sup>.</sup> ·

''متبعه أكما يرى فوك ـ''

WWW.PAKSOCIETY.COM

"کیا؟"

"ابيش كوبلاك كرديا ميال"

" الماك كرديا حيا نبين بين ميرے باپ كوآه ميرے باپ كوكس نے بلاك كيا ؟ " برى نون رونے لكى ـ

"ابيوس نے۔اس لے اي شي دونوں ناتميں درميان سے چيروي تميس -"

" آه-آه-ميرا بابايغ باتمون موت كاشكار موكيا-" ودروتي : وي ابول-

"ا ہے ہاتھوں نہیں بری فون تمہارے ہاتھوں۔ اتفاق سے تم یہاں اس طرح مل مکئیں۔ مجھے تو تم سے بہت ی ہا تیں کرنی تھیں۔"

" آه میرا باپ - اب اس و نیا مین نبین ہے اب تو میں بالکل ب سہارار ہ کئی۔ آ وا تی ٹس کی کوششیں اس کے اور میرے لئے کس قدر

المناك ثابت بيوئين كاش ادبي لس اس وفت اس جا نو ركو بلاك كرويتا جب و وپيدا بهوا تحاله' '

"اتم نے اپنی دانست میں جالا کی کی تھی پری فون کیکن حالات خودتم ہارے ساتھ فریب کر مجئے ۔کیکن یے قباد اس نے تہیں یہاں کیوں قید

مردياً ٢٠٠

" بحضینیں معلوم \_بس ایک ون اس نے جمعے یہال لا کرقید کردیا اور جمعے اس کی وجہ بھی نہیں بتائی لیکن تم نے حالات کے فریب کی بات کیا

ڪ تقييٰ!'

" مِن نِهِ آیک بات اور کهی تقی بری فون ."

..ئ<sup>.</sup> آئ<sub>ا،</sub>

۱'یمی که میں تو تمبارا پرانا شناسا بوں <u>.</u>'

"بال تم نے کہا تھا۔"

" توابتم يوچوك بيشناسا كي کيسي ہے۔"

'' بنادو۔ دیوتاؤں کے لئے بنادو۔ میں بہت نمز دوہوں ، میں بہت پریشان ہوں ۔میرےاو پراحسان کرو۔''

" تمہارا ذبن اس لئے بھی کچوکتا ہوگا ہری فون کہ مہاری عزت تمہارے بنے کے ہاتھوں تھلو نابن کررومی ہے۔"

" آہ۔نہ بع چھو۔ میں کس قدر نفرت کرتی ہوں اس ہے۔"

"اس تصورے كدوه تهارا بينات \_"

" الل \_ كيابية صوركم اذيت ناك ب\_ وه جانورا في مال كى بعى مزت بيس كرتا\_"

'' تو پری فون مطمئن ہو جاؤ و وتمہار ابینانہیں بلکہ تمہار اپرا تاعاشق ہے او تمہیں تمہارے ان حمنا ہوں کی سزامل دی ہے جوتم نے سکیل کے

ماتھ فریب کرکے کیے تھے۔"

" بنكى ميرامجوب يتم اس بارے من كيے جانے ہواور ته بين بيات كيے معلوم كدو وميرا بيانهيں ہے اور ميرا پرانا عاش كون؟"

"فیرونا۔ یتمباری آخری بات کا جواب ہے۔"

'' فی۔ فی رونا۔'' بری نون کامند حیرت سے عل عمیا۔

" إل مجھے يقين ك يديامتم بعول نبيس بوكى "

· · نبیس لیکن و ه تو مرکمیاتها ـ ' ا

" إلى برى فون ليكن حمهيس بير جان كرخوشي بهي : وكى كداس نے اپني زندگي تبهارے لئے قربان كي تھي ليكن اپنے علم سے سبارے تا كيوه باره

بنم لے سکے۔"

"او و ـ تو وه جادوكر يكن و وتو مير الطن سے بيدا مواتها ـ"

"اتمهار الطن من بيدا ہوئے والا دوسرا تھا جے اس وقت غائب کردیا کیاا درخودایک جانور کے روپ میں تمہارے پہلومیں آلیٹااور پھر

تم نے اور تبہارے باپ نے اس کی پرورش کی اوراس کا بتیجہ پایا۔''

'' آہ۔میری مجھ میں پھونیس آیا۔وہ میرا بینانبیں ہے پھرمیری اولا و۔میری اولا دکہاں ہے؟''

"اس کی قید میں۔"

' اتم مجھے کتنے فموں ہے روشناس کراؤ گے۔ داوۃ ؤں کے لئے مجھے بیاقہ بتادو کہتم کون ہواور بیساری با تیس تم کیسے جائے ہو؟' ا

"لفين كروگي بري نون كه ميس كون وول-"

" إل مجمعه بتاؤ\_"

" میں بیکی ہوں۔" میں نے کہااور پری فون کی آجمعیں مجٹی کی مجٹی روٹمئیں۔اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ دمریک وہسر پکڑے

ڪفري ري مچر ٻولي -''<sup>لکي</sup>ن پيڪيمٽن ٻ''

''ای طرح جیسے فیرو نا کا دجود یا'

"توتم سكل مو"

``بإل-``

''میرے شوہر،میرے محبوب''

''تم یم کہتی تھیں کیکن وہ بھی جس ہے تم نے بے وفائی کی اور جسے اپنے بیٹے کے ہاتھوں قبل کرایاتم نے ۔ یہ دوسری ہات ہے کہتم خود سور

سازش كأشكار بتوكنين...

"كياتم اس بات كافيوت دو محك يتم ميك موا"

WWW.PAKSOCIETY.COM

والشيول نبيل.

' تو ہتاؤ۔ ہماری میلی ملاقات کباں ہوئی تقی؟''

''اس دریا کے کنامے جہاں تم اپنی مہیلیوں کے ساتھ موجود تھیں اور جہاں میں نے تہہیں ایک چکدار پیمر پیش کیا تھا۔ کیجی نہیں پری فون میں تمہارے بدن کے سارے نشانات بھی تنہیں بڑا سکتا ہوں اور دو افتکو بھی جومیرے اور تمہارے درمیان ہوئی۔ پھرتم نے اولا د کی طبق میں مجھ سے بغاوت كى اوركوزال كيجيس بيل فيرونا كاشكار موكني ـ''

'' آه - تم سي كتب بوملكي مير يحبوب بتم نه سي بي كها- بال مجهدي بوفائي كاصله ملا- آه تبهاري صورت كس المرت بدل كي-'' ''جس طرح فیرونا نے گوریلے کا روپ اختیار کیا۔'' میں نے کہا اور مجرمیں نے پری فون کو بوری داستان سنائی ، جواس کے لئے نا قابل یقین تھی کیکن جس کا ایک ایک افظ ورست تھا۔ وورو تی رہی جھ سے معانی مانگی رہی۔

کیکن اب تو کھیل ہی دوسراتھا۔وہ خاموش ہوگئی میں نے بھی ای انداز میں رہنا مناسب مجھا تھا۔

وقت تزرف لگا۔ میں جانا تھا کہ نیرونا نے بری نون کو صرف اس لئے قید کیا تھا کہ اس کی اسلیت نکمل سکے لیکن میں خود بھی اس کے بارے میں کسی کو بتانا بے سود مجھتا تھا۔ طاہر ہے جو تیجھ میں کہتاا ہے ابت نبیس کرسکتا تھا۔

بالآخروه ونت آ کیاجب مجھے فیرونائے جنگ کرنائتی اور میں اس جنگ کے لئے تیارتھا۔ میں نے اپنی تمام تر تو تو ل کوآواز دی تھی اورخود کوسی طبور کمزورنہیں پایا تھا۔میدان جنگ میں گوریلا بزی شان ہے آیاتھااور باشبہووایک خطرناک جنگجومعلوم ہوتا تھا۔تب جھے بھی میدان میں اس كے سامنے لے جايا كيااور گور ليلے نے كہا۔

" فركش كاوكوں من في تحت الرب كے قانون كے مطابق فيعلد كيا ہے كداكراس المحض في جميع فكست وے دى تو ميں مكومت اس سے حوالے کر دوں گا۔لیکن میں نے بیٹھی اعلان کر دیا ہے کہ میں اپنے لاز وال علم وبھی استعمال کر دں گا اور میرے معاون میری مدد کریں ہے۔'' ''معاون کون ہوگا ؟''کس نے سوال کیااور گوریلے نے اشارہ کیا۔ دِس آ وی با ہزنگل آئے ووا یک ساتھ قدم ملا کرچل رہے تھے۔

'' پیمبرے معاون ہیں ہے''

" تو کمایة تمبارے ساتھ فی کر جنگ کریں ہے؟"

" نبیں۔ بیمیرے علم کا حاصل ہوں کے اور اس کا نداز جمہیں ہوجائے گا۔ بیمیرے لئے قربانی ویں ہے۔ "اس نے کہااور مجمران سے بولا\_" تم تيار ۽ و؟"

" ہم خلوص دل سے تیار ہیں۔" ان سب نے بیک زبان جواب دیاا در کوریا ہو اُ اُخرا نے لگا۔

''اےاس کی پند کا ہتھیار دو۔ اور پرونیسر۔ مجھے ہتھیاروں کے پاس لے جایا ممیا تیشے کے علاوہ مجھے کون ساہتھیار پہندآ سکنا تھ

میں نے ایک بھاری کھانڈ اا ٹھالیا اورات ہلاتا ہوا میدان میں آحمیا۔

ایہ وس نے اس سے برنکس ایک بلکی تلوار اپند کی تھی اور ہم وونوں مقابل آگئے۔ انہوں پہلے ہے کمیں زیادہ مشاق لزا کا نظر آرہا تھا۔ اس نے ماہرانہ انداز میں تموار چلائی اور میں نے اس کے دووار خالی و سے کر اس پر کھانڈ سے کا بھر پور وار کیا۔ انہوں نے اپنی توست کا مظاہر وکرنے کے لئے کھانڈ سے کے وارکو تلوار پر دوکالیکن بری طرح زمین پر کرا اور اس کی تلوار درمیان سے ٹوٹ کئی۔ ٹوٹی ہوئی تلوار اس نے میر سے او پر پھینک ماری اور و میر سے بدن سے تکرائی بسیکن ظاہر ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس دوران اس نے پھر تی سے دوسری تھوار حاصل کر کی اور جھیے موقع نہیں و یا۔ لئین اب اس نے میراکوئی وار تکوار سے دو کئے کی کوشش نہیں کی بلکہ انتہال تھال کرمیر سے دارخالی دیے لگا۔

اس دوران اس نے میرے او پر بھی کی دار کئے تھے۔ اس کی آلوار میرے بدن سے نکرائی کیکن اس کا کوئی ننیجہ نہ نکا ۔ میں بے صدخوش تھا۔ میری اصلیت کا م کر رہی تھی اوراس بار میں ماضی میں خودکو داخل کرنے میں کامیاب ہو کمیا تھا۔

الرائن اليون في مجه بكارا الماتم بمي كوكي خصوصي توت ركت بواان

" بال من تهبين تل كردون كام"

" بيتو نامكن بي كيكن ميس تمهاري قوت ير حيران ول "

"سنجااو" میں نے اس بارایک خاص ترکیب سے کھانڈ سے کا دار کیااورانہ وس اس کی زدھی آھیا۔اس کے بدن کے دوگلز سے ہو سے ۔اور یدونول کلز نے ذمین پر ایٹ کیااور کھراس کا جسم ایک مخصوص سے ۔اور یدونول کلز نے ذمین پر ایٹ کیااور کھراس کا جسم ایک مخصوص سے ۔اور یدونول کلز نے ذمین پر ایٹ کیااور کھراس کا جسم ایک مخصوص شکل اختیار کرنے لگااور وہ ایک خطرناک کوریا ہی تھا۔ ہاں وہ ایٹوس بی تھا جواس آ وی کے بدن میں داخل ،وکراٹھ کھڑا ہوا تھااور ایٹوس وہ بارہ تکوار لے کرمیر ے مقالے پر آ کھڑا ہوا۔

مردہ ایڑوی کے گزے زمین پر پڑے ہوئے تھے لیکن ایٹوی میرے سامنے کھڑا تکوار بلا رہاتھا۔لوگوں کواپٹی آ کھموں پریفین ٹبیں آ رہا تھا۔لیکن مجھے پہلے سے زیادہ تخت مقابلہ کرتا پڑا۔ایک بار پھر میں نے اسٹیل کردیا لیکن جوں ہی وہ زمین پرگرا۔ایک ووسرا آ دمی زمین پر ایٹ کیا اور چندساعت کے بعدا بیوس بن کراٹھ کھڑا ہوا۔

یے صورت حال بے حد خوفنا کئی ۔ چھ بار میں نے اس<sup>تات</sup>ا کیا۔لیکن دہ ذرائ دیر میں اٹھ کھڑا ہوتا تھا ادر پھر جھلا کر میں ان او گول پر دوڑ پڑا جواس کے گئے قربانیاں دے رہے تھے۔

میں نے آن کی آن میں ان جاروں کوڈ حیر کردیا۔ لیکن دوسرے لیے انہوں زمین پر لیت کیا اور اس کا بدن منتشر ہونے نگا۔ فضا میں ہورے ذرات از رہے تھے اور پھر بیتمام ذرات انہوں کی شکل افتیار کر مجئے۔ اب میدان میں گوریلوں کی پوری فون موجود تھی۔ ان سب کے ہاتھوں میں گواری تھیں اور وہ جاروں طرف ہے میر ساا پر حملہ آور تھے۔ میرا کھانڈ ابھی تیزی سے الی رہا تھا جو کوریا آئل ہوتا اس کے بدن کے ذرات فضا میں منتشر ہوتے اور اس کی جگر کئی گوریلے اٹھ کھڑے ہوئے۔

اس طرح توان کا خاتمہ ناممکن تھا۔اب تو بیتمیز کرنامشکل :وگیا کے اصل اینوس کون سا ہے ۔اوگ دم بخو در ہ مکتے تھے کسی کی آ دازنہیں نکل

ر ہی تھی۔ اتناہ تت گزر کمیا کہ اوگ بھی تھک سے تب وہ بے چین نظر آنے تکے اور میں نے پریشان نکا ہوں سے جار وں طرف دیکھا۔

تب گور لیے ایک اوئن ہے کمزے ہو گئے اورا ہوں آگے بڑھ آیا۔'' اگر تو بوری زندگی جنگ کرنارے رائن تب بھی کا میاب نہیں ہوسکتا۔''

''لیکن تم اے جنگ نہیں کبہ سکتے ایوس ۔ میتو صرف حیاد وے۔''

''کیاشبنشاہ کواینے نکم ہے کام لینے کی اجازت نبیس ہوتی ؟''ایزنوس نے سوال کیا اوراوگوں کے یاس اس سوال کا کوئی جواب نبیس تھا۔ دوسری طرف میں ہمی سوخ رہا تھا کہ واقعی امیدوس کواس طرح فتل کرناممکن نہیں ہے کہما ورسو چنا پڑے گا۔

"كياتو كنست تسليم مرتاب رائن؟"

'' ہاں نیکن اس شکل میں کہتو مجھے تل کر دے ۔''

'' تیرانکم مجی*شلیم ہے ب*یسرف تیرے بدن کی قوت نہیں ہے۔''

" تو مجرتو مجھے فکست خور دہ کیے کہدسکتا ہے۔"

'' میں تختبے دعوت ویتا ہوں کہا ہے علم کو ہز ھااور جب تو خود کواس قامل پائے کہ جیھے آل کر سکے تو پھرمیدان میں آ جانالیکن اس دوران تھے میری قید ہیں ہی رہنا ہوگا۔''

'' نھیک ہے جمعے منظور ہے۔' میں نے جواب ریااور پروفیسرکوئی بیچارہ پچھ مولٹا بھی تو کیا کسی کے اس کچھ کہنے کے لئے الفاظ بھی تو

سا ہیون نے ایک بار پھرمبرے گر دگھیرا ذال دیااور میں نے ان ہے کوئی تعرض نہیں کیا۔ میں خودہمی وقت جا ہتا تھالیکن اس بار مجھے جس تيدخان ميں ڈالا كمياد ود دسرا تھا . . . . . الميكن يبال مير بي علاو وا دركوني قيدي نبيس تھا۔

ہاں کھائے کے وقت جھے جومخص کھانا دیتے آیا اے دیکھ کرمیں ونگ رہ کمیاتھا۔ بیرو ڈبنفس ایبلاس تھا جے ایزوس نے بری نون کااصل بیٹا بتا یا تھا۔ اس وقت تو میں نے اس سے کچھ نہ کہانیکن کھانے کے بعد میں بہت دیر تک سوچتار ہاتھا۔

وقت كزرتار باليبينوجوان مجهيكها تادية آتا تعااوريس في التي يحدنما إلى خصوصيات كاحال يايا تعاله

تب ایک دن میں نے اسے آواز دی ۔ 'ایبلاس ۔ 'اوروہ چونک کررک میا۔

''تم میرانام کس طرح جان مجئے؟''

"كياتم مرف يقرك أيك بت بولا"

''تم جانتے ہوتم کون ہوا؟''

"اعبلاس عي مول-"

""تهاري هييت كياب؟"

''فيرونا كاخادم بوس\_''

" أه يو كياتوا بي اصل ميثيت ين اواقف ي-"

"مرنان الامل ديثيت ال عاموا يخيين عدين الكامادم مول و"الساف جواب ديار

" تم ایک بحس انسان موجس نے اس مخفس کی غلامی قبول کر لی ہے جوتمہاری ماں کو بے عزت کر رہا ہے اور جس نے تمہارے نا تا ای

السي والماكيا ہے۔"

"كيا بك رب مور"ميرى كوكى مال نبيس بـ

"جبتم پيدائس طرن موتي"

''میں نہیں جانتا۔''

'' میں بتا تا ہوں۔اگر غورے سنوتو۔'' میں نے کہا۔اس نے وہی ظاہر کی تو میں نے اسے پوری کہانی سنائی۔ اسبلاس کا چیرے ہے تا ثر تھا۔آخر میں و ومسکرا کر بولا۔

" تمبارا کیامطلب ہے میں بیوتوف ہوں اور تمباری یے بانی محصر متاثر کرے گی۔"

'' نھیک ہے۔ جو بے حس ہوتے ہیں وہ کی تنظرہے۔''

"كون ت قيد خان من ؟"

''اس محل کے اندر ہے وہ قید خانہ''

" م بکواس کرد ہے ہو۔ 'البلاس کے چبرے پر پریشانی جھکنے گی۔

'' تمہارے پاس کوئی ذریعہ ہے کہ تم حقیقت مجموسکو۔''

"میرے بارے میں جان اورائن کہ میں فیرو نا کا دست راست ہوں۔اس کاعلم میرے بغیر نا کمل ہاوراس کے معاملات کی مجرانی میں کرتا ہوں۔میرے بغیر نا کمل ہوئی ہاری کا ۔" و و فیلے انداز میں محرتا ہوں۔میرے پاس جوملم ہاری بینا کی چھین اور کا ۔" و و فیلے انداز میں واپس چاا میا۔

کیکن زیادہ وقت نہیں گز را تھا کہ وہ واپس آھیااس کا چہرو دھواں معلوم ہور ہا تھا۔ تب وہ میرے ساھنے آ کھڑا ہوا۔'' کیاتم میری بیٹائی چھیننے آئے ہو؟' 'میں نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔

" نبيل ـ " وه سرسراتي آواز مين بولا ـ

WWW.PAKSOCIETY.COM

'' تو .. نو کیاتمہیں میری بات کا یقین آ ممیا؟''

'' باں ہتم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں تم نے جو کہا ج کہا۔ آوتم میر مے حسن ہوں۔ میں فیرو نا کا خاوم ہول کیکن اس نے میرے ساتھ بہت بزاوحو کا کیا ہے۔''

''تماس سے انقام نہاو کے؟''

''ایساانقام لول کا که مرنے کے بعد بھی یا در کھے گا۔ بتاؤمیں تمہارے لئے کیا کروں۔ کیا آزاوی وہا ہتے :و؟''

" نبیں ۔ تمہارے ساتھ ل کراس کے خلاف کام کرنا جا ہتا ہوں۔"

· 'کیکن مجھے پہلے میری مال سے ملادہ ۔آ واب تو میرا سینہمی مجست رہا ہے۔' ·

"كياتم مجھے يبال ئزال كران قيدخانوں تك لے جاسكتے ہو؟"

'' میں ہروہ کام کرسکتا ہوں جوتم سوچ سکتے ہو۔ فیرو تانے میرے ذہن ہے سوچ کا دہ خانہ بند کرد یا تفاجس ہے میں اپنے بارے میں سو چنالیکین اس کے لئے کسی بتانے والے کی منر ورت بھی۔ وہ خانیکھل ممیا۔''

'' تب مجھےان قید خانوں میں لے چلو۔'' میں نے کہااورا۔ ہلاس نے قید خانے کا درواز ہکھول دیااور پھررا ہے تار کیوں میں کم ہو گئے ،

ا بهلاس میرا باتھ پکڑ کرچل رہا تھا۔ پھر جب روشن پھیلی تو میں اس تید خانے کے سامنے تھا جہاں بری قون تیکھی۔

'' بید بیمیری مال ہے۔آ و بیس نے تواہ دیکھا ہے۔ میں نے تواہے متعدد ہاردیکھا ہے۔''

'' در داز و کھولو۔'' میں نے ایہلاس ہے کہاا دراس نے لرزتے ہاتھوں ہے درواز ہ کھول ویا۔ بری نون آجب ہے ہم وونوں کو دیکھیر ہی تھی اور جب میں نے ماں بیٹے کو ماایا۔ یروفیسرتو وہی جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے جومکن میں متعلیمن بدنعیب برحی فون مجھے اس کا باپنہیں کہ سکتی تھی ایہلاس بالکل بدل ممیا تھا۔اس نے ای ونت اپنی ان کوتیہ خانے ہے نکال لے جائے کا فیصلہ کیالیکن میں نے عدافعت کی۔

' فیرونا کو بوننی بی تیپوژ دو کے ایبلاس؟''

" آه - كاش مي اسے اسے باتھوں تے آل كرسكاليكن اگر ميں نے ايسا كيا تو يو مجھے نود بھي فن ہوتا پائے كا۔"

''اہے میں گل کروں گا۔''میں نے کہا۔

'' تم؟''ا ببلاس چونک پرااور پھروہ خوش ہو گیا۔'' ہاں تم الے لل کر کئتے بومیں تمہیں اس کی تر کیب بتا دُن گا۔''

'' تنب میں وعدہ کرتا ہوں کیتمباری ال کا انتقام لینے کے لئے میں اے ہر قیمت بِقُل کردوں گا۔لیکن تہمبیں میرے کچھ بدایات بڑمل کرنا ہوگا۔''

''کیسی بدایات''

'' يرى نون كوامجى يهال ريخ دو \_''

"او و به کیون؟"

'' ہمیں اس کی موت کے انتظامات کمل کرنے ہوں مے اس کے بعد ہم اس پر یہ بات ظاہر ہونے دیں گے کہ ہم اس پر قابو پانچکے ہیں۔'' " تو كياتم بھي واپس قيد خانے ميں طلے جاؤ مي؟"

" بال \_ بینسروری ہےا ہے شبہیں ہوتا جا ہے ، کیونکہ و وباعلم ہے اوروہ اپنے ملم ہے ہماری کوششوں کونا کام ہنا سکتا ہے۔"

ا بن س کھے موچنے لگا۔ پھروس نے کبا۔ 'بر چند کہ اب میں ایک گئے سے لئے بھی اپنی ماں کو یہاں نہیں تیموڑ ناچا بتالیکن مصلحت اگر یہی

ہےتو میں تیار ہوں۔''

" ييشروري ب- "ميس في كها-

''ایبلاس و دہمارا ہمدرد ہے۔اس کی بات مانو اوراس ہے تعاون کرو۔''پری فون نے ایبلاس ہے نہااورا پیلاس نے کرون جھکادی پیر وه پری فون کوتسلیان و یه کرمیرے ساتھ و ہاں چل پڑا۔

" تم نے تھوزی در تبل ایک ہات کی تمی ہم نے کہا تھا کہ تم جھے اس کوہل کرنے کی ترکیب بتا سکتے ہو۔"

'' ہاں کسی ہتھیارے اے قبل کرنا کانی مشکل ہے کیونکہ اس نے جسموں کی تبدیلی کاعمل سکھ لیا ہے اس کے ساتھ بیشار جانباز موجود ہیں جو

اے بزاروں بدن پیش کرنے کے لئے تیار میں اور وہ اجسام ہد لنے میں برق رفتار ہے کیکن آگ اس کے لئے موت ہے وہ آگ ہے بمیشہ خوفزوہ

''اود ـ کیاوه آگ کے نز ریک نہیں جاتا؟''

" نہیں وہ آئے سے کا نیتا ہے دوسری بات میہ ہے کہ آگ اس کے سارے ملوم وفنون چھین لیتی ہے چنانچے اگر کس طرح اسے نذر آتش کر و یا جائے تو پھراس کی زندگی بحال نہیں ہوسکتی۔ السبلاس نے کہا۔

بات میرے لئے دانعی دلچسپ تھی اورامحرا بیلاس کا کہنا درست تھا تو میں فیرونا کی موت کاراز پا چکا تھاا دراب باقی میرے سوچنے کا کام تھ

ا الله س نے مجھے پھرمیرے تید خانے میں بند کردیا اور اولا۔

"ميرے لئے اور كو كى بدايت؟"

' ' بال ایملاس خمهیں میراایک اور کام کرنا ہوگا۔' '

"بولوئيا كام ٢٠"

' ار نماز کے مکان پر جاؤ۔ وہاں ایک فخص او ماس ہے اسے میر اایک پیغام پہنچادو۔ '

"كيانغام ٢"

"ا کیا ایسالاؤ کی تیاری جس میں جنم سلک رہا جواس ہے کہوک مناسب جگہ جوٹر کش سے زیادہ دور نہ ہو۔ وہ جلداز جلدا رکا ایسالاؤ تیار كراد ك اس كبنا كديدا أنا كي فرمانش بـ ـ "

' ' مبتر ـ مين تمبارا به پيغام پنجاد و ١٠٠ ' ايبلاس نه كهاا در پير ضروري مدايات ليكروه چلاممياليكن اب مير \_ و بهن ميس بيدنيال آياتها كيس طرح فيرونا يالة وم كواس الاؤكك لے جايا جائے يمسى طرح اے اس پوشيد وجہنم ميں پونچايا جائے۔ وہ حالاک ہے کہيں سمجھ نہ جائے۔ ببت سوج بچار کے بعد بھی کوئی مناسب ترکیب سمجھ میں نہیں آئی۔ تب میں نے ذہن کوآ زاد چیوز دیا۔ تھوزے و تف سے بعد اسبال س میرے پاس آیا۔اس نے مجھے اطلاع دی کہ اس کا پیغام نو ماس کووے دیا حمیا ہے اورنو ماس نے وعدہ کیا ہے کہ میری مرمنی کےمطابق بندو بست کیا

کیکن میں مطمئن نہ ہوسکا اور نجرخود میں نے نو ماس ہے ماہ قات کا تہد کیا اور ایک مناسب وقت میں اینے قید خانے سے نگل آیا۔ ایپوس كے بارے ميں الم مواتحا كرووا في ربائش كاه ميں بوادريدونت واتى فرمست كا تحا۔

نو ماس اورار نماز کے اہلٰ خاندان سر گوں میں ہے۔ مجھے د کھی کرسششدرر و کئے تتھے۔

' اتم آزاد ہو گئے رائن؟ تم آزاد ہو گئے ۔ 'انو ماس خوثی ہے بھر پور کہے میں بولا۔

"انبيل ميرا پيغام ل كيا تعالا"

'اليكن تم سرتمول ميں كيوں ہو؟''

''اوہ۔ باہرک دنیا کوائزوس نے جہنم بنا رکرر کھ دیا ہے۔ وہ باغیوں سے انقام لے رہاہے اور آ دھا نرکش خالی ہو چکا ہے اوگ خوف سے

بھا گے رہے جی صرف و دادگ موجود ہیں جواس کے وفا دار ہیں۔ بڑئ تباہی پھیل گئی ہے رائن ۔ بغاوت بورے طور سے نا کام رہی ہے۔''

" ہوں۔ امیں نے بھاری کہے میں کہا۔ اتم میراکا م کب تک کرر ہے ہو؟"

"بهت جلد ليكن ال كما كيا ضرورت ٢٠٠٠

' اس بارے میں بعد میں بناؤں کا پہلے جگہ کا انتخاب کرو۔''

''ابتم آھئے ہوتو جگہ کا 'تناب بھی تم ہی کردویہ' نوماس نے کہا۔' ملیکن میں اس کی وجہ جاننے کا خواہش مند ہول۔''

'' میرے ساتھ آؤنو ماس۔'میں نے کہااور پھرہم لوگ باہراکل آئے۔ایبلاس بھی ہمارے ساتھ تھااوراس کے بعدہم پہاڑوں میں آ دارہ کر بن کرتے رہے۔میراذ اس تیزی سے نیلے کرر ہاتھ اور کانی غور وخوش کے بعد بالآخر میں نے ایک عمر ورکیب موج ہی لی اور اس ترکیب پر میںخودخوثی ہے انھیل بڑا۔

کیکن میں نے کسی اور پراس خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ بالا خرمیں نے اپنے اس نے منصوب کے تحت ایک جگہ کا انتخاب کرلیااور بہت ممد و جگتی پروفیسر۔ایک مطح جگہ جس کے ایک کنارے پرایک خوفتاک ٹر ھاموجود تھااور میں نے اس کڑھے کوااا دُینا نے کافیصلہ نیا اوراو ماس پراس کا اظهاركردياب

" نھيک ہے ليکن رائن کچو تو معلوم ہوتم کرنا کيا جا ہے ہو؟"

· ' آخری کھیل ہے نوماس۔اس بار مجھ سے مینہ بوجھوکہ میں کیا کرنا جا ہتا :وں بس مجھ سے تعاون کرو۔ '

" ہم خلوم دل سے تیار ہیں۔"ار فماز نے جواب دیا۔

· ' تب مجھے ا جازت دومیں والیں جار ہا :وں ۔ '

· ، کہاں ؟ ، نو ماس نے تعجب سے بو جھا۔

"ابدوس كى تدميس ـ "مس في مسكرات موخ جواب ويادره ولوك عب سيرى شكل وكيف كي جيس كه مجيم الدمائ في مجدر بول ـ

"كيامطلب يتم دوبارواس كى قيديس جار بي جوزا"

'' ہاں ابلور قرمن آیا ہوں اورا گروا ہی نہ گیا تو پھی دوسرے انجھن کا شکار ہو جا کیں گے۔''

"لیکن قید سے نکلنے کے بعد قید خانے میں واپس جانا کہاں کی وانش مندی ہے؟"

''وہ تو ٹھیک ہے کیکن میرے: دستوں میرا جا ۲ ضروری ہے۔'' میں نے کہااور پھرمزیدائنبیں کھے بتائے بغیروا پس قیدخانے کی جانب جا! آيا - مين البلاس كاويرايي كوكي ذمه داري نبين والناجا بهاتهاجس يه ووالجهنون كاشكار بوجائية اوريبي بهتر بعي تفا

ئيونكماتة وسكوا مُركس سے خطره بموسكتا تھا تو وہ صرف البلاس تھا۔ ایملاس اس كاراز دارادراس كی حقیقت سے واقف تھا۔ چنانچ اسے

آگرشبہ ہوجا تا کہ ایہلائ کسی طور مجھ ہے ل گیا ہے تو کھرووا پنے بچاؤ کے لئے ایسے انتظامات کرتا جس ہے میرااس پر قابو پانا نہایت مشکل ہوجا تا۔ چانچ مجتے ہوشیارر بنا تھا۔ ہاں مجھے انتظار تھااس رات کا جب الاؤتیار ہوجائے ،میری مرضی کےمطابق۔اورا جول س مجھے اطلاع دے جس کے لئے

من نے است مدایت کردی تھی اور مجھے یقین تھا کہ الاؤ تیار ہوتے ہی انبلاس مجھے اطلاع منروروے کا۔

ا بیا س بہت ہی احجمام حاون ثابت ہور ہاتھا۔ وہ مجھے شہر کے بارے میں بھی اطلاعات قراہم کرتا تھا اور تو ہاس ہے ملاقات کر کے اس ک تدریول کے بارے میں بھی جمعے بتاتا تھا۔تب میں نے نوماس کے لئے آیک اور پیغام بھوایا۔بدآخری پیغام تھا۔

نو ماس کواس بارتنعسل نبیں بتائی من تھی لیکن میں نے کہددیا تھا کہ میں بہت جلداس سے منا قات کروں گا۔ چنانچینو ماس نے اپنا کام شروع کر دیا تھااورمیری ترکیب کےمطابق بورا پورانمل کیا جس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب شیطان صفت ورندہ میرے قید خانے کے سامنے كفراات شيطانى ذبن كام الكر جمع براح في كوشش كرر باتعار

خونخوار كوريلاميرئة تيدخان كرسائة ممياتها ال في خوني زكابون تدويكمااور بولار

'' تیرے ساتھیوں نے موت کا سرمز و چکھنے کا فیصلہ کیا ہے رائن۔ وہ پہاڑیوں پر جمع ہونے میں اور مجھ سے میری اپنی زندگی اور موت کے بارے میں ندا کرات کرنا جا ہتے ہیں۔انبول نے مجھے وقوت دی ہے کہ میں اپنے فوجیوں کو لے کرآؤل وان سے تفتلو کروں۔اس کے بعد یا تو خود کو تکمل طور پر گرنتاری کے لئے چیش کرووں یا پھرکوئی ایسی ملائی کی بات ہو جائے گی کہ میں ان پر کممل طور پر قادر مطلق عکمراں ہو جاؤں اور مائن میں نے ان کی یہ پیشکش قبول کر کی لیکن جب میں ان سے بات کروں گا تو میری چندشر ا اُطام می ہوں گی۔'

" وه کیا؟" میں نے سوال کیا۔

''شرائط میں یہ بات شامل ہوگی کہ میں ان او کوں کی زند عمیاں نہیں جا ہوں گا جواس بغاوت کے بانی ہو سکتے ہیں انہیں موت کا مرمرہ چکھناہوگااور باغیوں کے ساتھ میری میں شرط و کی کہ اس بغاوت کے بانیوں کومیرے حوالے کردیا جائے۔ میں ان او کول کوصاف کردوں کا چنانچ یہ ولچیپ مرحلہ مطے ہو جائے تواس کے بعد رائن ان کے سربراہ کی حیثیت ہے سب ہے پہلے موت کی سزایا نے والے ہو مے۔"

"اورتم مجصاس كى اطلاع وين آئى مو"مين فظزيد ليح مين كبا-

" الل - ایک سربراہ کواس کی تحریک کے اختتام کے بارے میں بٹانا ضروری ہے اور خام کراس حالت میں کہ خوداس کی زندگی کا اختتام بھی ہونے جار ہا ہو۔' ایب نوس نے کہا۔

" فھیک ہے ابنوی ۔ مجھے موت ہے کوئی خوف محسوس نیس ہوتا۔ اگر موت ای طرح آئی ہے تو ضرور آئے مجھے مرن بی ہوگالیکن تم کب ان اوكول ت لما قات كرد ب: و؟

"بہت جلد۔ تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں ادھر ہی رخ کروں گا۔" ایب نوس نے جواب دیا اور میں نے اپٹی مسکرا ہٹ کو ب ساخته د بالیا۔ کوئی کتنای چالاک: دکہیں نہ کہیں دعو کا کھا ہی جاتا ہے۔ میں نے ایب نوس کے سامنے انسر دگی کا اظہار کیا تھا اور یہ ظاہر کیا تھا کہ جیسے میں اس اطلاع ہے بہت خوفز و داور پر بیثان ہوں اور ایب نوس اس بات ہے بہت ہی خوش ہواتھا۔ چنانچے وہ جلامیا۔

ایب الاس ایب نوس سے ساتھ بی آیا تھا اور اس سے ساتھ بی واپس جالا کیا تھا۔ نظاہر ہےا یہے مواتع پر ایب نوس ایب ایس کو پوشید وطور پراہنے ساتھ رکھتا تھا کیونکہ وہن اس کے علوم کا ماہر تھا۔

سویر و نیسر ،اس دنت با ہر نگلنے کے لئے ایب ااس کے ملم کی ضرورت نہیں تھی۔ چنا تچہ میں نے قید خانے کے در دازے کواپلی مغیوں میں جَنرُ ااور پھرا سے اپنے ہاتھوں میں اٹھانے ہوئے باہرنکل آیا۔ میں نے دروازہ ایک دیوارے لگادیا اور برق رفتاری سے پہاڑیوں کاسفر کرنے لگا۔ میری مطلوبہ جگہ باغیوں کے خیصے لگے ہوئے تھے مسطم پہاڑی مااتے میں او ماس ،ار فعاز اور دوسرے باغی کھڑے تھے اور نیچ ایب نوس ك نوخ ـ ايب نوس تيار بوكرة يا تمارتب من ايخ ساتفيول من يني كيار

" آهرائن يو آزاد ب؟ وه و كيوايب نوس آرها بي- "اور من ايب نوس كى طرف و كيف لكا وه برى شان سه آر ما تعد من ايك اك مگر جیب میا جہاں ہے د و مجھ نے در ک<sub>و</sub>ہ سکے۔

' امیں تہاری دعوت پرآسمیا ہوں لیکن اس کے بعد میں تہہیں کوئی مہلت نہ دوں گا۔ ہناؤ کیا جائے ہو۔ یہاں تو کہونی شکلیں نظرآ رہی ہیں۔تم میں ت کون جھ ت بات کرے گانا "ایب نوس فریب آ کر کہا۔

" ہمارامر براہ۔" ٹوماس نے جواب با۔

'' نوب۔ تو کیاتم نے کی نئے سر براہ کا انتخاب کرایا ہے'''اس نے کہا اورا تی وقت میں چنان کے عقب نے لکل آیا۔ ''نہیں ایب نوس نیر سے استقبال کے لئے میں موجود ہوں۔''میں نے کہا اور ایب نوس سیجہا نیا نداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ '' تو تمس طرح آزاد ہوگیا؟''

"میں قید کب تھا استے سے دفائے بھے دوئے کی جرائے میں کر کتے۔ میں تو بھے ہے آخری جنگ کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیاد کررہا تھا۔"

"خوب انو تواب بھی و ماغ میں جنگ کا سوداد کھتا ہے لیکن اس کا بھیے۔ اُ آئ بھی ااکھوں افراد میرے ساتھ ہیں۔ تو بھیے تل نہیں کر سکے گا۔"

"آئ میں کھیے تل کر دوں گا ایب نوس۔" میں نے کہا اور اپنا کھانڈ انکال لیا۔ ایب نوس کو بادل نخواستہ جنگ کے لئے تیار ہو اپڑا تھا۔

اس نے اپنی تدوار تھینی کی اور اس کے بے شارفوجی با فیوں کے سروں پر پہنی محکے۔ ایب نوس تمسخراند انداز میں تلوار چلار با تھا اور پھر اس نے اپنی سروں کی طرف د کھی کر تہا۔
ساتھیوں کی طرف د کھی کر تہا۔

"با فیوں کاسر براہ کوئی نیا جال لے کرآیا ہے لیکن اس کے کہنے کے مطابق بیاس کی زندگی کی آخری جنگ ہے چنانچے میرے دوستو!اً مربیہ کامیاب ہوجائے تو اس کی اطاعت کرناا در مرجائے تو اس کے لئے ضرور دونا۔ سمجھے، یہ تہارے شہنشاہ کا تئم ہے۔ آؤ۔ 'اس نے تھارت آمیزا نداز میں مجھے دعوت دی ادر میں نے کھانڈ اسامنے کرلیا۔

پھرہم دونوں کے درمیان جنگ ہونے تکی نوباس ،ارغماز اور دوسر ہےلوگ جمھے دیکجہ دے تنے۔ آئ انہوں نے صاف محسوس کرلیا تھا کہ میرے جنگ کرنے کے انداز میں وہ تیزی نہیں ہے جو پہلے تھی۔ایب نوس نے یہ بات محسوس کی اور مجر پور حمنے کرنے لگا۔

لیکن شاید ہی کسی نے محسوس کیا ہو کہ میں غیرمحسوس انداز میں پیچے ہن رہاتھا۔ کو یاالا وکی جانب یہ بہاں تک کہ میں کنارے پر پہنچ کیا۔ ایب نوس کوآ گئے کی پیش محسوس ہوئی اورو و بوکھلا کیا۔ بس بسی لمحی تھا۔

میں نے مقاب کی طرح جمیب کراہے بازوؤں میں دبوج لیا اور دوسرے لیے میں نے آئ کے الاؤ میں چھا تک لگا دی۔ خونت ک سے میں میں نظاری جمیب کراہے بازوؤں میں دبوج لیا اور دوسرے لیے میں نے آئ کے مطابق اور فیرونا کی بھیا تک چینیں سال میں نگل سکا تھا۔ ہم دولوں و کہتے ہوئے الاؤمین جا گرے۔ میری کرفت اب بھی مضبوط تھی اور فیرونا کی بھیا تھا۔ کہاڑیوں کو بلار ہی تھے۔ اب و ، گور لیے کے بجائے انسان بن آلیا تھا۔ اس کی شکل اتی خوفناک بوگی تھی کہی نے ایس بھیا تک شکل نے دیکھی ہوگی۔

لیکن میری دوست آگ میرے ساتھ تعاون کر دہی تھی۔ میرے بدن کودھی دھیمی حرارت مل رہی تھی اور میری گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی جبکہ میرا دوست را کھے کا ڈھیر بین گیا تھا اور پھر رفتہ رفتہ جہنم سرد ہوتا چلا گیا۔ شعلے مذھم پڑنے گے اور اب چاروں طرف قاموش پہاڑ ہوں کے سوآ جونی بھر اور سے بال تھوڑی دور میرا ساتھی ساانوس کھڑا پلکیس جمپکار ہاتھا۔ اس کی آنکھوں میں جمیب سے تاثر ات سے پھرو و آسند آبستہ میرے نزد کے بینی میا اور میرے باز و پر ہاتھ رکھ کر ہواا۔ 'ایب نوس کی صومت ختم ہوئی اور اب تحت المرکن میں بہت کی تبدیلیاں آپ کی ہیں۔ '' میرے نزد کے بینی میں اس ماحول سے نکل آپ۔ ''

110

" بال - بول لگتا ہے جیسے ماضی کی اہروں نے اس بارہمیں زیروتی اٹھا کر ماضی سے باہر پھینک ویا ہے۔"

" يون ي حكر ب-"

" وہی ملاقہ جہاں بدرلچیس کھیل ، دا تھالیکن بیز مانہ حال ہے۔"

'' مجت مبار کما ذہیں دو کے سلانوس۔ اس بار ماضی میں ، میں نے اپناا یک نیا کردار تخلیق کیا کو یا میں نے مامنی میں ایک ایسے کردار کو ٹھونسا

جسن کا کوئی وجود نبیس تھا۔''

"كيامطلب" ماانوس في تجب سے يو حيما۔

''نوماس کی حیثیت ہے تم ح**قیقت حال ہے** واقف ہو۔''

"كيايس نے ماسى يس ايك فى كبانى تخليق نبيس كى اكيابيسارے واقعات ماسى ميں وافل نبيس كئے محكا ""

'' يكسيمكن بـ ـ كياتمهارا خيال ب كه جوكها في تم في ديكسي وه مانني مين تحريف تمي ؟''

" تمباراكياخيال ب؟" من في ملانوس كوكورت موع كبا

"میرے ساتھ آؤ۔ آؤنموڈ اساسفرکریں۔" سلانوں نے کہااور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ خاصا طویل سفرتھا ہے۔ تب ہم ایک حسین

وادی میں بین محے ایک بہاری کے دامن میں ایک برا مجسم ظرآ رہا تھا۔

"بيدادي ارمناس ہاور بير برا بانواز رائن كالمجسمہ اس جسمے كى عبار كندة تحرير بردهو \_ كوالفاظ نوٹ كئے بيں كيكن تحرير واعنى ہے ـ "اور ميں ال تحريك بر جعك مميا - لكعاتما -

"ارمناس كابراطانواز رائن جس نے تحت الفری كے عفریت نماایب نوس اورسب سے بزے مبادوكر فیرونا كونذراتش كرتے ہوئے اپنی

بھی جان دے دی اوراس طرح اس نے ااکھوں انسانوں کواس عفریت سے نجات دلائی۔ ہما ہے نجات دہندہ کوسلام کرتے ہیں۔''

'' ماضی میں کوئی تحریف ممکن نہیں بورنا۔ یہتمہاری غاطانہی ہے۔''سلانوس نے کہااور میں تصیلی نظروں ہے اسے ویکھنے لگا۔ تب سلانوس میرا باتهم پکز کروالیس اینے دانش کدے کی جانب چل پزا۔

زاو یوں کی ترتیب میں مد ہر و دانش مندساہنوی نے زیادہ دن نہیں صرف سے۔اس دوران اس نے میرے لئے میری ضرورت سے مطابق تمام چیزیں فراہم کر دی تھیں۔ میں در حقیقت اپن طویل ترین زندگی کے بیش قیت کمات گزار چکا تھا۔ ایسے مدبر محض سے اس ہے قبل ملا تا تنبیں بولی تھی۔ دانش کد وتو تھا بی کمیکن تحت الثریٰ کی اس مسین دیا میں اور بھی بہت کیمموجود تھا اور جھے آزادی تھی کہ میں اس بوری دنیا میں جو حلي مول ديمجمول ـ یوں بیدن اوررات سے خالی وقت با آسانی گزرر ہاتھااور میں کانی خوش تھا۔ بالا خرساونوس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اس کا کا سکمل ہو مميا۔ ميں نے بھی خوشی کا اظہار کیا تھا۔

"میں نے زاو ہوں کی ترتیب میں کھیخصوصی تبدیلیاں کی میں۔"ملانوس نے مجھے بتایا۔

"كيا إيس ان كي باركيس جائنا جابتا بول-"

'' بس ایخ طور پرتم ات بچکانہ بن کہ سکتے ہو۔ دراصل اپنے ساتھ تم جیسے فنص کے شامل ہو جانے ہے میں بہت خوش ہول۔'' سلانوس نے مسکراتے ہوئے کہا۔''اور پھر مستقبل کا سفر میرے لئے بھی کا فی دکش ہے میں بھی مستقبل میں جانے کا خواہشمند ہوں اور پھر تمہاری دنیا جس میں بہت کا چیزیں میرے لئے تطعی اجنبی ہوں گی۔''

"م نے تیاریاں کیا کی میں ا"

'' میں نے جمہیں جس دور میں بھیجا تھااس کے ہارہے میں مجھے تھوڑی بہت معلومات بھی حاصل تھیں کیکن اب ہم جن ادوار میں سفر کریں ے وہ میرے لئے بھی قطعی اجنبی ہوں ہے اس لئے میں جا ہتا ہوں کہ ہم زیادہ حفاظت کا انتظام کرتے چلیں۔''

"عمره خيال ب-"مين نے كہا۔

'' چنانچ میں نے دائش کدے میں بچوخصوص تبدیلیاں کی ہیں۔ یعنی اگر حالات ہمارے موافق ند ہوں تو پھر چند لمحات میں اپنارخ بدل لیں اوراس ما حول ہے نگل آئمیں جس ما حول کے زاویے کے رخ پر ہوں اس طرح ہم ماد ثات ہے محفوظ رہیں گے۔''

'' تمباری عقل ودانش نے مجھے جران کردیا ہے۔ بلاشہ میں صدیوں کی طویل زندگی میں بے شاردانش دروں سے ل چکا ہوں۔ میں نے ستارہ شناسوں کو دیکھا ہے جوز مین وآسان کے درمیان موجودلوگوں کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ میں نے بڑے بڑے وزکاروں کو ویکھا ہے لیکن تمبارے اندرایک ندرت پائی جاتی ہے ادراس ندرت نے میرے ول میس تمبارے لئے بنا وعقیدت پیدا کردی ہے۔"

''کیکن میرے دوست بعض او قات انسانی فطرت بحیب وغریب رخ اختیار کرلیتی ہے۔''

''اس سے پہلے میں تنباسب کچھ کرتا تھا جوسو چتا تھا اس پر فاموش ہے مل شروع کر دیتا تھا اور کر لیا کرتا تھا تو خوداس ہے مظوظ ہولیتا تھا۔ ول میں اتنی امنگ اور اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی لیکن اب صورتحال دوسری ہے۔میرے نز ویک ایک ایسا وانشورموجود ہے جومیری کاوشوں کو جھتا ہے اور جو کچھ میں کرتا ہوں اس کے بارے شن جانتا ہوں کہ اے مجما جائے گا۔ اس ملرح بجھے نوشی ہو تی ہے۔''

'' آؤ۔ میں تنہیں اپنی کاوش کے بارے میں بتاؤں۔''سماانوس نے کمبااور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کے طلسم

م مرین میں تھے۔

'' یہ ستقبل کے زاویوں کے رخ ہیں۔ میں تمہیں خود تجربہ کر کے بتاؤں گا۔ دیکھوییا کیے زاویہ ہے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گااور ہم ونوں خودکوستقبل میں پہنچادیں سے کیکن منظرخواہ کہ بیمی ہوہمیں واپس آ جاتا ہے۔''

" نھیک ہے۔ واپسی کا طریقہ کیا ہوگا ؟"

'' آؤ۔'' سلانوس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم ایک لائن پر کھڑے ہو گئے اور پھر ہم دونوں ایک ہی زادیے پرخود کو مرکوز کرنے گئے۔ تب اچا تک سلانوس نے میرے ہاتھ پراپٹی گرفت مخت کر لی۔ اس کی آواز جھے کہیں دور ہے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی ۔'' ماحول پھر بھی ہو ہمارے سامنے نمایاں ہوجائے گا۔''

اور حالات کی شعا میں آمیں خود میں جذب کر کے متنقبل میں نشر کرنے کئیس۔ سو ہاری نگا ہوں میں چندو ھند لے نقوش نمو دار ہوئے اور چند ساعت کے بعد و دنقوش نمایاں ہوئے گئے۔

تا مدنگاہ سندر پھیا ہوا تھا۔ بے ثار جنگی جہاز سفر کر رہے تھے اور ان پر خونو ارسابی بے چینی ہے گروش کر رہے تھے۔ یہ سپانیہ کا جنگ بیڑ وآر میڈ اقعا جو کسی دشمن پر مملیآ ور ہونے جار ہا تھا۔ ہم نے خود کوا کی جہازی طرف متوجہ کیا اور چند کھات کے بعد ہم اس جہاز پر تھے۔ میں میں سیار

سلانوس میرے ساتھ ہی تھا۔اس کے ہونؤں پرکامیا بی کی مسکراہے تھی۔

''تم نے دیکھا ہم نے محسوس کیا؟'' دوآ ہستہ ہے بولا۔

" إلى ليكن بول لكتا بي جيئ متعتبل مين زياد ودورتك نه محيّ مون يا مين في كبار

· کیسے انداز ہلگایا''

'' ز مانهٔ قریب میں ایسے جنگی جہاز اور ایسے لباس میں ملبوس سیا بی میں و کمیر دیکا ہوں ۔''

"خوب ال طرح بهي تم ميرك مدد كاربو-"

'' میں نہیں سمجھا '؟'

''اپنی دنیا کے ادوار کے تعین میں تم میرے بہترین ساتھی ہو مے کیونکہ میں اس ماحول سے ناوا قف ہواں ۔''

'' نھیک ہے۔ کیااس بحری بیزے کے بارے میں معلومات حاصل کرو مے ''' میں نے بع چمااور سلانوی کردن بلانے لگا۔

'' ضروری نبیں ہے قبطعی ضروری نبیں ہے۔ ماضی ،حال اور مستقبل میرے دانش کدے میں پوشیدو ہے۔ہم اے جب چاہیں تلاش کر

عَنْ ثِيا-'

" نميك ہے چراب سپال ايك بات اور بتاؤ۔ ہم اس جہاز پر كمزے بيں۔ يہ تختے ہارے پيرول كے نيچے بيں۔ كيا ہم اوكوں ك

نگا دول ہے بوشیدہ میں؟"

''جهاز والول کی؟''

· نہیں۔ دیکھوساہی نے ہمیں دیکی لیا ہے۔ وہ دیکھووہ ہماری طرف اشار ہے کرر ہے ہیں۔ آسان کی جانب دیکھو سورت ہماری رہنمائی

اور میں نے اوپر دیکھا۔سلانوس بھی ای جانب دیکیور ہاتھا اور مجرسنانوس نے تھوڑا سارٹ بدل لیا۔ دوسرے کہتے ہوا کی اہریں محسوس موسی اورآن وا صدین ماحول بدل کیا۔ ہم اینے دائش کدے میں کھڑے تھے۔

'' خوب۔''میں نےمسکراتے ہوئے گردن ہلائی۔''اس طرح والیسی کا بیٹمہ ہ طریقہ ہے کیکن اس کی حقیقت کیا ہے'''

'' دن میں سورن ، رات کوستار ہے ز او بول کے رہنما ہوتے ہیں ۔آ ؤ میں شہیں ان کی تفصیل بتاؤں۔ دیکھوآ سان پرموجودستارول ہے تم واقف ہو، یہ اپنازاویہ بھی نبیں برلتے اورتم جس زاویے کا تعین کرو سے اے ستاروں سے یاسوری کی ان شعاعوں سے مسلک کروو،سوری ک شعاعوں سے تم میری مرادیجھ رہے ہوگے۔

المال باباسلانوس ميس مجهدر بامون ."

"العنی سورت کی کرنیں بھی تخصوص زاویے رکھتے ہیں۔ہم جس جگہ ہیں وہاں ہے ہی نہیں بلکددنیا کے ہر جھے ہیں سورت کی شعامیں اپنا ایک بن رخ رکھتی ہیں اور ان سے نہیں بمتیں۔ کو یاسمتوں کے تعین کے لئے ساروں سے تو برجکہ مدد لی من ہے کین دن کی روشی میں سورت کی شعاعوں ہے مدونبیں کی کن اور میں نہیں مجھتا کہان ہے مدد لینے کی کوشش کیول نہیں کی گئے۔"

" يه بات نيس ب با باسانوس "

''سورج کی شعاعوں ہے بہت ہے کام لئے گئے ہیں اور لئے جاتے رہے ہیں مثلاً وقت کا تعین اور دومرے کام ممکن ہے تہاری دنیا میں اس سے کا م نہ لیا گیا ہو۔''

'' بال بيد رست ہے صدیوں کے بیٹے۔ ہماری دینا میں سورت کی شعاعوں ہے انجھی تک کو تی کا منہیں الیا ملیا۔''

" بال بيدوسرى بات ب- ببرحال تم جمع كيا بتار ب تقع؟"

'' میں یہی کبید ہاتھا کے سورج کو دیکھیوز اویے کاتعین کرواورجس وقت واپسی کی ٹھانو تو رخ بدل اوخواہ د و کمی بھی جکہ ہو'' با باساانوس نے

کمبااور میں اس کی بات برغور کرنے لگا۔ پھر میں نے سوال کرہی لیا۔

"لكن باباسلانوس - بيبدا ابوارخ كمياكس اورز مان مين نبيس دهكيل و عاا؟"

" نبیں۔ ابھی تم نے محسوس کیا کہ جہازے میں نے کون سارخ استعمال کیا تھا کہ ہم دا ہیں بہنی گئے۔"

"بال . من في محسوس كيا تمار"

" آ ذاب من تههیں و رسرے زاویے کی سیر کراؤں۔" بوز ھے سلانوس نے کہااور یہ شغایجی ہڑای دلچسپ تھا۔

لیمنی ان زاومیوں کے ذریعے کہیں ہے کہیں پہنچ جاؤ۔ ویکھوکس جگہ ہواور واپسی کی ٹھانو تو اس میں کوئی وقت ند ہو چنانچہ بوڑ ھے ساانوس کے ساتھ دوسرے زاویے کی جانب چل پڑاادراس بار ہم جن زاویہ میں داخل ہوئے تھے اس میں ، میں بوڑ ھے سلانوس کے ساتھ تھا۔اس زاویے

نے ہمیں ایک اور جیب وغریب دنیامیں پہنچادیا۔

یے بڑی بی ججب خیز د نیاتھی۔ یوں انداز ہ ہوتا تھا کہ بیاضا آئے کا وقت ہے۔ ایک الی بجیب و بجیب جگتھی جس کا تذکر ہوانفاظ میں ممکن نہیں تھا۔ چاروں طرف او ہے کی مشینیں گردش میں تھی۔ نجانے کیا ہور ہاتھا۔ سرخ سرخ بڑی بڑی بھٹیاں جن میں او ہا پک رہاتھا اور ان ساری چنے وں کا انداز بے حد جمیب تھا۔

جس جکه بم وونو ل کھڑے تھے وہاں بے پناہ چشتھی اور دھواں جاری طرف بز ھار باتھا۔

میں تو ایک کھے کے لئے مہوت رہ گیا ، کھولتے ہوئے اوہ کاس کر حاق میں اگر دانتل ہوا ، جائے توجیم کی کیا کیفیت رہ گی۔اچا تک بوز عیسلانوس نے مجھے جلدی ہے جھادیا اور ہمارارخ بدل کیا۔دوسرے کیے ہم پھراپنے دانش کدے میں تھے۔

" خدا کی پناہ۔ یہ سب کیا تھا؟ کیاتم اس کے بارے میں جانتے ہو؟" اس نے معجبان انداز میں بوجیا۔

، نہیں، میں نہیں جا نتا۔" ا

" مويامستنل كايد حصرتم يجى پوشيده ب-"

''بال ساانوس ۔ ظاہر ہے معلقبل ابھی دور ہے۔البتہ بیستقبل قریب کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نہ تی مامنی میں ، میں نے اس کی کوئی شکل یہی ہے۔''

'' خوب خوب یہ بیجی ایک تجربہ بی ٹابت ہوا میرے لئے لیکن کیسی خوفاک تیش تھی کیسی خوفاک آگ تھی۔' سلانوس خوفزوہ کہج میں بولا۔'' گویااس کے بعد کاانسان آمک پراس قبدر قادر ہوجائے گا کہ دوات کمی برتن میں قید کر سکے یہ میری قوسمجھ میں بچھٹیس آیا۔او و کاش میں اس دور میں پیدا ہوا ہوتا۔'

میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ ساانوس کافی دیر تک خیالات میں ڈو بار ہا بھر گرون بلا کر بولا۔

''لیکن ہے ثار ہا تیں ایک ہوتی ہیں کہ انسان ان پرصرف حسرت کرسکتا ہے۔ جبیسا کہ میں اس دور میں پیدا ہونے کی حسرت کرر ہا ،ول میکن اس دور پر قاد رنہیں ہوں چنانچےاس سلسلے کو جانے دو۔ ہاں اب یہ بتاؤ کرسی دور میں چلنے سے لئتے تیار ہو؟''

' ابالكل \_ مجھاس ميں كياا عتراض ہوسكتا ہے ـ ' '

'' خلابرہے ہم کمی دور کا تعین نہیں کر کئتے ایمین میرے دوست اس بارہم دونوں ساتھ یہ ساتھ ہوں کے اور کوشش کریں ہے کہ اس دور کے کر دار ضرور ہوں لیمن عمل طور پراس کے صرف تماشا کی ہوں یعنی اس میں ہما را کوئی حصہ نہ ہو۔'' " تب پھرمجبوری ہے لیکن کوشش کرنا کے مجھ سے دور نہ ہو۔" بابا ساانوس نے کہا۔

'' نھیک ہے سلانوی تم بھی مہی کوشش کرنا ۔ ''میں نے جواب دیا۔

'' ہم جس دور میں جائیں گے پہنے اس کے بارے میں کمل طور ہے معلو مات حاصل کریں تے اور اس کے بعد اپنے لئے کسی دیثیت کا تعین کریں مے اس وقت دیکھیں مے کے ہمیں کیا کرنا ہے۔''

مامنی میں ہم نے جوسفر کیا تھاوہ تو خاصاد کش تھااور اس میں تجھرائی یاویں ہمی شامل تھیں جنہیں میں ہول نہیں سکنا تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ مامنی کے سفر میں وہ نے کروا رجومیر ہے سا شنہ آئے تھے ہمی ہوا تھ اندوز بھی ہوا تھ اور اس کے سفر میں وہ نے کروا رجومیر کی اپنی بی ربی تھی ۔ لیکن اس ہار میمکن نظر نہیں آتا تھا۔ یہ خیال میرے ذہن میں ہمی پیدا ہوا تو میں نے ساانوس سے بعد میری اپنی بی ربی تھی ۔ لیکن اس ہار میمکن نظر نہیں آتا تھا۔ یہ خیال میرے ذہن میں ہمی پیدا ہوا تو میں نے ساانوس سے بوجھا۔

" ملانوس ایک سوال اور کرنا جا بتا ہوں۔"

" بال بال مضر وركبو-"

صدیوں کا بیٹا

" میامتنقبل میں ہم جس کروار کی حیثیت ہے وافل ہوں کے اس میں ہمارے لئے وہی مخبائش موجود ہوگی جو مامنی کے کسی کروار میں موجود ہوتی تھی ؟ "

'' میں تمبارا مقصد مجھر ہا ہوں۔ یعنی تم یہ کہنا جا ہتے ہو کہ چروا ہے کے جس میٹے بعنی ممکن کے روپ میں جس طرح اس کر دار میں تم شامل ہو محتے تقے مستقبل میں اس کی منجائش ہوگی یانہیں ؟''

" ہال سلانوس ۔" میں نے جواب ویا۔

"ماضی جوگزرا ہوا ، وتا ہے اس میں کسی مرداری شمولیت اگراضافی ہوتو ناممکن ، وتی ہے کیکن ستفقبل کا مسئلہ دوسرا ہے۔ مستقبل مسرف تمہارے لئے ہی نہیں بلکہ میرے لئے بھی اجنبی ہے اور وقت کے لئے بھی۔ اگر ہم مستقبل کا کوئی کردارا فقیار کرلیس مے تو ظاہر ہے ہماری ایک خوس حیثیت ہوگی۔ اس میں ہمیں کسی کی شخصیت چرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔"

"املوياس كامطلب يه بك كاستقبل مين مارى شموليت كالك محوى جوازموجود بي-"

القبياً -

" يتوبهت بي عمده بات ہے \_ كوياستقبل ميں بھى جارى وسترس دورنه ہوگى \_" ميں نے كہااورساانوس مسكرانے لگا\_

· 'بس يبي فرق ب بخويس اور مجھ ميں ۔''

اور میں ہننے انگا۔ تب بوڑھا مجھے لے کرزاویے کی تلاش میں چل پڑااور لیے یہ بوا تھا کہ وقت ہمیں جہاں بھی دھکیل دے گا۔ ہم و میں پہنچ

جائیں کے اور اپنی پند کا ماحول تلاش کرنے کی کوشش نہیں کریں مے۔سوایک نے زاویے ہے ہم چیاور وقت کی شعاعوں نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لیا۔ اور جب ہم اجا گر ہوئے تو تجھ جیب ہے مناظر و کھے۔

جہارے سامنے ناحدِ نگاہ ایک صحرِا تھا اور ہم ایک طویل وعرایف دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے۔دور دور تک ویرانی اور سنائے کا راخ تھالیکن دریا کے نز دیک ہی تھوڑے فاصلے پر نمیں آبادیاں نظر آئیں۔شاید وہ کوئی قبیلہ تھا۔

ان کار بمن سبن بہت زیادہ جدید تو نہیں تھالیکن بہر صورت اس دورے خاصا مختلف تھا جس میں ہم تھے۔ تب سلانوس نے میری جانب مسکرا کردیکھ ااور مچرہم وہاں ہے آ محے بزھ مسکئے۔ ہمارارخ آیادی کی جانب تھا۔ تب ہمیں ایک بوڑھا آ دمی نظر آیا جس کے چبرے پرخشونت تھی اور آنکھوں میں کرختنگ کے آٹار۔ ہمیں دیکھ کردہ رک ممیالیکن اس کی آواز زم اور شرین تھی۔

"كون بوم ـ كون ت قبط يتعلق ركت بو؟"

''شایداس کی بات سلانوس نے بھی تجمی تھی کیونکہ وہ بھی مد برتھااور بہت ہی باتوں سے بہر پنیس تھا۔ چنانچہ اس کے بونٹوں پر بلک می مسکر اہٹ پیدا ہوگئی اور اس نے کہا۔

" مم دوست میں اور کسی بری نیت سے نیمی آئے۔ جارا قبیل تورا ہے۔ ا

"تورااً"اس ففس فتعجب سے بوجھا۔

'' إل-''

"لكين اطراف مين توتو راقبيله وجوببين ہے۔كياتمباراتعلق متلوليا قبائل ہے تونبيں ہے''

''نہیں ہم منگول نہیں ہیں۔' میں نے جواب دیا۔ ظاہر ہے جمیں اس کے الفاظ کو سامنے رکھ کر ہی ہات کرنائقی کیونکہ جمیں اس سے میں میں سے مت

معلومات بھی حامسل کرناتھیں۔

" تب پھرتہارا گزر يبال كيونكر ہوا؟"

" آواره كرد تصاور جانے بوجھے بغيراد هرنكل آئے اوراب دہنمائي جاہتے ہيں ـ "هن نے جواب ديا۔

''لیکن بیر ہنما قبیلنبیں ہے۔تم فورا دریائے آٹان کے علاقے کو چوز دوور نہ موت کے **کھا**ن بھی اٹر کتے ہو۔''

"بيدريائة ان ٢٠٠٠

" باں۔ اور ان اطراف میں تھلے ہوئے قبائل منگول قبائل کہلاتے میں۔" بوز ھے نے جواب ویا۔

" تمهاراشهنشاه کون با"

ووجري و

"بهماس سلناهات بيل."

WWW.PAKSOCIETY.COM

"لكن چند باتيس تمهارے ذبن نشين رئن حابئيں۔"اس مخص نے جواب ديا۔

'' میں نے کہانا عزیز محترم ہم تمہاری رہنمائی جاہتے ہیں۔ہمیں بتاؤ کے کون کی باتمین ہمیں اپنے مدِ نگاہ رکھنی جاہئیں۔''

"كياتم موت حايت موا"

النبيل وقت سے ملے بيل ۔ "

'' تب پھرخا قان اعظم کے سامنے پینچ کرخودکوان کی پیند کا تخص ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ ورنہ تمباری کھویڑیاں کسی مینار میں نسب

"كياتمهاراشهنشاه بهت خونخوار با"

'' خبردار۔ فاقان اعظم کے بارے میں کوئی تھی نازیبا جملہ تہارے لئے موت کا پروانہ بن سکتا ہے کیکن چونکہ تم اجنبی ہواس لئے میں

حمهبين خود سرافهين دول گا'

"ممتم سے دوئی جائے میں۔"

"اس دوی کے وض جھے کیا ملے گا؟"

" ہم مہیں کیاوے کتے میں۔ہم تو خود قلاش میں۔"

" تبتم ميراايك كام كريكة بو-"

"بال ہناؤ۔ ہم تیار ہیں۔'

" خاقان أعظم نے تمام قبائل کو آنان کے دل میں طلب کیا ہے خالبا و اس برے مطلی تیاریاں کرر ہے ہیں۔ چنانچے قبائل کو ہدایات مل ہیں کہا ہے جوان تیار کر کے جنگ پر بھتے دیں میرانا م نفقا ہے اور میرے دو بھائی اور ہیں۔ان دونوں کو جنگ میں شرکت کا حکم ملاہے۔ میں تمہاری

ہر تم کی مدوکر نے کو تیار ہول کیکن تم میرے ان بھائیوں کی حکمہ خا قان اعظم کے پاس حیلے جاؤ۔''

سلانوس نے اس مجیب پیشکش پر چونک کرمیری جانب دیکھالیکن مجھے بہتجویز بہندا نی تھی چنانچے میں نے گرون باادی۔ پھر میں نے نفظ

ہے کہا۔

''لیکن کیا تمبار کے نشکری تمبارے بھائیوں کو پہنیا نتے ہوا ہے؟''

''نہیں۔اس لئے کہ وہ دونوں ہمیشہ بستیوں ہے دورمویشیوں کی دیکھ بھال میںمصروف رہتے ہیںاور بستیوں میں ہمی نہیں آتے۔''

''محویاو د تمهارے تا بع میں۔''

'' ہاں میرے کام و بی انجام دیتے ہیں۔''

' 'اورتم چاہتے ہو کہ وہ حسب معمول تمبارے کا م انجام دیتے رہیں'؟' `

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

119

''صرف يهى ہات نہيں بلكہ جمھےان ہے محبت بھى ہے۔ ورند جنگوں ميں جيتنے والے جب واپس آتے ہیں تو ان کے ساتھ اتنا مال ننیمت ہوتا ہے كہ تقدیر … ، بدل جاتی ہے نیکن میں اپنے تموڑے ہے مویشیوں میں بی گمن ر بنا چا ہتا ہوں۔''

''تم اپنے وونوں بھائیوں کو چمپاد و سے؟''

اس کی ضرورت ہی نہیں چیش آئے گی۔ میرے کھرے جب دوافراد قبیلے دالوں میں شامل ہوکر یہاں پہنچ جائیں سے تو پھرکوئی سوال ہی نہیں کرے گا۔''

''ہم تیار ہیں۔' میں نے کہااور سلانوں کے چبرے پر بہتنی کے آثار نمود ار ہونے کے لیکن میں نے اس کا ہاتھ و بادیا تھا۔ '' تب میں تہباری طرف ووٹ کا ہاتھ برد ماتا ہوں۔' اس نے کہااور ہم نے گرمجوثی سنداس کا ہاتھ تھام لیا۔

"اب بميس كياكرناك؟"

"فی الحال میرے ساتھ میرے گھر جلو۔ اوگوں میں مشہور ہے کہ میں نے اپنے دونوں بھا نیوں کو غیر آباد علاقوں سے طلب کیا ہے تاکہ انہیں قبیلے کے دوسرے اوگوں کے ساتھ بھیج دوں۔ میں سب سے مہی کہوں گا کہ میر سے دونوں بھائی آئے ہیں۔"

" چلونھیک ہے۔" میں نے جواب ویا اور ہم دونوں نفظا کے ساتھ چل پڑے۔ بے چارے ساانوس نے خاموشی اختیار کر لیکھی ۔ تخت الشرین کا باس اول تو ہماری دنیا میں آگرا یک مجیب سی تیفیت کا شکار ہو کمیا تھاد وسرے اس پر میا نڈو آپڑی۔

سبتی میں آ کرہم نے دیکھا کہان کے مکانات ایک خاص حیثیت سے مامل ہیں۔ دولوگ کانی خوشحال اور توا؟ ہیں۔ ان کی عورتیں ایک خاص کشش کی حال ہیں اوران کے چبروں پرتازگی اورزندگی ہے۔

ندتانے بہت ہوگوں ہے بمیں ملوایا دوراس نے انہیں کبی بنایا کہ خاتان اعظم سے تھم پراس کے جانباز بھائی آگئے ہیں۔ پھروہ بمیں اپنے کھر لے کیا اور ان کے اہل خانہ نے ہما را بہترین استقبال کیا۔ بمیس تغمیر نے کے لئے ایک حبکہ دے دی گئی اور بہت ہے لوگ ہماری خاطر مدارت میں مصروف ہوگئے۔

خود نفقاتهار باروگرد چکرار باتھا۔ا ہے بھی خطرو تھا کہ ہم کی کو نقیقت حال ہے آگا دندگردی۔اس لنے وہ ہمیں تنبانہیں چھوڑ رہا تھا۔ پھر جب رات ہوگئی اور ہم کھانے سے فارغ جوکر آ رام کرنے بینضے تو نفقا پھر ہمارے یاس آملیا۔

" تم اوك كسى تشم كى ب يعين تونهيس محسوس كرر ب؟" اس ف سوال كيا-

"انبیں۔ہم پرسکون ہیں کیکن تمہارے رویے ہے ایک بجیب بات کا حساس ہوتا ہے۔"

٠٠٠ کیا ؟٠٠

"يول لكتاب ميستم مارى طرف سے غير مطمئن و-"

میرے وال پرندقائے چہرے پرایک لمح کے ایے شرمندگ کے افارا مجرے پھروہ ایک مجری سانس ایر بولا۔

"بال يهقيقت ب-"

"اس کی وجہا"

" صرف ایک خیال میرے دوستول - تهیم تم دوسروں پر حقیفت منتشف نه کر دو۔"

"لیکن ہم نے خلوم ہے تبہاری پیکش قبول کی ہے۔"

"بسميرادل ذرتاب\_ درامل مين فطرا فائ تتم كانسان بون اميد بتم مجعيم معاف كر دو مي \_"

'' خیریتمبارا خیال ہے ہمیں کیا۔ ہم نے جو وعد وتم ہے کیا ہے اسے پورا کر نے کی تھر بوری وشش کریں مے اورا پنے وعدے ہے مخلص

" تمہاراشكريد "اس فيمونيت سے كبار

الكين مسيراتم ہے ہمي بہت پچھ افتگو كرنى ہے۔"

''ضرور بی تیار ہوں۔''

" تبتم يهلي بمين اس ملاق كانام بتاؤي

''اے صحرائے کو لی کہتے ہیں اور یہاں منگول قبائل آباد ہیں۔ تروجن ہے قبل منگول قبائل ایک دوسرے سے نبرو آ زیار جے تھے لیکن

تموجن نے انبیں کیجا کیااوراب انہوں نے ... آپس کے اختلافات فتم کردیئے ہیں کیونکہ اس میں ان کامفاد ہے۔"

" آپس کی جنگوں سے پھینیں مانا جنگ بی کرنا ہے تواس کے لئے وقع ملاقے پڑے میں اور بے شار حکومتیں موجود میں خا قان اعظم کا کبنا ہے کہ ہم ایک دلیراور برز قوم نیں ہمیں دوسروں پرنقومات صامل کرنی چاہئیں نے کہ ایک دوسرے پراپنی جنگی برزی کا انلہار کر کے اپنی قوت کو کمزور کیا جائے۔''

'' نوب ـ خا قان اعظم کون ٢٠٠٠

'' وہ جس نے تیروسال کی عمر میں تخت شہنشا ہی سنبالا اور چود وسال کی عمر میں اس نے طویل وعرایش حکومت چین کوتاراج کرلیا۔ چین

ك درود يوارآن بهى چنگيزخان كى جيب سے لرزال بيں۔"

'' چنگیزخان کون ہے؟''

' خاقان اعظم تموجن كادوسرانام چىمىزخان ب\_تمام متكوليا قبائل نے مشتر كەطور پرانبيس بية موياب.'

'' تو چنگیز خان چین کو تاران کر چکا ہے؟''

''بال اوراس كے دوشہر ہمارے قبضے میں جن كے نام مبااوركن جيں۔اب وہاں خاتان اعظم كے نام كا بول بالا ہے۔''

'' خوب ـ تواب تمبار به خاتون اعظم كاكيا اراده ب؟ ''

''وہ تمام منگولیا قبائل کی بہتری کے خوابش مند ہیں اورائبیں فروغ دینا جا ہتے ہیں۔''

" سمل طرح؟"

'' بِيثَارِ حَكُومتيں ہیں۔خا قان اعظم كا كہنا كەحكومت كاحق صرف طاقتوروں كو ہے، كمزوروں كوصرف دوسروں كى اطاعت كرنا جا ہيے ۔''

" تودهان حكومتول برحمله كرنا حاسية بي؟"

'' ہاں۔ بیان کامحبوب مشغلہ ہے۔اس کے ملا ووان حکومتوں نے خاتان اعظم کے غصے کوبھی ایکارا ہے۔' \*

'' کن اور بہا کی نتو مات کے بعد خاقان اعظم نے پوری دنیا میں اپنے سفیر بھیجے۔انہوں نے کہا کہ کو بی کے رہنے والے نظیم ہیں چنانچہ

اتوام عالم انبیں خراج اوا کریں ورنہ خاقان اعظم کے تبریکا انتظار کریں اور بیشتر سفیرل کرو ہے گئے۔''

"اود- محرا"

" خاتان اعظم كة تبره جروت يزين وآسان كافية مين بها خاتان اعظم ون اوكول كي يه جرأت كس طرح ون أسكر سكته يتعيه "

" كهرانهول في كيافيمله كميا ؟"

''میں کہ ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا جائے۔''

'' خود خا قان کس فطرت کا مالک میں؟''

" تم ان ہے ک کر فیصلہ کر لینا۔"

" نبیں ہم ان کے بارے میں زیادہ ہے زیادہ جا ننا جا ہتے ہیں تا کدان سے ملا قات ہوتو اجنبی نہ سمجھے جا تمیں۔ ''

" بال سيهي ورست بي ليكن تم كون ي فطرت كى بات كرر ب بو؟"

"مفتوحوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟"

"وه جودشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔"

'' بیخا قان اعظم کی خوشی کی بات ہے بعض اوقات مفتوحوں کووہ زندگی بخش دیتے ہیں اور جوان کے قبر کا شکار ہوتے ہیں وہ زمین پر پناہ

نہیں یاسکتے۔''

"أنبيل كردياجا تاب؟"

"بال ليكن قل كردينامعمولي بات ب"

١٠٢/١١

" خاقان أعظم كى مرضى برمنحصر ب- انبيل زنده آعل ميں جااديا جاتا ہان كى كھويز يوں سے مينا رنغير ہوتے ہيں۔"

الخوب ال

"اور کچه يو چهنا جائة ډوا؟"

"ميراخيال بكانى بـ"

" إلى جميں كو أن تر ورنبيں ہے۔" ميں نے پرسكون لہج ميں كہا اور بے چين فطرت نفقا جمارے پاس ہے اٹھ كميا كويا اس نے جمارے

خلوم کوشلیم کرابیا تھا۔لیکن جب وہ چلا گیا تو سلانوس نے پریشان نگاہوں ہے مجھے دیکھااورمیرے بونٹوں پرمسکراہٹ پھیل گئ۔

۱۰ کموساونوس تم کیول پر بیثان ہو؟ "

'' می تنویس \_ بے حد۔' ملانوس نے جواب دیا۔

"كيون\_آخركيون"

" يكيا چكر جااة الاتم في بورة - بها من الرف بحزف والول مين بول - اسلانوس في سواليه انداز من كبا-

''اد وتو کیاتمہارے خیال میں چنگیز خان کے لئکر میں جا کر تنہیں جنگ کرنا ہوگی۔''

"ارے بھائی تم نے وعدہ کیا ہے اور تم جنگجو جوان کی حیثیت ہاں کے پاس جارہے ہو ۔ تو پھرو ہاں جا کراور کیا کیا جائے گا؟"

سلانوس نے کہا۔

"باباسلانوی بیمیری دنیا ہے تحت الارئی کے اوگوں کے بارے میں تم زیادہ جانے ہواوران لوگوں کے بارے میں ، میں بہتر طور ت جانتا ہوں یتم بے فکرر ہوجم جس حیثیت سے جارہے ہیں۔ ہوگاوی جوجم جا ہیں کے اور پھر جم کی بھی حیثیت سے مجبور تو نہیں ہیں۔البت اس احول کونز دیک ہے دیکھنے کے لئے اگر جم ان میں شامل ہوجاتے ہیں تو کیا حرج ہے۔"

" بال ہر ن تو کوئی نبیں ہے میکن اس شخص کے بارے میں جو پھھ بتایا گیا ہے کیا تہمیں اس پرتشویش نبیں ہے؟"

'' چنگیزخان کے بارے میں!''

· · · · · ·

"تشويش كى كيابات ٢٠٠

" كيون مهين تثويش بين عا"

''نبیں سلانوس۔ نہ تو تم محد ور ہوا در نہ ہی میں محد ود ہوں۔ باتی رہا چنگیز خان کا مسئلہ تو و بن رہے گا جو ہے۔ ہم اس کی کارر وانیوں میں مداخلت نہیں کر کتے البتہ ایک تماشائی کی حیثیت ہے اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ وہ وہ ہی کرے گا جوا ہے کرنا ہوگا ادر ہم مسرف اس کے دیکھنے والوں

میں شامل دہیں ہے۔"

''اوراس کے فوجی کی میشیت ہے؟''

''او ہو با باسلانوس تم بے فکرر ہو۔ میں نے کہانا یہاں کے معاملات تم مرف میرے لئے جموز وو۔'

· · جیسی تمباری مرضی ۔ ویسے برطرح مجھے تم پراعمّاد ہے لیکن جباں تک جنگ کا سند ہے میں اس سلسلے میں تمبارا بالکل بھی ساتھ نہیں

وے سکتار کیونکہ میں اس فتم کا آ دمی ہی نہیں ہوں۔''اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔

چنانچ ہم انتظار کرنے گئے۔ سلانوس کو یہال کے دن اور رات خاصے دلچسپ محسوس ہوئے تھے۔ات بڑا تعجب تھاان چیز وں پرادراس نے ایک بارکہا ہمی تھا۔

''یہاں تاریکی خوب پھیل جاتی ہے اور اس کے بعد دن مجمی خود بخو د ہوجاتا ہے۔ سورٹ اور جاند کے نظام میں یہاں خاصی الجیپیال موجود ہیں۔خالانکہ مجھے ان میں الجعین محسوس ہوتی ہے۔''

''ادریقیناییالجھن تهہیں خاصی دلچیپ محسویں ہوتی ہوگی؟''

"بال بشك-"

" كياتم ال بارے ميل و في انداز ولكانا جا مو كے ساانوس ـ "ميں نے يو جھا۔

'' ہاں۔ میں اندازہ لگانا چاہتا ہوں کر تجت الرم کی اور یہاں کے نظام میں بنیادی فرق کیا ہے۔ یبان سوری اور چاند کردش میں کیوں رہیجے ہیں۔''

'' نھیک ہے بیچا ندسورٹ کا نظام تمبارے لئے خاصاد لچپ رے گالیکن کیااس کے لئے تہمیں پر کھاواز مات کی نشرورت ہوگی؟'' ''اواز مات ہے تمباری کیا مراو ہے؟''

"ميرى مرادايية التجس يقم ال كى كردش بيس بية علاسكو"

" بنبین نبین، ایک کوئی منرورت نبین، بس بلند جلبول به مین اسان کا تجزیه کرون کااور مجصے یقین ہے کہ میں اس اہمیت کو تلاش کرلول گا۔"

' انھیک ہے ۔ تو پھرتمہارے گئے تو یہ بہترین مشغلہ ہے کہ چھٹیز خان کی فوجوں میں روکرتم اپنا کا م کرتے رہو۔ '

'' ویکمناہے کے صورتحال کیار ہتی ہے جس طرح کا وہ آ دمی بتایا جاتا ہے اس ہے تو جھے بڑا خطرومحسوس موتاہے۔''

' خطرے کی کوئی بات نبیں ہے باباسلانوس۔ میں بیرونی دنیا سے نبروآ زبارہ چکا ہوں جبکہ تم صرف تحت النز کی تک ہی محدودرہے ہو۔ '

"مکن ہے تمباراانداز وورست ہولیکن بسرحال مجھے جنگ ہے کافی ذرگانا ہے۔" سلانوس نے گھبرائے ہونے انداز میں کہااور میں ہنے لگا۔اب میں اے کیا بتا تا کہ میراواسط کیسے کیسےاوگوں ہے ہڑ چکا ہےاوران کے درمیان روکر میں نے کیا کیا ہے۔کون نہیں تھاجس ہے میں نیردآ زما

عا۔ ب یں سے بیان کر میں جمعے جو کہھ بتایا عمیا تھا اس تم کے اوگ تو جمعے مہا بھی مل چکے تھے۔ وہ بحری قزاق اوراس کے علاوہ بے شار نہیں ہوا۔ چنگیز خان کے بارے میں جمعے جو کہھ بتایا عمیا تھا اس تتم کے اوگ تو جمعے مہا بھی مل چکے تھے۔ وہ بحری قزاق اوراس کے علاوہ بے شار اوگ . . انسانی نظرت یک ری ہے لیکن ایک بات کا مجھے تموڑ اسائز و دھاوہ یہ کہ اب بھی میں بنگوں میں پھنسا ہوا تھا۔ جدید زمانے کا یہ حصہ قدیم زمانے ہے بہت زیادہ مختلف نہیں تھا۔ اگر انسان یہیں تک پہنچا ہے تو میرا خیال تھااس نے زیادہ سنر طینیس کیالیکن ستعبل کی ترقیوں کی مجھے امید تھی۔ بال ایک بات اور تھی و دیدکہ اس دور کا تعین ہم ابھی تک نہیں کر سکے تھے۔

مومیں نے سلانوس سے سوال کیا۔

" مجھے تم نے ایک عمدہ احساس دلایا ہے سلانوس۔ ہاں جمان یہ بات تو قابل غور ہے کہ یہ دور کونسا ہے؟"

" إل- إاكل-"

"كياتمهارے باس كوئى ايساؤر لينبيس ہے با باسلانوس كرجس ہے تم اد وار كاتجز بياتى كرسكو؟"

"ادوار کا تجزیه اس سلسله میں بھی ستاروں سے مدد لی جاسکتی ہے ، میں کوشش کروں گا۔" سلانوی نے جواب ویا۔ یوں ہم ستعتبل کے

مهمان بن محيئا وركيسي انو كهي بالتحلي به پروفيسر، كمياتم چنگيز خان كے دورے واقف : والان

"اتبی طرح ، تاریخ میں چنگیز خان کی داستا نیں مفوظ میں ۔"

' نوب ـ وهتمهار يدور*ت كتنا يب تما*'

"كياتم ال صدى كاتجزيه چاہيے ہو؟" پروفيسر خادر في مسكراتے ہوتے ہوج جھا۔

۱۰ مهر شمیراو ۲۰ پیل جھاویہ

" التهبيل معلوم ب كريم في ادوار كاتجزيد كرفي كے لئے ن مقرر كئے بيل "

" إل مجيد معلوم ب-"

"اوران سنین کے لئے فراہب بھی ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔"

القييا

" تو مجھے ن میسوی کے بارے میں بتاؤ۔"

" چنگیزخان کادوره کال مصروع مواتهااورید معلاه مهدا مهدات طرح است مرف آخه صدیان بیتی بین-ای طرح تم تو کانی قریب

مِن بِهِ أَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ ال

" بال پروفیسرخاور یم تصور بھی نہیں کر کتے ۔ میں مستقبل میں بہت آھے نکل میا ہوں ۔ شاید و ہاں تم نہیں پنج کتے ۔ "

" نوب ولچب بات ب-"فروزال نے كبا۔

"ا کیک بات قبل از وقت بتاووی" فرزاندنے کہااواس نے مسکراتے ہوئے فرزانہ کی طرف دیکھااور پھر کرون ہلا دی۔

"كياتم نے چنگيز خان كےساتھ وقت كز اراہ؟"

"بال - ظاہر ہے میں وہی قصر مہیں سنار ہا ہوں ۔"

" مجھے خطرہ ہوا کہ تہیں تم اس دورے آئے نہ بڑھ گئے ہو۔میرامطلب ہے چنگیز خان کو ظرانداز کرئے ' فرزاندنے کہا۔

" نبيس، چتنيز خان كے ساتھ ويم طويل مرصنهيں ر باليكن جتناوت بھى اس كے ساتھ كز ارا خاصاد كيپ ر با- "

" تم نے اس کے اندرونی حالات بھی دیکھے ہوں مے ۔"

"بإل-"

"تم البيم أغصيل سے سنانا۔"

، ہتمہین چنگیزخان کے دور ہے کافی دلچین معلوم ہوتی ہے۔ 'اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" بال یا افرزاند نے کسی قدرخش انداز میں کہا۔ وونوں لڑکیاں اس بات کا خیال رکھتی تھیں کہیں کسی مرسطے پراس کی پذیرائی نہ ہو۔
انہیں اس فض کے فرور کا شدت ہے احساس تھا۔ آئیں یہ بات بہت بری تکتی تھی کے لڑکیاں اسے دیکھتی ہیں اور اس کی ویوانی ہوجاتی ہیں اور فروزال
اور فرزانہ جواس کی پہلے چند صفات ہے متاثر ہوئی تھیں۔ اس کی ان ہاتوں کو سننے کے بعد متنفر ہوگئی تھیں۔ وہ اسے ہر صالت میں فکست وینا جا بتی
تعمیں ۔ چنا نچواس وقت بھی اس کے وہی لینے کے انداز پر فرزانہ نے فاصا خشک الہجدا فتیار کرلیا تھا۔ کیکن شرجانے وہ کس چیز کا بنا ہوا تھا۔ اس نے
آن تک ان کُس بات کا نواس بی نہلیا تھا۔ تب پروفیسر خاور کے کہنے براس نے دوبار و کہائی شروع کی۔

"سویروفیسر،دوسرےدن ہے تیاریال شروع ہوگئیں اور ہمارا بھائی یعنی نفقا ہماری خاطر مدارت میں مھروف تھا۔ اس کے اہل خاندان ہمیں اپنا عزیز ہی ہجھتے تھے۔ اس وجہ ہے ہماری عزت بھی ہمت کرتے تھے۔ بہت ہاوگ ہم ہے ملئے بھی آئے تھے۔ پچھ بزرگول نے ہمیں ونا تیں بھی دی تھیں۔ انہوں نے بیمی کہا تھا کہ جس طرح ہم نے اپنے بھائی کی حیثیت سنجائی ہوئی ہے ہمارای کام ہے نفقا تو ہمر حال ہوش نھیے ہوئی کے میٹین اور ہی سے بھائی کے حیثہ بھائی کے جیٹے بھائی کے جیٹے بھائی کے جیٹے بھائی کی حیثیت سنجائی ہوئی ہے ہم جیٹے بھائی کے جواس کے لئے برطرح جاس بازی پر آ مادہ ہیں۔ اگر ہم اس کے بد لے نہ جاتے تو نفقا کو بھی صحرائے کو بی کے شہنشاہ چنگیز خان کی فوجوں میں شامل ہونا پر تااہ راس کے بعد نہ جانے اس کا کیا حشر ہوتا چنا فیے نفقا تو تھائی مہر بان۔ دوسرے اوگ بھی مہریان ہو گئے۔

کیکن سلانوس کی حالت زیادہ بہتر نہتی۔ وہ بے چارہ یہی سوچ سوچ کر پریشان ہور ہاتھا کہ اب اسے جنگ کر نا پڑے گی کیکن میں نے

ا ہے یقین دلا یا کہ میرے ہوتے ہوئے کو کی ایک بات ممکن نہیں ہے ہم دوسرے انداز میں اس جنگ کوٹال کتے ہیں۔

اس دقت جب قبائلی جیتے خا قان اعظم شہنشاہ چیتیز خان کی خدمت میں حاضر ہونے گھے تو ہم بھی ان کے ساتھ تھے۔ بوڑ ھاسلانوں بھی تھا۔ کیکن و دآخر دقت تک گھبرایا ہوا تھا۔

ہم نے خوبصورت محور واں پر سفرشرو ٹ کردیا اور اس مخطیم الشان لشکر کے ساتھ خاقان اعظم کی خدمت میں روانہ ہو محنے اور سفر کے مراحل علی کرتے ہوئے بالآخراس جصے میں پہنچ محتے جہاں بے ٹھار قبائل نیمہ زن تنے جس طرف زکاد جاتی تھی نہیے ہی خیصے نظر آرہ ہے تنے۔ دوسرے معنول میں اے نیموں کا شہر کہا جا سکتا تھا۔ نیموں کے اس شہر کے درمیان حسین وجیل عور تمیں چہل قدمی میں معروف تھیں۔ برفض اپنی شان دکھار ہاتھا۔ بلاشبه بهاوک تندری اورتوانائی میں اپنا ٹانی نہیں رکھتے تھے۔ خا قان اعظم کا خیمہ ایک خوبصورت جگه پرایستاد ہ تھااوراس کے قریب بے شارطویل قامت سابن کشت کرد ہے تھے۔

بيلنكرجس ساز وسامان ہے آراستہ تھاا ہے ديكورانداز ہ : وتا تھا كہ خا قان اعظم واقعی كوئی چیز ہے يا پھر پيہمى ممكن تھا كہم جس جديد ور میں آ بچکے تھے اے دیکھتے ہوئے یہ کوئی خاص بات نہ ہواوراس دور کے شہنشاہ ای شان سے زندگی گز ارتے ہوں اور جن سے وو مقابلہ کرنے جا رہے ہوں وہ بھی ای شان ہے ان کا استقبال کرنے والے ہوں۔

ہم وونوں لیعنی میں اور سلانوس اس کشکر میں سیاجیول کی حیثیت ہے شامل تھے کین اپنے طور پر بری دئیس ہے ہر چیز کا نظار ہ کرر ہے تھے۔ آمیں ہذرے نام بتادیئے کئے تھے اور ہم نے طے کیا تھا کہ فی الحال انہی نامون ہے اپنے مستقبل کے سفر کا آ غاز کریں ہے اور بیسرف اتفاق ن تھا کہ ہمارا خیمہ جس جگہ اٹکایا تیا تھاوہ خا قان اعظم کے نیے ہے زیادہ دورنہ تقی ۔ ہم اپنے نیمے ہے ان زرق برق کھز سواروں اوران سپاہوں کو و کیجہ سکتے تھے جو خاقان اعظم کے خیصے کے نز دیک ایستادہ تھے اور بزی شان ہشوکت ہے گھوم پھرر ہے تھے ۔ کو یالشکر کے اوگ اپنی شان وشوکت وکھانے کے لئے ایک دوسرے سے مبقت لے جانے کی کوشش کررہے تھے۔

تب يبان الكرمين مين ببل رات بوني ـ

چونکہ ہم دونوں بھائیوں کی حیثیت سے تھے۔اس کے ملاوہ یہاں ایک خیمے میں کئی کی نوجوان تقیم تھاس لئے مجھےاور سلانوس کوایک ہی نیمہ دیا گیا۔ نمانوس کو بظاہر میں نے ان تمام معاملات میں دلچیں لیتے دیکھا تھا کیکن مجھی ہمی اس سے چہرے پرتظر کے آ اربھی نم ودار ہوجا تا کرتے تعے۔ موجب رات ہوئی اور ہم بہترین کھانا کھا چکے تو سلانوں نے جمہ ہے کہا۔

"كياسونے كى تياريال ندكرو ميا"

'' دراصل نسین نبیں معلوم با با سلانوس کے بمیں کس طرت زند کی گزار نی ہے۔ ویسے چند چن<sub>نہ</sub>یں میرے لئے باعث حیرت ہیں۔''

'' بیسلانوس که کیا بیتمام قبال فنون حرب سے آشنا ہوت ہیں، ورنہ عام اوگوں کو جنگ میں شامل کر لینا تو بردای مجیب لکتا ہے جیسے کہم وونوں ہم دونوں سے تو یہ بھی نہیں یو چھا گیا کہ ہم لوگوں کہ آلات حرب کا استعمال آتا ہے پانہیں۔ بس سیانیوں کی زرہ بکتر ہمیں دے وی گئی ہے اور سيجه ليه مميا كه بم سيابي بين-اگرخا قان اعظم كي نوجون مين بم جيهے بي جوان مين تو مين نبيس كبرسكتا كدان جنگجون كا حال كيا بوگا؟''

'' میں تو سمجر بھی نہیں جانتا بورنالیکن بیرتمام چیزیں میرے لئے واقعی بزی دکش میں۔تحت الثری میں انتظام کشی سے انتظامات میں نے ر کھے ہیں۔ کیکن جوشان دشوکت اس نظر میں ہے ایسی تو مجمعی تنیل میں مجمی نہیں آئی تھی۔''

'' نھیک ہے سلانوس اگرتم مطمئن ہوتو مناسب ہے درنہ یہ جھالو کہ میں تمہیں اپنی دنیامیں مہمان کی دیثیت ہے لا یا ہوں محویہ مستقبل ہے

ادراس د نیامیں میراکوئی گزربسرنبیں ہے۔ کیکن بہر صورت تم برشم کی آفات ہے تنفوظ رہو مے اور پھر ہمارے پاس ایک ذراید تو ہے ہیں۔''

'' ہاں نھیک ہے۔ یہی سوی کرمیں مطمئن ہوجا تاہول کیکن اگر کوئی ایسی نوبت آئی میرے دوست توتم میراساتھ ہی ووقے نا؟''

'' یقینا۔ اس میں بو تیھنے کی کیا بات ہے۔' میں نے ساانوس کوٹسلی دیتے ہوئے کہاا ورسلانوس کرون بلانے لگا۔

اتب میں نے اس سے اس تمام ماحول کے بارے میں ہے جیماا وروہ اس کی تعریفوں میں زمین آسان کے قال ہے ملانے لگا۔

"اياعظيم شكريس فياس سه يهلنيس ويكعا-ان ساميون كوتو ويمواور بال بم ياباس مهن كريك كدر بيس سي توتيمهي سوجا

ہمی نہ تھا کہاس طرت او ہے کاوزنی لباس مجھے پہنیا … ہوگااور یہ تھیار ،افوہ میں تو ہمیشہ اس پیندر باہوں ۔ میں نے ہمیشہ ملم کی جنگ کڑی ہے ۔''

'' سلانوس۔اگرتم اس دورکواس ماحول کو اپندنہیں کرتے تو ہم ابھی ای وقت یہاں سے چلنے کے لئے تیار ہیں۔''

۱۰ یکھی ممکن نہیں ہے۔ میں بس فطر تا ہز دل ہوں۔ ور نہ یہ دور ۱۰۰۰ اور بیسب مجمد جونظر آر ہائے تہمیں یاد ہے نفقا نے بمیس پنگیز خان کے

بارے میں کمانتا اتھا۔''

''وہ انسانوں کوزنرہ آگ میں جلوا ویتا ہے۔ جنگیس مجی موتی ہیں اور انسانوں کوفتے مہمی ہوتی ہے کیکن ٹیا ہارے ہوؤل کے ساتھ پیسلوک

۰۰ میرونید ۲۰میرکزنیس

٬٬مياوه اييان كرتابوگا؟<sup>.</sup>

" بياة و كيين ت على معلوم و وكار"

"اگر ہمارے سامنے بھی ایبای ہواتو کیا ہم خاموش اتماشائی ہے رہیں ہے؟"

"نبیں۔اس کا فیصلہ ہم حالات کے تحت کریں مے۔"

''بس يبي چندالبھنيں ميرے ذہن ميں جيں۔اگريدوار ہوجا کيں تو پھرميرے ذہن ميں کو کی تروو باتی نہيں رہے گا۔''

'' تم ننے نئے اس ماحول میں آئے ہوجبکہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں نے ایسے بہت ہے معر کے دیکھے جیں۔ ظالم محکمراں بھی میری

نگا ہول کے سامنے آئے میں کین سلانویں میں نے سب کو بالآ خرفنا ہوتے و یکھا ہے۔''

'' ہاںتم برتر اور عظیم ہوئم نے و دونت بھی و یکھا ہے۔ جب انسان کا دحشت خیزی کے علاوہ اور کو کی شغل نہیں تھا۔''

"الل - ميں نے خون كے بت ورياد كھے إلى - بعض اوقات ميں نے حالات تول برواشتہ بوكر بہت كھركيا ہے، ميں نے ان كا ساتحة ديا ہے جومظلوم تنے ليکن ان ساري ہاتوں كے علاوہ ميں نے مظلوم کو ظالم اور ظالم کومظلوم بنتے ديکھا ہے اور فيصله كميا ہے كہ ، سيہ ہے پہلی

ب: دچلتی ہے اور چلتی رہے گ۔'

''تم عجیب ہو، بے حد عجیب۔'' سلانوس پر ہزا کر خاموش ہو کیااور پھررات کوہم آرم کرنے لیٹ منے ۔ : وسری منبع بھی ہمیں عمد ہ خوراک

لمی۔ بھیز کا ایک جھوناسا بچہ بھنا ہوا ہمارے ساسنے لایا گیا۔ اس کے ساتھ مدوشم کی شراب تھی جو یباں عام طورے کی جاتی تھی۔ اسنے بڑے انسانی مجھے کو یہ خوراک فراہم کرنامعمولی بات نہیں تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ چھیز خان مالی امتبارے بہت مستحکم ہے۔

نا شتے کے بعد ساانوس میری طرف دیکھنے لگا اور میرے بونوں برسکراہت کھیل میں۔ دانشورستقبل کے چکر میں پیش کیا تھا۔

"كيابات بسلالوس؟"

'' چونیں ۔اب کیاارادہ ہے؛''

" أوُ - بابري سيركري-"

" چلو۔" سلانوس نے کہااور ہم دونوں ہا بربکل آئے۔لیکن امھی باہر قدم رکھا ہی تھا کہ دوقوی الجند آدمی ہمارے پاس پہنچ گئے۔ان کے

بدن پر ہتھیار ہے ہوئے تھاوران کے چبرے کافی کردت ظرآ رہے تھے۔

"كياتم قبيله بهاي مو؟"

" الله المرامين في جواب ويا انفقاف محصاس بار عي بتاوياتها -

" تب جاؤتر بیت میں حصالو شہنشا وکل معا بزکریں مے سیاہ کو تیارر ہنا جا ہے۔"

'' ہماری رہنمائی کرو یا 'میں نے کہااوران دونوں نے ہمیں اشار و کیا۔ہم ان کے چیچے چل پڑے۔

وه دونول بار بار مجهد كيدرت تقد محران من ساك فدومرد سكابا

" ببا كے اوك بھى خاص جا ندار ہيں ۔ خاص طور سے يہ جوان ـ" اس نے ميرى جانب اشارہ كيا۔

"بإل انوكى شان كاما لك بـــ"

" سلانوس " میں نے سابنوس کوآ واز دی اوروہ جو خاموثی ہے چل رہا تھا، جونک کررک کیا۔ اس کا ہرا نداز بھڑک انصنے والا تھا۔ " اوہ۔

كوئى خاص بات نبيل - مين ايك بات كينے والا تصاحِلتے رہو۔''

''کیابات تھی'''

''تم کانی ہراساں ہول۔''

" نبیس اب نعیک ہوتا جار ہا ہوں ۔"

" كياتم بسندكرو مح كه بم خا قانِ اعظم ك بالكل قريب ربين "

" مارافيماس كافي قريب بي

''نہیں۔اس سے خاص او کوں میں ۔''

''وه سم طرت ۱''

WWW.PAKSOCIETY.COM

" ساانوی۔ ہروور میں میراایک خاص مقام رہا ہے وہ مقام جود وسروں کومیسرنہیں تھااور ہردور میں ایسے او کوں کومیرے لئے مجبور ہونا پڑا ہے جوخود کو برتر سجھتے تھے لیکن وقت نے مجھے ان ہے برتر تابت کرد کھایا۔"

"اكريه بات إن بهترر كاتم محصب الدوت على الأدب محص بنك كے لئے ميدان ميں اتر نابر على -"

" میں تدبیر کروں گاتم فکر مند ہونا چیوز دو۔ " میں نے کہااورسلانوس فاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک میدان میں پہنچ سے ۔ یہاں

ہارے قبلے کاوگ فنون سے مری کی مشق میں معروف تھے۔ میں نے حالات کو بھانپ لیا اورایک ترکیب میری مجھ میں آعمی ۔

"ملانوى ـ"من في آستد ات يكارا ـ

"-بول-"

" کوارنکال او۔ ہم دونوں مش کریں ہے۔"

المتى ....مثن \_ اسلانوس تفوك أكل كراوالا \_

'' جلدی کرو۔ ورنہ یہ بھی نمکن ہے کے تنہیں کسی اور سے نتمی کر دیا جائے۔' میں نے کہا اور ساانوس نے تلوار نکال لی ہم دونوں ایک دوسرے پرالئے سید ھے دارکرنے گئے۔ بے چارہ سلانوس تلوار بازی کے بارے میں پھی نیس جا تنا تھا۔اس کے سادے باتھ بے تئے تھے اور میں بھی نہایت احتیاط ہے تلوار چلار ہاتھا۔

تب ایک شمشیرزن تربیت کارگ نگاه بهم دونوں پر پڑمنی اوروہ تیرکی طرح ہماری طرف آھیا۔اس کی آئمھموں میں خشونت تھی۔

"بباك اوك بوا" الله في حقارت يديم إلى البيداور خطر ماك شكل كاآ دي تها .

"بال ـ" من في جواب ديا ـ

" بتلك كرني آئ موا"

"ظاہرے۔"

''اس ت<sup>قبل</sup> کیا کرتے دہے ہو؟''

الميتى بازى<u>.</u>'

" كموار جلائي بنهي؟"

''کیون نہیں۔' میں نے جواب دیا۔ سلانوس کی آنکھوں میں سراسمنگی تھی لیکن مجھے اس کے گستا خاندانداز پر غیسہ آنے لگا تھا۔

" كيوں بها كو بدنام كرنے كے لئے كھرت أكل آئے ہو۔ پيكى دنيات أكل كرمجى مردوں كى دنياا پنائى ہوتى تو آئ اس طرح آلموار كا

نداق نــازارے ہوت\_'

'' کیا کہنا جا ہتے ہو'!''

" کموارسنمبال کر پکڑو۔ ہات پورے قبلے کی ہوتی ہے۔"

" بهم دونول الي مشق ي مطمئن ميل "

'' آ وٰتمبارااطمینان نتم کردوں ۔''اس نے زہر لیےانداز میں کہااور میرے پیٹ پرتگوار کی نوک چھودی۔ بہت سے سپاہی ہمارے گرد احمد محنہ بخد

· ، چلونگوارسنىجالو\_اورخيال ركھناتىمبىن زخى بىمى كرسكتا ہوں\_' ،

میں نے تقارت سے اسے دیکھااور پھردوسرول کو چیچے ہٹنے کے لئے کہا۔ان اوگول کے لئے توجیتے بیایک دلچسپ ترین تماشہ تھاسب جلدی سے چیچے ہٹ مئے اور ہم دونول ایک دوسرے کے مقابل آگئے۔

و چخص تربیت دینے والوں بیس ہے تھااس لنے خود پر بے حدم خرور تھا میکن میں نے بھی اس کا خرور توڑنے کی ٹھان فی تھی۔ وہ دور سے مشاتا نہا نہ از بیس کلوار ہلار ہاتھا ور پھراس نے کا وابدل کر تکوار چلائی۔ مبارت کا تقاضا پیتھا کہ بیس اس کا بیدوار خالی ویتا اور پینتر ویدل لیتا رکیس میں ان کے دار کو تکوار پر روکا تھاا در بھر دونوں کی تکواریں ایک دوسرے میں الجھ کئیں۔

تب میں نے اس کی کلائی پر دباؤ ڈالااوراس کا بدن ٹیز ھا ہونے لگا۔اب اگر و چیجے بٹما تو میری مکواراس کا چیر وخراب کر دیتی اور دوسری طرف سے اس پر دباؤ پڑ ربا تھا۔ نتیج میں اسے چیچے جھکنا پڑااور پھر میں نے ذرا ساز وردگایا تو وہ چت کر پڑا۔اگر کوئی جا بتا تو تلواراس کے سینے میں بھونک دیتالیکن میں نے چیچے بٹ کرا ہے اٹھنے کااشار و کیا۔ دیکھنے والے مششد ررو سکتے تھے۔

روسری طرف استخف کی بری حالت تھی۔ وہ شرمندگی اور خجالت ہے ایک ایک کی شکل دیکھے رہاتھا۔

'' میں ہبا کا کسان ہوںاور میں نے زندگی بھرکھتی بازی کی ہے لیکن تم کیا ہو اٹھو تا کہ میں تمہا ہے غرورکوتو ژووں ، انٹیر کما اس انسٹن کرامیواوں سید اگر دشنی کاوار کم اتھا کیکر والس وارکو بھی جس نے مطال کی سینجا نے ترکیوارس وکا

ے اٹھ کیا۔اس باراس نے مثل کے اصواوں ہے ہٹ کر دشتی کا دار کیا تھا۔لیکن اس دار کو بھی میں نے جالا کی ہے بچانے کے بجائے کلوار پر روکا۔ ''بات یہ ہے کہ میں عمولی او کول کے سائے شمشیرز ٹی کا مظاہر نہیں کرتا۔اگرتم میرے مقابل جوتے تو میں اپنے جو ہر دکھا تا۔لیکن میں

سى يتم في مجھ سے تحقير كاسلوك كيا ہے۔ اس لئے۔ "

میں چیچے بنا اور دوسرے لیمے میری آلموار نے اس کے زیریں لباس کو ٹیموا۔ اس کا بند کٹ کمیاا وراس کا زیریں لباس نیچ کر پڑا۔او پری لباس بہت او نچا تھا۔

اوکول کے کان مجاڑنے والے تبقیر اہل ہڑے تنے ہر ہنے تھی سے تلوار پھینکی اور اپنالیاس سنبھالیا ہوا بھا گے حمیا۔ اوگ ہری طرح ہنس رہے تنے۔ زندودل اوگ متے اور صحت مند ہلمی ہنتے تھے۔

'' ہوا کیا تھا'ا' 'کسی نے سوال کیا۔

" میں ادرمیرااستادشمشیرزنی کی مثل کررہے تعصودہ آیا اور لاف وگراف کینے لگا۔اس نے کہاتمہیں ، تلوار پکڑنانہیں آتی ۔"

انجوال حصد WANN.PARSOCIETY.COM يانجوال حصد

"اورتم نے اے نگا کرویا۔"

''اگر وہ بهاری تحقیرنہ کرتا تو میں اس کے ساتھ بیسلوک نہ کرتا لیکن اوگوں غورتو کر واس نے میرے استاد ہے بھی ایسا ہی سلوک کیا۔اگر

میرااستاد صرف تلوار بلا دے تو اس جیسے دو جارینچ گر جائمیں ۔ میں اس کی تعقیر بر داشت نہ کر ۔ کا۔''

· ' عظیم فنص تمهارااستاد ہے ؟ ' ' کسی نے سلانوس کود کیھتے ہوئے کہا۔

''بال ۔ اوراس کی ہرجنبش موت ہوتی ہے۔''

'' باہ شبہ جس کا ش محرد ایسا ہو وہ خود کیا ہوگا ا'' دوسرے لوگوں نے احتراف کیا اور پھراوگ منتشر ، و مجئے اور میں نے سلانوس ہے آلموار

ا شمات کے لئے کہاا درساانوس جنے لگا۔اس نے دوبار دیکوار اشال تھی۔

"كيون مُراق كرت بواورنا"

"كياسلانوس؟"

'' میں نے تو بار ہااعتراف کیا ہے۔''

۱٬۱ س بات کامحتر م دوست؟ · ·

" مجھ میں اور تم میں بہت فرق ہے۔ تمبارے پاس صدیوں کا تجرب ہے۔ تمبارے تو ایک ایک روئیں میں تجربات ہوست اول مے وال

وتی انسانول کی تمہارے سامنے کمیا حیثیت ہے لیکن میں میں نے جو کچھ کیا ہے اس کے باوجود میں فنا ہوں اور تہارا مقابل نہیں۔''

'' با باساانوس ـ بژی جمیب بات ہے ۔ کیامیں اس بات ہے انحراک کرسکتا ہوں کہ میں مسرف بقا دوں ۔لیکن میں نے جو کچھ دیکھا ، جو سنا ،

جو پایا۔ دہ ہرصدی سے پایا ور بردور سے پایا۔ کو یااصل تم جو میں تو صرف تہارامکس بول۔ مرف تکس۔ '

"ميتمباري بلندي ہے۔"

" نبیں فنا ہونے والو۔ بلندتو تم ہو۔ بس تمہارے اندرایک خرانی ہے۔ کہیں تم نے ان بلندیوں کو پہچان لیا ہے اور کہیں تم ان بلندیوں ہے

قطعی ناواقف ہو۔اس کے علاوہ کو کی اور بات نبیل۔''

" چلو آلوارسنبااو، کچھاوگ اس طرف آرہے ہیں۔" میں نے کہااور ہم دونو ل معتکد خیز انداز میں تکواچا نے گے۔

یہ دورختم ہو کیااور ہم واپس نیموں کی طرف چل پڑے۔ سورت کا گولا آسان کی بلند یوں تک پہنچا تو ہم نے چنگیز خان کے خیمے کے آ کے

افراتفری دلیمتی ۔ ہم بھی بابرلکل آئے ۔ تب ہمیں ملم ہوا کہ خاتان اعظم اپنی ساہ کے معائنے کے لئے نگلنے والے ہیں۔ ہمیں اس فتحص کو د کیلینے کا اشتاق تعا- چنانچ ہم بھی دیکھنے والوں میں کھڑے وہ کئے۔ چوتکہ ہم اتفاق سے قریب تھے اس لئے ہمیں اس کاموقع مل میا تعا۔

ساہیوں کے جتنے بی رہے تنے ۔ فاقان اعظم اپنے فیمے سے برآ مد موااور اس کی شان دیمنے کے قابل تھی ۔ یوں بھی برروب چبرے والا

نو جوان تھا۔ چبرے ہے بی وحشت اور درندگی کا اظہار ہوتا تھا۔ آ بھیوں میں بڑی گہرائی تھی۔

بہر حال اس کی شخصیت نے مجھے متاثر کیا تھا۔ میں نے ساالوں ہے کہا کہ وہ میری فکر نہ کر ہے اور اگر میں نظر نہ آؤں تو اپنے نیمے میں جا ا جائے ۔ سلانوس نے بغیر سوچے سمجھے کرون ہلا دی تھی ۔ اس ہے تبل لوگ خود میری جانب متوجہ ہوتے تھے لیکن آئ میں خود یہ کوشش کرر ہاتھا۔ چنا نچے میں خواہ کو اوان اوگوں میں شامل ہوگیا جو خاتان کے ساتھ جال رہے تھے۔

چنگیز خان کو محموڑ اچیش کیا ممیااور وہ نہایت بھرتی ہے حوڑے پر سوار ہو کیا۔اس کے ساتھ چلنے والے پیدل چل رہے تھے ان نے ہاتھوں میں نکم تھے جن برطرخ طرخ کی سکلیس بی ہوئی تعیس۔

خا قاناعظم قبیلوں کے جوالوں کود کیمتے ہوئے آ کے بڑ ہدر ہاتھا۔اس کی آٹکھوں میں غرورتھا۔تب وہ طویل معاننے کے بعدا یک جگہ پنٹی ممیااور یہاں ایک دائر ہ ساہنالیا۔ غالبا کچھ ہونے والا تھا۔

میں نے ایک دراز قامت فخص کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اوروہ چونک کر جھے دیکھنے لگا۔ پھراس کے چبرے پرمسکرا ہے تھیل گئی۔

"اده- بباک شمشیرزن کهوکیابات ہے؟"

" تم مجھ مبائتے : وا"

''لا - میں نے تہاری آلوار کے جو ہرو کھے ہیں۔''

" تب آوا جهاب كتم مير ، شناسا لكي . كياتمها راتعلق مجي قبيد ببا ، با

''نبیں بیں اربنا ہے ہول ۔''

"كيانام بيتهارا؟"

''توى خان ـ''اس نے جواب دیا۔

'' میرا نام ورزق خان ہے۔'' میں نے کہاا وروس نے میری جانب ؛ وق کا ہاتھ بڑھایا۔'' چونکہ جمارا قبیلہ دمیرسے یہاں پہنچاہے۔ اس لئے ہم خا قان اعظم کے بہت ہے اصواول ہے ناواقف میں ۔ کیاتم میری رہنمائی کر و کے ا؟''

"ضرور ـ كياجا جي جوا"

'' کی چینیں صرف ووی ۔ جمصے عالات جانے کا بے حداثستیاق ہے۔اب دیکھونا میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ خاتان اعظم ان قبائل کا معائنہ کرنے کے بعدیباں وس انداز میں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟' میں نے یو جیعا۔

''اده\_اس اجتماع میس کوین کا فیصله بهوگا یا'

" نوب ـ كيام براس كانيمله كرت بين!"

'' بدبر نبین میرے دوست ۔سب ت بزے مدبرتو خود ،خا قان اعظم میں ۔لیکن بیافیملہ ایک دسش جانور نے سپر د ہے ۔''

"كيامطلب؟"

" اجمى تماشاه كيمو يكى دن سے ية تماشا جارى ہے۔"

"كياتماشاب؟"

'' چندساعت کے بعدمیدان میں ایک طاقتور جنگلی تھینے کوا ایا جائے گااور کوئی ایک آ دمی موت کے کھاٹ اتاردیا جائے گا،''

"كمامطلب؟"

"بیاکی طرح کی قربانی ہے اور شیون بھی۔ فاقان اعظم جس فض کا انتخاب فربائیں ہے اس فخض کو فالی ہاتھ میدان میں آ کر بھینے کوشتر کرنا ہوگا۔ اگر بمینسا اس فخص کے ہاتھوں مارا حمیا تو فاقان اعظم آج بی کوئ کے احکامات صادر فرمادیں سے اورا کروہ فخص بھینے کے ہاتھوں مارا حمیا تو بھرا نظار کیا جائے گا اس ہات کا کہ کوئی جیالا دوسرے دن اسے قل کروے۔ کویا بیاجھا شکون ہوگا۔ فاقان اعظم اس وقت تک انتظار کریں سے جب تک کہ بھینسامارانہ جائے۔"

"اوو ـ جا ب كتناى وتت كيون نير رجائ ـ"

الال- حابكتابي-"

' میں تو یہ سمجھا تھا مبرے ووست کہ ابھی صرف تباکل جمع ہور ہے ہیں اور جب وہ جمع ہوجا کمیں تعے تو اس کے بعد کو بی کردیا جائے گا۔'

' انہیں یہ بات بیں ہے۔ آئے والے قبائل تورا ہے میں مجمی خاقان اعظم کے ہم قدم ہو سکتے ہیں۔ بیتوا کی طرن کا مخلون ہے۔ "

"لكين اس طرح توقيمي وقت ضائع وواج "

"اس *ئے کو*نی فرق نبیس پڑتا۔"

''کیا بھینساہہت طاقتور ہے؟''

'' ہاں ۔لیکن خاتان افوان میں ایسے جیا لے موجود ہیں جوائے ٹم کرنے میں کامیاب ہوجا تمیں کے۔''

"كتفون ت ميسلسله جارى ب؟"

'' تقریبانور ازے۔'

" موياس دوران تعنيه نينوآ دميون توق كردياب."

'' ہال۔ بڑا بچیرا ہوا جانور ہے۔ا ہے بھوکار کھا جاتا ہے۔اشتعال دلا یا جاتا ہے اوروہ اتنا خونخو ار ہوجاتا ہے کہ اس کے بعداس کے مقابل

کا بچنا ناممکن ہوتا ہے۔''

'' ہوں۔'' میں نے ایک گبری سانس لی۔ آخر موقع مل عمیا تھا۔ ذراس جدو جبد کی ضرورت تھی کے خاتان اعظم کے سامنے اس طرح آجا تا کہ دو جھے پیند کرتا۔اب صورتحال بیتمی کہ میں کسی کا تنظار کئے بغیر میدان میں نکل کرا پنا کار تامہ د کھاؤں۔ ببرصورت میں اپنے دوست کے ساتھ آ کے بڑھ کیا اور لوگول کے جوم کے باکل سائے والے حصے میں جا کر کھزا ہو گیا۔

میں نے محسوں کیا کہ بہت ہے پشت ہی پر پناہ لینا پہند کرتے تھے تا کہ خا قان اعظم کی نگاہ ان پر نہ پڑ جائے۔ بہر صورت سی نہ کسی کونو

ساہنے کھزا ہونائ تھا کیکن جولوگ کھڑے تھے وہ اپنے تھے جنہیں اس کام کے لئے نتخب نہیں کیا جاسکتا تھا۔ بعنی دیلے پتکے مریل ہے اوگ۔

چرشور بلند ہوااور میں نے ویکھا کہ مونی منبوط رسیوں میں بھرا ہوا ساند تھسیت کراایا جار ہا ہے۔ تقریباً بچاس یاسا تھوآ دی خصوص متم

كة تكرول سات المرفت من لئے مونے تھے۔ تھینے كے جسم كى جك سے خوان دى رہاتھا۔ غالبايد و دخم تھے جواسے اس كے دشمنول ف

لگائے تھے۔اس کی آجمبیں ممبری سرخ تھیں اوروہ بہت فونخو ارنظر آر ہاتھا۔

او کوں نے تھینے کومیدان میں لانے کے لئے جگہ وے دی اور خاقان اعظم کی نکا ہیں اس پر جم گئیں۔ پھراس نے آسان کی جانب ویکھا م کویا آسان ہے کوئی سوال کررہا ہو۔

مجھے میخفس بزائی خوفناک معلوم بواتھا۔ اس کی ہرجنبٹ میں ایک درندگ تھی کہ مجھے دورقدیم یادآ جاتا تھا۔ یعنی وہ دش جانوریاوہ انسان جوایک دوسرے کے شکار کی تاش میں نکلتے میں اور ایک دوسرے کے مقابل آجائے پران کے چہروں پروحشت اور درندگی پیدا ہوجاتی ہے۔

بھینے کو درمیان میں ....لایا عمیاا در خاقان اعظم کی نگاہیں جاروں طرف بھٹکے لکیس ممکن تھائسی جانب انگل بڑھ جاتی کے میں خود آ گے

بزهآیا۔

میں نے تھوڑ اسا آ مے بڑھ کر کردن جھکائی اور خاتان اعظم کی نگا ہیں جھے پر مرتکز ہو گئیں۔ میں نے تھینے کو آل کرنے کی اجازے جابی۔ تب مجھےاشار و ئیا ممیااوراشار ہ کرنے والا ایک بارلیم مخفص قعالیکن بر اہی تو ی الجیثہ ایعنی اس کی عمرے بارے میں سیجے انداز ہنیں لگایا جا سکتا تھا۔ میکن اس کے اعضا و وکی کر بیا تداز والکا یا جاسکتا تھا کہ اس کے اعضا ومیں فولا دہی فولا دمجرا ہواہے ۔سواس خونخوار مخص نے سوال کیا۔

"كيابات بيتو أفي كيون برهما بي "

٬٬ میر آحلق قبیله بهاست بهاه ریس شکون کی بید سم بوری کرنا میز بتا مول .٬

''مکو یا تجھے خود پر بھروسہ ہے کہ تو آئ فوجوں گیاروا تکی کا ہندو بست کروے گا؟''

'' ہاں۔ میں چا بتا ہوں کہ خا قان اعظم کا قیمت وقت اس دیرائے میں ضائع نہ ہواوران کی فوج دشمن کی تباہی کے لئے چل پڑے مومیں انتظارنه كرسكااورسانية مميال

میں نے دیکھا کہ چنتیز خان ہے ہونتوں پرمسکرا ہٹ کی ہلکی سی کلیرنمودار ہوئی اور پھراس نے انگل سے اشارے ہے اس شخص کو بدایت کر وی کرمیری آرزو بوری کردی جائے اور می نسینے کے مقابل آسمیا۔ جا بتاتو میں یہی تھا کدانیا کارنامہ و کھاؤں کہ خا قان اعظم کومیرے بارے میں كونى احساس بيدا ، وجائ اس طرح ميرا كام مسان ، وجائ كا-

تعینے کواب بھی اوک سنبیالے ہوئے تھے اورائے چھوڑتے ہونے نوفز دوتھے۔ انہوں نے جو آگڑے اس میں پھنسائے ہوئے تھے

ا ہے نکالابھی مباسکتا تھا۔ سوانہوں نے آئمزے نکا لنے شروع کئے اور میں بھینے کے مقابل، آگیا۔ نالیّان او کول کے لئے یہ بات تعجب خیز بھی کہ میں كطينهين كسائ بغيرسي ججك كة حمياتها مرف بندفث كافاصله تمااور خونوار بعينسا بهزكاره باتحاب

خوفز دہ الوگوں نے بھینے کی بندشیں کھولنا شروع کر ویں۔ اور قرب و جوار ہیں کھڑے ہوئے اوگول میں اضطراب پھیلنا شروع ہو حمیا۔ شایدا س خیال کے تحت کہ میں اس ئے نزویک کھڑا تھا اور وہ ایک ہی ککر میں مجھے بلاک کرسکتا تھا۔

اور ہوا بھی بہی ، جونہی تھینے کواحساس ہوا کہ اس کی تمام بندشیں کھل تنی ہیں وہ خونی انداز میں میری جانب جھینا۔ اس کاسرمیرے سینہ ک سیدھ میں تھا۔ کیکن یہال بھی میری ضدی اطرب آڑے آئی۔ میں اس کے سامنے سے نبیں بٹا بکدمیں نے اپنے دونوں ہاتھ آمے بڑھا کراس کے دونوں سینگ پکڑ لئے اور بیسب پھی چھم زون میں ہوا تھا۔ دوسرے کسے میں نے باتھوں کوموڑ کر ممدنکا دیا تھاا ورد کیمنے دالوں نے دیکھا کہ جمینسااپی طاقت میں آیا تعالیکن اس کی کردن نیزهی ہوئی اور و واتھیل کرزمین پر جا کرا۔ میں اپنی جکہ نیبیں بنا۔ ہمینساز مین سے اٹھنے کی کوشش کرر ہاتھا کیونکہ جو کھے: واتھاد واس کے لئے غیرمتو تع تھاادرد کیجنے والوں کے لئے بھی۔ پھراس نے پیرنکائے ادراٹھ کھڑا بموا۔اس کا غیظ وغضب انتہا کو پہنچ چکا تھا۔

اس نے منہ کھوا داس کے ہونٹ سکز کئے تھے اور بیور ندگی کاعرون تھا۔ اس نے پچیلے بیر منبوطی ہے جہا کر پھرایک زوردار ککرمیرے سینے پر ماری اور لوگ چیخ پڑے۔ میں نے ہاتھ بلند کر کے اس کی نکر سینے پر روکی تھی۔ لوگوں کا خیال ہوگا کہ میں انجھل کریہت دور جا محروں کا لیکن خود تھ لیے کا سر چکر کمیا تھا۔اس کے پاؤل زمین پر جے رہے میں ناکام دہاہ رمیں نے اس کے سینگ پکر کرایک بار پھراے زمین پر بھینک دیا۔

اوگ ساکت و جامدیه نا قابل یقین کارنامه دکیم رہے تھے۔ ہمینساایک بار پھر کھڑا : والیکن اب اس کے قدموں میں لرزش تقی سواس یار میں نے کھیل جم کردیا۔ میں آئے ہو حا اور میں نے ایک کمہ اس کی گرون پررسید کردیا۔ گردن کی بٹری ٹوٹنے کا مزا خاصاف سال ویا تھا۔ بھینساز مین

ر الركرايزيان وكرشف اكاراس كرمند عنون الل رباقد مين يتي بث كيار

ميرے پاس آھيا۔

'' ہبائے بائکے۔ یتم نے کون ساکار نامہ دکھا یہ آہم تو قابل ، گخر ہو ۔ تیا واقعی تم نے جھے اپی وئ کے لئے چتا ہے؟''

" بال توى بهم دوست بن مجي تيرا - "

" تو كيامين تمهار بساته چلون - تا كاوگ مجي تمهار به دوست كي ميثيت سه پهچانين - بات بيه بك اب تمهارا مقام نه جان كيامو" " چلو ،" میں نے کہااور تو ی میرے ساتھ چنے اگا۔ اوگوں کے جبوم نے مجھے گیر لیا تھا۔ وو میری تو معیف کرر ہے سے اور میں آ کے براہ ر ہاتھا۔ چنگیز خان اپنے او کول کے ساتھ اپنے محدورے پرسوار ہوکر جا دِکا تھا۔

اس طربت ہم اپنے نیمے پرآ سے ۔ جہاں ب چارہ سلانوس شورین کر باہرآ کھڑا ہوا تھا۔ مجھےاتنے سارے اوگول میں گھراو کیوکر پہلے نؤود بریشان او کیا ۔ لیکن جب اس نے مسوس کیا کہ اوک میرے ساتھ مخلص ہیں تو اے سکون موا۔ خیے میں میرا دوست تو ی بھی آیا تھا۔ وہ میری دو تی ہے :ہت خوش تھا۔ میں نے سلانوس ہے اس کا تعارف کرایا اور تو ی دیر تک ہم ہے گفتگو کر ۲۰ر با۔وہ میری تو ت کی تعریف کر رہا تھا۔

پعر جب و چلا کیا تو سلانوس نے مسکرات ہوئے کہا۔ ' میں تبہاری اس کوشش کی وہیہ بھی <sup>ت</sup>یا ہوں۔ '

"کیارجہ ہے؟

"يكارنامةم في چتيز فان كے سائے انجام ديا ہے۔"

" إل يمكن باسكا بتج نكل آئے۔"

"ليكنتم نے بيرب ويكى منصب كے لئے بين كيا؟"

" تم جانتے ہو۔ منصب ہمارے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتا میں تو صرف بد جا ہتا ہوں کہ میں قریب سے سلمبل کے ان او کول کو ، کیمنے کا

موتعل جائے۔"

" ہاں میں جانتا ہوں۔ منصب کے لحاظ ہے تم اس حکمراں ہے کہیں ہوئے ہوا درا کرتم چا ہوتو کل اوگ اس کی بجائے تمہارا نام پکاریں۔" " پکاریں کے سلانویں۔ و نیا جھے بھی فراموش نہیں کرے گی۔ میری کتاب میں مانسی حال اور ستعتبل پوشیدہ ہے۔"

"بيشك \_اوراس ميس سلانوس كانام بحى موكا \_"

'' ال ميرن كتاب كسي ورق وفراموش نبيس كيا جا سكه كا\_''

"تواكوچي نوگاا"

" إل سلانوس -"

"اور بمیں جنگ بھی کرنا ہوگی ۔"

"مكن باس كى نوبت ندآئے يا بم أثراس كى نوبت أكى توتم خودكو جورنيس باذك يا تا كار بول كانا

'ابالی پریشانی بھی ہیں ہے۔' سالوس مسکراہ۔

''اد د ـ کوٺی حل سوی لیاہے؟''

"حل \_"سلانوس مسكرايا\_" ميں جنگ وجدل كاعادى نبيس ہوں \_ليكن ميراعلم ميرى كسى نورى ضرورت كو پورائيمى كرسكتا ہے \_"

''اد و په خوب په''

'' مثلًا اگرمبرے گر وہلوارون کا حصار: وتو میں خود کوا کیے حفائلتی خول میں تحفوظ کرسکنا : وں ، بھائی ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔''

"عده بات كبي سلانوس ليرتم فكرمند كيول بو؟"

"اس لئے کہاہے ملم ومیں نے مجمعی اپنی حفاظت کے لئے استعمال نہیں کیا۔"

" مالانكهم مرف استعال ك لئ بوتا ب\_"

" بال کین او وارقرض ہوتے ہیں۔"

"میں نہیں سمجھا۔"

" الملم النيخ لئے ہوتا ہے ۔ اپنے لئے اس كا استعال اس بات كا حساس وا؛ تا ہے كرتم نے ويانت نبيس ك . "

" نوب ساانوس بمبارات الوال في محصم الركياب "

" چلونعیک ہے لیکن اب کیا کرو گے!"

"تياريال."

'''کبروانگی ہے''' سلانوس نے جمعےغورے دیکھتے ہوئے 'و حیمااور میں باہر کی جانب دیکھنے لگا۔

سیجھاوگ ہمارے نیمے کی اطراف آ رہے تھے۔ ہبرصورت کوئی الی تشویشناک بات نبیں تھی کہ بیں گھبرا تا۔ جو پھو بیں کر کے آیا تھا۔اس طرف کسی کومتوجہ تو ہونا ہی تھا چہ میں انتظار کرنے لگا۔

اور چندساعت کے بعد میں نے ویکھا کہ شاہی ساہ کے پہراؤگ میرے خیمے تک پینے مئے۔

" کیاارز ق خان اندرموجود ہے؟" ان میں ہے کی نے آواز وی اور میں ہاہر کل آیا۔

اس فخص نے مجمد : یکھاا ورمسکراتے ہوئے ہواا۔" ارزق خان ۔ چنگیز خان خان اعظم شہنشا ووقت نے تہہیں طلب کیا ہے۔"

میں نے کردن جمکائی۔ میرے ہونٹوں برمسکراہٹ کیل کئی تھی اور بھلایہ کیے ممکن تھا کہ جو ہات میں جا ہتا وہ نہ: وتی۔ چنانچہ میں نے

ا پنے دوست اوراپنے ساتھی سلانوس کی جانب دیکھااورات رکنے کا اشارہ کر کے میں ان کے ساتھ باہر لکل آیا۔

بابر بخت تہمامہی تھی۔ خیمہ اکھاڑے جارہے تھے چنگیز خان کی طرف ہے کو بن کا تھا۔ چنانچہ اب تمام قبائل روائلی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ چنگیز خان کے بلند و بالا خیمے سامنے قطارے کھڑے سپاہیوں نے ہمیں اندر جانے کی اجازت وے دی۔ میرے چیمچے صرف دو افرادا ندرآئے تھے اور میں خیمے میں داخل ہو کیا۔

خیمہ اندرے بقناخوبصورت تھابیان ہے با ہرہے۔ کی حسین لڑ کمیاں چتینز خان کے جاروں طرف ایستادہ تھیس ۔شراب کے آفتا ب کط ہوئے تصاور چنگیز خان کی شخصیت کھل کرسا ہے آئمی تھی ۔لیکن شاید میخص مسکرانا نہیں جا نتا تھا۔

اس نے اپنی بڑی بڑی خوفناک آنکھوں ہے بجھے ویکھا اور پھرایک ہاتھ اٹھا دیا۔ نز دیک کھڑی ہوئی لڑکی جوات مور پرجمل رہی تھی رک منی۔ تب اس نے مجھے آھے آنے کا اشارہ کیا۔

''کیانام ہے تہارا؟''اس نے ہو چھا۔

"ارزق خان ـ"

" کون سے قبلے سے بو؟"

" بهائش نے جواب دیا۔

"كياحات بو؟"

· فا قان اعظم كى خدمت.

"كتناع مد بوايبال تهبيل آئے بوئے"

" چند مہینے۔"

" كياتمهار عن خاندان من كوفي قابل ذكرة دى كزراج؟" وس في سوال كيا-

دونهير ويل-

"كياتهارے وبن ميں يد إت تھي كرميري خوشنووي حاصل كرمے جھ تك رساني حاصل كرو؟"

الإل-"

المقمر؟"

السرف شہنشاه کی قربت اوراس کی منایت کاحصول۔ المیں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

اور چنگیز خان شایداس بے تکلف مفتکو ہے کس مدتک متاثر ہوا۔اس نے ہاتھ اٹھایا ور بولا۔

'' شانن و نے کی مرانی تمہارے سپر د کی جاتی ہے اور تمہیں سالا راعظم کا منصب دیا جا تاہے۔''

" میں نے بھک کرکورنش بجانی اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہی ہوا تھا۔ جس کی جھے چاہت تھی اور جس کی جھے امید تھی ۔ میری چھوٹی سی کوشش

ف ميرامقعمد بوراكرد ياتمار

' ' بس والبس جاؤا درکوج کی تیاریاں کرواور با ہر جا کر ہیت خان ہے کہوکہ میں اے یا دکرر ہا : ول ۔ ' `

میں نے کردن جدکاوی اور مسکرا تا ہوا با ہر اکل آیا۔ با ہر کھڑے ہوئے او کوں کومیں نے شاہی تھکم سنایا اور شاہی دستدمیری اطاعت پر مامور

ہوگیا۔ تب کچھذ مدداریاں میرے ذھے آپڑیں اور میں نے اپنے دوست سلانوس کو جاکریہ خوش خبری سنان کہ با آخر وہی ہواجویس جاہتا ہوں۔

"تمهين بهت بهت مبارك مو يورنا-"سلانوس في نوثى سي بجريور لهج بين كبا- پير اس في آسته يكبا-" تواس كامقصد ب كهم

يبال خامصى مركرم ہوجاؤ كے۔''

" بال ساانوس \_"

"تمہارے رہنے کا ہندو بست کہاں ہوگا !"

" يجين بين بية سلانوس ميكن مين جهال مجمي رون كاتم مير ب ساته روو كهاد رطاهر بيسب بجمه جوميس ني كياب صرف اس تجرب

کے لئے کیا ہے جومیں اورتم کریں کے۔شابی وستے کی سالا ری کا مقصد ریھی ہے کہ با قاعدہ جنگ میں حصہ ندلیا جائے بلکہ وور بن سے نظارہ کیا جائے ۔شابی دسته صرف خا قان اعظم کی حفاظت پر مامور ہوتا ہے۔''

'' نھیک ہے۔'' سعانوس نے کردن بلات ہوئے کہا۔' تم قادر ہواس پر جو کہمتم جا ہے ہو۔' اس نے آ سند سے کہااور میں باہرنکل آیا۔ شابی دیتے کے سالاراعظم منصب مجھ سے پہلے سی اور فخص کے پاس تعااور مجھے ان بات کا تنق تعا کہ میں اس منصب کو مجھے عطا کردیئے

جائے سے بعددہ ب جارہ کہیں اپنی جی تافی محسوس نکرے۔ چنانچہ میں اس سے لا۔

کیکن برا ای فراخدل انسان قعاد و کہنے نگا کہ بیذ مدداری جب تک اس کے سپر بتمی و داہے بخو لی انجام دیتار ہااوراب اگر میں اس عہدے برآیی ہول تو اے کیاا عتراض ،وسکتا ہے۔اس نے بھی میرن اطاعت کا اظہار کیا تھا۔

تو لِکشَلرِ جرارجس میں انسانوں کا جم غفیرنھانھیں مارر ہا تھا۔ دوپہر کے بعد جب سورٹ ڈھلان پر پہنچا تو سفر کے لئے تیار ہوتمیا اور میں شاى ات كرسالاركى حيثيت ت خاتون اعظم كوعقب مين موجود تعار

کیکن پہ خیال باطل ابت اوا کہ چنگیز خان مرف نوجوں کی عمرانی کرتا ہاور میدان جنگ میں آئے بڑھنے ہے کریز کرتا ہے۔ کیونک سب ہے آئے ان شبنشا ہوں کی مانند جوجنگہو ہوا کرتے ہیں۔ چنگیز خان ہمی ساری فوجوں ہے آ کے تھااوروحشیانہ انداز میں کھوڑ نے کود وڑار ہاتھا۔ کو بھے نہیں، علوم تھا کہ ٹماہ کار<sup>نے س</sup> جانب ہے اور شاید بیعام اوگ جانے کی کوشش بھی نہیں <sup>ت</sup>یا کرتے تھے۔ مواس وقت تک نفر جاری رہا جب تک ك سورة حبيب نه ميا۔ اور كھوڑے بہاڑيوں ميں محوكريں كھائے كے۔ تب چھيز خان نے ايك باتھ بلند كيا اور تمام فوجيس ساكت ہو كئيں۔ كويا وبال يزاز كابندوبست كياجا ناتها ـ

فوجيول كومعلوم تعاكدي جكه بزاؤك بعدانبين كياكرنا موتاب بهنانيسب كسب منتشر مو كئه ... اوراينا اب نيم ايستاده کرنے کئے 🕟 اور وہ جگہ جو چند ساعت پہلے ویرا نہتمی ، فیموں ہے آباد ہوگئ۔ چاروں طرف انسانی سمندر شاشمیں مار رہا تھا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں معردف تھے۔ فا قانِ اعظم کا خیمہ بھی ایستاد وکردیا میاادررات آہتے آہتہ کبری ہونے تلی ۔لوگ کھانے چینے ہے فار تی ہو گئے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ تمام قبائل اپنے اپنے مشغلوں میں مصروف ہیں اوران پر کو کی پابندی نہیں ہے اور پیہمی احمی بات تھی می ویا آزادی کے وقت ممل آزادی اس بنگاہے میں عورتوں کا بھی حصہ تصااور کیوں نہ ہوتا۔

خاتان وعظم کے خیصے کے نزویک بن شاہی سیدسالار کا تھیمہ تھا اور بیشاہی سیدسافار میں ہی تھا۔ تب میں نے ویکھا بے شارعور تیس نہ جانے کہاں کبان سے خاتان اعظم کے نیمے پر بیٹن محکئیں بیٹایڈ کسی جائے تفوظ تھیں۔ان میں سب بھی سجائی اور بنی سنوری تھیں۔ان کے آتے ہی کشادہ میدان میں رقع وسرود کی مفلیں شروع ہو گئیں۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ خاتان اعظم پہنینر خان رقعی وسرود کا مجمی رسیا ہے لیکن بات سیسی تک محدود نہیں تھی۔اس کے بعد تو میں نے وہ مناظر دیکھیے جنہیں میں صدیوں پہلے ہے دیکھتا چاہ آ رہا تھا۔ لیخی شہنشاہ اپی شبنشا ہیت ہے واتفیت کا ظہار جس انداز میں کیا کرتے تھے۔ میں نےصد بول ہے ، یکھاتھا کے شہنشاہوں کے پاس بے شار جانور ہوا کرتے ہیں جوان کے حکم کےمطابق تھر کتے ہیں۔

جوان كي مماين الى حكدت ملتي بير -

حسین عورتوں کا جھرمٹ ،شرابوں کا دوراورسا زوں کی حسین آوازوں ہے فضامعمور ہوئی تھی اور ہم بھی دورنہ تھے بوڑ ھاسلانوس میرے ساتحد می تھا۔ وونو جوانوں کی طرح خوش وخرم نظر آر ہاتھا۔ اے بیمناظر نمبایت دکش محسوس ہور ہے تھے اور مجھے جب تھااس کی اس کیفیت پر۔ لنكن چنگيز خان ايسےاوقات ميں سب جي مجول جانے كا عادى تھا۔ ميں نے جو مناظرو كيميے ودا يسے نہ تتے جنہيں ميں كوئى خاص اہميت دیتا بعنی وہی عام باتیں، عام انداز ،وہی شاہوں کا ساہنسی نداق بشرابوں کا بہنا جواس سے پہلے میں دیکت چلاآیا تماادرید باتیں صرف خاتان تک ہی محدود نتھیں الشکر میں جہاں بھی جس کے پاس بھی جو تجھموجود تھااس نے نمایال کردیا تھا۔ بینی جگہ جگہ رقص وسرود کے مظاہرے مور ہے تھاور لوگ انيان دنجيول من معردف تتهـ

میں ان تماشائیوں میں تھا جو چنگیز خان کے گر دیتھے کو یااس کا محافظ بھی اور تماشائی بھی۔

ا جا تک چنتیز خان کی نگاہ مجھ پر رپزی اور اس نے مجھے ایک باتھ سے اشار و کیا۔ میں اس کے نز دیک پہنچ میا۔اس وقت چنتیز خان ک فخصیت میں کافی تبدیلی نظر آر ہی تھی۔ میں محسوس کرر ہاتھا کہ وہ بہت نشے میں ب۔ تب اس نے مجھ سے سوال کیا۔

"جوان تو ف ابنانام ارزق خان بتایا تھا؟"

' اورتوبهات علق ركعتاب ا'

"بال ـ"ميل نے پھرجواب إلى ـ

"اورتوه وب جواب بازوول كي قوت ہے ايك بھينے كوا شاكر بھينك مكتا ہے؟"

" تو پھر من بيۇرت جوتيرے مائے رقع كررى ب كيا تتجے پيندآ سكتى ہے؟"

۱۰ کیول شعر ۱۰ گیول کیمایہ

''لکیناس کے لئے ایک شرط بھی ہوگی۔''

"وهكيا؟"

اور منا قان اعظم نے اپنے پندآ دمیوں کواشار ہ کیا۔ چند ساعت کے بعد کمزی کا ایک تختہ میرے سامنے آئمیااور منا قان کے خادم نے مجھ

ہے کہا۔

''ارزق خان تکزی کا پیخنته تیرے باتھوں میں دبا ہوگا اور رقاصہ ضا قان کے ساہنے اس پر رقص کرے گی سوا کر تخنہ نہ ہلا اور بیانہ کری تو خا قان اے بھے بخش دیں گے۔' ادر میرے لئے یہ بھا کون کی بڑی بات تھی۔ میں نے رقاصہ کی جانب و یکھا بہت ہی خوبصورت تھی وہ۔ وگرو و میر ۔ معیار پر بچری نہ اترتی تو یقینا تختے سے نیچ کر پڑتی ۔ لیکن لڑک نو خیرتھی ۔ چنا نچے میں نے گردن جو کائی اور تختہ اپنے باتھوں میں و بالبا بے ثیار ، ، ، لوگ میری جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ خاتان بھی و لچسی سے اس مظاہر نے کود کھے د باتھا۔ تب رقاصہ تھی کر تختے پر چزھ ٹی اور اس نے تختے پر تھی شروع کردیا۔ خوبی یہ تھی کہ تختے یہ باتھی نہ بلاتھا۔ بالکل سیدھا رہا تھا ، رقاصہ کے قدموں کی دھمک سے میں یا اکل بھی نہ بلاتھا۔ بالکل سیدھا رہا تھا ، رقاصہ کے قدموں کی دھمک سے میں یا اکل بھی نہ بلنے پایا تھا اور شاید خاتان اس بات پر نظر مرکے ہوئے تھا کہ کو کہ کو نے جونے تھا کہ کو کہ کو نے جونے تھا کہ کو کہ کو نے ہوئے تھا کہ کو کہ کو نے جونے تھا کہ کو کہ کو نے ہوئے تھی یا اور اس مختص نے بلندا واز میں کہا۔

''نو جوان ارزق خان \_اس رقام کو نیج اتاردد \_اب میتمهاری موچک ہے \_'

سویرہ فیسر۔ وقت کا انعام وصول کرنے کے بعد میں اسے لئے اپنے خیصے میں آئیا۔ یہاں ساانوس موجود تھ اور گہری نیندسور ہاتھا۔ میں نے اسے جگایا اور سلانوس چونک کرائمہ ہیغا۔ تب رقاصہ کود کھے کراس نے آئکھیں پٹیٹا نمیں اور میری جانب د کھے کرمسکرانے لگا۔

"ابتم مجھے ہے میں کہوئے کہ میں کی دوسری جگدا پی رہائش کا بند و بست کروں۔"

"سلانوس جیسے ذمرک انسان سے سیسب کچھ کہنا نصول می بات ہے۔ " میں نے جواب ویاادرسلانوس ہستا ہوا با برنکل کمیا۔ چنگیز خان کے حسین مخفے کو میں نے مجربی نگاہ ہے دیکھا۔ اتفاق تھایا جائی بوجھی بات کہ وہ بھی میری جانب و کیور ہی تھی۔ میں مسکر ویا اور جواب میں وہ بھی مسکر اوری۔

" بہت حسین ہو۔ "میں نے کہا۔

'' شکریہ کیکن تم .. تم خود بھی تو ... اور تمباری طاقت میں توسمجھ رہی تھی آئ فا قان کا جنون میری جان لے لے گا۔'' '' خاقان مجھے جانتا ہے۔'

" ہاں ہم بے صدطاقتورہ واورانو کھے بھی تہ ہارے بدن کی رنگت عام انسانوں سے نتنی مختلف ہے۔"

"م مجھے پیند کرتی ہو؟"

وو کیول نامیر دا کیول نامیریا پ

"اس تبل توخمبین کسی کونبین بخشا میا؟"

''نہیں۔اور جب خاتان کسی کنیر وکس کے حوالے کرو یتا ہے تواہے ہمیشہ کے لئے مجول جاتا ہے۔''

" تم خا قان كے بارے من بہت كھ جانتي ہوا"

'' ہاں۔ ودمیرا آتا ہے۔اور کنیزوں کو آتا کے بارے میں ساری معلومات : ونی چاہئیں ۔ کیونکہ ای میں ان کی بقاہے۔'' '' خوب ۔ کیانام ہے تمہارا'؟''

WWW.PAKSOCIETY.COM

'اميز۔''

"كون ت تبلي تعلق رمتي موا"

۱۰ میں منگول نہیں ہوں ۔ ' نو جوان لڑکن کی نگامیں میرے چېرے کا طواف کررہی تھیں ۔

19.7

'' میرے وطن کا تام دومینہ تھ۔ دومینہ والوں کو فلست ہوئی اور میں مال ننیمت میں ہاتھ لگی۔ جب سے میں خاتان کی کنیز ہن گئی اور خاتان کے اشارے میری زندگی کے راہتے ہیں۔ اگر میں قص نہ سیکھ لیتی تواب تک خاتان کے بھو کے بھینر یوں کا نوالہ بن چکی ہوتی۔''لڑکی کے چبرے رکوئی تاثر نہیں تھا۔

''میراتعلق قبیلہ ہبات ہے اور میرنام ارزق خان ہے۔ اگرتم چاہوتو میرے ساتھ رہو۔ پی وعدہ کرتا ہول کے تمبارے ساتھ کوئی تازیبا سنوک نبیس ہوگا۔''

''نبیں۔اب تو میں عادی ہوگئی ہوںاور بیسارےاحساسات میرے ذہمن ہے نگل گئے ہیں ہتم اپنا ذہن خراب شکرو ہم نے پو ٹپھا تو بس نے ہتادیا۔''

" نہیں ایند۔ اگرتم نہیں جا ہوگی تو تمہیں تمہاری مرضی کے خااف مجبور شیں کیا جائے گا۔"

''تم جھے پیندہھی ہوارزق کے مازکم بھیڑیوں کےغول میںانسانی ول کے مالک ہو ۔بس میں پیچا ہوگئی کتم مجھےزیادہاوگوں کے ہاتھوں نندہ ہوا''

"زیاده او کول سے تہاری کیا مراد ہے؟"

'' تمبارا دل بعرجائے توتم مجھے کسی کو بنش تو نہ دو ھے ؟''

"ايبالجى بوتاب"

''ابیا ہی ہوتا ہے۔ بیٹارکنیزیں ای طرح کہیں ہے کہیں بیٹی چی ہیں اور جب ووکسی دشی کے ہاتھ لگ جاتی ہیں تو پھران کی زندگ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔کیاتم نے خاتان کے ساتھ فتح چین میں حصر نہیں لیا تھا۔''

> ه و زنهاد میل -

، 'تمسی اور جنگ میں بھی نہیں؟''

''نبیس بیں بہل بارسی جنگ میں شریک ہور ہا ہوں۔''

" تہمی تو الیکن پہلی بار ہی شر کیں ہونے کے باو جودتم شاہی دیتے کے سالا رہن مکئے۔"

"بال ـ فا قان كى مبر بانى بـ "

WWW.PAKSOCIETY.COM

" تمباري کونی نعسوصيت بھي ہوگی؟"

ممکن ہے۔'

''بس اب سونے کی تیاریاں کرورات کانی جا چکی ہے۔''

''ایک بار پھر میں تھے امن کی دعوت دیتا ہوں امینہ۔اگر تو جا ہے تو اس خیے کی جیت کے پنچے سکون کی نیند سوعتی ہے۔''اور جواب میں دو

جیب بن اگا ہوں سے مجھے دیکھنے تھی۔ پھراس کے چبرے برادای چھائن۔

"میں مجھی ۔"اس نے اداس کیج میں کہا۔

'' کیا بھی ہو؟''میرے ہونٹوں پرمشرا ہٹ کتیل گئے۔

" تم اس لئے میری قربت سے فرار حاصل کر ہے ہو کہ میں ، کنواری نبیں ہوں ہم نے مجھے قبول اس کئے کر لیا ہے کہ میں خا قان ک نخش ہوئی ہو**ں۔**''

''اوہ۔ غلط سوی آری ہے تو۔اس سوی کواپنے ذہن سے زکال دے اور میرے باز وؤل میں آج۔' میں نے کہااور امینہ میرے بازوؤل میں آئی۔اس کے بعد پروفیسراب بار ہار کہتے ہوئے بھی تھک کیا ہوں کہ کی لڑی نے جھے بھی ناپیندنبیں کیا۔سوامیز بھی میری قربت کے نشے سے سرشار ہوگئی اوراس نے نوش ہے میرے ساتھ رہنے پرآ مادگی ظاہر کی۔

يوں بروفيسر بہت ى جھونى جھونى باتيں ہوئيں۔ چىتىنر خان كالشكر بخاراك جانب كوچى كرر باتھااور پھراس كا بہلام هركه بوا۔ ميں اور سانوس چنگیزخان کے شاہی وستے کے ساتھ تھے اور اس وستے تک جنگ کی آگ کینجی ہی نہیں۔ چنگیزخان کی وحشی فوج ہی کا فی تھی ۔ ووجس طرف برهتی تخت و تا ران کرو جی۔ بخاوا کی اینٹ ہے این بجادی عن مروکولونا عمیالوراس اوٹ مار میں بےشار چیزیں ہاتھ لکیس جن میں غلام اور کنیزیں بھی تھیں ۔اس کے علاو واس کی درندگی کے مناظر بھی و کیجنے کو لیے۔

چنگیز خان اپنے وشمنوں کی کھو پڑیوں میں جام پتیا تھا۔اوراس کے سردارا پنے خیموں کے سامنے کھو پڑیوں کے مینار بناتے تھے۔جس کا مينارزياد دبلند هوتاويئ زياده قابل عزت جوتاتما\_

میں آ بسند آ ہستہ یاؤں پھیلار ہاتھا۔ چنگیر فان کے بہت سے جی معاملات میں بھی دخل وینے لگا تھا۔ میں نے محسور کیا کدوہ بہت زیرک ہاور حالات پر تبری نکاہ رکھتاہے۔ عورت پرست ہے کیکن عورت کے معاطے میں بہت؛ رند و بھی ہے۔ اکٹرلڑ کیوں کواس نے اپنے باتھوں سے قل كرد ما تتنا\_

امینداب تک میرے ساتھ تھی کنیز تھی اس لئے تناعت پیند تھی ۔ کیونکہ مجھ پر چنگیز خان کی منایات تھیں ۔ ۔ ، اس لئے اب تک تقریبا ہیں عورتیں مجھے بنشی جا چکی تھیں ۔اب پر وفیسران کا میں کیا کرتا چنانچے میں نے بھی وبی طریقه افسیار کیا۔ بعنی انہیں آ مے ہڑ حادیا کرتا امینہ ہے چونکہ میں ف وعده كيا تمااس كئة اب تك وه مير ب ساته تمكى -

پھر چتمیز خان نے برات پر قبضہ کیا۔ یہاں بھی اس نے تق و غارت مری کا وہی بازار مرم کیا تھااور پھر بات برات کی ایک حسینہ پر آ کر مرك مكى - و وحسينه بزى دَكَشَ تقى السي كدات وكيوكر مرجان كودل جاب اور نام اس كابدخشال تعا-

مال فنيمت مين جو پھھ ہوتا تھا پہنے چنگيز خان اس کا تقاضا کر ۃ تھا پھرو ہمشيم کرديا جا تاتھا۔ بدخشاں بھی ای مال فنيمت ميں لعل بدخشاں ک مانند چیک رہی تھی۔ چنگیز خان نے اسے دیکھنا اور دیکھتار و کیا۔

سبرحال ووچنگیزخان کی خلوت میں پہنیا وی گئی۔ بیا آغاق ہی تھا کہ اس وقت نیمہ گاہ پرمیرا پہر وتھا جب چنگیزخان نے اس حسینہ کوطنب كياتوبهت كنيزي چنكيزخان كوخلوت كاويس شراب يارى تمين - چنكيزخان فيلز كى كوطلب كرليا-

اس لڑکی کومیں نے بھی دیکھا تھا۔ پرولیسراور پہند بھی کمیا تھالیمن میں تہہیں ہتا چکا ہوں کہا تنادیوا نہ میں بھی نہیں تھا کہ کسی عورت کے لئے ا ہے بہت سے مشاغل ترک کردیتا۔ چنانچہ جب اے چنگیزخان نے طلب کرالیا تو میں نے اس کے بارے میں کھی نہ موجا۔

کیکن بیمسرف اتفاق تھا کہ اس وقت میں خیمے کے ورواز ہے برموجود تھااورا ندر کی تمام آ وازیں باسانی مجھ تک پیٹی رہی تھیں۔ چنگیز خان کے شابی و سے کا سالار ہونے کی دیشیت ہے بعض اوقات مجھے الی خد مات بھی انجام دینا پڑتی تھیں جو ہبرصورت مجھے بیسے انسان کی شخصیت کے کئے مناسب نبیں تھیں لیکن سلانوس ان افوان میں شامل ہونے کے بعداب اس حیثیت ہے بہت ذوش تھا کیونکہ اب ہمیں برات خود مجھی بھی جنگ كرنائبيں بڑتی تھى اور يول سلانوس كومشا مدے كے لئے كافى موقع مل جاتا تھا۔ووا ہے مشاہرے اور كام ميں مصروف رہنا تھا۔سورن كى حيال سے وه اد وار کاتعین کرتا ادراس طرت وه این مکم و دانش کواور زیاده بژهار با تعابه پوس میں ہمی اس کا ساتھی تھاا ورہم لوگ ابھی واپس جانے کا اراه ونہیں

سو پروفیسر ۔ میں نے ویکھا کہ استدآ ہتد آمام کنیزیں چھیز خان کے نیے سے باہرنکل آئیں لیکن ان میں وو کنیز نبیل تھی جس کا نام بدخشان تفااوراس كنيركانام مجهدا ندرجي كي آوازول يه معلوم بواقعاب

'' ہرات کی حسینہ تو ان خوش نصیب عور تو میں ہے ہے جنہوں نے ایک ہی نگاہ میں خا قان اعظم فاتح و نیا کے دل کوسخیر کرایاا ورتسخیر کرنے والول کواپی قسمت پر ناز کرنا جاہیے کہ بہر صورت وواس فاتح کی حکمران ہے جو عالم کا حکمران بنے والا ہے۔ مجھے بتا کیا تو اپنی قسمت پر نازال نبيس ٢ - كيا تو جارى خلوت مين آكرخودكو بلندنيين جمعتى - بهم جواب جاسيت بين برات كي نوخيز دوشيزه - اچتليز خان كي شراب مين ذو بي بموكى

'' ملکوں کی تسخیر کرنے والے، انسانوں پر حکومت کرنے والے۔ کیا تونے کبھی پیجی سوچاہے کہ دلوں کی سلطنت زمین کی سلطنت سے زیاد ہوستے اور نا قابل سنیر ہوتی ہے۔ 'حسینے کی بات دارا واز انجری۔

" بينك بينك تو ن وانشندى كى بات كى ب ليكن بم تيرامغبوم بين مجهي ."

'' میرامغبوم وانتح ہے چنگیز خان ۔ نوفقل و غارت کری کرنے والا دحثی بھیٹریا ہے ۔ ویشک میدان جنگ میں اوگ تیرے جبروت کا سکہ

ا نجوال حسد Will PAIRSOCHETY.COM يانجوال حسد

مانتے ہیں اور میں یہی جانتی ہوں کہ تیری کلوارگرونوں کوشانوں سے جدا کرویتی ہے اور تیری افوان آیک سیلاب ہے بہاکی مانندان اوں کے سندر کو بہالے ماتی ہول کی میکن داول کی سلطنت تیری اس میٹیت کوشلیم نہیں کرتی۔ اگر تو مجھ ت ہو مجھنا چاہتا ہے کہ میرے دل میں تیری ہیت، تیری جروت اورتیری میثیت کا کیاا حساس ہے تو میں مجھے ساف صاف بتا دوں کہ تو نہ صرف ظالم، دشمی اور غیظ ہے بلکہ میری زگاہ میں تیری میثیت ایک مندے بھٹریئے کی کا ہے۔'

'' بدخشال ۔'' چنگیز خان کی آواز میں بادلوں کی ح کرج تھی۔ میں اس برنصیب حسینہ کے بارے میں سوچنے لگا جو چند ساعت کے بعد چتمیزخان کی خلوت ہے با ہرلائی جائیگی۔ نیکن اس شکل میں کدا سکا بدن دہمیوں میں بناہوگا اور میرے کان پورے ہمور پراس کی جانب متوجہ ہوگئے۔ " ہاں چنگیزخان میں درست کہدری ہوں ۔ تو واقعی خالم درندہ ہے۔ اٹھ اور اپنے نو کیلے دانت میرے بدن میں پیوست کردے میرے کھال کومیرے جم سے جدا کر وے ۔ یا پھرا ہے حاشیہ برداروں کو بلا۔ ان ہے کہدکہ مجھے برہند کریں۔میرے جم کے مکڑے گزے کر ڈالیں ادرمیری لاش کو کھیٹتے ہوئے کمی ویرانے میں لے جا کیں جہاں تیرے خونخوار کتے یا کوشت خور پرندے میرے جسم کونو ی فالیں کین میرے نجے ہوئے بدن پرایک بارضرور نظر ال لینا۔ اگر بھے میرادل نظر آ جائے تواس میں دیکمنا کہ تیرے لئے نفرت ہی ہوگ ۔

تسغیر کرنای جا تا ہے تو دلوں توسخیر کر بھی ہمی دل میں اپنی محبت کی تصویر ہماد ہے تو میں جانوں کہ تو فاتح عالم ہے۔ ورنہ جامیں کسی ہے نہیں ڈر تی ۔ نہ تیری ایت سے نہ جبروت ہے۔''

نو خیز حسینه کی آواز میرے کا نون میں سیسے کی ما تندا تر رہی تھی کہا جا تک خا قان کی غرا کی ہو کی آواز سا کی دی۔

'' ہاں چنگیزخان ۔ تو کیاسجمتا ہے میں تیری اس وحاز ہے ذرجاؤں گی۔ تو کسی غلطنبی میں ندرہ۔ میں جانتی ہوں کہ میدان جنگ میں بڑے بڑے سور ماتیری آواز سے لرز جاتے ہیں ۔لیکن چنگیز خان تیرے لئے ووب مرنے کا مقام ہے کہ ایک بے ضرراز کی تھے سے خونز دہ نہیں ہے۔ کیا یہ بات تیرے لئے ذلت اورشرم کا باعث نبیں ہے۔''

چندساعت تک چنگیزخان کی کوئی آواز سائی نددی۔ مجراس نے بھاری کیجہ ....کیکن نرم انداز میں کہا۔

"نوخير حسينة محصافرت كول كرتى إ"

' 'اس لئے کہ تو داوں کا فات ہم نہیں ہے۔''

" تيرى نكاه مين كوئى ب جس في تيرك ولكو تخيركيا مو؟" بيتنيز خان في سوال كيا-

''بال ـ ميرافاتځ گلېر ہے ـ''

" بيكون ہے؟"

" تیراایک تیدی و دجو "تیری سیاد کے سامنے سینہ بر ہو گیا تھا۔"

"كياتوات بهت حاميل ٢٠٠٠

''بال۔ میں اس سے ب پناہ محبت کرتی ہوں۔ بہت حابتی ہوں میں اے۔ وہ کمزور دل مِظْلم شیں کرتا۔ وہ بہادر ہے۔ اس نے تیری سپاہ کو کا ٹی نقصان کا بنچایا ہوگا۔اس لئے کہ وہ مضبوط اور چیتے کی طرح حیالاک ہے۔ چنگیز خان میں تجھے انکارتی ہوں کہ اگر تیراایک آ دمی میر یے کلبرکو میں کر دیتو میں خلوم ول سے تیری اوندُی بن جاؤں گی اور اگر گلبر تیرے کسی ایک آ دی ہے زیر نہ ہو کا تو اپنی فکست شلیم کرتے : ویئے مجھے اس کے حوالے کر دینااورا کرتوابیا کر سکاتو شاید میں اس بات پرغور کروں کہ وہ فاتح جود نیا کو فتح کرنے کے لئے معرات اٹھا ہے شخیم ہے۔''

جواب میں چنگیز خان کا خوفناک قبقبہ میرے کا نول میں کونجا۔ اور میں چنگیز خان کے اس خوفناک قبقیے ہے سن ہو کیا۔ میں اس مظلوم لز کی کے بارے میں سوخ رہاتھا جواس کے عمّا ب کاشکار ہونے والی تھی کدا جا تک مجھے چنگیز خان کی آ واز سنائی دی۔

" حسینہ تیرومطالبہ نا جائز نبیں ہے ۔ آب نے ہمیں فنکست خوروہ کہا ہے کیکن چتمیز خان فنکست کے نام سے نا آشنا ہے۔ ہم تیری یہ خواہش ہوری کریں مے۔اگر تیرا گلبر ہمارے کس ایک آ دی کے ہاتھوں موت کے کھاٹ اتر جا ٹاتو تھے دمد دکر ناہوگا کہ تیری آ تکھا کی آ نسونیس بہائے گی۔ تیرے ہونوں پرلرزش پیدانہ ہوگی درنہ ہم سرکردن سے ۱۶ رہا جانتے ہیں۔''

" کال ہاں۔ میں وعد وکرتی ہوں۔"

"انظاعتاد ہے تھے اس پرا؟"

'' إل چُتَكِيزخان \_ا تناق اعتباد ہے مجھےاس پر \_ جب وہ میدان جنگ میں آیا تھا تواس نے مجھ سے وعد و کیا تھا کہ وہ ایک بھی زخم پشت پر نہیں کھائے گا۔ تو فا فان اغظم اے اپنے قید یوں میں تلاش کراورا کراس کی پشت پرایک بھی زخم ملے تو میں وعد د کرتی ہوں کہ تجھے اپنے ہونٹوں کا ايك بوسددول كيا-"

اور چنتیز خان کی خونخو ارمنس مچرسنانی دی۔اس نے زور سے تالی بجائی۔

اوراس ونت اس کی تمرانی پرمیس ہی تھا۔ چنانچ میں جلدی ہے فیصے میں داخل ہوا۔ چنگیز خان جھے دیکھ کر چند منا عت اس طرح ساکت و جامد كمزار با-اس كاچېره پرسكون تحا-تباس نے لاكى كا ہاتھ كيز ااورات ميرى جانب برد هاتے ہوئے بولا۔

''ارزق خان۔ بیتمہاری تحویل میں ہے۔اورتم اس کے گران رہوگے۔''

" نھیک ہے خاتان اعظم ۔" میں فی گرون جموکا دی اورائر کی کا ہاتھ پکز کروہاں سے نکل آیا۔

اب مين اس خيمه الأكامر ف جار بالتماجهان قيدي لزئيون كوركها جاتا تعابه

فاصله کانی تفاادر راسته سنسان به چنانچه تعوزے فاصنے پر پہنچ کر میں رک میااد رلز کی چونک کر مجھے دیجنے تک یہ اس کے انداز میں ہلکی س

''بدخشال تیراحسن ستاروں کی مانند ہے ۱ورو و مخص خوش نصیب ہے جو تیری نگاہ کا مرکز ہے۔ میں نے تیری اور خاقان کی انتگوش ہے۔

کیا تھے یہ بات معلوم ہیں کہ خاتان اعظم کی نوخ میں ایک سے ایک طاقتورنو جوان موجود ہے، کیا تیرے خیال میں تیرا کلبرا تناطا تتورہ کہ برجوان کوز برکر لے۔''

"عجت كامطاب بحساب سائى الأكى كاندازيس برى تمكنت تمى ـ

· 'توبتاد ـــــــــ

وبتاد ۔۔۔
"محبت خالق ہے،اوراس کے آگے۔ ان کی کا ت کی ساری طاقتیں نیجی ہوتی ہیں۔لیکن کوار چا کرخون بہانے والے شاید ہے بات تیری سمجھ میں نہ سکے۔ میں کتھے بتاتی ہول کہ میراگلبر کیا ہے۔وہ جنگل کے اس مصے میں کام کرتا ہے، جہاں شیروں کی ڈاریں رہتی ہیں اور جنگل پارکر نے والے میرے گلبر کی خد مات حاصل کرتے ہیں کہ وہ انہیں شیروں کا علاقہ پارکراوے۔وہ ایک ہاتھ سے شیر کی گردن پکڑتا ہے اوردوسرے ہاتھ اس کا والے میرے گلبر کی خد مات حاصل کرتے ہیں کہ وہ انہیں شیروں کا علاقہ پارکراوے۔وہ ایک ہاتھ سے شیر کی گردن پکڑتا ہے اوردوسرے ہاتھ اس کا وہ انہیں میرے سامنے وہ برس ہو جاتا ہے۔ میری محبت نے اس کا ول اتنازم کرویا ہے کہ تمہیں کیا بتا دُل سپاہی۔ جانے ہو جنگ پر جانے سے قبل اس نے کیا کہا تھا ؟"

'' مجھے بتاؤ۔'

''لیکن لژئیتم نے تو اس کے لئے خود موت کا انتظام کیا ہے۔''میں نے کہااور حسین لزگ کے ہونٹوں پرمسکرا ہٹ پھیل حمق پھروہ راز دار سا

انداز میں یول۔

'' جو پھھ میں بتاؤں گی کس ہے کہو مے تونبیں؟''

' وعده کرتا مول شبیس کهول محال'

'' يېشىمىرى ايك چال ہے۔''

"اس ميركيا عال ٢٠٠٠

گا۔ میں اپنے گلبر َوا ٹیمی طرن جانتی ہوں لیکن اگر ایسا نہ بھی ہوتو بھی میں حیا ہتی ہوں کہ میرا گلبرلل ہوجائے۔''

۱۰ کیون؟\*\*

"اس كے بعد ميں بھى مرجاؤں كى ۔"

''دوس طرت؟''

'' چنگیز خان کے باتھوں۔ وہ میری زندگی میں میرے بدن کوچھوبھی نہیں سکتا۔ اگر اس نے ایس کوشش کی تو میں اسے قبل کرنے کی کوشش کروں گی اور اس کوشش میں ، میں ماری جاؤں گی۔ یا اگر فرض کرومیں اس کے منہ پرتھوک دوں تو کیا وہ میرے بینے پر تیخرنہ تاردے گا۔ اس طرح مجھے یہ واطمینان ہوگا کہ میرا گلبرمر چکا ہے اور میں و ہاں اس سے جاملوں گ۔''

لڑکی کی باتیں جیب تحسیں ۔میرےول میں ایک جیب ساا حساس جاگ اٹھا تھا۔ بہر حال میں ایک ممبری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ پھر

میں نے لزکی کو قید کردیا اور وائی بلنتے ہوئے اس سے بولا۔

" برنشال ميري ايك بات مانوكي -"

" تهباري - كيون مالون كي ا"

" میں تمباراا ارتمہار کے کلبر کا دوست ہول۔"

"كبو-كياكهنا جائة بو؟"

" میں تم دونوں کوزندہ رکھنے اور یہاں ہے فرار کرانے کی کوشش کروں گا۔ اگر تمہارا گلبر جیت کمیا اور چنگیز خان اپنے قول ہے پھر کمیا تب

نهی تم اس دقت تک وکی اقد امنیس کروگ جب تک که می**ن ناکام نه ب**وجادٔ ل-''

"اس مِس كتفاوفت عجي كا الأ"

''بہت مختصر۔ بہر مال تم مجھے جواب دو۔میری بات مانو کی یانبیں'''

'' ما تو س کی لیکن تم میر ہے ساتھ وھو کہ تو نبیس کر و محے؟''

المحبت كواكيك اعلى حبدبه مانتي بو؟"

"بإل."

"بس تواس کے احماد برمیری بات مان لیا ۔"

" نھیک ہے مجت کے نام پراور پھرانتہا تو میرے ہاتھ میں ہوگی ۔ الزک نے کہااور میں باہر کل آیا تھوڑی در کے بعد میں ساانوں کے

پاس تھا۔ سلانوس این کام میں معروف تھا۔ وہ کوئی حساب لگار ہاتھا۔

"كيا موربابسا إنوس؟"

" حاب متارے نے نے اکشافات کردہے ہیں۔"

""

''اد واربدل رہے ہیں ۔میدیاں ست رفتار ہوگئ ہیں۔ ذرایے تو بتاؤوا پس کب چلو کے ؟''

"جبتماس احول ساكتاجادك-"

"خودتمهاري كياكيفيت ٢٠٠٠

''میں زیاد وخوش نبیں ہوں ۔''

" کیوان؟"

'' میں تہبیں بتا چکا ہوں سلانوس کہ بیدورمیرے لئے اتنامتحیر کن نہیں ہے۔ایسے فاتنے اورا یی جنگیس میں بے ثارو کیم چکا ہوں۔''

''ایک بات تو بتاؤ بورنا۔'

" ټول ـ

'' كياً كزرے ہوئے وور كے شہنشاه اس مخف كى مانند خونخوارا وروشى تھے۔ رفیخس توبالكل غيرانسانى جبلت كامالك ہے۔''

"او دیتم ابتدائی دور کے انسان کود کمیتے تو حیران رو جاتے انسان فطرا تا اس جبات کا مالک ہے۔ تبذیب کے دھارے اے نرم کرتے

ر ہے ۔ کیکن اب بھی ان میں کوئی دو رقد میم کا انسان انجرآ تا ہے ۔' '

''تحت النو نی کا ماسنی اتنا بھیا کک نبیں ہے۔ میں نے ستاروں ہے آنے والے دقت میں انسان کی میٹیت کے بارے میں پوچھاتھا۔'' کیا جواب ملا'''

"اس مخلوق كرمزان ميل وحشت باوريه وحشت مجمى دورنه بوكى ـ بيدومرى بات ب كدايساد كول كي تعداد كم بوجائي"

'' مويا آ مے كاانسان بھي انتان وحش :وكا ـ''

''لال-''

"اورتبذيبات كوندوك كي"

" بہت کچمدد ے کی کیکن اس کی فطرت کونہ بدل سکے گ۔ان میں ہر خفس چنگیز خان ہو کا اور مختلف طریقوں سے مظاہر ،کرے گا۔"

" بردی خوفناک بات ہے۔ امیں نے کرون بلاتے ہوئے کہا۔ اور سابانوس پر خیال نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔

"کین میرے دوست۔اس دور کی تاش میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔میرا دانش کد قفصیل کا نتات ہے۔اس میں ہر پہلوں موجود ہے،اسے تلاش کرنا ہوگالیں۔ہم اس دورکوہمی دیکھیں گئے۔ویسے تقیقت یہ ہے کہ تبہاری دنیا تحت النز کی کے ساکت ماحول ہے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ میں اسے بخت خوفزہ ہ ہوں۔"

"ا بھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے ساانوں۔ ویسے مجھے ایک دلیسپ مشغلہ مل کمیا ہے۔"

'' بال میں تمباری طرح انو کھی اطرت کا مالک نبیس ہون ور نہ میں بھی در ند دصفت آ دمی کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ بلاشبداس کی قربت بہت ہی دلچیپیوں کا باعث ہوگی۔'

'' بہت زیادہ دلچپ بھی نہیں ہے سلانوس لیعف اوقات اپنی فطرت کوائی طرت مار ناپڑتا ہے کہ فرآن ودل اذبیت کا شکار : وکررہ جاتے ہیں۔'' '' سی مین''

"بستم خوفوركرون يتمهار يسامن كونى اليي صورت حال آجائ جوتمهارت كنه نا قابل قبول مواوراس نا قابل قبول كوقبول نه

كرنے برتم قادر ، وليكن حمهيں قبول كرناميز ئا إلى فطرت ولمبيعت كے ظالف تو كياتم خوشى ہے و ووقت كز اراو كے ؟ ''

۰۰ نبیل - برگر نیس - ۰۰ سال - برگر نیس -

''لیکن چنگیز خان کی فطرت کا تجزیه کرنے کے لئے تہبیں وہ سب پھھ برواشت کرنا ہوگا۔''

" بال ليكن أيك مدتك ."

"كيامطلب؟"

"میرامطلب ہے کہ ہم بعض اوقات اپنے شوق کی تکمیل کی خاطر ایسے کا م بھی سرانجام دے لیتے ہیں جو ہماری فطرت کے خلاف ہوتے ہیں لیکن اگراس شوق کی تکمیل میں تنمیر مرجائے اور شخصیت کیل جائے تو اس شوق پراہنت بھی بھیجی جاسکتی ہے۔"

"اورسلانوس تم في عجب بات كهي ب-"

۱۰ کیون؟ ۴۰

"اگر می تبهاری اس بات کوروشنی بنا اون تو جمیس ہروقت کسی ایسے اقدام کے لئے تیار رہنا ہوگا کہ ہم اس ما حول کو تپھوڑ ویں۔"

الى كوئى ضرورت بيش آسكتى ہے كيا الان

"-U\"

"'کیا؟"

''وہی تو میں حمہیں سانے جار ہاتھا۔''

"توسنادّ ـ"

اور پھر میں نے ساانوں کو، ،، بدخشاں کے بارے میں ساری تفصیل سمجھا دی۔ساانوں کی آنکھوں میں دلچین کے آثار تھے اور پوری کہانی سننے سے بعداس نے بزے یرمسرت انداز میں کردن ہاائی۔

'' يهرنى نابات \_ يعنى اليما كهانى جويزى بكش ہاور بزى رو مانويت ركھتى ہے كيكن اس كاايك پېلوافسوسناك بھى ہے۔''

"كون سائيبلوا؟"

'' میں کہ وہ لڑکی موت کو مکلے لگانے پر تیار ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کا محبوب بھی اس کے ساتھ ہی مرجائے تا کہ دونوں کوایک دوسرے کے متنا

کے انتظار کی تکلیف برواشت نہ کرنی پڑے۔اوروہ جان دینے والے محبوب اور محبوبا وُن کی طرب مل جا تھیں۔''

'' ہاں ۔ کیکن ہم اس افسوسناک پہاو کوایک خوشکوار تاثر میں بدل دیں ہے۔''

" تمبارا كيااراده ب يورنا المنسلانوس في سوال كيا-

"اتفاق كى بات ب كم چنكيز فان نے اس لاكى كوميرے حوالے كرديا ہے۔ ميں اسے ایك نیمے ميں چھوڑ آيا ہوں اور ميں نے اس

اطمینان ولا یا ہے کہ اس کے ساتھ وکی براسلوک نبیس کیا جائے گا۔اور کوشش کی جائے گی کہ اس کا گلبراے کی جائے اور سلانوس ، یبال بیس تھوڑا سا ایثار بھی کرنا جا ہتا ہوں ۔''

''لیعنی میں چنگیز خان کوکنکست دینے کے لئے ، اس نو جوان سے جنگ کر دں گا۔''

" إلى - مِن كُوشُ كرون كالمنظير خان مجصاس ته مقالب ك ك بيسج ."

" يۆبرى اتھى بات ہے۔ تم ايك مظلوم كزكى كاساتھ دے رہے ہو۔"

'' ہاں سلانوس ۔ چنگیز خان میری قوت کے بہت ہے کارنا ہے من چکا ہے اور مجھ ہے۔ متاثر مجھی ہے۔ وہ اس کڑک کو حاصل کرنے کے لئے

حمین ہے میری خد مات حاصل کرے اور اگر اس نے ایسانہ کیا تو میں خود اس سے بات کروں گا کہ مجھے گلبر سے مقابعے کے لئے بھیجا جانے۔

اور جب میں گلبرے مقابلہ کروں گا تو اس ہے فکست کھا جاؤں گا اور اس کے بعد چنگیز خان کواپناوندہ بورا کرنا ہو گالیکن اگر و ہ اپنے وعدے مے مخرف ہوگا تو پرشاید مستقبل کے ایک ایسے وی کا خاتمہ میں ہی کردوں کا جواہمی ہیدا بھی نہیں ہوا۔ میں نہیں جانا کہ مستقبل میں میرا

کر دار کون ادا کرے کالیکن دولزگی این محبوب کے ساتھ جائے گی سے میرافیصلہ ہے۔''

ساانوس ابغور مجعدد كيرر باتعا كمراس في سنة و يكبار

" برن مین کیا ہے ۔ ایس فے جواب ویااور پھر میں اور سنانوس آ رام کرنے لیٹ محے۔

برات کی فتح سے بعد چنگیز خان کا آئندہ اداوہ کیا تھا۔اس سے بارے میں کسی کومعلوم نہیں تھا۔شاید اس سےمشیر بھی نہیں جانتے تھے کہ

آ تنده وه کیااراه و رکھتا ہے۔ آج کل وہ آ رام نُرر ہاتھا۔ ہاں اس کے علاوہ پچھکام بھی کرر باتھا۔ لیٹنی یہاں ایک مخصوص نظام کا نیام جواس کی بہتھ کے

مطابق تعااس کے ملاوہ سرکشوں کی تلاش اوران کالمل بھی چنگیز طان کامحبوب مشغلہ تھا۔

و وسرے دان جب چنگیز خان دربار عام میں مہنجا تو میں بھی حب معمول اس کے ساتھ تھا۔ بہت ہے ویسٹے تتے جو چنگیز خان کو کر نے

تھے۔ یول آگنا تھاجیسے وہ دات کے واقعے کو بھول چکا ، و لیکن پکا کی اے و دوا قعہ یا دآ گیا۔

الدزق خان اس نے مجھے آوازدی۔

" أقد امي ملامول كي سانداز مين جعك ميار

''رات میں نے برخشاں ہٰ ی ایک اُڑ کی تمہاری حفاظت میں دی تھی ؟''

"بإل آ قا۔ وہ تفوظ ہے۔"

''اینے آ دمیوں کو حکم دووہ است یہاں لے آئیں ۔''اس نے کہاا ور میں نے اس کی بدایت دوسرے او کوں کودے وی۔ تب اس نے

میت خان کوآ واز دی اور ایب خان اس کے سامنے جھک گیا۔ چنگیز خان آ ہتر آ ہتر اس سے پہر کہر رہا تھا۔ تب ایب خان نے ایک اور آ وی کو ہدایات جاری کردیں۔

میں جمھ کیا کہ بے چار سے گلبر وطنب کیا حمیا ہے گویا اب و وخونی ڈرامہ شروع ہونے جار ہاتھا جس کا انجام نہ جانے کیا ہو۔'' بدخشاں کو در ہار میں اایا حمیاتو تمام او کوں کی آٹھموں میں ایک بجیب سی کیفیت انجرآئی۔ وہتمسین سے اسے دیکھ رہے تھے۔لڑک کوایک جگہ کھڑا کردیا حمیا۔اور چنگیز خان اے استہزائیا نداز میں دیکھنے لگا۔

کیکن وہ اس وقت تک خاموش بی رہاجب تک سپابی تیدیوں میں سے ثیر دل اور تو انا لوجوان کوزنجیروں میں جکڑ کرنہ لے آئے۔ بااشبہ نوجوان بے حد خوبصورت تھااوراس کی آتھموں ہے جایال نیکٹا تھا۔ زنجیروں میں جکڑا ہوا بھی وہ ثیر بی معلوم ہور ہاتھا۔ میں نے پہندیدگی کی نگا ہوں ہے اسے دیکھا۔

"تمهارانام كلبرت!"

"بال ـ "نوجوان في بخوف سركما ـ

''اسلاک کو پیچانتے ہوا''

''وەمىرى زندگى كادوسرا حصە ہے۔''

''لعنی تمبیاری محبوبه <u>ت</u>!''

''بإل-''

"اليكن تم كيے عاشق موكر تمهاري محبوبه ميري خلوت ميں پنج مئي " چنگيز خان في مسكراتے موسے طنز كيا۔

''اکروهایک قیدی کی حیثیت ہے تمہاری خلوت میں پہنچ مجمی تنی چنگیز غان تو مجھے یقین ہے کہ وہتمہاری بانہوں تک نبیس پیٹی ہوگ۔''

نو جوان کے لیج کے اعتاد پرمیرے رو تکنے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے چنگیز خان کے چہرے کی طرف دیکھالیکن وہ چہرہ پھر کی طرح سید

بے جان تھا۔ چنگیز خان پراس اعمادا درمجت کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ بلاشیدہ درند ہصفت آ دمی اس نشم کی حسیات ہے عاری تھا۔ البتہ پندساعت کے بعداس کی گونجدار آ واز الجری ۔

'' کیون تمبارا کیا خیال ہے۔ کیا چھیز خان کے باز و کمزور ہیں۔ کیا چھیز خان کی ہیبت اتن معمولی ہے کہ ایک کمزوری لڑکی اس کے بازو ذ ان تک نہ چنج سکے؟''

'' یہ بات نبیں ہے خاتان اعظم۔ بلکہ میری محبت کا اعتاد ہے اوراگریدا عمّاد نوٹ چکا ہے تو جھے بناؤ تا کہ میں اپنے ہاتھوں سے خودکشی کر اوں ۔اعماد کی موت زندگی کا اختیام ہوتی ہے۔''

تب چنگیزخان کے ہونٹوں پرمسکراہٹ پھیل منی اور اس نے کہا۔

' المرہم جائے تو او جوان اعتاد کے اس شفتے کوکر چی کر چی کر دیتے ۔ جمیں کوئی روک نیس سکتاہ تھا۔ کیونکہ ہم قوت رکھتے ہیں اس لڑ کی پر عادی مواجارے لئے مشکل نہیں تھائیکن اس اٹر کی نے ایک ایسی بات کہدری ہے جس نے ہاری انا جگادی۔ اس نے کہا کہ اس کامحبوب شیروں سے جنگ كرتا ب\_ا سے ہمارا كوئى ساہى زىرنبيس كرسكتا اوراكرو وقيدى بنا بت و بے شارلوكوں توقق كرنے كے بعدنو جوان كيا تہمارى پشت پرزخم كاكوئى

علبر نے مسکراتے ہوئے اپنااد پری لباس اتارد یا اور بے ٹارنگا ہیں اس پر مرکوز ہوگئیں۔ اس کی پشت صاف تھی جہد سینے پر بہت ہے زخموں کے نشان تھے۔

چنگیز خان ایک معے سے لئے خاموش رہا۔اس سے بعدمسکر ایز ااور بواا۔

''اس حسینہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگراس کے محبوب کی میشت بر کوئی نشان ہوا تو وہ سرعام بہارے ہونتوں کو چوھے گ رکیکن بیبال وہ جیت گئ۔ ہاں کیاتم یہ بتانالپند کرو مے کہاس دیوانی از کی سے لئے کیاتم بھی اس انداز میں جان کی ہازی نگانالپند کرو سے۔سنونو جوان یہ بھی ممکن ہے کہ بم تمہاری خطا پخش دین اور شہبیں ہرات میں بی کوئی جا گیروے دیں لیکن اس کے لئے شہبیں اس لڑکی کواینے ہاتھوں ہے ہاری خلوت میں پہنچا نا ہوگا۔'' ' خاتان اعظم تجرے در بار می کوئی امی بات نبیں کہوں کا جوتہاری شان میں مساخی کردے۔ اپنی تلوار نکا واور میری کرون میرے شانوں ہے جدا کر دولیکین اس کے علاوواورکوئی بات نہ کروورنہ ۱۰نو جوان کا بدن لرز نے لگااس کی انجمیس خون آلود ہوگئ تھیں۔ تب چنگیز خان نے ہیت خان کی طرف دیکھااور بولا۔

'' ہمیت مان ۔اس لاک نے کہاہے کہ اگر ہمارا کوئی بھی سانی اس سے محبوب کوشکست وے دیے تو وہ بخوشی ہمارے بازوؤں میں آجائے می کیکن اگراس کے محبوب نے فتح حاصل کر لی تو ہم اے اس سے حوالے کر دیں ہم ایسے آ دی کا انتخاب کر وجواس ہے جنگ کرے اورلز کی سے اس دموے کو باطل کروے۔''

"اس كے النے شيرول ارزق خان مناسب نبيس بيكيا؟" بيب خان كى لكا بي ميرى جانب الحكنيل -

" بإل ارزق خان -خوب خوب بهت احساس ولا ياتم في جيب خان - بلاشبه چنگيز خان كا قابل اعتاد دوست، وه جو قابل ب مجمرو ہے کے ۔ چنگیز خان کے دیثمن کوٹتم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔'' چنٹیز خان نے کہااورمیری جانب و کجھنے لگا۔

میں نے آ ہت۔ ہے کرون بلادی۔

' ا خا قان اعظم سِجَكم كي تعميل ك التي مين تيار وول ـ ' امين في جواب ويا\_

اور پنتیزخان نے ایب خان و بدایت کی که دونوں نو جوانوں کو تلواریں دی جا کیں۔

سوہم مقابل آ مئے ایک دوسرے کے اور مقابل آئے ہے میلے میں نے بدخشان کی جانب دیکھا اور پھیکے ہے انداز میں مشکرا دیا۔ بدخشال کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ حیرت ہے دیوانی ہور ہی تھی کہ سیسب کیا مور باہے۔ کو یاد ہی محفی اس کے محبوب کا مقابل اُکالا جو

بظاہراس کا ہمدرد تھااوراس کا متبعہ نہ جائے کیسا نگلے۔

چتلیز خان کے تکم پرہم دونوں ایک دوسرے کے مقابل آئے ۔شیروں کی طرح دھاڑنے والے نوجوان گلبر کے جسم کی تمام ہندشیں کا ٹ

دی گنتھیں۔ وووزخی تمالیکن اس کے چبرے سے توانا کی اور متانت کا اظہار ہوتا تھا۔ در باری دور ہٹ گئے تھے اور ہم دونوں ایک دوسرے کوخونخو ارنگاہوں ہے دیکھ رہے تھے۔ نو جوان سے میں بہت متاثر تھا۔ چنانچ میں

نے آہتہ ہا۔

" تیرے وار میں کوئی ممزوری شبیں ہونی جاتیے جوان۔ تیری محبت داؤ پر تلی موٹی ہے۔"

''ہم اوگ مزت کے لئے مرنا جانتے ہیں۔ تو جو کو گی بھی ہے مجھے انسوس ہے میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔لیکن سبرھال تو میرے وشمن ک فوخ کاسیاتی ہے۔''

'' مجھے تیرئے ہاتھول مرکزخوشی ہوگی نو جوان۔ چل وارکر۔' میں نے کہااور بلاشبہ بڑا نجر پوروارتھا۔ میں نے اے اپنی آلموار پرروکااورا یک بہت ہی ہے جان وارکرویااس کے بعدوہ ب در بے وارکر نے لگا۔ میں نے ایساا ظہار کیا جیسے مجھے تملیر نے کاموقع ہی نیل رہا ہو۔

پھرایک بار میں نے تکواراس انداز میں ٹیڑھی کی کہ میری کوارنوٹ کر دوکلزے: وگی۔ دربار بوں کے منہ سے آفرین کی صدانکل گئی تھی۔ كلبر ف الموارمير عين يرركهدى - يتكيز فان كاجبره فضبناك بوعميا تفا-

''ہمارا خیال ہے کہ ارز ق خان کی آلموارنو ٹ جانامحض اتفاق ہے۔ا سے دوسری آلموار دی جائے۔''

''نہیں میں اپن فئست سلیم کرتا ہوں۔ اس کے باز وؤس میں نولا دہمرا ہوا ہے۔' میں نے گردین جھکا کر کہااور بدخشاں کی طرف دیکھا۔ اس کا چېره روشن که يلار باتمااورو د خوشي سے ديواني مور بي تني ۔

" محوياتم اب مقالمنهين كروم ي

'' میں اس سے نہ جیت سکون گا۔''میں نے بزولی ہے کہااور چنگیز خان کی آئیسیں سرخ ہو نئیں۔ دیر تک وہ بے چینی سے پہلو بدلتار ہا پھر اس نے کرون ہلا گی۔

" ہرات کے نوجوان۔ ہم تیرنی فتح تسلیم کرتے ہیں۔ اپلی محبوبہ کے نزدیک چینی اوراہے لے کریبال سے چلاجا۔" اس کی آواز کی مُرجَ ے بورادر بار کو نئر ہاتھا۔نو جوان نے بدخشال کی طرف چھاا تک لگادی اور پھراس نے حسینه کا ہاتھ بکرلیا۔شاید یہ چنگیز خان کی زیمر کی ایہا، وقع تھ که اس کی پیندید ، چیز کوئی اور لے جار ہاتھا۔ لیکن ہبر حال بیاس کی خو فی تھی کہ اس نے مبد بورا کیا تھا۔

چنگیر خان فورایل جگه سه انحد کمیااور باقی کام اس نے چھوڑ دیئے تھے۔اس سه اس کی ناراضتی اور بے چینی کا اظہار ہوتا تھا میں نے مسكرات موئے ساانوس كى طرف ديكھا۔ سلانوس كى آئجھوں ميں بيارتھا۔

لیکن ووسرے لیجے میرے بدن کے ٹرو بے شارز تجیریں س دی گئیں۔ میں حیرانی کے انلہار کے سوا کچھ نہ کرسکا۔ ساانوس نے بے چینی

ے مجھے دیکھا تھالیکن وہ جانتہ تھا کہا ہے کیا کرنا ہے۔

مجھے قید یوں نی طرح بے جایا حمیاا ورایک خیمے میں قید کر کے بخت پہرواگا دیا حمیا۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہاتھا۔ بہر حال کی حمینے مجھے

تیدر بنابرا۔ پھرغفبناک اوگ مجھے لے کر چنلیز خان کے خیمے کی طرف چل پڑے۔

اور پھر مجھے چنگیز فان کے سامنے پیش کردیا گیا۔

خا قان اعظم كى آنكھوں تے تبروجال نيك رباتھا۔ اس نفرت بحرى نكا ہوں تے مجھے ديكھااور كرنت ليج ميں بولا۔

''اس ئے ساتھی کولاؤ۔''

اور چندساعت کے بعدساانوں کولایا حمیا۔

"اے، رحمدل ساوراے نمک حرام مخف ۔ تیرے نزویک ایک حسین عورت چنگیز خان سے زیادہ میٹیت کس طرح افعتیار کر گئی اور جبکہ تو خوداس کا طالب نبیس تفا۔"

" میں مراب کی وجہ جاننا جا ہتا ہوں خا قالن اعظم ؟ " میں نے بے تو لی سے کہا۔

"اتونے جان ہو جھ کر گلبرے فلست کھا لی۔ کیا یہ خاط ہے۔"

وونهيو مناسب

" توات به آسانی فئست دے سکناتھا۔"

"بال - ياتقيقت ہے-"

'اتو کھرتو نے نداری کیوں کی ؟''

" خاتان اعظم تنصيل بهت بمى إورتمهار يجهوف سية بن مين سيسارى باتمن بيس تعتين تم في بيشد فتح حاصل ك بيابهم

كنست كالجعي مزه چكما ب"

" العمستاخ خاموش ربو ـ خاقان اعظم كرسا منه بيجراً ت؟ " ايب خان وها زا ـ

''اے بو لنے دوہ بیت خان موت اس کے قریب ہے۔''

' شکریه چنگیز خان میں نے اس لڑک کی اور تیری تفتگوی اگر تو فرائ دل ہوتا تواسے ربا کردیتا کیکن تو نے سنگد کی کا مظاہرہ کیااس لئے

میں نے سوجا کہ مجھے شکست کا مزہ بھی چکھا یا جائے ۔ سومیں نے ایسا ہی کیا۔ ا

" تونے بیمی موجا که اس کے نتیج میں تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔"

''میں نے کہانا چنگیز خان ممکن ہے تو فاتنج امظم ہواور آنے والی تاریخ تیرے کارناموں سے ہمری ہوئی ہو۔ کیکن اس تیمو لے قصے کو مر سے بریر ہے تاہم میں میں میں دور

تارخ میں جگہ ندوینا کیونکہ تواسکی توجیبہ نہ تااش کر سے گا۔''

' 'عمتان فعنص . ' بهیت هان پهروهار .

" نبيس ايت فان - چنگيز فان تهارا آقا ہے -مير عسامناس كى حيثيت ايك احمق ديوانے كى ي ب- ان زنجيرول ميں جكر كرتم نے

الله اتصور قائم كرليا بيمير يه بارے ميں " مينها نے كہاوردوس مح مين نے بدن كھا! يا - زنجيرتزاخ كے ساتھ يونوت كئيں -

و ہاں موجود تمام لوگوں نے تکوارین نکال لیں۔ وہ سب آیک اشارے کے نتظر تھے۔

تخبرو یا مطانوس آھے بڑھ آیا۔ 'استے تم لوگ تنل نہ کرسکو ھے میں اس کی موت کاراز جانتا ہوں ۔''اس نے کہااور پیش قبض ہے خبر نکال لیا۔

''اس كتتاخ مخفس كى كردن اتاركر بهارے قدموں ميں ذال دو۔ 'مچتميز خان نے كہاا درساانوس ميرى طرف بڑھا۔

"كياتم نيستارون كارخ د كيوليا يسانوس؟"

" كال يمرخاميش ربوي"

' امیں تنبا چنگیز خان کی فوجوں کو تہہ تینے کرسکتا ہول ۔ ساانوس ۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس میں وقت بہت سکے گا۔ ' میں نے ہنس کر کہاا ور سلانوس نے بوکھا کرمیرا ہاتھ کیڑ لیا ۔ پھراس نے زاوید درست کئے اور وسرے معین تمارے سامنے دعواں کھیل کیا۔ہم حال میں لوث آئے اور تھوڑی درے بعدہم اینے وائش کدے میں کھڑے تھے۔ساانوس نے پینک دیااور مہری مہری ساسیں لینے لگا۔

" كيون سلانوس - كياتنظن محسوس كرر ہے ہوا"

"اورتم كبدر ب من كم مانى من ايس بالله بعيا تك كردار بيدا بو يك من ال

"بال ـ ياك مول تقيقت بـ"

''اس کے باوجوزسل انسانی موجود ہے۔''

'' کا ننات بے حدوث ہے ہے ساانوس کیکن ستقتبل کے اس سفرنے مجھے زیادہ متا ترشیس کیا۔ میں ذراد ور کے ماحول میں سفر کرنا جا ہتا ہوں۔''

'' بچ و ت توب ہے کہ مجھے پہلے ہی نظارے نے خوفز و و کر دیا ہے اور بیستارے۔انسانی فطرت کے نہ ہدلنے کی کہائی سنارہے ہیں۔''

''اس کے باد جود وہ کہانی ہمارے لئے اجنبی ہوگ ۔ میں جن تکدر دور کرنا جا ہتا ہوں ۔ میرے خواہش ہےتم جلد از جلد ایک اور سفر ک

تیاریاں کرو۔ امیں نے کہاا ورسلانوس گرون بالاتے لگا۔

اوراس بار بوڑ جے ساانوس نے فیصلہ کیا تھا کہ اس صدی ہے کئی صدی آ کے سے دور میں جائے گا خواہ اس کے لئے مخصوص زاویوں ک تااش بی کیوں نہ کرنی پڑے۔

" ستاروں کی نشاند ہی کے مطابق ایک دوراہیا ہمی ہوگا جب انسان کل پرزوں میں بدل جائے گا۔ اس کے افعال اور عمل او ہے کے غلام

موں کے بہال تک روس کا ذہن بھی او بے کا تابع ہوگا۔"

''لوہے کا ذہن؟' میں نے تعجب سے بو تھا۔

"بال نه جائے ستاروں کی کہانی کیا ہے۔انبول نے ای دور کی نشاندی کی ہاور کاس تمبارا کیا خیال ہے۔ کیاانسان کی بیجد يدترين نسل الكش نه وكي؟"

" تو کیول نهم کچه وقت اس کی تلاش میں صرف کریں؟"

" مجھے کیاا عتراض ہوسکتا ہے۔"

۱۰ بمیں انتظار کی کوفت برداشت کرنا ہوگی <sup>۱۱</sup>

" تههاري شين دنيا کي کن بارتعريف کرچکا مون - مين يهان ره کر ذرانهم کوفت نبين محسوس کرتا ـ"

"اصرف اس لئے کہتم علم دوست ہو۔ بہال کے ماحول سے جس طرح جا ہوں لطف اندوز ہو۔ بیس مصروف ہوئے جاتا ہوا۔"

'' بالكل تميك يتم بي فكرن سنة اپنا كام كروين ميں نے كہاا ورسلانوس سر مااكر چااكيا ليكن ميں تنبائي ميں اس كى باتوں پرغوركرر ما تھا۔

او ہے کے غلام \_انسان سطرح او ہے کا غلام ہوسکتا ہے ۔اس کا ذیب فولا دی کیوں کر موسکتا ہے ۔

تعجب کی بات نہیں تھی گز رے ہوئے اووار محبت کے اووار ہوتے تھے۔اس وقت جب انسان غاروں میں رہتا تھا۔ پھروں سے شکار کرتا تقائبهی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن وہ اتنی آ سائنٹیں مبیا کرے گا۔ ایک دن وہ ایک ایسانظام حیات تیارکر لے گا کہ خو دا ہے اس پر تعجب ہوگا۔

ا گران تمام باتوں کو مدانظر رکھا جاتا تو بیسوی کر حیرت نہیں ہونی جا ہیے تھی کہ پچیئر سے کے بعد انسان اپنے ذہن کونولا دی و بن میں بدل دے گایا پھرستاروں کے استعارات ممکن ہے بوڑ تھے ساانوس کی سمجھ میں ندآئے ہوں اور دفعتا میرے ذہن میں بید خیال ابھرا کہ ستارے تو بہال

مبھی ہوتے ہیں۔

تحت الثریٰ کا مومم اور ماحول اگریکساں ہے تو وہ جا ندستاروں کے اثر ہے محفوظ نبیں ہے لیکن یہاں استم کا کو کی مسئلنہیں تھا۔ ذہن ک مر ہیں البھی ہوئی تھیں۔ پچھ بھی ہو ہوڑ ھاسلانوس ایک باعلم مخص تھااور اس کی غلیت اور ذیانت کا میں معترف تھا۔ ہاں اتناضرور تھا کہ ستاروں کے استعارات کے بارے میں بوز معصلاتوں کی بات کا جھے بقین بیس آیا تھا۔

چنا تجہ بوڑ مصسابنوس نے مجھے جو پھھ بتایا اگر میں خود بھی ستار ول ہے اس بارے میں معلوم کرتا تو اس سے زیادہ وانتیج اور زیادہ بہتر طور پرمعلوم کرسکتا تھااور یوں بھی مجھے یہاں کوئی کا منہیں تھا۔اس کی دجہ بیٹھی کے سلانوی کی ساری دنیا میری دیکھنی محالی تھی ۔ کو یااس بی نب خانے میں اس نے ایسے ایسے موتی سجار تھے تھے کے دیکھ کر سخت تعجب ہوتا تھالیکن میں اب ان سب سے اس طرح واقف ہو گیا تھا جیسے بوڑ عا ساانوس واقف تھا۔ بوڑ ہے سلانوس کی حیرت انگیز کا کتات میرے لئے بے صد دلچیپ اور ول کش تھی۔ لیکن اس دلچیسی یا دل کشی میں اور کوئی ندرت نہیں تھی۔ سلانوس میرے سلسلے میں الجھ نیا تھااہ را پی و نیا کوتقریبا فراموش کر چکا تھا اور ہم دونوں مامنی اور مستقبل کے سفر کے چکر میں تھینے ہوئے تھے۔ بلکہ

ويكف جائة تواوز هاسمااوس بهى مير عصحبت مين خراب موميا تحار

میں یہ سوئ کر حیبت کے نیچے سے نکل آیا کے تعلی آسان کے نیچے ستار وں کا ہمراز بن سکوں اور میرے دوست ستارے شاکی نگاہوں سے مجھ و کھنے گئے۔وجد یکی کدمیں بہت عرصے کے بعدان کی و نیامیں والیس آیا تھا۔

مومیں نے تلاش کیا اپنے دوستوں کو اور ان سے کہا کہ وہ اس طویل عرصے کی جدائی پر مجھے معاف کرویں، میں ایک بار چھران کے درمیان تماراور بادشبه پروفیسر، ستارے مخلف ہوتے ہیں۔ وہ مجمی فریب ہے کامنہیں لیتے اوران کی راہنمائی میں انسان سیح رائے متعین کرسکتا ہے۔ گزری ہوئی ؛ توں کے متعلق ہماری مفتگو دیرتک ہوئی۔ میں نے یو حجھا کہ میں جاننا جا ہتا ہوں اس دور کے بارے میں خے ہمنی دور کہا جا سکتا ہے اور بیا افاظ میں نے بوز عصد برسالوس کے الفاظ کی روشنی میں کیے تھے۔

ستارون نے رہنم کی میری اس دور کی جانب میں نے بوجیعا تو انہوں نے جواب دیا۔

ہاں بیا یک استعارہ ہے کہ انسان او ہے کا غلام ہوگاا ورخوداس کا ذہن ہن کین هیقت حال اس سے مختلف :وکی ۔انسان کی جسمانی نشوو لمامیں نہ تو مجھی کوئی تبدیلی ہوئی ہے اور نہ مھی ہوگی ہاں وہ زہن جو بے شارخلیوں پر مشتمل ہے اور جوانسان کوروز اول ہے بخش کمیا ہے نت نی ا بیجادات کرنے کا ماہر بے۔بشرطیک وہ خو دکو تلاش کرے سواس دور کا انسان او ہے کواپنی زندگی سے اس قد رقریب کرلے کا کہ مجروہ او ہے ہی کا تابلت ہوکررہ جائے گا۔اس کی زندگی کی بے شارحرکات فولادی مشینوں کی تالع ہوں گی جوجعی چھر چینکنے کے کام آئمی کی اور جعی سندر کا پانی ذکا لئے کے۔ الیی مشینوں کا دور ہوگا جوخود کا رہواں کی ادرانسان ان کے ساسنے بالکل مجبور موجائے گا۔

میں نے سناا ہے روستوں سے بیر جیرت آنگیز بات من اور بااشبہ پرونیسر۔میرے ذہمن میں ایک عجیب می روشن جل انسی۔

میں نے اپنی اس طلب کوشدت مے مسوس کیا اور میں نے ای انداز میں جیسا کے سلانوس نے سوچا تھا سوچا۔

میں اس بوڑھے ہے منفق ہو کمیا اوراب اے موقع وینا حالہ تا تھا کہوہ جلد ہے جلداس دنیامیں چلنے کے لئے نئے زاویئے تلاش کرے اور باهشباس كادوركا مربع حد نوش كوار موكا .

چنانچ میں انتظار کرتار ہا۔ ستاروں سے ایک طویل ملاقات کے بعد میں والیس آسمیا اور بوڑھے سلانوس کی آرام کا ہ میں آرام کرنے لگا۔ یبال ہرشم کے بیش و مشرت کے سامان موجود تھے۔

ا یک دن بوز ھےسلانوس نے کہا۔' میرے دوست تم موجود ہو، یعین کرو، میں تمہیں ایس دلچسپ بات بتانے آیا ہوں کہتم سن کرجیران رو جاؤ سے بلکے خوش سے المچھل بڑو سے ۔ ' بول سے نے سرت بھری چبکاریں کہااور میں اپنے اس ولچسپ بول ھے دوست کود کھنے لگا۔

ووبولا۔ ''میں نے ایساز اوبیۃ ماش کرلیاہے جس سے ہم مستقبل میں چھاا نگ لگا گئے میں اور بلاشبراس دور میں جا کئے ہیں جہال مشینیں انسان کی زندگ پر حاوی ہیں۔ ' بوڑ ھے ساانوس نے کہا۔

' او دیتم بینام اس طرح لے رہے ہوسانوس کتم نے اس دور کی کوئی جھلک دیکھی ہے۔'

" بال صرف اليك جملك اورات وكمير كرا "كلميس بندكر في تعين - "سلانوس في جواب ويا -

و الكيوان؟ وهيس في ليو مجعار

"كونك من إياني نبيل كرسكا تعالى

"كاليالي؟"

" بال دودور بے حددکش ہے کم از کم تصوراتی طور پرمکن ہے اس دور میں ہمی کچھ خامیاں ہوں مگر میرے دوست۔ یہ سراطر ن ممکن تھا کہ

میں تمہارے بغیراس کے بارے میں زیادہ تنعیل جانتا۔"

''اد دمير بدوست سلانوس-''

" بيس تمباري د فاقت كو بهت تظيم مجهتا بهوال ."

''میں بھی تبہاری عظمت کا قائل ہوں۔''

" كركيا خيال ٢٠٠٠

" وہی جومیرے دوست کا خیال ہے۔"

'' جب ہم نے ہو مل کا وش سے بعد مستقبل کا بیشینی زاویہ آمائ کرلیا ہے تو پھراس دور میں جانے میں دیر کیوں کی جائے۔''

''بِشك لِيكن سلانوس ـ''

" بال بال \_ ني جي كمور"

"كولى خاص إت نبيس ب\_بس سوئ رباتها كدوه دور بهارك التحلي اجنبي بوكال"

'' ہاں خاص طور برمیرے <u>لئے</u>۔''

'' میرے لئے بھی۔ حالانکہ جب بھی میں نے تھی نے دور میں قدم رکھا تو میرے ذہن پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ظاہر ہے ہر نیا دور پہلے

دور ہے مختلف ہوتا ہے اور میں اس مختلف دور کاعا دی : وتا ہوں لیکن ہم جس دور میں جار ہے میں وہ بتدر<sup>ین ب</sup>یس ہے ۔''

"بقدرت يتهارى كيامراد ي؟"

' استجھنے کی کوشش کر دسلانوی۔ ہرو در کے بعد دوسرے دور میں اتناظویل فاصلے نہیں ہوتا کہ انسان کی سوچ بکسر بدل جائے اس میں پجھلے

دور کی سوچ کی اکثر جھلکیاں ل جاتی ہیں لیکن اس وقت کے انسان میں کوئی تبدیلیاں آ چکی ہوں گے۔ 'میں نے کہا۔

" ہاں تمباری موج ہوا ہے کین اس کے لئے ایک ترکیب کی جا عمق ہے۔"

"کیا؟"

" ہم اس دور میں داخل ہو کر فوری طور پر کسی قمل میں حصہ بیں لیں سے ۔"

''او و۔ ''میں نے پرخیال انداز میں گرون بلائی۔ ظاہر ہے ہما پی اصل حیثیت میں ہوں گے۔ ہمیں چند بنیادی ضرورتوں کے سوااورکوئی منرورت تو ہو گی نہیں۔اس حالت ہیں ہم مرف مشاہر وکریں گے اور پہیے اس دور اس ماحول کو بھی گیں گے ،اس کے بعد کو فی ممل کریں ہے۔'' "مناسب خيال ب-"

"ابس تو تحليك ہے۔ آؤتيار إن مكمل بين ميں اس زاويكو عكوس كرة يا بون اورايك شعاع اس بر بخمد كردى ہے۔"

'' آؤ۔''میںاس کے ساتھ چل ویا۔تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک بار پھراس کے دانش کدے میں پنج سٹنے جو ہمارے لئے ماضی اور متعقبل

کی سواری تھا اوراس کے ذریعہ بم الو کھے سفر کرتے تھے۔

میں نے دیکھاایک آئیزایک خصوص انداز میں رکھا ہوا تھااوراس کی شعاعوں کی روشن سب چھے بتار بی تھی۔ کویا یہ ہمارے سفر کازادیتھا۔ مورنا کیاتم تیار ہو۔''

'' ہاں۔'' میں نے جواب دیااورنجانے کیوں مجھےا بی آ واز بھنسی چینسی محسوس ہو نی ۔اس ہے بل میں نے بھی الیمی کیفیت محسوس نبیس کی تھی۔ای بارابیا کیوں تھا۔محریس نے اپنی کمزوری کااظہار نہیں ہونے ویا۔سلانوس نے میراہاتھ پکزلیا اور بہم دونوں ایک ہی زاویتے ہے کھڑے ہونے کی کوشش کرنے گئے۔ ہمارے چہروں پر سخت بیجان تھا خاص طورے سالوس تو بہت ہی پر جوش اعرآ رہا تھا۔

دفعتاً ہمارے جسموں نے زاویے کاا ثر قبول کرنا شروع کردیا ہمیں اپنے کانوں میں سائمیں سائمیں محسوس ہونے تھی اور ہمارے جسمستقبل کی ہواؤں کی نذرہو سے بیمیں ایک طویل سفر مطے کرنایز ااور کافی دیریک ہم دونوں فضاؤں میں مم رہے ۔ انو کھا سفرتھا پر ونیسراور بے صدا پیپ ۔

تب ہمارے حواس واپس آنے کے یکویا ہم نے صدیوں کا فاصلہ طے کرلیا تھا۔ ہم مینائی کی واپسی کا اتظار کرنے لگے اور جب بینائی

والهل آئی تودل جا با کدو بارد آئمس بند کرلیں۔ بیمنظرذ بن سے برواشت نبیں مور بانغا۔ بیکیسا نسان تھا کیاا ہے واقعی انسان کہا جاسکتا تھا۔

عارول طرف انسانوں کا سمندر فعائھیں مارر ہاتھالیکن اس کے درمیان اور بھی بہت ی عجیب وغریب چیزیں تھیں۔ ایسی چیزیں جم

کوئی نام نبیں دے کتے تھے۔کوئی ذہن میں بھی نبیس آر ہاتھا۔

''پورہ'' ساانوس نے کسی قدر کیکیاتے ہوئے انداز میں میرا ہاتھ پکڑ ایا۔

"كيابات ٢٠٠٠

"کیایمانسان ہے۔"

" الله بالكل يكين كيادر تقيقت اس كي زبن مي قولاد با"

المعلوم بیں۔ ایس نے کہا۔

'' یہ۔ بیاس کی رہائش کا دہے۔'' سلانوس نے ایک عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے نگاہ دوڑ ائی۔ ممارت ہی تھی لیکن اتني او يرتك چلى كن تقى كه سوحا بهى نبيس جاسكتا تعايه " يول لكتاب بيسة ت كانسان أسان سدرابط قائم كر ديكا مو"

"كياستار بهمي اس كنزوكي آهيئ بول محا"

"تعجب كى كيابات ہے۔" ميں نے كہا۔ ہم دونوں جس جگد كھزے تھے وہ جميب ى جگتھى۔ اتنى صاف شفاف كر تعجب ہوتا تھا۔ چكنى اور

ہموارادراس ہموارجگہ کے جاروں طرف جیب بجیب جانوردوڑ رہے تھے۔

وفعتاً ہمارے عقب میں ایک جانورغرایا اور ہم وونوں چو تک پزے۔ ہم نے لیٹ کر دیکھا تو او ہے کا ایک خوبصورت جانورمز کھولے بغیر

غرار ہا تھا اوراس کے پیٹ میں دوانسان موجود تھے۔

اليا-اس كريب من من طرح كلس من - المانوس في جيب يوجها-

" اور زند وہمی میں دونوں ۔ " میں نے اس سے زیادہ حیرت کا اظہار کیا ۔

''مگریہ جا تورکیا ہے۔' 'سابنوس نے کہالیکن دوسرے لیھے وہ جانوران دونوں انسانوں کو لے کرتیزی سے دوزتا چلا کیا۔اس کی رفتار دیمے كرجيكراً ته بنهجه

" الل دور مين انسان اور جانو را يك ساتھ ريج جيں \_" ا

'' ہاں بھی جھوٹے بڑے ۔ارے ادھرتو دیکھو'' اور جو کہتے ہم دیکھ رہے تھے اے دیکھ کرعقل خبط ہوئی جارہ ی تق ۔ ایک بات جو سمجھ میں

آ فی تقی بهان انسانون کوصرف بیجیانا جاسکتا تعار

"كيايبال عدا م يزهيس -"بالأخرساالوس في يو چما-

''ميرن توسمجھ مين مبين آيا۔''

"اس قدرالعظ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بلاشیہ یہ ماحول تعجب خیز ہے لیکن کس قدر دکاش ہے۔ ہمیں معدیوں آ مے کے ذبین انسان کی

صورت کے گا۔ بہر حال امران کے دیاغ مشینی بھی ہیں تب بھی ان کار کار کھاؤو ہی قدیم ہے۔''

"مُعْلَدُ ؟" ميں نے بو بھا۔

''اس کی سوی ،اس کاانداز ی' ساانوس نے کہا۔

" كيسانداز ولكاياتم نے؟"

"جسم بوش کی کوشش "

" ہاں۔ان کے جسموں پر با قاعد ولباس میں لیکن بیاباس میلے سے کانی وزنی ہو کمیا ہے اوراس کی تراش مجمی مختلف ہے۔ یہ چیونسرورت ے زیاد و بھے محسوس ہوتا ہے۔ مردعورت اس لباس میں خوبصورت اورا تھے ہمی کہتے ہیں۔

" ب شک ۔ اور خوبصورت بھی کتنے ہیں۔" ساانوں نے کہا۔ ہم ایک ایک چیز پرتبمرہ کر رہے تھے۔ میں نےعورتوں کو دیکھا جن ک

حرکات بے صد جیب تعیس ۔ ان کی لباس تلمین اور بھز کدار تھے۔ کو یا انسان کی خوش لباس کی کوشش صدیوں کے بعد بھی جاری رہے گی اور یہ پرانی تبذیب سے بہت زیادہ نی تہذیب تھی۔

میں نے سلالوس سے کہا۔" ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔"

''اگران کے ذہن مشین ہیں تو پھران کے سوچنے کا ونداز کیوں نہ بدلا؟''

" إل - ان كلباس اور طرز ربائش عن و يهي به جتما ب-"

''اس کا مطلب ہے کہ ان کے جذبات بھی اپنی میول سے یعنی سرداور ب مقصد نہیں ہو کتے۔ دیکھوو وضحف بنس رہاہے۔' میں لے

ایک طرف اشار دیا۔

"بال-ادربلسي اعضا ك تحريك كالتيج ب-"

" بالكال تعيك سلانوس ."

" اوراس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سانسان جذیات سے عاری ہیں ہے۔"

المالكل مالكل الم

" کو یااس دور کاانسان بہت زیادہ بدل کمیا ہے اور اس نے اپنی کاوشوں سے پچھامی چیزوں کوجنم دیا ہے جو بہت ہی تعجب خیز اور مجھ سے

بالاتر بین کیکن ستاروں کے استعارے ملطنبیں ہوتے۔''

" بشك ارے بر برتمام چزیں ارے "ملائوس نے جملہ درمیان سے اصورا میہور دیا۔

میں نے محسوس کیا تھا کہ سورج حبیب رباہے اور تاری کی پھیلتی جارہی ہے۔لیکن اجا تک جو پچھ بوا تھا اے دیکی کرہم جیرت ہے انجل

پڑے ۔اس سے جبل مجمی تاریکی میں روشنی جاد نے کی کوشش صعد بول سے چلی آ رہی تھی کیکن پیروشنیاں بجیب کی تھیں ۔

یه نه تومشعلین تقی اور نه ایسےالا ؤجن میں کنزیاں جلتی ہیں یہ تو تجیب تی نقر کی اور سنبری ردشنیاں تھیں جوا چا تک ہی روثن ہوئی تھیں ۔الی روشنیاں جکہ جارموجو تھیں اور جوتار کی سورٹ کے جھپ جانے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی وواس انداز میں فتم ہوئی تھی جیسسورٹ غروب ہی نہ ہوا ہو۔

جهاری نگامیں جاروں طرف بحتک رہی تھیں اور نے انسانوں کا نیاشبر سورٹ کی کمی دور کر چکا تھا۔

اس نے دور سے حیرت کدے میں ہم کس کس چیز پر حیرت کا ظہار کرتے۔ یہاں تو ساری ہی چیزیں حیرت کا باعث تھیں۔ چنانچہم نے

فیصلہ کیا کہ جیرت زدوہ ونے کی بجائے ایک این جگہ الاش کریں جو ہمارے قیام کے لئے موزوں ہو۔

ملانوس نے کہا۔'' کیوں نداس سلسلے میں ہم میہال کمی انسان ہے رااطرقائم کریں؟''

''میرا خیال ہےاس کی منمرور تشمیس ہے۔''

"وه کیول؟"

'' تم دیکی رہے ہوہم یہاں کتی دریہ کفرے ہیں کین ہم نے کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کی جانب متوجہ ہوتے نہیں دیکھا۔اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے انسان کوایک دوسرے سے زیادہ لگا و نہیں ہے اور نہ انہیں ہمیں دیکی کرچرت ہوتی ہے۔ مجھے جب ہے کہ انہیں اس بات سے دلچہیں کیوں نہیں ہے کہ دوامیسے انسان ان کے سامنے کھڑے ہیں جوان میں سے معلوم نہیں ہوتے۔''میں نے کہا۔

''لکین بورنا کیا ہم ان جیسے لکتے ہیں؟''

" مختلف نبیس ہیں۔ سوائے اس کے کہ ہم بہت قوی ہیں جبکہ بیاوگ کا فی کمزور ہو چکے ہیں۔ یا پھرلباس کی بناوٹ ان سے مختلف ہے۔ " " اہاں بیتو تم نعیک کہدر ہے ہو۔ "

"ان میں مختلف اقسام کے لوگ موجود میں۔ پسند قامت ، دراز قامت ، مونے ، دبلے ، پہلے ، جیسے کہ ہرد در میں مختلف ہوتے رہے جیں۔ " "ارے وہ دیکمو، اس مخصی کا لباس کیا ہے پورنا۔" سلانوس نے میری بات درمیان ہے کا بنتے ہوئے کہا اور میں نے اس طرف دیکھنا

شروع کردیا۔

" بال جس طرح ہم ان کے بارے میں سوخ رہے ہیں۔ای طرح انہوں نے بھی ہمارے بارے میں سوچا ہوگا کہ ہم و دمختف لباسوں والے اوک میں ۔"

''اوہ ، یہ ، بیتو ، بیتو وہی جانور ہے۔'' سلانوں اچا تک بولا \_اس جانور کی دونوں آٹکھیں اس انداز ہے چمک رہی تھیں جیسے کہ شہر کی روشنیاں آٹکھوں کو چکاچوند کرر بی تھیں ۔

'' سلانوس میرا خیال ہے بیرجا ٹورنبیں ہے۔''

"او وجرت ہنت جرت اکو یا آسان نے او ہے کے جانور بھی بنا گئے ہیں۔ ایسے جانور جن میں زندگی نہیں ہوتی لیکن وہ انسان کے ناام ہوتے ہیں۔ اس کے تابع ہوتے ہیں۔"

'بإل بالكل-''

" اور بيغارتنى \_انوه \_كتنى بلندوبالإنمارتين بين \_كياا يحكه بالالى مصول مين بهى انسان رہتے ہوں ميے؟"

" بال - ان فلک بوس ملارتوں کی تر تیب بالکل نی ہے ایسی عجیب تعییر ہم نے مبھی میں دیکھی ۔ شایدتم نے اس بات پرخورنہیں کیا کہ پہلے

بھی مرکانوں میںا یہے بلند جھے ہوا کرتے تھے لیکن اب انہیں بہت زیادہ بلند کردیا کیا ہے۔'' ۔

'' بالكل درست محوياس دور كے انسان مجھ سے بالا ترنبيں ہيں۔''

" إلى ـ " مير ب مونة ف يرمسكرا بث جميل في اورسلانوس بهي مسكرا في لكا-

میں نے سلانوس کے شانوں پر ہاتھ رکھااور ہم وہاں ہے آگے بڑھ رہے تھے۔ بہت ہے او کوں نے ہمیں بھی دیکھا جن میں ہے چھ کے

ہونوں پر سکرا ہے آتی اور پہر گردن دوسری جانب کر کے پچھا ور دیکھنے گئے۔لیکن ہم آگے بڑھتے رہے۔ یباں تک کہ ایک ایک جُدی گئے جبال بے شارانسانوں کا ہم غفیر لفائھیں مارر ہا تھا۔لوگ ایک ٹمارت کے اندر جانے کی کوشش میں مصروف تھے۔دوسرے لوگ انہیں و کیور ہے تھے اور پہر ہولتے بھی جارہے تھے۔ میں ان کی آ واز سنتے لگا اور کھرمیرے ہونٹوں پر توشی کی مسکرا ہے پھیل گئی۔

- " اسن رے ہوسلانوس !"
  - "بإل-"
  - اسمجھ بھی رہے ہوا!"
- " انہیں۔" سلانوس نے مالوی سے کہا۔
- "انسوس بيصفت تمهار اندونبيس باوراس تمهيس نقصان بهي ينفي سكتاب "
- " نہیں ایسی بات نہیں ہے میں ہے وقت کے بعدان کی زبان ہمی سمجھاوں گا۔ فی الحال تم مجھ سمجھاتے رہو۔ "ساانوس نے کہااور میں نے محردن ہاوی۔ محردن ہاوی۔

پھرانسانوں کا ایک ریلا عقب ہے آیا اور ہم با اراد واس ممارت میں داخل ہو گئے۔ رو کئے والے خوداندرآ مکئے تھے ۔ نہ جانے وواندر آنے والوں کو کیوں روک رہے تھے۔ہم بری طرح میسس ممئے۔ میں خاص طور پرسلانوس کی حفاظت کرر باتھا۔

بمشكل تمام بم ايك الي مناسب مكرينج كئے جہاں دش نبير ماتا ۔

- " بورنا \_اب يبال ئے نكاو كي كس طرح؟"
- " و يكها جائے كاسلانوس: يبلي يه و يكهوك بدلوك يهال كيون آئے ميں \_"
- ''ادہ۔وہ دیکھو۔شایدوہ دربار عام ہے۔' سلانوس نے ایک روش جکہ کی طرف اشارہ کیا جو کانی بلندتھی۔اس کے جاروں طرف رے
  - بند هے بوئے تھادر درمیان میں سیاث جگتھی۔
  - الممكن بان كابادشاه يبال آف والا بول
- " بال ممکن ہے۔" سلانوس ایک ہمنڈی سانس لے کر بولا اور میں خاموثی ہے اپنے قریب کھڑے ہوئے آ دمیوں کی مختلو سننے لگا۔ میں ان کے بولنے کے انداز پرغور کرر با تھا اور ان کا مفہوم بھور باتھا۔ مجھے اطمینان ہو کمیا کہ میں ان کے انداز میں بول سکتا ہوں اور یہ میری فطری حملاحیت تھی۔ تب میں نے ملانوس ہے کہا۔
  - " ہم اپنے اراد ہے میں تھوڑی می تبدیلی کریں میے سلانوس۔"
    - " كيا-"ساانوس نے و جھا۔
  - " بہلے ہم ف موجا تھا کہ ان ہے: ورر ہیں کے اور پہلے ان کامشاہد وکریں ہے ۔"

"باں تو کیاابتم اس میں کوئی تبدیل کررہے ہو۔"

'' کیا تبد لمی *کرو مے*؟''

" ہم ان کے افعال میں عملی طور پر حصہ تو نہیں لیں مح لیکن اس سے معلو مات ضرور کریں ہے۔"

۱٬۶۵۰ طرح ۲۰۰

" بیں ان کی زبان تجھاور بول سکتا ہوں۔" میں نے انکشاف کیا اور سانوی جبرت سے مجمع و کھنے لگا۔

"اتی جلد؟"اس نے یو میما۔

" بال - بيميري خصوصي صلاحيت ہے ، اگر ميں او وار كے انسانوں تولاملم رہتا تو خود كوان مير مضم نيس كرسكتا تھا۔"

"كاش تمهار ف طرت مي بهي مجواليي بي خصوصيات كا حامل بوتا يا الملانوس في حسرت كهاي المحيك بيكن انبيس بهاري اصليت كا

انداز ەنبيس بونا جايئے۔''

" سوال بی پیدائیس ، و تا۔ " میں نے کہاا ور پھر میں نے ایک آ دمی کو تا کا اور اس کے قریب پہنچ میں۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ در کھ ویا تھا اور و ہ چو تک کرمیر ی طرف و کیسے وگا۔

" ككن ب بهائى \_ بيد كيمو بغير كك نبيس بول \_" اس في كبااور جيب يكونى چيز أكال كرميرى طرف برهادى \_

"كياكرول اس كا" الميس في الع تيمار

" باتهد توبنا ياركندها نو ناجار باب \_ آخر بات كياب !" اس في يو جها \_

المِس يَجِه بو جِماعا بتا بول-"

" بوليس دالے ہو۔ ميرام طلب ہے البيشل بوليس دالے؟"

· انبیں ۔ میں نے مردن بلاوی نہ ویس پولیس کا مطلب مجما و نہ اسٹیل کا۔

'' چڪر ئيا يو چيدر ہے بو و پوڻيھو۔''

"يبان كيا مور ما ب-"

"اس كا مطلب بيم بنير كمن جو - كيول جونا -"

"بال ـ "مي في بلاوجدا قراركرليا ـ

" سائے تھیک ہے انتظام بھی نہیں کر سکے ہم ایسے ہی مندافعا کر تھس آئے ہو۔ کشتیاں ہورہ ہیں بھا لی بڑے نامی ترامی پہلوا نوں کی۔

ان میں جگا سکھ میں اور جا پانی بہلوان سے۔ بزی ا کے کی چوٹ ہے۔'

'' تشتیاں ہورہی میں ۔''میں خوثی ہے بولا۔

" بال \_ بهت خوش ہو \_ مجھے تو تم مجمی پیلوان معلوم ہوتے ہو۔"

''باں۔ میں جھی ششی لڑنا حیا ہتا ہوں۔''

''ارے تو کیا جھ ہے لڑو گے۔ حیاؤ نام بکھوا دو\_آید نی ہو جائے گی۔''

" کہاں نام کھوادوں؟" میں نے بو چھا۔میرے؛ من میں وہی پرانی تر کیب تھی بینی کوئی انعام حاصل کراوں اور پھرٹمل شروع کردوں۔ " وہ سامنے چلے جاؤے مشتی کے نتظمین میٹھے ہیں۔" اس نے ایک طرف اشارہ کیااور میں نے اس کے اشارے کی ست و یکھا۔ پھر میں

نے اس سے کہا۔

''وہاں جا کر نیا کروں''

''کری میزسیت ان کر وینا سالول کو ،خود سجھ جائیں مے کہتم پہلوان :و۔''اس نے کہا اور میں سوچ میں ڈوب ٹیا۔ اتنا بے وقوف تو نہیں تھا ،انداز ہ ہوگیا کہ دو فخف جھے نلط بات بتار ہاہے۔ پھر بھی میں اس طرف بڑھ گیا۔

میرے لئے وہاں تک پنچنازیادومشکل نہیں تھا۔ چلتے وقت میں نے بے جارے ساانوس کوشلی وے دی تھی اور وہ منہ تھول کررہ ممیا تھ

البته يبال مجهد جولوگ نظراً ئے ان تے تن وتوش خوب تھے۔خاص طورے ایک میندنما آ دی اٹھیل رہاتھا۔

" تمهاراتمام اکھازاتو زیموز دوں کا صاب جی۔وہ سااانیس آیاتو مجمعے جتیا ہواقر اردو۔ "وہ کہدر باتھا۔

" ' و باستار تحت بنار ; و کیا ہے ۔ ' ایک مخص نے کہا۔

"وه سالاغلام فان كےخوف سے بيار ، وكيا بوكا -"

" به بات نبیس ناام خان المحمل بفتے تمہاری کشتی کرادیں مے۔"

"كونى اورسالانبيس بيميرى جور كامين توجكات كيدين كرنے والا بول ."

'' ښرورکرږينا ـ''

· بتحكر مين اپنامعا وننه تو منر ورلول كا . '

"لاے بغیر۔"

"مِن تُولُرُ نَے آیا :ول \_"

"مس ہے لڑو مے؟"

''کسی ہے بھی لڑا دو۔ ابھی تم غلام خان ہے واقف نہیں ہو۔ یہ تمہارا کام ہے، میں تو سارے کام چھوڑ کر آیا ہول۔'' غلام خان نے کہاا در نئة تلمین پریشانی ہے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے ڈگا۔

"كياكيا جائ قاور خال؟" ايك نے دوسرے ت كہا۔

"مجبوري ب، كوباشكرنين آياتو كياكري-"

' ' میں سی مجبوری و جبوری کوئییں جانتا یہ سوچ لو۔ ورنہ چھرمیں مجیدا کرد واں گا۔' نمادم خال نے کہا۔

'' غلام خال، غلام خال ۔تم کیسی ہاتیں کرر ہے ہو۔تم اپنے آ دی ہو۔ پرانے ساتھی ہواور ذیرای دیرییں کیوں آتھیں بدل رہے ہو۔'' یہ انکہاں

گرناام خاں ہازنبیں آیا۔ میں اس صورت حال کود کمیرر ہاتھا، سوچ رہاتھا، تب میں آگے بڑھا اور بڑی نرمی ہے میں نے اس مخص ہے کہا۔

" کیام*یں بھی از سکتا* ہوں؟"

و ان عِنْ اوگ موجود تھے انہوں نے چو تک کر مجھے ویکھا غورے ؛ کیمنے رہے مجران میں سے ایک بولا۔

" غلام خال ہے لز و معے؟"

" الل بس سے جا مو مے لزوں گا۔" میں نے جواب و مااور ملام خان مجھے اور سے بنیج تک و مجھنے لگا۔ پھر اوا۔

" جاہمائی جا۔ اپنا کام کر۔ کا ہے کو ہڈیاں تڑوائے کے لئے آیا ہے۔ارے میرے جوز کا آوی بھیجو جی ۔ کیا سمجھا ہے تم او کول نے جھے۔" غلام خال نے جمیب سے انداز میں کہا۔

'' خلام خال الكرتم جا بوتواس الرسكة مو، بمنهين جائة كريكون بي كيكن يجمه بابهت نظرة الاب-"

" یہ بات ہے تو نعیک ہے تکر موج اور اکھاڑے میں اتر نے کے بعد میں کسی کے ساتھ کوئی رہا ہے تہیں کرتا۔"

'' نھیک ہے ملام خال۔ میزنمہاراا پنا کام ہے، پچھاڑو بنااس کو جمہیں تمہارا معاوضہ مل جائے گا۔''اس مخفس نے کہااور نمام خال تیار ہو

ممیا۔اس نے میری جانب ہاتھ بڑھایااور بولا۔

''مله باتحة استاد ، توني كام بناديا اينا!'

میری مجھ میں کہنیس آر ہاتھالیکن میں نے اس مخص سے ہاتھ ماالیا۔ بزای سخت اور کھر درا ہاتھ تھااس کا۔ ابیسے ایک ہات میں نے

محسوس کر لیتھی کدمزے دار شخصیت ہے۔ وہ ہستا ہواو ہال ہاوٹ کیاا وروہ اوگ جوہ ہاں بیٹھے ہوئے تنے میری طرف متوجہ ہو گئے۔

"كيانام بتبارا؟"

"ميرانام\_ميرانام\_"مين في كني قدرا لجميهو يح ليج مين كها.

''بال-نام تو بتائيَّة ابتا۔''

'-t,y''

''میبیں کے رہنے والے ہو'ا''

" ہاں۔"میں نے جواب دیا۔

" تب نعیک ہے۔ لکھ بھائی لکھ۔ پورتا۔ تمباری مشق چو تنے نمبر پر ہے۔ کیا سمجے۔ "

بزاز وردینا پر انتحاایے دیاغ پر ۔اے ہاں کبہ کرمیں ایک طرف ہو گمیا۔ان لوگوں کی نفتگوائی تھی جن میں ہے بعض الفا ظافو دان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے ہوں تے۔اتنامیں نے ضرورمحسوس کرلیا تھا کہ وہاں جو کشتیاں لڑی جار ہی تھیں،ان میں شاید کی معاوضے و غیرہ کی ہات بھی تھی۔ پروفیسر برشم کے اجنبی ماحول میں خود کوضم کر لینا آسان بات نہیں ہوتی۔ اگر میں خصوصی ملور پر پچھ خوبیوں کا مالک نہیں ہوتا تو نجانے اس نے دور میں میری کیا درگت بنتی کیکن میں نے بہت جلد حالات کو مجھ لیا تھا اور خود کواس کے مطابق ڈھالنے میں نا کا مزہیں رہاتھا۔

میں نے واپس جانا جا بالیکن جن او کول نے میرانا م ایک کا لی میں لکھا تھا۔ انہوں نے مجھے روک لیا۔

"كهال جارب ، ويبلوان ا"ان ميس سدايك ني كبا\_

''کہیں نہیں نمیراایک ساتھی یہاں موجود ہے،اے لینا ہے۔''

''تم ٤ م ہتا دواس کا۔ ہم اسے سیمیں بلوالیں کے۔ تمام پہلوان ایک جگہ جمع میں ادرانہیں سیمیں رہنا جانے تا کہ وقت بران کی تلاش میں وتت نه ہو۔ ویسے تم یالک نے معلوم ہوتے ہو۔ ہم نے بھی تمہیں لڑتے نبیں دی**کھا۔کون**ے اکھاڑے ہے تعلق رکھتے ہوتم ؟''

" بمن سے بھی نہیں۔ میں نے جواب ویا۔ اب میں کسی حد تک خود پر قابویا تا جارہا تھا۔ بلاشہریہ البھا البھما ساماحول میرے لئے خیر

دلیب تحالیکن جیسے تیسے مجھے خود کواس میں ضم کرنا ہی تھا۔

"كيانام بتمهار يم متمى كا؟"ان ميس ساك في وجما

السلانوس وواس طرف ب-"

"كيانام بتايا"ان يس تاك فكان بر باته ركوكركبار

'' یہ جالنیوس کا ہما گی معلوم ہوتا ہے۔ با بھائی بااس ساانوس کواور چند ہی ساعت کے بعد میں نے ایک خوفناک آ وازی سماالوس جہال

بھی ہوا ہے دوست بورٹا کے پاس کینی جائے۔ بورناا تنظار کررہا ہے۔ بورہ پروموٹرز کے پاس موجود ہے۔''

''وه گرجدارة وازکسی انسان کی نہیں معلوم ہوتی تھی لیکن جیرت کی بات تھی کہ وہ الفاظ میرے نز دیک ہی جیٹھا ایک مخفص ادا کرر با تھااور یباں اس کی آواز آئی تیزنبیں تھی۔ سیکن اس سے سامنے ہی کوئی چیز رکھی ہوئی تھی۔انسانی ذہن کی کوئی اور تخلیق۔ میں نے سومیا۔ سیکن بیآواز ساانوس کے لئے بیکارتھی۔ ظاہر ہے وہ ان الفاظ کو سیا بمشکل تمام میں نے ان او کول کو مجھایا۔ تب وہ مانے اور پھرانہوں نے مجھے تنہانہیں رہنے دیا ایک آ دی میرے ساتھ آیا تھا۔ میں نے انسانوں کی ہھیٹر میں بمشکل تمام سلانوں کو تلاش کیا۔ وہ میری طرح گھبرایا ہوا تھا۔

''کہاں بھٹس سکتے بورنا؟''اس نے کہا۔

'' گھبراؤنہیں سلانوس انسان بالکل نہیں بدلا۔ ہاں اس کے ذہمن نے بہت ترقی کر لی ہے۔ تم نے ابھی ایک کر جدارآ واز منی ہوگی ؟' '

"بإل اس في بورنا اورساانوس كباتها في

'' وہ مہیں میرے پاک بلارے تھے۔''

'' کیا مطلب''' سلانوس نے بو جیمااور مجرمیں بمشکل سلانوس کوسار بی تنصیل سمجما سکااورا سے لیے کر و باں واپس پینج عمیا۔سلانوس اب

بھی پر میثان ظرآ ر ہاتھا۔

''لیکن تمہیں اس سے فائدہ کما ہوگا؟''

البوكاسلانوس!

الميرن تجويس وكنيس تا-"

''اس طرح ہم کا ہاو کول ہے دوئ کریں گے۔''

''ممکن ہے۔'' سلانوس نے بی<u>ق</u>نی ہے کہااور پھرکشتیاں شروع ہو نئیں، ، دولز اے نظرآئے دونوں کے لباس بے حدمختسر تھے اور وو

ایک دوسرے سے زور آزمائی کرنے لگے۔ بیٹشن کم کھیل زیادو تھا۔ وہ نہ جانے کس طرح ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤل مروژ رہے تھے اور ایک

دوس سے بینے کی کوشش کررہے تھے۔

بحصبهی یبی سب پچهرنا تفااس لئے میں انہیں غورے دیکھر باتھااوران لوگوں کا انداز سمجھر باتھا۔

'' سمنتی ہے؟'' سلانوں نے کہا۔

" إلى بدلے و ع انسان كى جدت يقيناً دليب ب سانوس يتم اس ورك انسان ومعمولي بيس كورسكة \_"

" إلى ايني اليجادات مين تووه له عانى ب\_ جو يحصهم في بارونس علاقول مين ديكها بيوه ما قابل يقين ب-"

'' بیشک ۔ و در کیمو ۔ و د زیکموجس طرح و دایک دوسرے کے جال سے نکل رہے ہیں وہ تو و لیسب ہے ۔''

''اورابتم اس جدید دور کے ذبین انسان سے لڑوں سے؟''

'' بال سلانوس میں عظیم تر ہوں ۔ و دمیر ہے مقابل نہیں ہو سکتے اور بیروا تغیت کا ایک عمد ہ فرراچہ بھی ہے ۔' میں نے کہا اور سلانوس ایک مخنڈی سانس لے کررہ کمیا۔ شاید شتی کا نیصلہ ہو کمیا۔ ایک فخص ای گر جدارا آواز میں ایک پہلوان کے جیت جانے کا اعلان کرنے لگا۔ پھر دوسری شتی ہوئی اوراس کے بعد تیسری ، چوشی کشتی میری تھی۔میرا مقابل بزاا تھل رہاتھا۔

" تمبارے پاس کھاہے پہلوان ۔" پروموٹر نے یو مجھا۔

''وه كيا ووتاب ''مين نتعب سے كبا۔

"اوسنجااو - دو بهن كي اس كيمادو - تيارى كرو - اس كى بارى أحتى باور چر محصوبى مخترلباس، يا كميا - ميس ني بشكل ببنا - محصوان

جیبای بناتماس کے تکلف کیا۔

مجرای کرجدارآ واز میں کہا حمیا۔اب آپ کے سامنے چوتھا جو پیش کیا جارباہے۔ ملام خال،شیروں کا شیراوراس کا مقابل بورنا۔ایک چمدار پہلوان چوشتی کی دنیامیں نیامعلوم ہوتا ہے نیکن اس نے نلام خال کولاکارا ہے'' اور پھرہم دونو ں اس اسرینا کی طرف بڑھ کئے جوخالی تھااور پھر سےرھیاں چڑھ کرہم امرینا جے وہ اوگ اٹن کہتے تھے پر پہنچ مکے ۔ غلام خال بہت زیادہ اٹھل رہا تھا۔اس کی آتھھوں میں وحشت ناک سفا کی تھی جَبَد میں پر سکون تھا۔ میرے وہن میں کوئی خاص خیال نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں سوئ رہا تھا کہ نمایاں کارکر دگی کا مظاہرہ کر کے جدیدنسل کے جدیداوگوں کوا پنادوست بناؤل اور میمی جذبہ بچھے پچھ کرنے پر اکسار ہاتھا۔ جس انداز میں غلام خال احمیل رہاتھ اس سے لوگ بڑے محظوظ مور ہے تصاور میری خاموثی پرمسکرار ب تند ـ

کیکن میں پرسکون تھا، میں سوی رہا تھا کہ بیخنص میرے مقابلے میں کیا ہے۔ ویسے یہ بھی عمدہ بات بھی کہ میں ان لوگوں کوٹر تے ہوئے وكيد دكاتها-بداك مخصوص متم كى طاتت آزمائي هي كيكن ميرے لئے كيام شكل تهي -

تب ایک آ دمی جوان اوگوں کے درمیان ٹالٹ ہوا کرتا تھایا ای گزائی کا نگران ، و ومیرے نز دیک آ گیا۔ اس نے میرے بورے بدن کو نٹولا اور دونوں ہاتھ او پر کرنے کے لئے کہا۔ میں نے اس کے ساتھ ممل تعادن کیا تھا جبکے نلام خال اس سے نداق کرتار ہا۔ تب ایک مھنٹی کی آواز سنائی دی اور خلام خال باز و پھڑ کا تا ہوا میرے نزویک آھی۔ میں پرسکون انداز میں آھے بڑھا۔میرے انداز میں مے حدا متاوتھا اور اوگ میری جانب متوجه مورب تتے۔

نلام خاں نے جھکائی کر کے اپنے دولوں ہاتھ میرے شانوں پر پر رکھ دینے اور جھے جھکائی دینے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اپنے دونول ہاتھ وونوں طرف پھیاا دیئے تتھے۔ پھرغلام خاں مجھ سے لیٹ میا۔اس کی کوشش یہی تھی کہ میری مردن میں باز وذں کو لپیٹ کراپنی بغنس میں ہمنسا لے۔ کیکن بھلا بیاس کے لئے مسلمرے ممکن تھا۔ میں دونوں ہاتھ کھیلائے رہا۔ کو یا میں اے تسست آ زمائی کاموقع دے رہا تھا۔ خلام خال میرے بدن سے لیٹاکسی ارتابھنے کی طرح زور نگار ہاتھا۔

کیکن پرونیسر، میں زیادہ کئتر کبوں تو بے مقصد ہوگا۔ میری گزری ہوئی صدیاں تمہاری نگا ہوں میں بنے۔ نادم خال کو یہی محسوس ہور ہاتھ جیے و کسی پہاڑ کو دھکیل رہا ہو۔اس وقت میں نے محسوس کرلیاتھا کہاس کی کوشش رائیگاں جائے گی۔ میں نے خوداس کی گردن میں ہاتھ ذالداور دوسرے ہاتھ سے اس کی نا تک بلند کر کے اے اپنے سرے او پر اٹھالیا۔ اس کے بعد میں نے اسے جاروں طرف چکرویا۔ ناام خال بری طرت میرے ہاتھوں میں مچل رہا تھااور چرمیں ف اے ایک و نے میں کھڑ اکر دیا۔ کویامیں نے اپنی جانب سے اسے کوئی اذبت دینے کی کوشش نہیں کہ تھی کمین خلام خال کے چہرے پر او کھلا ہٹ کے آثار تنے اور جارواں طرف تالیوں کا شورسائی دے رہاتھا۔

المام خال نیج آئے کے بعد جیب اندازے اچھنے کودے لگا۔ وہ بھا ک بھاک رجھ پرحملہ اور ہون ک کوشش کرر ہاتھ۔ وفعت اس ف لیٹ کرمیری ناگلوں میں اپنی دونوں ٹائلیں پینسانے اور انہیں بل دیے کر جھے گرانے کا کوشش کی کیکن بھلایہ ناممکن کی بات سیسے مکن تھی ۔

میں اے وہ کھتا رہا مجرمیں نے اس کی ران پر اپتا ایک پاؤں رکھ: یا اور نعلام خان کے حلق ہے ایک تیز جینے نکل مگی۔ اے شاید میا حساس ہواتھا کہ اس کی ران کی بٹری ٹوٹ میں ہے۔ میں اس پریاؤن رکھے رہااور پھر میں نے جھک کرا ہے اٹھایا اور و بار وزمین پریٹنج دیالیکن غلام خال بڑی پھر تی ہے اٹھ کھڑا ہوا۔ آخری باراس نے مجھ سے لیننے کی کوشش کی اور اس کوشش میں اس نے پھھ بدتمیزیاں بھی کیس۔ شاید اس نے میری آنکھوں میں اپن و انوں اٹھیاں مارنے کی کوشش کی۔اگر چہاس کی بیکوشش بالکل ہے مقصد تھی لیکن جائز نہیں تھی۔ جمعے نیسیة عمیا۔ میں نے اس کی گرون کو ماکا سا جمد کا دیاا وراس کی ناک ہے خون کا فوارہ بلندہ و کیا میکران بری طرح احجیل بڑا۔اس نے جلدی ہے میبرے شانے پر ہاتھ رکھ کر تقیمتیا یا اور بولا۔ '' جیمور دو۔ چیوز دواسے۔'میں نے نو رااس کے کہنے کا تھیل کی۔ ناام خان پٹ سے بیٹچ کر پر اتھااور غالباوہ اس کے حق میں مہتر ہی ہوا تھا۔اگر میں ذرای قوت اور سرف کرتا تواس کا بھیجا نکل کرمیرے ہاتھ میں آ جاتا۔

وو مخص حبرت ہے جھے دیکیدر ہاتھا جواس لڑائی کامکراں تھا۔ پھراس نے غلام خال کودیکھا۔ غلام خاں حیاروں شانے دیت پڑا تھا۔ وہ جرت سے مجھےد کیور باتھا۔ تکران نے جمک کر نمام خال سے مجمد ہو جھالیکن غام خال کی توت کو یا کی نتم ہو چکی تھی۔ تکران نے میرے جینے کا اعلان کردیاا دردوسرے <u>لیم کھا</u>وگوں کوہمی طلب کیا۔

و واوَّک جعک کرناام خال کی کیفیت دیکھنے تلے۔ایک عجیب قتم کابستر منگایا کمیا۔جس پران او کوں نے اٹھا کرغلام خاں کولٹایا۔اور و واوگ اے اتھا کرنجانے کہاں لے گئے ۔ میں اب بھی ای جکہ کمٹر ازوا تھا۔ اوگ بے پناہ نوثی کے انداز میں چیخ رہے تھے، تالیاں بجار ہے تھے۔ تب میں وبال سے نیجائز آیا۔اوگول کےایک جوم نے مجھے گھیرلمیا۔ان میں فاص طور پروہ اوگ تھے جنہوں نے مجھے شتی کی اجازت دی تھی۔

میں اس جکہ آس کیا جہاں ہے مجھ کزنے کی اجازت ملی تھی اور جہاں میراد و پختصر سالیاس موجود تفاجے پہن کرمیں اور سلانوس مہال آئے تھے۔سلانوس بھی ای جکہ کھڑا ہوا تھا۔اس نے مجھے دیکھاا و متحیرانہ انداز میں میرے نز دیک بینی ممیا۔ پھرمیرا شانہ تعیبتها تا ہوا بولا۔

المرتم تقورى ى توت اور صرف كرت توشايد ومرجاتال

''مکن ہے۔''میں نے کہا۔''تہیں کس طرت احساس ہوا'؟''

''بس میں نے مہی انداز ہ اٹکا یا تھا۔' سماانوس نے کہااور بھراس کی بات درمیان ہے کٹ کی۔ وہتمام اوّب جواس سے میلے مجھے پھونہیں سمجور ہے تھا ب میرے گرد جمع تھے۔ان کے منہ سے حیرت انگیز باتیں اُکل رای تھیں۔

"م توبلا کے طاقتور ہونو جوان۔"

"غلام خال كى كميا حالت بي؟" بمس في سوال كميا\_

" وْاكْرُاتِ فْيْهِ مِنْ لِي مُنْ بِيلِ"

''کیکن به بهلوان به پومبت ز بردست ہے۔''

' ' آ ؤ جیمومپلوان \_اپنالباس بدل او تمهیں انجی ادائیگل کردی جائے گی \_ کیاتم دوسری کشتیوں کا معاہد و کرو گے اڈ'

میں ان اوگوں کو بیجھنے کی کوشش کرر ہاتھ کیکن ان کی ہاتیں مشکل ہے تیجہ میں آ رہی تھیں اور ذہن پر بے حدز وروینا پڑ رہاتھا۔ میں نے ان

او و ول كوكم يم جواب دينے - بھراس جكه سے اطلاع آئى جہاں ده ميرے مقابل كولے محتے تھے ۔

''غلام خال کی مالت نتراب ہے۔ ڈاکٹروں کا کہناہے کہ و دوئنی توازن کھو بیٹھے گا۔ا سے فورا سپترال بھیجا جار ہاہے۔''

" فداک پناه ١٠ ک په حالت اس نو جوان کي وجهت هو کي ب."

"اس سے اس نو جوان کی بے پتاہ طانت کا انداز وہوتا ہے۔"

" میں انداز و ہوتا ہے۔" اورادگ نہ جانے کیا کیا گفتگو کرتے رہے۔ پھر پچھاوگوں نے کا غذے بخصوص طرز سے بکڑے میری طرف بر ھا

ديئ -اورايك عجيبى چزميرت باته من دية موع بوك ا

''لود ستخط کروو۔''اور مجھے انداز ہوا کہ وہ قلم ہے لیکن دستخط۔اور پروفیسر، میں نے ذبانت سے کام لے کراس کا غذیر ایک نشان بنا : یا۔ انہوں نے اس نشان پرکوئی توجینیں دی تھی۔

اب دوسری کشتی کا اعلان مور ہاتھا اور سیسب سے بڑی کشتی تھی ۔ یعنی جگا سنگھ کی کشتی جسے ایک جبلوان سے لڑنا تھا۔ میں نے بھی ولیسی سے سیستی دیکھی ہے دونوں کو است پہند کیا۔ ولیسی سے سیستی دیکھی ہے دونوں کو است پہند کیا۔

اس دفت ایک مخص میرے پاس کہنی میا۔ "کل زمان تہیں ملب کرتا ہے۔"

ون۲

"ليّن- ہم نے اس مخص ہے بات كرلى ہے۔" أيك دیلے پيلے مخص نے آ مے ہز ہ وكر كبا۔

" بكواس مت كرويتم كل زمان كرما ف بول مكته مو؟ المروه الصطلب كرة بتوتم رو كنه كي بهت تبيس كرسكته."

"ية زياد تي ب-"اس فاحتجان كيا-

"ہوگی۔ آؤپہلوان۔"اس فخص نے کہا۔

" تمباری مرضی بدوست - اگرگل زمان عقمباری بات ند بن تومیرے پاس آ جانا ."

· ' چلوآ ؤ \_ ' ' و فخص پھر بولا \_ |

''اہمی نہیں۔ میں ان دونوں کو دیکی رہا ہوں۔' میں نے امرینا میں آنے دالوں کو دیکھتے ہوئے کہااور پھرتھوڑی دیر میں فیصلہ ہوگیا۔ جگا

ستنہ نے دوسرے پہلوان کو ہراد یا تھا۔اس کا املان ہواا وروداس قیم کے ساتھ چل پڑا۔ ...

جس جگہ مجھے لے جایا گیاوہ بھی ای تمارت میں تھی اور یبال ایک میز کے پیچھے ایک قوی نیکل فخص بیٹھا :وا تماجس کی موقیمیں بہت بزی بزی تھیں اور آنکھوں کی کیفیت بزی خوفنا کتھی۔ '' آؤ\_آ وَ بِبلوان مِنْ فَيْ كَمَالْ كرويا ـ غلام هٰ ل نو كيا كام ہے ـ حالانك براعمرہ پنجا اٹھا تھا۔ بیٹھو تم كانى نام پيدا كراو مے ـ ''اور ميس

بينه كميا-

" كبيس بابرت آئے ہو؟" اس نے بوجھا۔

"بإل-"

"كمال تة تعويا"

'' دوسری جگه <u>ت</u>۔''

" بهنانی اس دوسری جکه کا کوئی نام تو موگا ای

'' بال ہے۔'' میں نے الجھے ہوئے الدوز میں کہا۔

"المسى بہازى علاقے كا جوان معلوم ہوتا ہےاستاد، دىكھوٹھيك سے بول بھى نبيس يا تا۔" ايك اور فخص نے كہا۔

" الل - يبي لكنا بيكن اكريه بات بتومزا آجائيكا ميرايه جوان توبي المدكرد عدكاتم الوكنيس جائة كداس كيدن مي كياطا قت

ب؛ كبال تفبرية بوئ بويبلوان؟"

" تہیں نہیں۔" میں نے جواب دیا۔

'' تبتم میرے ساتھ رہو شہیں میرے پاس کوئی آکلیف نہیں ہوگی۔ میں تمہارے آ رام کا سارا بندو بست کر دول گا۔'' اس نے کہااور

میں نے گرون ہلاوی۔

"تاريو؟"

" الله المسامين في كرون بلاوي ..

''السليح بويااورتجي ہے کوئی تمبارے ساتھ !''

السلانوس ہے۔"

'' یہ جمی کوئی میلوان ہے'؟'"

" نبیں،میرا دوست ہے۔ 'میں بنس پڑا۔ ساانوس اور پہلوان مجھے نئی آئی۔ ساانوس سے لتو بے ہوش ہو جائے۔ الغرض دیر تک ہم یہاں رہے۔ سلانوس کو بھی اس فیصے میں بلالیا ممیا تھا۔

ان او گوں کے ہنگاہے ہاری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ اس کے بعدان کو گوں کی بھیز چھٹنی شروع ہو گئے۔ سب ہا ہرنگل رہے تھے۔ لز انی کا تماشہ نتم ہو چکا تھا۔ ایسامحسوس ہور ہا تھا جیسے بیلڑائی یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بس ایک تفریکی مشغا۔ تھا۔ اس جدید دور کی جدیدلڑا ئیاں یا مشغلے وکھے کر بھے بے حد جیرانی ہور ہی تھی اور بوڑھا سلانوس مجھ ہے الگ نہ تھا۔ کھڑ ابوا تھا۔ جے ہم سڑکوں پر دوڑتے ہوئے و کھیے چکے تھے لیکن اب اسے قریب سے و کیلھنے کا موقع ملا۔

لیکن وہ جانو رئیس تھ بک پرانی طرز کے رتھ جیسی سواری تھی جس میں جانو رئیس لگائے جاتے تھے بلکہ وہ انسانی ہاتھوں کا کرشمہ نتے ۔ لین فولاد سے یالو ہے سے بنائی تنی ایسی کارآ مدسواری جو ذراس وریمیں کہیں پہنچادیتی تھی۔ تھرہم اس ممارت میں آگئے جو بہت اونچی تھی اوراس

جیسی ممارتیں جگہ جگہ و کیچے بتھے۔ ہمار ہے ساتھ کل زمان بھی تھا۔ تب ہمیں اس ممارت میں پہلی ہاروا خلے کا موتع ملا۔

اور بروفيسر ـ اس قارت كود كيوكر بهاري جوكيفيت بول است بم بيال نبيس كر كية ـ

سلانوس ات پاگلوں کی طرح جاروں طرف د کیور ہاتھا۔ روش المارت جس میں جکہ جکہ مشعلیں جل رہی تھیں۔ ایسی مشعلیں جن میں آگنییں ہوتی تھی اور نجانے ان میں کیا چیز جلائی جاتی تھی۔

ای مخف نے جس کا نام کل زمان تھا ہمیں ایک کمرے میں تغیرانے کے لئے کہا۔اس کمرے میں آ سائش کی بہت ساری چیزیں موجود گفت جنس جہ میں ایند سے برائند کے مداری میں میں میں ایس کی میں ایس کی میں ایس کی میں ایس کی ایس کے ایس کا میں م

تنیں ۔جنہیں ہم نے پہلے بیں دیکھا تھا۔ کل زمان ہم ہے اجازت لے کے کھانے کا بند وبست کرنے چلا تمیا۔

سلانوس بے حد تھبرایا : والگ رہا تھا۔ تنہا کی لی تو اس نے سوال کیا۔

" پورا ـ ريتو بري جيب د نيا ب حديد لوگ توبر بي جي حيرت انگيز جي -"

" بال اس میں کوئی شک نبیس ہے، میں نے صدیاں گزاری ہیں لیکن ہم جس دور میں آئے ہیں دہ ہمارے ذہن سے بہت آھے کی چیز ہے۔" " میں تو یبال کی قدر گھبراہٹ محسوس کرر ہاہوں۔"

''او ہو نہیں سلانوی۔ بیصرف وقتی احساس ہے۔میراخیال ہے بیاوگ تفریج پیند ہیں۔لیکن بےضرر۔''

' 'تم تو ہردور کی چیز ہو ہم اس ؛ ور ہے بھی اطف اندوز ،ور ہے بور' ا

'' ہونا جیا ہے۔سلانوس بیس حیابتا ہوں کیتم بھی اس دور سے لطف اندوز ہو۔''

' عمر میں نے ابھی تک کوئی خاص بات نہیں دیکھی ، میں صرف اپنے علم فن میں محصور تھا۔ میراد ماغ اس میں محصور ہے الیکن تمہارا ذہن

ب مدکشاده ب- "

" تم نے اس سارے بڑا ہے کی روح کومسوس کیا؟" میں نے ہو جیا۔

' انہیں \_خصوص طور سے نیمں ۔''

" میں نے الناوگوں کی انعثلوسی ہے۔ سومیں نے اپھا ندازے لگائے ہیں۔ان کے بارے میں۔"

"مثلاتم نے کیاانداز الکایا؟"

" يجوبه كامة تماشا يوصرف ايك كهيل تعند اس طرح اوكون كولز اياجاتاب اور كهريه نهيس ببلوان كهتيج بين يديكهيل بزارون سال براة

ہے لیکن پہلے میکی دشمن کوشم کرنے کے لئے تھیلا جاتا تھا۔اب تفریح کے طور پر تھیلتے ہیں۔ جیتنے والے کو کاغذ کے ملتے ہیں جوائی طور پر اہمیت کے حال ہول مے۔اب ہم جن او کول میں آئے ہیں میں ان ہے اس سلسلے میں معلو مات حاصل کر دن گا۔'

"بال ـ يتمهارا بي كام ب صديول ت مع ـ"اس ف كري سالس كرجواب اي ا

وریک ہم دونوں مفتلوکرتے رہے اور پھراس کرے کے دروازے پرایک مخص نظرآیا۔ ''کل زمان کھنے کے لئے طلب کرتا ہے۔ '

" آؤ سلانوس - " بيس نے كہاا ورسلانوس مير عاساتھ انھ كر بابراكل آيا۔

" سنو۔ان او کول کوانے بارے میں کیا بتاؤ سے ا"

" و يحاجات كاتم فكرمت كروي اليس في كهااورسلانوس خاموش هو كيا- بيومده بات تقى كهاس كي زبان يبال نبيس تمجى جاسح تقى -

و وخص ہمیں جس جگہ لے کر کیا وہ ہمی ایک خوبصورت کمرہ تھا۔ یہاں گل زبان دوآ دمیوں کے ساتھ بیتھا : وا تھا۔ اس کے سامنے کھا تا

لگا ہوا تھا۔ برے برے برتن جن میں سے خوشبوا ٹھدری تھی۔

ا آؤدوستوتم توواقی مره آدی موتمبارے بدن کارنگ تواپ ہے جیسے تم سونے کے بنے مونے ہو۔ بینوکھانا کھاؤ۔ کھانے کے اعد

باتیں ہوں گی۔ امیں نے کردن باا دی اور ہم حانے بیٹھ گئے۔

ہارے کھانے کا انداز بھی ٹلا ہر ہے ان او کول کے لئے اجنبی ہوگا اور پیکھانے جہارے لئے اجنبی تنے لیکن میں نے محسوں کیا کہ وہ سب

ہمس بغورہ کمچدر ہے تھے۔سانوس تو بری طرت کھبرایا ہوا تھا۔

الم كوان سے قار ف بوكتے "ارے واو ، كھاؤ خوب كواؤ ۔ استے جاندار بوا ورتمبارى خوراك كونيس ب ، مكل زبان نے كہا۔

"بسبم نے کھالیا۔"

" مائے ہوئے؟"

"بس اب مجرینیس" میں نے جواب دیاادراس نے با تک لگائی۔" چلو بے برتن اٹھاؤ۔" اور دوسرے دوآ وی جلدی آ کر برتن

المُمان ككين بس بات موجائ - بال مبلوان اب اين بارے ميں بتاؤ ـ "

"كيابتاتمي، "ميس نے كبار

"كى پہازى مااتے ئے آئے ہو؟"

"بال ـ "ميس في جواب ديا ـ

" واوُ يَجْ مِانعة مو ياصرف طا تقور مو يا الكل زمان بنستا موابولا ..

" میں تبارے تمام آ دمیوں کو شکست دے سکتا ہوں۔"

'' مجھے یقین ہے دوست ۔اگر ہمارے ساتھ رہو مے تو غیش کرو ہے ۔ میں تم ہے تمن سال کامعابد و کرنے کو تیار ہوں ۔''

'' تمہارا نام کل زمان ہے؟''؟''میں نے بوجیما۔

''بال ۔ یہاں کا سب سے بزایر وموثر ہوں ۔ بڑی بزی کشتیال کرا چکا ہوں ۔ تمام لوگ مجھے آچھی طرت جانتے ہیں۔''

"ايك إت كبول كل زمان .."

'' منسرور کبومیری جان کروکیا بات ہے'ا'

''گل زمان ۔ میں اور میرا دوست تمہاری اس دنیامیں بالکل اجنبی ہیں۔ ہم اس کے بارے میں پھیزئیں جانتے۔تمہارے رہن سمن اور تمہاری مشغولیات کے بارے میں ہمیں کوئی ملم نمیں۔ ہم تمہارے ساتھ ہتاون کریں محے لیکن اس شرط پر کہتم ہمیں اپنی و نیا کی ایک ایک چیز کے بارے میں بتاؤ۔''

''اوہ۔ میں جانتاہ ول کرتم کس پہاڑی ہیبات کے باشندے ہو۔ ٹھیک ہے جیھے تمباری پیشر طمنظور ہے۔ کیکن یہ ہتاؤا مکلے ہفتے لڑو گے۔'' ''جباور جس سے کہو سے لڑول کا۔لیکن میری مشکل کے وقت تم میری مدوکر ہ سے ۔'' میں نے مسان کیجے میں کہا۔

· ' ہوں۔ بیات ہے۔' 'گل زمان پر خیال انداز میں بولا۔ پھراہنے ساتھی کی جانب د کھ کر بولا۔

" مرون چودهری اس سلسله میں ان بیچاروں کی کیا مدوکر سکتے ہوا؟ لگتا ہے بالکل ہی کورے ہیں۔ "

" ال كل ز مان ليكن ايك مشكل موكى "

۰٬۰ کما؟

" کیوسا کھ جا کیں مے تو بھول جا کیں مے ہمیں اور پھردوسروں سے معاہدے کرتے پھریں ہے۔"

" كيسے معابدے كرتے كھريں مے \_ ہم جوان سے معاہدة كريں مے \_ "كل زمان جلدى سے بولا \_

" کتے سال کامعابدہ کرو مے؟"

۱۰ تمن سال کلا ۴۰

" نعیک ہے اگرید یا بندی ہے اس پھل کریں تو ...

"كرير مے كيے نبيس اور الرئيس كريں مے تو بيٹا جى كى بنريال كون سلامت رہنے دے كا۔ بيرا نام بھى كل زمان ہے اور من ايتم بھى۔"

کل زمان نے ہم دونوں سے کہا۔ ' ہم تہاری ضروریات کا خیال رکھیں سے لیکن متہیں صرف ہمارے لئے لڑنا ہوگا۔ '

ا کیا لیمے کے لئے مجھے اس شخص کی بات پر خصر آیالیکن خصر تو حمالت تھی۔ ان لوگوں ہے بہر معلوم کرنے کے لئے نی الوقت ای طرح کام چلایا جا سکتا تھا۔ بول بھی کہا جائے گا تو خلط نہ ہوگا کہ اس دور میں اگر میرے پاس پھھ تھا تو بہی ایک ہنر تھا جس سے میں یہال کے لوگوں کومتاثر کرسکتا تھاہ رنہ جس انداز میں ہم لوگ اس دور کود کمیر ہے تھے وہ ایسا تھا کہ ہم ہر لحاظ ہے نودکوان سے کمتر پار ہے تھے۔

و واوگ وہن طور پر اتن قوت حاصل کر بچکے تھے کہ حیرت ہوتی تھی۔ وہ سواری جس میں و دبینو کرآتے تھے اے ایک آ دمی چلاتا تھا اور اس

میں کوئی جانور بھی نہیں جماتھ۔ اس تسم کی اور بھی بہت ی چیزیں بے صدتجب خیز تعییں۔ اگر ہمیں کوئی رہنمامل جاتا تو ہمیں معلوم ہوجاتا کہ بیسب پھیر کیا ہے۔ ہمیں وہاں کے ماحول اور حالات کو مجھنے کے لئے بہت مشکل پیش آ ری تھی۔ اس لئے میں نے گل زمان سے مدو لینے کا فیصلہ کر کے گل زمان کی تجویز اور معاہدے کو منظور کر لیا۔

'' ہاں مجھے منظور ہے۔''میں نے کہا۔'' میں تم سے دعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی لڑوں گا تبہارے لئے اور جس سے کہو محلڑوں گا۔''

" تم نے وہ آخری کشتی دیکھی تھی ا"

· ' جس ميں جگا سنو تھا۔''

" المال - بال وبي بزاعمه ه داؤ مارا ہے اس نے میکن میرا خیال ہے میں اسکتے نفتے کے لئے اسے چیلنج کرووں۔"

" میں نہیں مجما۔" میں نے کہا۔

المقصدية بكاراس كبول كرتم اس اكل غفة الزناح بيت بول

'' ہال کو کی حرج شبیں ہے ، میں اے فلکست دے دول کا۔'' میں نے بڑے امتا دے کہا۔

عمل زماں خوشی سے سرخ ہوگیا۔ 'اگرتم نے اسے فکست دے دی تو شہنشاہ بن جاؤ کے شبنشاہ کیا سمجھے تم۔ ہرجکہ مشہور ہوجاؤ سے ۔ گھر چاروں طرف تمہارا ہی نام ہوگا۔ جگا سکھ بڑا اگر رہا ہے ۔ لیکن اب میں اسے ام پھی طرح دیکھ اور گاادراس کے پروموٹر سے بھی نیٹ اور گاادر چودھری تم دیکھنا میں اسے میدان بی میں فکست دول گا۔ شاباش میرے شیر جی خوش کر دیا ہے تم نے ۔ جاؤ میش کرو۔ میں تمہیں ساری چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا۔''

ہمیں جماری آ رام کا ہ میں کہنچادیا تھیا۔عمد و کھانا ماہ تھا، سلانوس اب اس حد تک بدحواس نہیں تھا جس خد تک مہلے تھا۔ ہم جن بستر ول پر لیٹے ان کے بارے میں سماہ توس نے کہا۔

"جدیده ورکے انسان نے واقعی حیرت انگیز ترتی کی ہے۔ کیاتم اس بستر پر لیٹ کرانتہائی آ رام وسکون محسوس نہیں کررہے ہو۔"

'' بے شک ، یہ بہت آ رام دہ بستر ہے کیکن میری بات نہ کروسلانوس میں نے ہردور میں آ رام وآ سائش کوترک کیا ہے۔ جھےان چیزول ہے کوئی ولچپی نہیں ہے۔ جو کھاناتم نے کھایا، میثک وولذت میں لا ثانی تھالیکن میں اس سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا۔''

بات مہاری بات دوسری ہے۔ میں اپنی بات کرر ماہوں کیونکہ جھے فنا ہونا ہے سیکن کیا تہیں ان باتوں پر حیر تنہیں ہے مدیوں کے بیٹے

سبوری بوت ہور ہوں ہے۔ یہ ہیں ہیں بات مرد ہوں یون سے سے ماروں ہوں ہوں ہیں ہیں ہوں ہور ہیں ہیں ہوں ہے۔ کے سے بوت کہان او ''وں نے زندگی کو کیا ہے کیا بنالیا ہے۔اب طویل فاصلے طے کرنے کے لئے نہ تو کھوڑا کا ڈیوں کی مشرورت ہے اور نہ پدل چلنے کی۔ یہ اوگ او ہے کی سوار ک رکھتے ہیں۔ستاروں نے فاط نہیں کہا تھا کہ یہ دورلو ہے کا دور ہے۔''

"اوربيس اوت كالمام بين "اس في كبا-

" بال تم انبيس غلام كبه سكت بوليكن ميس في ايك دوسرى بات بهى محسوس كى بـ"

"وه كيا؟"

''لوہاان کے تابع ہے۔ وہ اے جوسانچے ویتے ہیں اس میں ڈھل جاتا ہے۔ حالائکہ فواا دموز نا ، اپنی مرضی کے مطابق تیار کر نائمس قدر

مشکل کام ہے۔ زمانہ قدیم میں اس کے لئے کتنی تک ودوکر نی پڑتی تھی۔''

· ' بیشک الیکن انہوں نے او ہے کا مزان سمجھ لیا ہے۔''

" واتعی انسان ترقی کی بلندیوں پر ہے اورغور کروکے ہم س قدرخوش نعیب ہیں کہ ہم نے اس انسان کووقت ہے ہمیلے دیکھ لیا۔"

'' ہاں سلانوی۔اس لحاظ ہے میں تہمیں اس دور کے ادکوں ہے بھی برتر آنسور کرتا ہوں۔''

· ، نبیس ـ بیزیادتی ہے۔ '

وو برگهواری ۲۰۰۶

'' میں اگر چاہوں جھی تواس دور کے انسان کے ذہن تک نبیں پہنچ سکتا۔ یہ توبہت ذبین اوٹ میں نہ جانے اندرونی ملور پرانہوں نے کمیا کیا

كارتائ انجام دینے ہیں۔'

''لیکن<sup>ت</sup>م ایک بات بھول رہے ہو۔''

''کیا!''

'' يوگ البحي پيدا بھي نبيس ہوئے ہيں۔ يه دورا بھي صديوں بعد آنا ہے۔ اس دور كے انسان كے تصور ميں بھي نبيس ہوگا كه كوئي اس طرح

مستنتبل میں جھا تک رہا ہے۔وی دور کا بھی کو کی وجود میں ہے لیکن وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔''

"بال يدوسرى بات ٢-"

المعمول نبيل بيسانوس

" تمباراشكريه - جوتم مجھاس قدرا ہميت دے رہے ہو حالا كا ميرا كچماور خيال ہے ۔"

۱۰مها؟

" مجھ سے زیاد اعظیم اور انو کھے تم ہو کیونکہ میں تو علم کے ذر لید ستقبل میں جہما تک ریام وں اور تم خوداس فیقی دورتک مہنچو مے ۔"

''ہم دونوں میں انفرادیت ہے اور پاوگ ہم ہے بھی منفرد میں۔ دلچسپ بات رہے ہے کہ ہم صدیوں آسمے کے اوگوں کی سوی ہے واقف

ہیں اور و ہمیں اپنے بارے میں بتانے کی تیاریاں کررہے ہیں۔''

ہم دونوں غاموش ہو گئے ۔ میں آئیمیں بندکر نے کی کوشش کرنے لگا۔ حالا نکہ دل نہیں چاہتا تھا کہ وقت اس طرح بریار گزاردوں جو پچھو

معلوم کرلیا جائے وہ بہتر ہوتا ہے لیکن ان او کول کی مائندزندگی گزار نابی من سب تھا۔

رات فتتم ہونے تک میں سوچتار ہا۔ سلانوس البنتہ بے خبر ہور ہاتھا۔ مجھےاس کی کمزوری پر انسی آھٹی۔ روشن نے جھا اکااور میں نے بستر حپھوڑ

دیا۔سلانوس نے بھی آ کلھیں کھول دی تھیں۔

"كياحال بساانوس؟"

" ب خبرسور باتفار جا گئے کے بعد یادآ یا کیس دور میں ہوں ، توبزی خوشی ہو لٰ۔"

" مویاتمباراذ بن اے قبول کرتا جار ہا ہے۔" ہنتا

'' قبول نو پہلے بھی کرر باتھالیکن ذرای الجمن تھی ۔میرا خیال ہے کہ چھود تت یہاں گزار نے کے بعد میں مکمل طور پرمطمئن ہوجاؤں گا۔''

"ممن ایک بات محسوس کی ساونوس ۔"

"کها؟"

"ا من دور کاانسان فطر نا آزاد معلوم ہوتا ہے۔ان او گوں کا ضابطہ حیات اہمی تک تبھہ میں نبین آیا۔"

"ميزاخيال ہےاس بارے ميں معلوم كرى زياد ومشكل نہ: وكا يا"

" بال اس میں کوئی شک نبیں ہے۔ بیال ہے ہم نے ابتداکی ہے۔ پہلے بنیادی باتیں معلوم ہوجا کیں۔اس کے بعد آھے برحیں ہے۔"

" تھیک ہے۔" سلانوس نے جواب دیا۔

تعوزی دریے بعد جمارے کمرے کا در داز ہ کھلا اور کسی نے اندر جھا انکا۔

'' كمياتم لوگ جاگ مخنخ!''

'' ہاں۔' میں نے جواب دیااور پو چھنے والا ہم سے پکھ کے بغیروا کس جلا گیا۔ گھر پھھ دیر بعد دالیں آ کر پو چھا۔' منہ ہاتھ دھو جکے ہو'؟''

" إل " من في جواب ديا\_

" تو چلو، ناشته کراو یکل زمان کام ے ممیا ہوا تم اس وقت اسکیلے بی ناشتہ کرو مے۔ "

ہم اس کے ساتھ چل دینے ۔ ناشتے میں بھی بہت عمر وعمر و چیزیت تعیس ۔ سلانوس اب ان چیز وں کو دلچیس ہے کھائی رباتھا۔

ناشتے سے فارغ موکر ابھی ہم تاشتے کے کمرے سے باہرنہیں نکلے تھے کھوافراد اندر داخل موے۔ ان میں سے ایک دراز قامت اور

خوبصورت ی لاک تھی۔ جدیدترین لباس میں منبوس اوراس کے ساتھ ایک بے سکیشم کا آ دی تھا۔

لڑی اندر داخل ہوئی۔اس نے اپنی آنکھوں پر کوئی جیب ی چیز پہنی ہوئی تھی۔جو غالبًا شیشے کی بی ہوئی تھی۔ ہمارے سامنے پہنچ کروہ

مسكراني اور پھراس نے كبرى نكابون ت مجعد و يكھا۔

و فیخفساس سے پنچہ کہنے لگا تھا۔ لڑکی نے گردن ملائی اور پھراس بے سکے بنھی کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ آ دمی واپس چلا کمیا اوراس جدید دنیا کی ایک لئر کی ہماری جانب متوجہ ہوگئی۔

" تم میں سے بورناکون ہے ؟" اس نے سوال کیا۔

"میں بول۔"میں نے آگے برھ کر کہا۔

''اور په تيماراد وست ملانوس پ'

" ال الكرن مهيس اس كربار على كية علوم موا الا

" مجمعے بتایا کیا تھا۔" الرکی نے جواب دیا۔

'' نھیک ہے۔ بیمیراد دست سلانوس ہے۔''

"لكينان كانام تو عجيب يركيان كاتعلق يونان يريان ي

٬ من مبنس جانبا بونان کیا ہوتا ہے؟' ·

کیکن مجھے جو کچھ ہتایا تمیا تھاتم اسنے ناواقف تو نظرنہیں آتے ۔ ' لڑکی نے کہاا ورککڑی کی کری تھسیت کر بینے گئے۔

''مجھ ہے کہا گیا ہے بورتا کہ تہمیں اس و نیا کے بارے میں سب تجھ بتاؤں۔''لڑ کی نے کہا۔

''یون سمجھوکے تمہاری استاد ہمہاری نکران ۔''

''استاد''میں نے تعجب سے کہا۔

'' ہاں۔اس دنیا ہے تہہیں روشناس کرانے کے لئے مجھے یہاں ہمیجا گیا ہےاورمیر افرض ہے کے تہہیں ہر طحرح ہے مطمئن کروں۔''

" میں بھی یمی جا بتا ہوں لیکن تمہارا نام کیا ہے؟"

"تم مجھ من ذي سوزاك نام سے يكار سكتے ہو۔"

"مسی ڈی ، سوزا۔"میں نے اس کے نام کے تکڑے کرتے ہوئے کہا۔

" بال من ذي سوزاله" اس نے كها كھر بولى ـ " تمهارالبجه برا عجيب يه ـ ـ "

''صرف اس لئے کہ بیری تہاری و نیا میں نیا ہوں اورا تھی طرح تنہاری زبان نہیں ہمتا۔''

" آخرتم کون ہو، کہال ت آئے ہو تمہاری شکل وصورت بھی بھیب ہے ۔خوابصورت ہولیکن اجنبی ہے ۔کون سامہاڑی علاقہ ہے

جبال ہے تم آئے ہوا؟ کیاوہ علاقہ سونے کے انسان پیدا کرتاہے۔ ' 'مس ڈی سوزانے دل آویز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔

''انسوس کی بات ہے مس ڈی سوز اکہ میں خودہمی اس علاقے کے بارے میں پھیٹییں جانتاور نے تمباری رہنمائی کرتا۔''

" بات سے کے تمباری اس دنیامیں جس طرح سے علاقول کا نام لیا جاتا ہے ہمارے بال کسی مہازی کا کوئی تام نیس ہے۔بس او نجے پہاڑوں کے بی میں ایک چیونی بی ستی ہے جہاں ہم سبل کررہتے ہیں۔ہم نے بھی نہیں سوحیا تھا کہ ہمراس پیاڑی علاتے ہے باہرجا کمیں مے۔'' " توتم يبال تك كيم بيني مح بورة الالأكى ف سوال كيا-

''درامسل مس ؤی سوزا۔ میرادوست تہاری دنیا ہیں آگر کہود کھنا چاہتا تھا۔ سوییا پی تیز نظروں ہے اس دنیا کا مشاہدہ کررہاہے۔ یقین کرومس وی سوزا تہاری دنیا ہیں آگرتو ہمیں ہوں گلتا ہے جیسے ہم کس سیارے پر پہنچ گئے ہیں۔'' میں نے کہا۔ اب میں کافی حد تک کھل چکا تھا۔ لڑک خاصی قبول صورت تھی اورا پنے انداز 'فقتگو ہے جمیے مبت اجہی محسوس ہورہی تھی۔ ہیں بھی جدید دوری اس لڑکی کی ذہانت کا بھے انداز وتھا۔ اس سے معقانہ 'فقتگو کر کے اسے رجھانے کی کوشش کرنا بالکل بسود تھا۔ چنانچ میں نے اسے اپنے بارے میں صاف مساف بتانازیادہ پہند کیا تھا۔

"ابتم بى بتاذ ميں كہال ت شروع كرون؟"اس نے كبار

'' میں پہرنہیں جانیا تم ایک طرن ت یوں مجھوکہ ایک نوز ائیدہ بچہتمہارے سامنے ہے اور تہہیں اے اس نیا کے بارے میں سب پجھ نانا ہے۔ سب توجہ ''میں نے بینتے ہوئے کہا۔

'' ہڑا تسین بچہ ہے۔''مس ڈی سوزانے ہنتے ہوئے کہا گھرسلانوس کی جانب و کیوکر اولی۔'' لیکن حیرت ہے باباتم ابھی اےاس دنیا کے ہارے میں کچونبیں ہتایا۔''

ساانوس بوقونوں کی طرح میری شکل دیسے لگا۔ میں نے کہا۔

" مین تو تھوڑے ہے وقت میں کی حد تک تمباری زبان مجھ کیا ہوں لیکن میرا دوست تمباری زبان نہیں مجھ سکتا۔ وہ اس زبان سے تممل طور پر ناواقف ہاوروہ اسے سکھنا مجھ نہیں جا ہتا۔ چنا نجے اس سے مخاطب ہونے کی کوشش مت کرو۔ وہ ایک پھر کی دیوار ہے اور دیوار ہی رہے گا۔ "

"اود يويه ادى زبان بالكل نبيس جائے ."

واخبيل - بالكان بيس- "

'' تب تو پھران ہے نفتگو کرنا بڑا مشکل ہوگا۔''

' ' ہاں۔ میں نوشش کروں گا کے جو پچے دیکھوں اور مجھوں اسے بھی بتادوں۔ نی الونت تمباری گفتگو بے کارہے۔ ' '

" تمبارا كيااراده ٢٠٠٠

" جوتم بسند کرو "

'' میرا خیال ہے اگرتم میرے ساتھ کہیں چلوتو میں جہاں ہے چلناشروع کروں گی و ہاں کی ہر چیز کے بارے میں شہیں بتاتی رہوں گی۔''

"نہایت ہی منا سب خیال ہے۔"

'' کیاتمہار ہے ساتھ تمباراد وست بھی <u>جل</u>گا؟''

''نہیں۔اس کی ضرورت نہیں ہے۔''

''' کیوں'''

' میں واپس آئراے سب کچھ ہنادوں گا۔ یوں بھی بیاس دنیا ہے تھبرا تا ہے۔'

WWW.PAKSOCIETY.COM

" نھيك ہے ، ، بال ايك بات تو بتاؤ؟" و كى موزانے كہا۔

"كياتمهارك ياس اس ببترابا سأبير اب"

"نبیں ۔ میرے باس کوئی دومرالباس نبیں ہے۔"

'' یہ تو بزی مشکل ہے۔خیر میں اس کا بندو بست کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔' 'اس نے کہاا درا بی جگہ ہے اٹھ گئی۔ میں خاموثی ہے اس کی

والهي كاا نظاركرنے ركا -سلانوس بھى احتوں كى طرح مندكھولے ميغار با۔ جب مسؤى سوزاكو منے كانى دير ہوكى تو ساانوس نے كبا-

· کیا کبدری شمی بیازی ؟ · ·

میں سابنوس کواس کی مفتلو کے بارے میں بتا تار باا ورسلانوس سرون بالانے لگا نیمر بولا۔

" الخمك ٢ يم معلومات حاصل كراواور بعد مين مجصة مجها وينال "

"اس وقت تك تهيس يسي تبار منابز عاليا"

" ر ہوں گا ہنے ورر ہوں گا۔بس ان او کوں ہے کوئی گڑ بڑنہ ہوجائے۔"

''کیسی گزیز'' میں نے تعجب سے بو پیما۔

"ارے ارے حیران مت ہو۔ میرامقصدیہ ہے کہ ان لوگوں کو میں سمجھاتو سکتانہیں، یہ مجھے پچھ کہیں مے میں پھھاور جواب دوں کالیکن خیر

كوئى بات نبيس ميں ان سام الله على بات كراول كامم بفكر موكر جاؤ - اسلانوس في كبار

مس ذی سوزاواپس آهمی تواس کے ہاتھ میں ومیا ہی ایک لباس تھا جیسا میں نے وہاں کے دوسرے اوگوں کو پہنے ہونے دیکھا تھا۔اس

نے و والباس میری جانب برد معادیا ور بولی۔

''ليكن كياتم بياماس پېنناجائے ہو؟''

" نبیں۔" میں نے جواب ویا۔

" تب ، بتب پھر ، ويکھويل شہيں کہن كر بتائے ديتي بول كرتم اے كس طرح پينو۔"

ذی سوزا نے زیریں لباس مہین کر مجھے و کھایا۔ پھراو پری لباس کا طرایقہ بتانے تگی۔ میں نے اپنا لباس اتارنا حیا بتالیکن ڈی سوزا نے جلدی ہے روک ویا۔

''یبان نبیں، دہاں درواز ہ کھول کرا ندر جلے جاؤ۔''اس نے ایک طرف اشار ہ کیااور میں ایک ممبری سانس لے کروہ لباس سنبال کرا دھر

چلا کمیا۔ میں نے لباس پہنااور بھےا ہے بدن میں چیو نمیاں می رینتی محسوس ہوئمیں۔

تنگ سالباس قعا، جیب محسوس ہور ہاتھا۔میرا بدن تو آگ کے گری ہے زندگی یا تا تھا، بھلا یہ تنگ سالباس مجھے کیسے پسندآ تالیکن برداشت

183

كرناى تھا۔ سوميں نے اس كے بتائے ہوئے طريقے برلباس كربن ليااور باہر كل تا يا۔

مس ؤی سوز ابا ہرموجود تھی اورمیرا ووست سلانوی بھی ۔سلانوی نے مجھے دیکھ کرایک تھن کرج کا قبق ہدلگایا۔

میں نے بوکھلا کرکرمس ڈی سوزا کی جانب دیکھالیکن مس ڈی سوزا کی آنکھوں میں جمیب سے تاثرات تھے۔وہ مبہوت ہوئی تھی اور جمعی سمجے جار ہی تھی ۔

"كيام نے بدلباس غاط پہنا ہے؟"من نے تھبرائے ہوئے انداز میں كہاليكن اس نے كوئى جوابنيس ويا۔

" آ همبرے دوست تم كيابن محتے ہو۔ جديد دور كے كھوڑے "ا" سلانوس نے كہااور پھر بنتے لگا۔

میں بھی مسکرا دیا۔' مجبوری سے سلانوس۔''

"اوراس لزى كود كيمو، ياكل بوكى ب\_"

" كيا كبدر بي بوسلانوس-"

"مرمن ہےتم پر۔"

" يتوبهت الحيمى بات بيامين في منت بوئ كها - بمرازى عناطب بوكر بواا ـ " آپ كوكيا ، وكيا بوكيا مس أي سوزا ـ "

'' کیجنبیں ۔'اس نے ایک ممبری سانس لی اور عجیب ہے انداز میں مسکرانے تھی۔'' تم واقع طلسی انسان معلوم ہوتے ہو، مجھے تعجب ہے تم

اس برونیشن میں کیسے آھئے۔''

النمس ميں آھي۔''

"تم بہاوان کیوں بن مجے جکہتم میں طرح بھی پہلوان نہیں معلوم ہوتے۔ میں پیش کوئی کرتی ہوں کہتم شہر کی از کیوں کے لئے مصیب

بن جاؤ کے۔'

"الزكيوں كے لئے كيوں مصيبت بن جاؤل گا۔"

۱' دهمهیں و کمورزین پر قابونیس رکھ سکیل کی ۔'`

" جيوڙو مين تم سے بہت ي باتيں معلوم كرنا چا ہتا ہوں من ۋى سوزا ـ "

" میں تمباری ہرخواہش بوری کردول گی وآؤ میرے ساتھ کیا تمبارے بزرگ وست نے اجازت دے دی ہے؟"

''وہ تعاون کرنے والوں میں ہے ہے۔''

'' جب آؤ۔''لڑی نے کہااور ہم دونوں با ہرنگل آئے۔ باہرائیک کمبی ی سواری کھڑی ہو گئتھی۔ دن کی روشنی میں ،میں نے فولا دی گھوڑے کوغورے دیکھااور پھرس ڈی سوزا کے ساتھواس میں بیٹھ گیا۔مس ڈی سوزانے کوئی حرکت کی بنولا دی جانورغرانے لگا۔ پھروہ آگے بڑھ آگیا۔ '' میں تمہاری ای سواری ہے بہت متاثر ہوں۔''

"ا ہے ملاتے میں تم سفر کیے کرتے تھے؟"

''گھوڑ نے اورا یہے بی دوسرے جانوروں پر۔''

"تم نے بیکل کا کھوڑ انہی نہیں دیکھا؟"

· ' بهی شیم کیا بیدجاندار ب<sup>ی</sup>!'

"نبیل مشینی اے مشین چلاتی ہے۔"

"كيايه پيدائجي نبيس بونا ، كياس كنسل بوتى بي"

''او دنبیس ـ''لزکی بنس بزی ـ''استه انسان بنائے میں ـ''

" پھريد دوزت كس طرت بيں ؟"

· امشین عمل سے۔اسے کار کہتے ہیں۔ الوک نے ہایا اور میں نے اس کا نام ذہبن شین کرایا۔ انسان نے سفر کی سہولتوں کو بہتر بنانے کے

لئے بیقدم انھایا تھا۔

ہم ست روی ہے سر کوں پر جلتے رہے ۔

" تم لوگ بي ممارتنس كس طرن بنات موا"

"مشینوں کے ذریعہ بفولادی مشینیں دنیا کا ہرکام لیتی ہیں۔"

''لیکن یتمهارے تابع کس طرح بوجاتی ہیں، بیتو بے جان ہیں۔''

"انسان نے انہیں اپی مرضی کے مطابق بنایا ہے۔"

"اوہے کے پرزے تبہاری مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں۔"

"بإل-

"ليكن ان مين تحريك سطرة بوتى ٢٠٠٠

" بم برق قوت ساار بمی پروال کی قوت سے۔"

''برتی توت یا''

'' ہاں بکل۔'' وہ مجھے برتی تھیوری تمجھانے گل۔

میری آنکھیں تعجب ہے پھیل کئیں ۔ ' ہم اوگوں نے اس قوت کو کس طرح حاصل کیا۔ '

"ماننس دانوں فاس پرريسري كى بانبول فائى تحقق سانسانيت كوببت كمردياب."

" تم اوگ ان کی بہت فرات کرتے ہو۔"

"ظاہرے۔"

میں اس سے سوالات کرتا رہا۔ میری معلومات کے خزانے پر جور ہے تھے پروفیسراور میرے سرور کاعالم نہ بوجیسو۔ میں ایک ایک بات

ذ بن نشین کرر با تھ اورکل کا محوز اا کی گمز و ری لز کی کی مرضی ہے، چیل ر ہاتھا۔

الكِ بات اور بناؤمس إى سوزايا

" سنور" اس نے میری بات کا ان دی ۔ "ابتمبارے ساتھ کسی تکلف کو جی نہیں جا ہتا ہم تو واقعی کسی نوز ائیدہ بیچے کی مانندہو۔" اس نے

پیار بحرے کہے میں کہا۔" مجھے صرف جول کہدکر بگارا کرو۔"

"كيون وكمائم في نام بدل ليا؟"

" نبیں میرانام یبی ہے۔"

''اورمس ذي سوزا<u>۔</u>''

" في موزامير عدوالد كانام بـ "

" تو پھرتم نے اپنا نام ہی کیوں نہ بتایا ؟' '

اوروہ بھےاس کی مجہ بتانے لگی تھوڑی دیم کے بعدوہ ایک جگررک می اور کھوڑے کی فروہٹ خاموش ہوگئ۔

" پيڙول بنا"

'' ہُولی کیا ہوتا ہے؟'' میں نے پو چھااوراس کے جواب سے اندازہ ہوا کہ وہ قبوہ خانہ ہے۔ وہ بھی جدید شکل کا تھا۔ ہم اندر جا بینے۔ دوسرےاوگ بھی تنے جن میں مرداور مورتیں دونوں تنے۔ جولی کا کہنا درست آگا؛۔ عورتیں جمھے بہت غور سے دیکھیر ہی تھیں۔ جولی نے کھانے پینے ک چیزیں طلب کیس اور وہ آٹمئیں۔

"تم انبیم شکے دو گیا؟"

" بال كنى - بدد كيهوبدكن ب-"اى خى اند كوي يى جى كرت جيمه دكمائ جيس جمهدرات كولم تهد

''اده واليے مكتوميرے پاس بھي ميں۔''

الهم انهين نوث كت بين."

" نھيك ہے ميں يادر كھول كا۔" ميں نے كہااور مس ويسوزاك كينے بر كھانے ميں مشغول ہوكيا۔

" تمہاری دنیااڑ انگیز ہے۔اجھاتم اوگوں کا طرز زندگی کیا ہے!"

''او ديم گهري سوي رکھتے ہو۔''

''بال \_ من جاننا جا بتا ہوں \_''

"طرززندگی سے تمہاری کیامراوہ؟"

"كياتمهار إو ركول حكران جوتاب -كياتمها داكوني باوشاه بعي ب-"

" نتیں بادشاہت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب انسانی حقوق کادور ہے۔ لوگ اپنے لئے ایک منظم کا انتخاب کر لیتے ہیں وہ حکومت چلاتا ہے۔ "

''نبیں۔اس کے بےشاریدوگار ہوتے ہیں۔اوگ انبیس دولت و بیتے ہیں اور و وان کےمفادات کی تکرانی کرتے ہیں۔''

" تحوز اسابدلا جواانداز ہے لیکن راخ وہی ہے۔ "میں نے پر خیال انداز میں کہا۔

'' تمہارے پہاڑوں میں کون سانظام رائے ہے؟''

" ہمارے بہاڑوں میں۔" میں نے ممبری سانس لی۔" ہمارے ہاں تو کیجہ بھی نہیں ہے۔بس انسان اپنے طور پر جیتے ہیں۔"

'' تمہارا علاقہ کون سا ہے؟ میں تمہاری شخصیت برجیران :ول ۔ 'جولی نے کہااور میں نے اس کی بات کا کوئی جواب ہیں دیا۔ مجرو واس

سوال کو نال منی ۔ ہم دونوں اس وقت تک محمو متے رہے جب تک سورٹ نہ مچپ میا۔ میں بچوں کی طرح اس ہے سوالات کرر ہاتھا اوراس نے ایک جواب ممی دیے میں اخرنبیں برقی تھی۔

٬٬ کیا خیال ہےاب واپس چلیں؟٬۰۰

الال سوري جيب لياب.

" تمهارا وقت كيما كزرا؟"

التنادلجيب كه منهين بتاسكنا."

" میں نے تمہارے اندرایک خاص بات محسور کی ہے۔ وہ یہ کہتم ان ساری چیزوں سے انجان ہولیکن تمہارے سوالات بے حد مامع

ہوتے ہیں۔ بحس سے بھر پوراور ذیانت آمیز و میں تمہارے ان سوالات سے بے حدمتا تر ہوں۔''

میں نے کوئی جواب تبیں دیا اور وہ واپس کھر کی جانب چل پڑی۔ہم واپس اپنی رہائش کا دمیں آسے اور آتے ہی ہمیں اس کرے میں

طلب کرلیا حمیا جہاں گل زمان اپنے چندساتھیوں کے ساتھوموجود تھا۔ پچیراوراوگ بھی تنے جو پہلوان نظرآ رہے تنے۔

تبایک و بوبیکل آوی اپن جگ سے انھااوراس نے کھڑے ہو کر جھے سے باتھ ملایا یکل زبان نے میرااس سے تعارف کرایا تھا۔

اس دوران ان لو وں کاطرز زندگی وان کی تبذیب ان کی معاشرت کے بارے میں میں نے مس ڈلیسوز ایا جولی ہے جوسوالات کئے تھان کی روشی میں، میں اب ان لوگوں کے بارے میں بہت کچھ جان گیا تھا۔ چنانچاس دفت میرے انداز میں وہ جمجک نہیں تھی جو پہلے تھی۔ میں ف المخص ت معافی کیا ادرایک کری پر بینه کیا۔

'' میں آئ بی باہرے آیا ہوں۔''اس نے کہا۔'' جھے گل زمان کی زبانی بین کر حیرت ہوئی ہے کہتم نے غلام خان کو اتنی آسانی ہے

فكست ديدي نصرف فكست دى ب بلكه اس كى حالت كانى نازك بيد ذاكم ول كالبناب كداكريد باؤادريده حباتا تواس كاد ماغ مجسك

" نبیں ۔ بس اپنے مااتے میں کبھی جنداو کول ہے لہ بھیز ہوجا یا کرتی تھی۔"

"تماي طاق كانام بين باسكة ا"

" نیں ۔ نیونکداس کا کوئی نامنیں ہے۔ ا

'' بڑی آجب خیز بات ہے ۔اس دور میں بھی ایسے بسماندہ ملاقے موجود میں جہال کےاوگ اس بات سے طعی ناواقف میں کمد نیامیس کیا

کیا ہو چکا ہے اور وہ جدیدونیا سے قطعی ناواقف میں میل زمان نے مجھے بہت کھی ہتایا ہے اور مجھے بیسب کہم جان کر بے حد خیرت ہوئی ہے۔''

میں نے اس مخص کی باتیں سنیں اوران کا کوئی جواب میں دیا۔ بے جارہ سلانوس تو یہاں آ کر قطعی پاکل ہو کمیا تھا۔ اس کی سب سے برسی

هجه بیتمی کدا سے ان او کوں کی زبان نیس آتی تھی اور وہ سجھنے کی صلاحیتیں بھی نہیں رکھتا تھا۔ چنانچہ وہ زیادہ تر خاموش ہی رہتا تھا۔

"اتوتم بورے طلوص سے کل زمان کے ساتھ معامدہ کرنے کے لئے تیار ہو؟" اس محف نے بوجیا۔

" ویکھودوستو۔ میں تم سے نجر پورتعاون کرنا چاہتا ہوں۔ اس لئے کہ میں تہاری دنیا، اس تبذیب اور معاشرت کے بارے میں بہت کچھ جانئے کا خوابش مند ہوں۔ میں تم سے کہ چکا ہول کہ یہ میرا چیشنہیں ہاور نہ میں اس کے بارے میں با قاعد گی ہے کچھ جانتا ہوں۔ لیکن اگر جھے سے بعد گئنس کے سامنے کھڑا کرو د محاور بھھ سے کہو کے کہ اس قلست دیدوں تو یقین کرو میں پورے دعوے اورا عماد کے ساتھ کہ رہا ہوں کہ ایسانی ہوگا۔ باتی رہی معاہدے کی بات تو اس کے لئے لمات کا یقین منا سب نہ ہوگا۔ بال اگر بھی اس فن کے ذریعے زندگی گزار نے کا خیال آیا تو میں صرف اور صرف تہارے کہنے ہی سے لڑوں گا۔ "

''ليكن تم معابده كيول نبيش كرنا حاسبة؟''

''اس لئے کہ میں تمہاری اس دنیا کواندرے دیکھنا جا ہتا ہوں۔ میں من فین یا کسی اور وجہ سے خودکو پابند کری نہیں جا ہتا۔'' نام نے کہ میں تمہاری اس دنیا کو اندرے دیکھنا جا ہتا ہوں۔ میں من اور وجہ سے خودکو پابند کری نہیں جا ہتا۔''

"ابیاتبیں ہوگا۔ ہم تمہیں مشین نہیں ہے بکہ تہمیں اس کا پورا پورا موقع دیں گے کہتم جو پچھ کرنا چا ہو کر و۔ ہم تمہیں تمہارے کسی کام سے نہیں روکییں گے اور پہلوانی میں بھی بہت کم وقت مرف ہوگا۔ اس کے بحدتم آزاد ہو گے۔ چنا نچھا کرتم معاہدہ کراوتو ہم اوگ بھی مطمئن رہیں گام سے نہیں روکییں گے اور پہلوانی میں بھی بہت کم وقت مرف ہوگا۔ اس کے بعد جب تم پچھ بن جاؤ گئے تمہارا نام شہرت پا جائے گا تو بے شار لوگ تمہار نی جانب دوڑیں کے اور کوشش کریں گئے جامل کرلیں۔ بڑی بزی چیش کشیں ہوں گی۔ کیااس دقت ہم بیجسوس نہیں کریں گئے کہ ہمارے ساتھ زیاد تی ہوں گی۔ کیااس دقت ہم بیجسوس نہیں کریں گئے کہ ہمارے ساتھ زیاد تی ہوں گی۔ کیا اس دقت ہم بیجسوس نہیں کریں گئے کہ ہمارے ساتھ زیاد تی ہوں گ

۱۰ میں سی کی بات نبیس مانوں کا۔ ' میں نے جواب دیااورگل زمان اس مخص کی طرف دیشنے لگا۔

" نعیک ہے گل زبان اگر کبھی پورنامحسوں کر ہے کہ اسے تہاری ضرورت ہے تو اسے خوش آمدید کہنا۔ باقی ربی معاہدے کی بات اتوا سے

جانے دوراس کے علاوہ وہ وحدہ بھی کرر ہاہے کہ اگر شتی اڑے گا تو صرف تمہارے گئے۔''

'' نمیک ہے لیکن میں ذراو وسری قتم کا آ دی ہوں۔ اگروس بات کی خلاف ورزی کی تو میری اس سے دشمنی ہو جائے گی۔' گل زمان نے

جواب ديا.

میرے ہونئوں پرمسکرا ہٹ پھیل ممی ۔اس احمق فحف کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اگر اس نے مجمعہ ہے دشنی کی تو اس کا بتیجہ کیا ہوگا۔لیکن میں اس سلسلے میں پچھ بونانہیں جا ہتا تھا۔

الشخف نے کہا۔ 'تو نو جوان دوست کل منج سے میں تمہار اثر بیز ہوں ۔''

" نرینز؟" میں نے جولی کی جانب دیکھااور جولی سکرا کرآ مے برجی۔

"مقصدیه که وهمهیں اس فن کا تربیت دیں ہے۔"

''اوو - 'میں نے کرون ما تی ۔ ' کھیک ہے میں تمہارا منظرر ہوں گا۔ 'میں نے جواب دیاد رکل زمان نے اس بات پرخوشی کا ظہار کیا۔

تحور ی در تک ہم اوگ و ہاں بیٹھ رہے۔ پھر کھا یا کھا یا حمیااس سے بعد میں اور سلانوس آ رام کرنے کے لئے کرے میں آ گئے۔

سلانوس اب زیاد و پریشان نبیس تھا۔ کمرے میں بستر برلیٹ کروہ مسکرایا۔ ' کجومبرے دوست کیا کارنا ہے انجام دیئے۔''

٬٬نتم بنادُ سلانوس تههارا دن کیساً کزرا<sup>۱</sup>٬۰۰

' 'برانبیں رہا۔اوکوں سے اشاروں میں گفتگوکر تار ہامیں نے بھی اپناا کیا استاد بنالیا ہے اوراس نے جھے پہوالفا فاسکھائے ہیں۔'

''اد وخوب \_ کیاااغاظ'؟''

''کھانا، پانی، ہوا، بستر اورالیں ہی چند چیزیں ۔''

'' خوب خوب \_ تب توتم بهمي بهت جلدان کي زبان سيکه ماؤه\_''

" المال مجھے يقين ہے۔"

، 'کوئیا مجھن توشیس ہے؟''

" أكرز مان كي المجهن دور بوجائة وتجرباتي معاملات كوسجحنه مين كوئي وقت نبيس موكى .."

'' ہم اے انسان کے عرون کی انتہا کہد سکتے ہیں۔ ووا تنا آ مے بز ہ کیا ہے کہ قدیم ونسان سوچ بھی نہیں سکتا۔''

"المثالة"

" میں نے اپنی اتالیق لزکی سے استے سوالات کئے کداس کا سر پھٹ کیا ہوگالیکن اجتھے اخلاق کی مالک بھی۔ برسوال کا اس نے بری

تغصيل سے جواب ديا۔''

" خوب خوب ١ عضا خلاق كي ما لكتمي ميرا خيال كجهرا ورب اس كي اس ما است مين اس كي ميند يوشيده ٢٠١٠

'' بیتو اور عمد دبات ہوگی سلانویں واس طرح وہ میری ذات میں زیاد در انچسی لے گی اور مجھے مزید تفصیلات بتائے گی۔'' میں لے ہنتے

" ويسيم في است كيامعلوم كيا ا"

' بیادگ بلند و بالا ممارتیں بناتے ہیں تا کے تموزی جکہ میں زیادہ اوگ رو تکیس۔ شہروں کی آبادیاں کافی بڑھ گئی ہیں اور اس سے اقتصادی مسائل اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بدلوگ مسائل کے حل کی تلاش میں مرکز دال رہتے ہیں۔ ان کے ہاں ہرمسلے کا الگ شعبہ ہے۔ سائنسدان انسانی

زندگی کے لئے سہولتیں مہیا کرتے ہیں اور حمقیق کرتے رہے ہیں تا کہ انسان کوزیادہ سے زیادہ آرام ملے ۔"

" نوب دنظام حیات شبنشاسیت با

''نہیں بکہ ایک ادر دلیپ نظام ہے۔ عام اوّک متفقہ طور پرایک حکمران کا انتخاب کرتے میں اور وہ پابند ہوتا ہے کہ اوگول کی ہر ہولت کا

'' خوب۔ بہت عمدہ نظام ہے۔ وولوگ اے معطل بھی کر سکتے ہیں جواس کا 'تخا ب کریں'!''

"عوام كى فتح باورميرا خيال بي بينظام قد يم نظام بيترب "

" الل يتم في وه كان كالحكوز اله يكها تفاجس پريدلوگ سواري كرتي بين؟"

'' بیات کار کہتے ہیں اور اس قتم کی ساری چیزیں وہ خود تیار کرتے ہیں۔اس کے علاوہ بکل کا نظام ہے جو عجیب تر ہے''

'' میں سلانوس کوساری آفسیاات بتا تار ہااور سلانوس اس نفتگومیں بے حدد کچیسی لے رہاتھا کچروہ بولا ۔

'' کی بات تو یہ ہے کہ میرے دانش کدے کی تقییر میں میدسب چیزیں معاونت کریں گی اور میں محسوس کر دیا ہوں کہ یہ میری محنت کا ثمر ہے اب میں یہاں کی زبان سیکہ جاؤں تو خوداس بارے میں جمقیق کروں گااوراس کے بعد جانبے ہوکیا ہوگا۔''

'' میں صدیوں کے دازیہاں ہے چرا کر لے جاؤں گا اور کھر تحت الثریٰ میں آیک انقلاب آئے گا۔ ہیں نے دور کا موجد ہول گا۔ میں تحت الثري كاكواس دنيا سے صديوں آ مے لے جاؤں كا اوراس وقت است جديد وركى برامنگ دے دول كا جبد دنياس سے بہت يہي ہوكى - باس ب دورميري زندگ كاسب يه سنبرا دور وكاين

''میں تمہاری کامیا بی میں تمہارا معاون ہوں گا۔ باشبہ یہ: نیا پھواوں کا کمرین چکی ہے اوراس دور کا انسان بے حد مسین زندگی ٹر ارر ہاہے۔'' ''اب آ رام کرو میں شخص محسوس کرر ہا ; ول۔''سلانوس نے کہااور میں نے اسے سونے کی اجازت دے بی لیکن خود میرے خیالات کی ونياة بادة وكنى ـ بشار خيالات تعليكن سلانوس كي طرح ول من كوكي امتك نبيس تعي -

ووسری منح میں بیدار ہوا تو تربیت کنندوآ چکا تھا۔ منچ کو جھیے ناشتہ بھی نہیں دیا گیا۔ جس جگہ نہیں تربیت وی جانے والی تھی اے بہت عمر گ ے اس عمارت میں بنایا کیا تھا۔ ناشتہ نے کی وجہ میں نہیں مجھ سکا تھا کیکن میری اتا اِق مس ذی سوزا نے مجھے بتایا تھا کہ ورزش کرنے ہے پہلے ناشترمین کیاجا تا۔

میرانر بیز دیسان الباس پہن کرمیدان میں آ گیا تھا جیسا کہ پہلوانی کرتے وقت استعال کیا جا ۲ ہے۔ اعتصے خاصے تن وتوش کا آ وی آھا ود۔اس کے بورے برن پر بال بی ہال تھے اور وہ خاصا جاتی و چو بند نظر آر ہاتھا۔ کنارے پر چھ اوگ کھڑے ہو گئے ۔

میں نے بھی اپنااو پری لباس اتاردیا۔ نجیلے بدن پر وہی الباس موجود تھا جو*لڑ نے کے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔میر*ے بدن کو بڑی بجیب ی نگا اول سے دیکھا گیا اور میں نے محسوس کیا کہ اوگ مجھے مرکی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔

مکل زمان بہٹ خوش نظر آ رہا تھا اور میرا نریز مجھے اس انداز میں دیکھے رہا تھا جیسے میں اس مخص کے ذہبن سے یہ بات نکال دول کا کہ دو بجھے کا تربیت دے سکتا ہے۔ میں ان اوگوں ہے چھ سیکھنا ضرور چاہتا تھا کیکن جو پکتہ جانتا تھا اس سے بیجھیے بنانبیں چاہتا تھا۔میرے نرینر نے

'' سنوميرے دوست ميں همهيں وعوت ديتا : ول كرتم مجھ پر جوداؤ چا ہوآ زماؤ۔ اگرتمہارے پاس زيادہ داؤنبيں ہيں تو اپني توت استعمال تمرد ـ خلېرې انگرتم اس ميں جميحكة و پهراس انداز مين نبيل لزسكو شے جديها كه ميں جاہتا ہوں \_ چنانچه دل كھول كرمجھ سے مقابله كرواوراس سلسلے ميں اكر مجيدكوني الليف بهي ينفي جائي تواس كى برواه مت كرتالا

میں نے مسکراتے ہوئے کردن ملادی۔میرے انداز میں برااعماد تھا جسے دوسروں او کوئ نے بھی محسوس کیا۔

تب میری تربیت کنندہ نے اپنے دونوں ہاتھ آئے نیصیلا دیئے اس کے ہاتھوں کی مونی الکیاں میرے ہاتھوں میں پھنسنا جاہتی تحين - مين في دونون باته اس كے سائے كرد يے ادراس في اجليان مير سے پنجون مين جكردي-

بھین طور پراس نے بہی سوچا ہوگا کہ ابھی چند ساعت کے بعد وہ میرے پنج مروز کررکھو سے گااور میں نے اے اس کا بورا بورا موقع دیا اوروہ میرے بنجوں کوم وڑنے لگالیکن میرے ہاتھ جس زاویے ہر تھاس زاویے ہر کویا پھر کی طرح جم محئے تھے۔ کویادہ چٹا نیس تھیں۔ جن ہے میرا نریز معول ربا تعااور میں اپنی میک ہے ذیرا بھی جنیش کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔

ظاہر تعامر ونیسر۔اگرمیرے وجود میں ذرای بھی جنش پیدا ہو جاتی تو میراصد یوں کا تجربہ خاک ہو جاتا۔ چنانچے میں اپنی جگہ ڈنار با۔ ووز درلگا تار باادراس کے چہرے پرجیرت کے آ ہ زنمودارہوتے رہے مکل زمان کے بونٹوں پرمسکراہٹ بھیل رہی تھی ۔اوک تعجب ہے و کمیرے تھے کہ یہ کیا اور ہاہے۔ تب میں نے آہتہ ہے مسکرا کرایئے ٹرینر کی جانب ویکھااوراس ہے کہا۔ ' اب میں تمباری بی ہدایت کی مطابق ممل کروں گا۔ '

میرے نرینر نے وئی جواب نہ ویا۔ اس کے چیرے پر ملکی ہی خفت کے آثار تھے۔ تب میں نے اپنے ہاتھوں کو جنبش دی اور میرے نرینر کے صلن ہے ایک سراہ نکل کئی۔ میں نے اس سے دونوں ہاتھوں کو لپینااورا ہے تھما کرینجے زمین پر مھینک دیا گل زمان ہری طرت جینے پڑا تھا۔اس کے چرے برمرت کے آثار تھے۔

میرا نرینزانه کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے ہونٹوں پرزبان کھیرر ہاتھا ادراپ دونوں ہاتھوں کو جمئک رہاتھا۔ بھراس نے کل زیان کی جانب و یکھا بنجانے کیوں اس کے انداز میں ایک عجیب می بیجارگ پیدا ہوئی تھی ۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے چبرے پڑھنجا ہے بھی نظر آ رہی تھی۔ سواس باراس نے میرے کمرے لیننے کی کوشش کی تھی اور میں نے اے اس کا پورا پورا موتع دیا۔ میں جا بتا تھا کہ ان او کون پر پوری طرت ایناسکه جمادون -ای میں میری بہتری تھی -

چنانچ تریز نے میری کمر پکڑ کی اوراپنی پہلوانی کے منصوص داؤ کے ذریعے مجھے نیچ گرانے کی کوشش کرنے لگا۔لیکن بھا! پٹانیس بھی بھی ا بنی جکہ ہے بلی ہیں۔وہ سردھڑ کی بازی دکار ہا تھالیکن میرے بدن کوجنبش بھی نہیں ہوری تھی۔ جب میں نے محسوس کیا کہوہ ڈھیلا پڑ رہا ہے تو میں نے اپنے آپ دجنبش دی۔اس بار میں نے پلٹ کراس کی کر پکڑی تھی اور دوسرے لیجے میں نے ات کسی ننھے تھلونے کی مانندا تھا کراپ سرے اللہ لیا۔ کل زمان نے ایک بار پھرنعرہ لکایا۔ میں نے اپنے ٹریز کوآ ہت ہے زمین پُررکھ دیا۔ میرائریز بانٹ لگا تھا۔ تب و وکل زمان کی طرف دیج کر بولا۔ ''گل زمان،ات كبال تا فالات بو؟''

- "كيون كيابات ٢٠٠٠
- '' فيخص گوشت كا بنا ہوامعلوم نبيس ہوتا۔''
- " تو ہمر ... ؟" کل زبان کے حلق ہے مسرت بھری آ دازیں نکل رہی تھیں۔
  - " جيهة ويول ٱلمات جيرية يتركاانسان بـ"
    - "موياتمبارے خيال ميں پيف ہے؟"
- " تم فٹ کی بات مررہے ہو۔ میرے خیال میں اس چان کوجنبش دینا سی انسان ہے بس کی بات نہیں ہے۔"
  - "واهداس كامتصد بيك بهارى زندكيال بن كئيس كياتم بالكل ورست كهدر بي بوا"
- " بال میں دعویٰ کرتا :ول که جگا سیکھات اپن جگه سے ہلا بھی نہ سے گا۔ میں نے بھی د نیاد میمنی ہے۔ جگا سیکھاس کا مجموع نہیں دگاڑ سَلْمًا وَكُل زَ مَانِهُمُ وَاقْعِي حُوشَ تَسْمِت مِوكَةِ مِبَارِت بِالْمُدَا تَنَاقِيقَ مِيرًا لَك كيا ہے۔''
  - "تم اے داؤی نیم سکھاؤ مے!"
- '' میرا خیال ہے اے کمی داؤ بی کی ضرورت نہیں ہے جب وہ چنان کی طرح جم جاتا ہے تو دوسرا پھیم بھی کرتار ہے ، کہوتو فلائنگ کک لكاؤس؟"اس نه يوحيما ـ

'' بال ہال کوشش سرو۔''

'' نھیک ہے ۔''میرا نریزشایہ اب مجھ سے خلص ہو کیا تھا مجھے سیدھا ہونے کے لئے کہا گیا اور پھرمیرے نریز نے ہوا میں احمیل کر دو الاتس ميرے سينے پر جھاڑي ۔اس نے غالبا إني بوري توت سے تملي تفاليكن مين الى جند ايك بال برا برئيس بلا۔اس نے مجرز مين پر ياؤن كا کر چھاد گگ لگائی اور دونوں لا تیں میرے سینے پر ماریں دو تین باراا تیں مارنے کے بعدوہ تھتے ہوئے انداز میں ہا بھنے لگا اورگل زیان سے بولا۔

"كياخيال ٢٠٠٠

'' واقعی کوئی جواب نبیس به بهاڑی تو د ه آخر کهال ہے آھیا اور ہم نے اسے غلام خان ہے لڑا دیا تھا۔ غلام خان تو خوش نصیب تھا کہ بنج ميا ـ واه وا وتبلك عاد على يورى و نيايس بتبلك مياد على انوه يس تونه جائي كون كون عن خواب وكيف لكامول ـ المكل زمان في عيب عنداز یں کہا۔ کھروہ میرے نز دیک پہنچ کر بولا۔

' میرے دوست میرے ساتھی، میرے عزیز جہیں دنیا کی ہرسہوات مبیا کر دی جائے گی جہیں جس چیز کی ضرورت ہو جمعی آنگف نہ کرنا۔ میں تہمیں ابکھوں رویے دے سکتا ہوں تمہیں جتنی دولت کی ضرورت ہوگی تمہیں ال جائے گی جتنی اعلیٰ زندگی درکار ہوگی میں فراہم کروں گا۔ مبن بھی پہاڑوں کی طرف جانے کی کوشش مت کرنا۔ یبال تنہیں سب پچھٹل جائے گا۔ دوسب پھھ جوتم جا ہے ہو۔''

میں نے مسکراتے ہوئے کردان ملائی اور آہت ہے بولا۔ ' میں صرف تمہاری اس دنیا کے بارے میں سب پہیمکس طور پر جاننا حا ہتا ہوں کل زمان میں اے جاروں طرف ہے ویکھنا جا بتاہوں۔''

"میں تہاری مدد کروں گا۔ میں تہبیں ہر ملک کے کوشے وشے میں لے جاؤں گانے بس تہبیں میرے کہنے سے شتیاں لزنا ہوں گی۔اس کے بعدتم اپنے طور پر جو عاہو مے کرو مے مجھے اس پرکوئی اعتراض نہیں ہے۔ ' مکل زمان نے جواب دیا اور میں محردن ہاانے لگا۔ تب ہم اکھاڑے ت با برنکل آئے ۔ میرے نریز کواب اس بات کی ضرورت نہیں رہی تھی کہ مجھ سے کسی نے داؤ کے بارے میں بات کرتا جو پہھی ہو چکا تھا اس سے ا سے انداز ہ موکیا تھا کہ اب اس نے الیم کوشش کی تواسے شدیدنقصان انھا ناپزے گا۔

گل زمان کوبھی اندازہ ہو چکا تھا کہاس کے ہاتھ سونے کی چڑیا لگ گئی ہے لیکن سونے کی چڑیا کچھاور ہی سوچ رہی تھی۔

اس روز ہم نے سانوس کو بھی ساتھ الیا مس ڈیسوز ااکی عمرہ ساتھی تھی۔سلانوس نے اس سے ٹی الفاظ سکتھے۔ وہ شہر کی سربت لطف اندوز

مور باتھا۔ مجھے جوئی بات یا چیز نظر آتی میں جولی سے اس بارے میں ہو جد لیتا تھا۔

شام کوام والیس آئے۔ جولی ابھی میرے پاس بی تھی تب اس نے مجھے کہا۔

" بورا \_ میں رات کوتمبارے بارے میں سوچتی رہی۔"

"كيا؟"من ني يو حجعار

'' نه جانے تم اس پروفیشن میں کیوں آ گئے؟''

" پھر نیا کرتا۔ تمہاری دنیا کا کوئی اور کام تو مجھے آ "نہیں۔"

" تم ، تم تو شنراووں کی مانند ہو کہیں تم کوئی میازی شنراد ہے تونہیں ہوا؟"

· · نبیں۔ میں شنرادہ مسی نبیں رہا۔ '

" بظاهرتم معموم مواور بماري دنيات تاواتف ليكن تمهار الدراك انوتمي ذبانت جيمي مونى بريسا كالمجصر باربارا حساس موتاب "

" يتمهاري محبت ہے۔"

''اد درتم محبت کے بارے میں ہمی جانے ہو! ''اس نے جیب سے کہے میں کہا۔

'' کیون نہیں۔ پیافظاتوازل ہے ہےاورابدتک رہے گا۔ زمین کا کوئی بھی قطہ: وہ جبال پچھیجی نہ :وبلیکن محبت منسرور ہوگی۔''

" نوشی کی بات ہے۔اس جذب کی گرانی کو بھتے ہو۔"

۱۰ کیوان میں۔

" پہمی جانتے ہوکہ یہ جذبہ بےافتیار ہوتا ہے۔ مہت کے لئے کس کا انتخاب نہیں کیا جاتا۔ یکسی ہے بھی ہوئتی ہے۔ ' '

''اس دور کے اقد ارسے ناوا تف ہوں۔'' میں نے کہااور پھر سنجل ممیا۔ نادانتگی میں ایک مشکوک یات کرے میا تھا۔ کیکن جولی نے اس پر

توجنيين دى تھى۔ و د بجيبى نكابون ت جيد كيدرى تھى۔ بھرو واكي مبرى سائس لے كر بولى۔

"م نيم كي سي كوچا بات:"

"كون كى جابت كى بات كررى بو؟"

''وہ حابت جوراتوں کو جگاتی ہے، جودل کا سکون پیسن لیتی ہے۔'

' انبیس الی جابت مجھے بھی نبیس ہوئی۔ میں رات کوسکون سے سوتا ہوں اورون میں خوب کھا تا پیتا ہوں۔''

۱۰۰ ممکن ہے اس کی وجہ پھواور ہو۔ ا

"كيابونكتي ہے۔"

" تم لے جے جاہا ہووہ مہیں ال کیا ہو۔"

'' بال ۔ یہ تقیقت بھی ہے۔''میں نے کہااور نہ جانے کیوں میں نے جو ل کی آنکھوں میں جرائع بجھتے محسوس کئے ۔

'' تو مجروه کہاں ہے ہم نے اسے چھوڑ کیوں دیا۔ کیا دہتہیں یا نہیں آتی ؟''

'' کیانہیں آتی ، ''اوہ کو کی عورت نیمن ہے۔''

المركون ب-"

WWW.PAKSOCIETY.COM

"ملانوس جوميرے ساتھ ہے۔"

''اا د۔'' جولی بے اختیار نس پڑی۔'' کیا تمہیں اس ہے بے پناد محبت ہے؟''

" الل - دوميري ونياكا عالم باور مجيم علوم ت ب پناه الفت ب يقين كرومرف يهي جذبه مجيمة بهاري دنيا تك تعييج لاياب ان

''اس دنیا کوو کیھنے کے بعدتم اپل دنیا میں واپس جلے جاؤ کے ا''

''ائھی تو ایما کوئی ارادہ نبیں ہے۔''

"الركوني تهبين روكنا جائي الرمين جا مول كتم يبال يرمين نه جاؤتو ، بواو نورنا كياتم ميري محبت قبول كراوك ـ "جولى بالنتيار : وكن اور

بر و فیسر ۔ اس وقت ان کرداروں کا کو کی وجوونبیس تھا۔ مجھے یہاں بھی عورت بل کئی ۔ ہا<sup>ں ست</sup>قتیل کی عورت جس نے مامنی کے مرد کوخلوس ہے قبول کر لیا تھا۔

سومیں نے بھی اے ستقبل کا تحضیج کرا پنالیا اور یہاں انسان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ یبناں عورت وہی برانی عورت تھی یعنی لا کا دیا

شانه، یا وه بیشارعورتین جونمید یون سے میری دوست رہی تھیں۔

اورمستقبل کی بیغورت بھی ان ہے کس ملور کم نہتی ۔ اتنی ہی گرمجوش ، اتن ہی سکون بخش ۔ سویہ سکون کے لحات بھی مجھے حاصل ہو مجنے اور

اس ئے فرائنس میں اس کا پیار بھی شامل ہو حمیا تھا کیک طرف اس دنیا ہے۔میری واقفیت بردھتی عمی اور دوسری طرف میری شہرت ۔

پہلی ؛ رمیری تصویر مینچی منی۔ میں روشن کے اس جھما کے توبیس مجھ سیا تعالیکن دوسرے دن جولی نے بڑا کا غذمیرے سامنے پیش کیا۔ جسے

اخبار کا نام دیا تمیا تھا۔ میں نے خود کواس میں دیکھا اورسششدر رہ سا۔

"اس طرح خبررسائی ہوتی ہے اور اب سب کومعلوم ہوگیا کہتم جگا شکھ کوشکست دینے کا علان کر چکے ہو۔"

'' یتمهاری تصویر ہے۔ ہماری دنیا کی ترقی تو نمیں ہے کہیں پہنچ چکل ہے۔ '' اور پھرتواس نے جھے ایسی ایس جرت انگیز باتیں بتا نمیں اور الیمی چیزیں دکھاتیمں پر وفیسر کے میں دیگ رہ کیا۔ پچھلے اووارے انسان شہنشاہ ہوتے تھے۔ گر رہ بناتے تھے اورخود کو تنلیم کہلواتے تھے۔عظم تواس دور کا انسان تھن جس نے کا ئنات پر فتح حاصل کی تھی۔ وہ فضاؤں میں اڑتا تھا۔اس طرح اس نے پرندوں ہےان کی انفرادیت چھین لی تھی۔ وہ سندر کی مہرائیوں میں سفر کرتا تھا۔اس طرح اس نے آلی جانوروں کونا کارہ کردیا تھا۔اس تبل میں نے سطح سمندر پر سفر کرنے والے جہاز دیکھے تھے لیکن پائی کے نیچ سفر کرنے والے انسان کوئی سوچ ہمی نہیں سکتا تھا۔اس نے فاصلے کا فرق مٹادیا تھا۔اب اس کی آ واز آئی وورتک می جا تی تھی کے تصور مجمَّى نهيجَنَّى سَكِيهِ، موا مَعِي يَقِيمِيهِ ره جا مُعِين اور بيانسان كتنا بعجيب تعاليه ·

۱۰ کیاتمهاری به کهانی تمهاری کتاب مین موجود ہے ؟۱۰ وفعتا فروزال نے وفل دیاا وروہ چونک پرا۔

'' ہاں۔ روئے زمین پرصدیاں گزار نے کے ساتھ ساتھ میں نے۔ ب پہریکھودیا۔ وہ جوہی نے نہ جانے کمی تک ودو کے بعد حاصل کیا تھا، ر مین توسمد بول کی کتاب جومیراسر مانیہے۔ ' اس نے جواب دیا۔ ''اس طرح تو تمہاری کتاب صدیوں پہلے اس دور کی پیش کوئی کر چکی ہے۔ کیااس کتاب میں آئندہ دور کی بھی پیش کوئی موجود ہے۔''

" بال مير عدوست استارول في مجھے نہ جائے كبال كبال تك كى سركرادى ہے۔"

" تبتمهاری کتاب انسانیت کے لئے بیش قیت سرمایہ ہے۔ ممکن ہوہ ہا تیں اس دور کے انسان کے ذہن میں بھی نہ آئیں جوتمباری

كمّاب مين كفوظ ۽ول ۔''

''نبیں میامکن ہے۔''

''میریٰ کتاب تو نکس ہے مامنی، حال اور ستعنبل کا۔اس میں نہ وٹی اضافہ ہے نہ کی لینی وہ جوگز را ہےاور جوگز رے گا۔اس میں کوئی تبدیلی ناممکن ہے۔ حالات کونی رخ افتیار کریں لیکن ،وگاوہی جوہونا ہے۔ ا

۱۰ میں تمباری کتاب: کمچ<sup>سکتی</sup> ہوں۔ <sup>۲۰</sup>

"ا ہے محسوس کر سکتی مو ہضرورت پڑی تو میں اے تبہارے سامنے پیش کردوں گا۔"

" ممرتم ہمارے دور کی باتیں کررہے موادرہم ان باتوں ہے بخو لی واقف ہیں۔"

الكين بيان مين سنقبل كاكباني ب-'

'' يهي اس كباني كا دلچيپ پهلو ہے۔ پھر كميا مواتم ڊگائنگھ سے لائے ؟'' پر وفيسر خاور نے سوال كيا۔

'' ہاں وہ جو مجھ سے فائد واٹھانے کےخواہشمند تھے جعلااس موقع کو کیول مخواتے ۔ چنانچہ و وون آئمیا جب میں جگا تنکھہ کے مقابل تھا۔

ید رہے تیکل پہلوان بھی خود پرضرورت ہے زیاد ہ نازاں تھا۔ لیکن دنیا نے ویکھا کہ میں نے اے حقیر چیوٹی کی مانکمسل دیا۔ میں نے اس طرح زج کیا کہ اس کی ہے بی انتہا کو پنج تن اور پھر میں نے اے تنحری بارز مین پر پنج ویا۔ اس کے بعدوہ ندائھ رکا۔ کل زیان خوش ہے دیوا نہ ہو گیا تھا۔ اس کشتی

ے اے زبردست آمدنی ہوئی تھی۔اس کے بعد میں نے اور مجمی کئی کشتیاں کزیں کیکن اطر تامیں بیسب چونبیں جا ہتا تھا۔ دوسری طرف مل ز مان نے ونیا کے سارے پہلوانوں کوانکار دیا تھااوراب و مکہیں اور جانے کی تیاریاں کرد ہاتھا۔اس دوران میری زبر دست خدمت ہور ہی تھی۔

کیکن ایک رات اتفاقیہ طور پراس نے جولی کومیری خواب گاہ میں و کمیرایا۔ سخت کیرآ دمی تعابہ اس نے کمیٹلی ہے کا م ایا اور ہم دونوں کے

ساہنے آ کھڑا ہوا۔

'' میں نے تہمارے پر دید ڈیوٹی کی تھی؟''اس نے جولی ہے کہااور جولی شرم ہے زمین میں گراگئ۔''اس کا مقصد ہے کیم کس کآ ایکار ہو۔'' ''کل زمان سینھ، میں اے عابتی ہوں۔ میں اس سے پیار کرنے کئی ہوں۔ میں اس سے شادی کرون گی۔''

''این اوقات جانتی ہے کمینی میرے خلاف سازش کر رہی ہے۔'' کل زبان غصے سے بے قابو ،و کمیا۔ ' جانتی ہے اس طرح تو ایک ا بھرتے ،وئے پہلوان کو تباہ کررہی ہے۔اس طرح تو میرانستقبل بہاہ نرر ہی ہے۔اگر بیٹورت کے جال میں بھنس کیا تو تھتی لا سکے گا؟'' "لیکن میں. .. میں اس سے بیار کرتی ہوں۔"اس نے کہنا جا بااور کل زبان کا زوروار تھیٹراس کے مند پر پڑا۔ جو لی اچھل کودور جا کری تقی بت مجھ ہے ندر ہاممیا۔

" جہیں اس کی اجازت کس نے دی ہے کل زمان؟' بیس کھڑا ہو گیا۔

· ، تم نہیں سجھتے سید ھے سادے آ دی۔ بیعورتیں کس قدر چالباز ہوتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کیکس نے مس ؤی سوزا کو دولت دے کراس کام پراکسایا ہے ۔تم نہیں جانتے جب پہلوان عورت کے چکر میں پینس جاتے ہیں تو پھرانہیں شکست کے علاوہ پچونہیں ملنا۔ بیعورت بڑے بڑے بہادانوں کو تکست داوا چک ہےاور میں بیجمی جانتا ہول کہ اس کواس کام کے سلسلے میں کسی دشمن نے اکسایا ہے۔ ممکن ہو و دشمن جگا سنگھ ہو یا کوئی اور لیکن به حقیقت ہے کہ بیر مورث تمہیں فحق کرنا جا ہتی ہے لیکن میں ایسا ہونے نہیں اوول گا۔''

مکل زمان پھرمس ڈی سوزا کی طرف بڑھالیکن اس بار میں نے اے عقب سے پکز لیا۔اے اپنے باز وہُن پراٹھا کرورواز و کھول کرمیں نے باہرک جانب پھینک ویا۔

'' آئند وميرڪ معاملے ميں دخل دينے کی کوشش **کي تو زند ه نبيس ٽيمور ون کا ، براحشر کروول کا تمہارا۔''** 

مکل زمان بری طرح گرا فعالیکن جاندارآ دمی تعالیفورا کفتر ایتو کمیاا و رخونخو ارتفکروں ہے مجھے دیکھتا ہوا بولا ۔

'' میں جس بت کوتراش سکتا ہوںا ہے تو زہمی سکتا ہوں ۔ سمجھے۔''

"كيامطلب عاس بات كا؟"

"مطلب بيكة جس طرح مين ختمهين اجعارا بي الرح فناجهي كرسكتا ، ول يتم نبيس جانته كذكل زمان سة وشني من قدرمهني يزتى ب-" " نھیک ہے گل زمان۔ آج سے میں تمہارے لئے نہیں ازوں گا۔ آت سے میں نے ازائی ممٹر ائی کا پیکھیل تھوڑویا ہے۔ بے شک تمہاری

وبهت جمع يهال بهت كام وتيس مبيابوكم ليكن تم في جولى كيماته جوسلوك لياب مي ات معاف نبير كرسكتان ا

کل زمان جانتا تھا کہ اگراس نے مجھ سے بھزنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ بہت فراب نکلے گا۔ دہ مجھے محدورتا ہوا وہاں سے چلا ممیا۔ پھر من فے جول کوا ممایا اور جولی فریانی انداز میں چیخے لگے۔

" نہیں نہیں۔ ایسا نہ کرویتم اے نہیں جانتے۔ وہ بے حد خطر تاک انسان ہے۔ میں ،میں ،تم ہے الگ ہو کی مباتی ہوں۔ وہ نہ جھے زندو حیموڑ نے گانہ تہریں۔''

'' جولی۔ اگرتم جانا چاہوتو جاسئتی :ولیکن میں ایسے بے شارانسانوں ہے نمٹ چکا ہوں۔ اگریفین کرسکتی ہوتو کرلوکہ میری موجود کی میں وہ تمهارا كيونبين بكاز مكتاءاس موضوع براب كوني بات ندكرتا-"

''لیکن میں سیس مفت میں ماری حاول کی ۔''

٬ مِن تهبيل ملى اجازت ديتا بول تم جانا جا بوتو جاسكتى بوجبال جا بوچلى جاؤاور جا بوتو آئنده مجھ ت ملنے ك كوشش مجمى مت كرناليكين

اب میں کل ز مان کے لئے شعبیاں نہیں کڑوں گا۔"

" تو پھرزندگی کیسے گزارو مے ا"

''ویکھاجائے گاجولی۔ میں زندگی کے لئے یابندیوں کو پیندنہیں کرتا۔''

کیکن جولی اس تدرخوفز ده تھی کے ساری محبت بھول کئی اور کان دیا کمروہاں ہے چلی گئی۔

میں تھوڑی دمرتک و بیں بیشار با پھر میں سانوس کے پاس چل دیا۔ جب میں سانوس کے کمرے میں داخل ہوا تو سانوس نبیس تھا۔ میں

ف و بین برمو جودا یک فخص سے بوجھا۔

" ملانوس كهال ٢٠١٠

" تمهارا سائقی <u>"</u>

"بإل-"

۱۰ کل زمان اے پکڑ کرنے کیا ہے۔ '

"كيار"من في تجب سي يو جيماء

" إل عكل زمان البيخ ساتحيول كے ساتھ السے پكڑ كر لے كيا ہے۔ وہ كہدكر كيا ہے كہ واليس آ كرتم سے بات كر ہے گا۔ "

"مهال لے کیا ہے۔"

۱۱ مجینبیں معلوم ۔ ۱۱

' 'کل زمان کوسلانوس کے ساتھ براسلوک کرنے پر بہت بخت سزا لمے گ۔' میں نے کہااور ہا ہرنگل آیا۔

ساانوں کی غیرموجودگی جھے بے حد کھل رہی تھی۔گل زمان نے جو پچھ کیا تھاوہ اچھانہیں کیا تھا۔ میں جانتا تھا کے گل زمان نے انتقامی کارروائی کے طور پر بیسب پچھ کیا ہے لیکن وومیرے ہاتھوں سے نئی کرکہاں جاسکتا تھا۔ چنانچہ میں کافی دریتک ادھرادھر پھرتار ہا۔ جھے سلانوس کے لئے پریشانی تقی اور میں ہر قیمت پراس کی بازیابی جاہتا تھا۔

لیکن اس بھرے پرے شہر میں جومیرے لئے اجنبی بھی تھا ایک مخفس کو تلاش کرنا آسان کا م تو نہ تھا۔ ایسی صورت میں جب کے گل زبان نے اسے چھپایا: وگا۔ میں جانتا تھا کے گل زبان کی مجھ پر تونبیں چل عمی تھی لیکن شاید سلانوس کے ذریعے وہ مجھ پر قابو پانے کی کوشش کرے۔ میں جانتا تھا کہ کل زبان کی بعد جب میں اب تھا کہ سلانوس بھی معمولی انسان نہیں ہے۔ ووا پنا بچاؤ کر سکتا ہے لیکن میں اسے اس طرح جھوڑ نا بھی نہیں جانتا تھا۔ کافی ویر کے بعد جب میں اب کرے میں آیا تو گل زبان آیکا تھا۔

میں اس کے سامنے پہنچ میااورگل زمان کے ہونٹول پرمسکراہٹ کھیل گئی۔ایک زہر کمی مسکرا ہٹ۔اس نے حقارت آمیز نگا ہول سے

مجهد ويجهاب

"وولهما أصحنه بورنا؟"

"ملانوس كبال ٢٠٠٠

"ميرياتيد مين-"

''ابتم جب تک میرے لئے لزنے کا علان نہیں کرو ہے اے رہائی نہیں لیے گیا۔اس کے علاہ دمیں نے اس کتیا کوہمی ٹھیک کر دیا ہے جواس ہنا ہے کا سب بی۔ درامل بھو لے مخص تم کل زمان کونہیں جانتے۔ میں تمہیں کول مارکر ہلاک بھی کرسکتا ہوں لیکن میں یہیں جا ہتا۔ میں سىف بدچا بتا بول كرتمهارا مقام تميك بوجائے ـ

"كياتمهار يخيال بين اس طرح بين تحيك موجاة كا"

"میدیری فر مدداری ب\_ بین مهین بوری المرح درست کردون کا ـ"

''بشرطیکے تم میرے باتھ ہے نتج مئے ۔'' میں نے کبااوراب میری آئنھوں میں خون انر آیا تھا۔اس کی مجال تھی کہ مجھے اس طرح اپناغلام ہنانے کی وکشش کرے کل زمان نے سیاورتک کی کوئی مشین زکال لی اور اس کارخ میری طرف کر سے بولا۔

"رك جاذ ارند كتے كاموت مارے جاؤك\_"

کتین میں بھا؛ کے خاطر میں لاتا تھا جواس بے وقوف کی برواہ کرتا۔ میں آ گے بڑھتار ہا۔تب لگا تا رکنی دھما کے ہوئے اور کوئی شے میرے بدن سے کرانی کین لیٹ گنی اورکل زمان کی آنکھیں حیرت ہے بھیل سکی ا

لكناس وتت ببت سے اوگ اندر ممس آئے ۔ انہوں نے مجھے جاروں طرف سے بجز ليا۔ ميں جا بتا تو ان سب وررست كرسكتا تماليكن مب کے سب اجنبی تھے۔

''انسپکٹرصاحب۔ یہ جھیل کرناچا بتاتھا۔ آپ نے دیر کردی۔ بری مشکل ہے خودکو بچاسکا ہوں۔''گل زمان فریاد کرنے والےانداز میں بولا۔ ' 'جتھکڑیاں لگا دواس کے۔' انسکٹرنے تلم دی۔میرے لئے بیسب اجنبی تھے۔اس لئے اس وقت میں نے تعریف نہیں کیا اوران اوگول فے میرے اِتھوں میں رسیال باندھ دیں۔

" آپ تھائے آ کر بیان کلھوادی کل زمان صاحب میں اے درمت کر دوں گا۔"

'' نھیک ہے۔''کل زمان نے کہااوراس مخص نے مجھ ہے چلنے کے لئے کہا۔ میں ان کے ساتھ چل پڑااور پھرووایک بزی مشینی سواری میں مجھے لے کرایک نی من رے میں بینے گئے۔ مجھے ساانوس کے سواکوئی پریشانی نبیس تھی۔ نہ جانے وہ بے حیارہ کہاں گیا۔ اگر ووگل زبان کی قید میں بھی تماتواس کا کونیس کرے کا۔ سوائے اس کے کہاس کا تحقیقاتی مشن رک جائے کیکن یہ بھی مستقبل کے بارے میں ایک دلچہ پ معلومات تھی۔ جس جكه ان ادگول نے مجھے بند كياوہ براني طرز كے تيد خانوں ہے مختلف تھي۔ بيباں اور بھي اوٌ موجود تھے۔

"ارے بورنا بہلوان۔" كسى ئے جمعے بہجان كركہااور ميں اس كى طرف و كھنے لگا۔

''تم يبال كيے آھے؟''

"مم كون بوا؟"

''میرانام کین شکھ ہے۔ زا کے کےالزام میں قید ہول۔''

"کون <u>سے الزام میں ۔</u>"

'' ڈاک مارا تھااین نے پار۔بس ای رات جب جگا سنگھ ہے کشتی ہوئی تھی ، کپڑے میں ۔''

'' ۋاكەكىيا ہوتا ہے'ا''

''ا ہے، وَا كَنْهِينِ جَانِيَا؟'' و وحيرت سے بولا اور مِن نے كرون بلا دى۔ تب و و مجھے ۋا كے كے بارے مِن تفصيلات ہتائے انگا اور مجھے ب مداطف آیا۔ میں نے بحق قذاق و کھے تھے یہ می الیرا تھا۔ میں نے اس سے ساری تنسیادت معلوم کیں اور یہ تنسیادت بھی میرے لئے خاصی ولجيه ستنصير \_

اس نظام حیات میں پولیس کا بڑا اخل تھا جوا تظامیہ کی طرف مقرر ہوتی تھیں ۔ جیسے شہنشا ہوں کے سیات ۔ و دیمی برتسم کی برائیوں کی روک تھام کیا کرتے تھے۔اس دورن میں ان ساہیوں کو پولیس کا نام وے دیا کیا تھااور جس جگہ یہ پولیس والے تیم ہوتے تھا ہے تھانے کا نام ویاجا تا تی۔ وہاں موجودلو کوں ہے بھی مجھے خاص معلومات حاصل ہونیں ۔ میں تو ساری تغمیلات جانتا عیابتا ہی تھااس دوران سلانوس بھی میرے ذہن ہے الل حمیا تھا۔سباوگ بزی دلچیں ہے مجھ ہے انتظار تے رہے۔انبیں میری خصیت پر حیرت تھی۔

رات ہوگئی تو میں نے اپنے دوست سے موال کیا۔

"كيا بميں رات وجھي مين رہنارزے كا ."

'' ہاں بھائی۔ یبال رات اور دن ٹیمین دیکھیے جاتے ۔اب توتم اس وقت تک بندر ہو کے جب تک تم پر مقدمہ نہ چلے اور حمہیں سزانہ ہو جانے ۔'' '' واہ مقدمہ کمیا ہوتا ہے اور سزا کیا ہوتی ہے۔'' میں نے سوال کیا اور میرا دوست بنس پڑا۔ پھراس نے مجمعے مقدے اور سزا کی تفصیل سنائی

اور کہنے لگا۔

'' میری سجھ میں تبین آتا کہتم کون ہے جنگل میں رہے ہو جہاں پیمب کچھنیوں ہوتا۔''

'' بال میر بندوست به ایسان سجواد ، میں ایسے جنگل میں تھاجہاں پیرسب سجونیس ہوتا۔''

" تب تو وه عده وجكه موكى كيكن كيا وبال جرائم بين بوت \_"

· نهیں۔ وہاں جرائم بھی نہیں ہوتے ۔ ' ہیں نے اے ناکنے کی غرض ہے کہااور میراد وست تعجب ہے میری شکل دیکھنے لگا۔ پھر بولا۔ '' نھیک ہے ۔اگر سبتمباری طرح ہے کئے اور خوشحال :وں کے توجرائم کیوں ہوں مے ۔لیکن تم وہاں ہے کیوں بھاگ آئے :و؟''

' 'بس تمباری دنیا و کیکنے کی خوش میں ۔' '

۰۰کیسی ملی؟۰۰

''ولچىپ بېكركل ز مان نے جو پچھ كيا ہے اس ميں مزانبيں آيا اوراب بيوبكه بھی رہنے كنبيں بےليكن تم باہر كيوں نبيس نكلتے ؟''

"بابر"اس نے جب سے بو ایسا۔

"بإل بال بابر"

" بابراهلیں کے توبید ارمار کراد عاموا کردیں ہے۔"اس نے ایک میلیس والے فی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

"او ہو، کو یا بہال ت بابر لکنامنع ہے؟"

''بإل-''

" ممر میں تو إہر جاؤں گا۔ مجھے اپنے دوست سلانوس کی تلاش ہے اور میں بہاں زیادہ دیر تک نبیس رہ سکتا۔"

''باہرجاؤ کے؟''

''بإل.''

والمحركم طرح أأم

" يىلاخىس مىرے كئے وكى حيثيت نبيس كھتيں۔"

''لیکن میرے دوست تم ایک کوشش بھی مت کرتا ورنہ کو لی ماردیں سے بیلوگ ''

"الماردي سي العربي و يكما جائكا" ميس في كبااورميرادوست مهدوة انداز مي ميري شكل ويمين لكار

تب میں اپی جگہ سے اٹھ میا۔ جھے وہاں رہنا پستدنومیں تھا۔ میں اس ہبنی دروازے کے سامنے آسمیاجس کے سامنے ایک پولیس والانہل

ر ما تھا۔ میں نے دروازے کوآ ہت۔ سے بجایا اور و فخص میرے سامنے آسمیا۔

"كيابات ٢١٠١ فردت الهج مي بوجهار

'' در واز وکھولومیں باہر جا دُل گا۔''

" بكواس مت كرور و ماغ درست كرنے كے لئے جمارے ماس بہت كتھ ہے ۔" وليس والے نے بدستوركرخت البح ميس كها۔

"میں با برجانا جا ہتا ہوں۔"میں نے زی سے کہا۔

"انسكِمْ صاحب تهبيل بالمرجعواني عن آرام ت -"اس في بس كركبااور مجعة نصدآ مميا-

میں نے سو جا کہاں کے سواا ب کوئی چار ہمیں ہے کہ درواز وتوڑ دول۔ چنانچہ میں نے دونوں ہاتھوں سے مجا تک پکڑ ااور دوسرے کھے .

میانک لئے ہونے باہر چل پڑا۔

بچا فک میرے ہاتھوں میں تھااور پولیس والامتحیرانہ انداز میں میری شکل دیکھنے انگا تھا۔ پھراس نے زور ہے کوئی چیز بجائی اور و دسرے لمع وہ آوازیں تیزت تیز تر ہوئی منگئں۔ میں لوہ کا بھا تک بکڑے ہوئے آئے بڑھ رہا تھ۔اس دوران کی پولیس والے میرے سائے آئے میں نے پھا ٹک ان پھینی مارائی لوگ بخت زخمی ہو گئے ۔ پھران جیسے بہت ہے اوگوں نے میراراستدرو کنے کی کوشش کی کیکن جب میں ئے باہر نظنے کا فيصله كربى جاكاتها توجيح كون روك سكتا تها\_

چنانچه میں اس عمارت سے بابرنکل آیا۔ بزی بزی جیب می نالیوں سے جوعا کنا ہتھ یار نتے جمہد پر کولیاں برسائی ممیں کین بے متصد تھیں۔ کوئی ہتھیار میرے اوپر کارگرنبیں تھا۔ میں وہاں سے نکل آیا۔ وہ اوگ میرے پیجھے ووڑیزے۔ جاروں طرف بزگامہ بری ہو کیا تھا۔ میں بدحواس نہیں تھا۔ان او کول کے پہکل ہے۔اکلنا جا بتا تھا اور جب وہ بازی ندآ نے تو میں رک گیا۔

'' تم سب معامل جاؤورنه مين تنهيس مار ذالول كاليامين نه كهاليكن پوليس والول كي تعداد كافي بوگئي تقي اس لئے وہ نذر ہو مئے ، مجرود سب ایک ساتھ میرے اور پرنوٹ پڑے۔ مالناو و مجھے دوہارہ پکڑنا جاہیجے تھے۔ میں کب تک صبط کرتا : عائے اس کے کہ سزاگل زمان کوملتی ووسب میرے اوپر پورٹن کرر ہے تنے اور میں نے انہیں اٹھا اٹھا کر بھینکنا شروع کرویا۔ وہ میرے بدن پرڈ نڈے برسار ہے تنے اورخو دہی شرمند و مور ہے تھے۔میراکیا مجڑتا البتہ جے میں نے اٹھا کر بھینا وہ دوبارہ نہ کمڑا ہو سکا اورتھوڑی دم کے بعد میرے نز دیک کو کی نبیں تھا۔ لوگ دورے مجھے دکھیے رہے تھے ۔ تنب میں آ گے بز ھرکیالیکن میرے عقب میں شور ہور باتھا۔اوگ دور دورے میرے ساتھ دوڑ رہے تھے۔

اورای وقت ایک بری آبنی سواری میرے نزدیک آگررکی اورای سے ایک آواز انجری۔

"اديرة جاؤ ـ جلدي كرو-"

میں نے جب سے اس ہمدر دکو دیکھا۔ ایک نو جوان لڑکی اور ایک مرد تھا۔

'' جلدی کرد در نہ اوگ یبال آجا تھی ہے۔' مرد نے کہاا درکزی نے اپناما تحد سہارے کے لئے بز حادیا۔ میں جلدی ہے اس آئی سواری ر چر ھا کیا۔ لڑک نے مجھے اپنے نزدیک ہی جگہ دے دی تھی اوراس کانرم وگداڑ بدن میرے بدن سے من ہور ہاتھا۔ دونوں خاموش تھاورا ہن سواری کی رفتار تیز ہے تیز تر ہوتی جاری تھی۔

''تعاتب ونہیں ہور ہا پنگی ؟''مرد نے لڑکی سے یو جما۔

" نبيس بيليس دالول كوتواس نه يبلي بن محكاف لكاديا تعالم"

''اتھی طرح د مکھاو۔''

'' رکھ چکی ہوں۔''

اور پھر مرونے تھوڑی دریے بعد آئن سواری ایک ممارت میں موڑ دی۔

''تم اس کے ساتھ اندر جاؤیں ٹرک بند کر دول ممکن ہے سی نے دیکھ لیا ہو۔' مرد نے کہااورٹزئ نے محرون ہلاوی۔ پھر میں نیچے اثر آیا

اورمیرے بعدلا کی۔ یہ بھی بزی خوبصورت لزگ تھی اور بزے ہی خوبصورت لباس میں ملبوس تھی۔ وہ بچھے لئے ہوئے ممارت بیں آئی۔ ووممارت بھی اندرے کافی خوبصورت تھی۔

لاک نے جھے ایک کری پر بٹھا دیاا ور پھر مجھے د کھیے گل ۔اس کے چبرے پر بہندید کی کے قار ابھرا نے تھے۔

"ارے بتم تو بے صدخوابصورت انسان : و کیانام ہے تمہارا؟"

" لورتا \_ "

" ب مدطا توراور جیالے ہو۔ لاک اپ ت بھا کے تھے!"

" الا \_ بحصود جكه بسندنبين تحل !"

" ہم تباری دلیرن سے بہت متاثر ہوئے میں۔ اتفاق سے وہاں موجوو تھے۔ تبہاری کارکروگی دکھے کرسششدرد و مخت اورہم نے فیصلہ کیا

كتبارى دوكرين تم يهال اطمينان عيضو جهبين كوئى بعي نقصان بين بينجا سكتا-"

"مم كون جوا؟" ميس في بوجها\_

"میرانام نیک ہےاور و ومیرا سائتی او نی ہے۔ ہم تمہاری مجر پورید دکریں مے۔"

لاکی کے انداز میں ہدردی تھی اور میں ایک کمری سانس لے کرا ہے ان نے ہدردوں کے بارے میں سوچنے لگا۔و کیمنا تھا کہ میرے بیہ

نے بمدردمیرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔

نونی تھوڑی دیر کے بعد واپس آھمیاا در میں نے محسوں کیا کہ پنگی اے دیکھ کرسنعیل گئی تھوڑی دیر قبل وہ جس بے نکلفی ہے پیش آ رہی تھی اس میں تھوڑی میں احتیاط پیدا ہوگئی تھی ٹو ٹی کے ہونٹوں پرمسکرا ہے تھی۔

۱۰ جمي*ن ايسے لوگ بهت بيند جن جو پوليس کوکو* کي اہميت نبيس ديتے شهبين تمس سلسنه مين گرفقار کيا تميا تھا نو جوان؟

" طول کہانی ہے سنادول کا پہلے تم ہد بناؤ کہ مجھے کمیا میا ہتے ہو؟"

"كيامطلب" "نونى نے جبرت ت يو جها ـ

" تمہاری اس د نیا میں شاید مطلب کے بغیر کوئی کا منہیں ہو سکتا ہے بھی مجھ ہے کوئی فائد و حامل کرنا جا ہے ہو۔"

"كياتم سے دوسرے فائدہ انھا چكے میں؟" ٹونی نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔

" مجھے تم نے کتنی و مر کے لئے سہارا دیا ہے؟"

''کتنی دیرے تمہاری کیا مرادے'''

"ميرامطلب بتم مجصاب ياس ك وقت تك ركفو مكا"

WWW.PAKSOCIETY.COM

"جب تك تم ربنا عامو-"نونى في جواب ديا-

''ویکھودوست میں اپنے بارے میں تہ ہیں ساری تغییلات بتادول گائیکن ایک بات تم انہمی تبھاوادروہ یہ میں تعاون کرنے والوں سے ہوں اور اگر میرا دوست میں اپنے بارے میں تبھی ایک حد تک ہوں اور اگر میرا دوست میرے معاملات میں بھی ایک حد تک مداخلت کر سکتے ہیں۔ میں چاہانے کی کوشش کی تو نقصان اٹھاؤ کے۔'' مداخلت کر سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم جمعے اپنے کھر سے نکال دولیکن اگر تم نے جمعے اپنے پاس رکھ کرتھم چلانے کی کوشش کی تو نقصان اٹھاؤ کے۔'' میں نے کہا۔

" نہیں نہیں ایسی کو لی بات نہیں ہے ، پہلے ہم ایک دوسرے سے اچھی طرح واقفیت حاصل کریں مے ،اس کے بعد بی اس بات کا فیعلہ سمریں کہتم میرے ساتھ رہو کے یا کہیں جاؤ مے ۔ کیا خیال ہے تہارا؟" 'ٹو لی نے پوتھا۔

" نھیک ہے جھےاس پراعتر اض نہیں ہے لیکن تم جھے کسی طور مجبور نہیں مجھنا۔"

" إل إل \_ بم برحال دوستانه ماحول مين مفتكوكرين مح - "ثوني في جواب يا-

" تب الميك ب يم مير بار ي من جود سروالات كرو من جواب دول كا-"

اوگ زخمی ہو سکتے بین مارے مکتے بین تواس میں میرا کو کی تصور نہیں ہے۔''

" پہلےتو یہ بناؤ میرے دوست کے لیاتمہار اتعلق می پور پی ملک سے ہے یافدل ایسٹ کے کسی ملک کے رہے والے ہو؟"

" مراتعلق جم جگرائی و بہانے کا کیکن ہے بہانے ان ایک جگر تھیں ہوں کو کھی نہیں جانت او ول کا خیال ہے کہ بھی کمی بہانے کی علاقے کا باشدہ ہوں کی بہانے کی جہانے کا میں میں خود بھی نہیں جانت او میں اس کے بہانے کا سراتھ کی جہانے کا میں بہانے کا بہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کی بہانے کا بہانے کہانے کہانے

'' خدا کی پناہ ہتم تو انتہائی ساوہ ول آ دی معلوم ہوتے ہوا درمیرا خیال درست بی ہے بقینی طور پرتمبار اتعلق مقا می او گوں ہے بیم او گئی ہے۔ ہم اوٹ بھی ایک مغربی ملک ہے بی تعلق رکھتے ہیں اورتمہیں فلر کرنے کی ضرورت نہیں ۔ ہمار ہے ساتھ وروکرتم خاصے فائدہ میں رہو گے۔'' ا تجال صد WHYM.PAIRSOCHETY.COM يا تجال حد

"بات و بين آئن م كول بيرجا بيت موكه جمعة فائده كيني؟ "مين في يوجها -

''بان ہاں۔ جمیں بیے کہنے میں کوئی عارنبیں ہے کہ ہم حمہیں اپنے ساتھیوں میں شامل کرلیں سے باتی جمارا کام کیا ہے اور ہم ہے کام کیالیں ے اس کے بارے میں ابھی تونبیں کھے وقت گزرنے کے بعد تمہیں بنا دیا جائے گا۔ ویسے تم ایک بات مجھاو، تمہاری زندگی خطرے میں بھی پڑھتی ہے۔''نونی نے کہا۔

"كيما خطره؟"مين فيسوال كميا-

'' میرے : وست ۔ مجھے شاید حیرت ہےشکل وصورت ا درلباس ہے تم کسی قدراجنبی اجنبی ہے محسوس ضرور ہور ہے ہولیکن تہماراتعلق کسی ایسے ملاقے سے ہوگا جہاں جدید دنیا کی کوئی بات نبیں مجمی جا عتی ہوگی تمہاری بستی کے توانین نجانے کیا ہوں کیااس دنیا کے توانین ذرامختلف ہیں یباں پر کمی کوبیاجازت نہیں ہے کہ کسی دوسرے کوکوئی جسمانی تکلیف پہنچائی جائے تم نے کل زمان کو مارا پیٹاادراس الزام میں تہمیں کرفتار کرلیا کمیا ہوگالیکن اب بولیس کے ساتھ تم جو کچھ کرآئے ہواں کے بدلے میں و الوگے تمہیں کہیں پر بھی نہیں چھوڑیں سے۔ اثونی نے کہا۔

" بجھاس بات کی پروانیس ہے۔انہول نے مجھے دوبار و گرفار کرنے کے لئے جو سیکر کتے تھے کیااور ناکام رہے آئندہ مجمی وہ ناکام

''نہیں میرے دوست۔''نونی مسکرایا۔'' تم نہیں مجھتے کہاں تک ان کے ہاتھوں ہے بچو مے،ان کے تعداد بے پناہ ہوتی ہے وہ زمین کے چے چے پرتمہاراتعاقب کریں مےاور تنہیں جین نہیں لینے دیں مے مجھاۃ تمہارے لئے بہت بجمہو چناپڑے کا ممکن ہے بولیس والوں میں ہے بھی کوئی ہلاک ہو کیا ہوا گرایسا ہوا تو تم قاتل کہلاؤ کے اور ایک قاتل کے لئے کوئی پناوٹیس ہوتی۔"

میں سنجیدگی سے سوچنے لگا واقعی قاتل کے لئے بناہ پہلے بھی نہیں ہوا کرتی تھی لیکن اب اوگ مجھ جدید ہیں اور میں اس ماحول سے ذرا ناواقف، چنانچە يەتمانت توجمىي سے موجئ تقى كەمىن نے اتنى بخت مزاجى سے كام لىاادراب اكرزمين كاس مصر برميرے لئے كوكى بناو كا و نه بواور جھے ہروتت ان او کوں ے الجھے رہنا پڑا تو پھر کیا ہوگا ابھی تو سلانوس کی تاوش بھی یا تی تھی ۔ چنانچہ چند ساعت کے بعد میں نے گرون اٹھا کی اور اب ميراا نداز بدلا ہواتھا۔

'' نھیک ہے بُونی۔اگر میہ بات ہے تو میں تہاری دوتی کی چیکش کو تبول کرتا ہوں دراصل میں اس د نیامیں پچھرد کیھنے کے آیا تھا اورا کر اس سلط میں مجھے اسی الجھنیں چیں آ جا کی کہ میں کھود کھنے کے بجائے ان اوگوں سے چھپتا محرول تو بیزیادو دکش بات نہیں ہوگی۔ میں تمہاری بدایت رِنمل کرنے کے لئے تیار ہوں۔ '' ٹونی خوش ہو گیا تھا اس کے ساتھ پنگی ہمی مسکرانے لگی تھی۔

مچر پنگی نے کہا۔" میرا خیال ہے تونی یہ ہمارے لئے بہترین ساتھی ثابت ہوں ہے۔"

'' جپارے یہاں کے ماحول اور حالات ہے ناواقف میں اس لئے انہیں فی الوقت کس معصوم بچے کی طرح تربیت دینی پڑے کی اگرتم على وتوانبيس اين ساتيدي ركواو ." " بال بال كيول نبين \_ ظاهر ہے اب توبہ ہمارے دوست بن مجلے بين ان كى جرشم كى الداد كرنا ہمارا فرض ہے \_" نونى نے كبر يرسى ا جانب د کیمتے ہوئے بولا۔

"ارے ہائم نے اپنانام تو ہتایا بی نہیں۔"

الوك محص بورناك نام ت يكارت بين المين في جواب ديا - ينكى مسكرا في تني -

" بورا - بزان مجيب نام بـ مين في آن تك ايمانا منيس سار"

'' پنگی پلیز ،فضول باتوں ہے گریز کرو، نونی نے پنگی کی بات درمیان ہے کا نتے ہوئے کہا۔'' مسٹر بورنا لوگ تمہیں کس بھی نام ہے پکارتے ہوں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے ہم تہہیں ایک نام دیں ہے۔ پنگی تم ان کے لئے مناسب سانام تجویز کرو۔ پور ناو دتھا جوجیل سے فرار ہوا ہے و منبیں بلکہ ہمارے ساتھی ہیں۔ ویسے ان کے چبرے اور بدن کی مناسبت ہے تو میں ان کومسٹر کولڈ کہد کر ریکاروں گا۔ ویکھیونا کمیا یہ کولڈ مین معلوم نہیں ہوتے۔ ''نونی نےمسکراتے ہوئے کہااور پنگی نے بھی سسکراتے ہوئے کرون بلا دی۔

"ابن تو تھیک ہان کا نام کولڈے۔" پنگ نے کہا۔

" بالكل درست يا 'نوني نے نيصله كن ليج ميس كمااور كھرميري جانب ديكي كرمسكرا ؟ موابولاين كيون جانب آپ كوتو كوئي احتر آض بيس ہے؟" " نبیس دوستوں کے دیتے ہوئے سی بھی نام پر میں جھی اعتر اض نبیس کرتا۔ "میں نے جواب دیا۔

''و بسے تہارے بارے میں بہت ی تنصیلات مبانے کی خوانش ہے اور میں تومسلسل ای علاقے کے بارے میں سوج رہا ہوں جہاں

ہے تم آئے ہو۔ بجیب انو تھی سرز مین ہوگی تمہارارنگ ہمہاری جسامت ساری چیزیں اتن حیرت ناک میں کہ آنکموں پریفین نہیں آتا۔''

" إل بيد تقيقت بأونى، بيانو كمي شخصيت كم ما لك مين بهرهال اب توبيهم مين شامل موهى مطيح جس وقت جس چيز كي ضرورت مو طلب کرلیں دراصل یہ کہنے کی ضرورت بول پیش آئی کہ انجمی آپ کے اور ہارے درمیان آ منتی نہیں ہے، رفتہ رفتہ ایک دوسرے سے واقف ہو جا ُئيں شے تو يہ المجھن بھی رفع ہو جائے گئے۔''

" آپ لوگ ب فکرر میں میں وستوں پر مجھی بارنبیں بنرآ۔" میں نے جواب دیا۔

' 'ادے نبین نبیں۔ باد بننے کی بات نبیں ہے ہم تم بیسوی کر یہال رہو کہ جیسے اپنے گھر میں رور ہے ہو۔ پنگی تم ان کے لئے مناسب ر باکش گا د کا بند و بست کرو دا در اب به کسنه کی ضرورت توننبیس که ان کا خاص خیال رکھا مائے۔''

چنانچہ دوسرے لوگوں کی طرت ٹونی نے بھی میرے لئے آ رام دہ رہائش گاہ کا بند وبست کرد یالیکن اب مجھے تھوڑا ساتج بہ و کمیا تھا ہیں نے

یہ بات اچھی طرت مجھ لی تھی کداس دور کے لوگ بے بناوؤ میں اور تہذیب کی ترقی کی انتہا کو پہنچے ہوئے میں لیکن اس کے ساتھ ہی ان میں خود برش اوران کی حدے زیاد ہ بڑھ کیا ہے۔ بیاوگ بے مقصد کسی سے تبیس ملتے اوران کی ہربات میں کوئی نہ کوئی غرض چھپس ہوئی ہوتی ہے۔

ببرصورت مجھاس پرکوئی اعتراض بھی نہیں تھا اگر یہاں کے اوگ ایسے انداز میں موجنے کے عادی ہیں تو مجھے کیا۔ میں خود بھی اسے اندر

مدیوں کا بینا

## WWW.PAKSOCIETY.COM

اتی صااحیت رکھنا تھا کہ خود کو برطر ٹ کے ماحول کے مطابق ڈھال سکوں۔ چنانچہ مجھے کیا پڑی تھی کہان باتوں میں پڑتا۔ میں نے تو وہ ادوار دیکھیے تھے جہال کے اوگ مختلف کیفیات کا شکار تھے اور کہیں ہمی جھے کوئی اکلیف نبیں ہوئی تھی چنانچان کے درمیان بھی میں خووکو باسانی ضم کرسکتا تھا۔ بال جو کچھ ہو چکا تمااس میں میری ناتجربہ کاری شام انتمی۔

مجھے نبیں معلوم تھا کہ میں حالات ہے بجبور ہو کر کمی گونل کر دوں تو میری آزا دی سلب ہو جائے گی ، بات درست ہی تھی۔اگر میں کسی کے ساتھ کوئی برائی کردیتا ت**و دہاوگ ج**ھے سکون سے نیسے رہنے دے سکتے تھے اور ہیں اپنے طور پر اس وینا کے بارے میں جو کچھ جاننا حیابتا تھا و دنہیں جان سكنا تعا- چنانچاب من في ايخ موچنے كے انداز من تعورى كى تبديلى بيداكر لى تمي ظاہر ب جب ان كورميان رہنا ہے تو كيول ندائمي كى سوخ النتیاركرلی جائے كیكن ميضروري نبيس ہے كه بورے خلوص كے ساتھ الن جيسا بن كران ميں شامل : واجائے۔

ہیں اپنے ملور پر یہ ھرنا میا ہتا تھ ایعنی کہ بیاوگ مجھے ساوہ مجھے رہیں اور میں انہیں اس کے لئے مجورنہیں کروں کہ وہ میری ذہانت کا او با مانیں، ہاں میں خودان کی ذہانت کا او ہامانتے ہوئے اپنے طور پرا پی کوششیں جاری رکھوں اور اس دور کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کروں تا کرمیری کتاب سے ابواب میں اضافہ ہواور یقیناً و داضافدایک انو کھا اضافہ ہوگا۔

مر جھے افسوں تھا تو بیچارے سلانوس کا نجانے کس چکر جس جا پھنسا تھاوہ۔ خبیث کل زمان نے اے نجائے کہاں چھیار کھا تھا۔ کل زمان مير ان بن من ايك جيب سااحساس جاكا-

اب تو میں آ زاد تھا۔ کیا میں اپنے ووستوں کی مدو ہے گل زمان کو تلاش نہیں کرسکتا اور اگرنگل زمان مل جائے تو اس کے بعد ساانوس کے بارے میں پنہ چالینازیادہ مشکل کام نہ ہوگا۔ چنانچے میں نے فیصلہ کرایا کے کی مناسب وقت اسپنے دوستوں سے اس بات کا اظہار کروں گا کہ میں ا ہے دوست سلانوس کو تلاش کرنا جا ہتا ہوں اورانہیں اس سلسلہ ہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ اس وقت اگر وہ میری مذو کرنے سے انکار کردیں کے تو میں ان کا ساتھ بھی جھوڑ دوں کا اورائے طور پرگل زمان کو تلاش کر کے سلانوس کو پانے کی کوشش کروں گا۔ یہ نمیک ہے کہ انہوں نے میری مدد کی ہے اور ای ونت مجھے پولیس کے پنگل ہے نکال لائے تھے جب میں خاصا ابھا کیا تھا۔ ورنہ میں پولیس کے اور بھی آ دمیوں کوئل کرویتا۔ ما لاکا۔ میں انہیں قل کرنانہیں جا بتا تھالیکن بس وہی مسئلہ تھا کہ اس کے بعد میری مجر مانہ کاروائیوں میں پہماورا ضافہ ہو جاتا اور بیاوگ مجھے خت ناپیند کرنے لگتے جو

میری بدر بائش کا د جہاں بنی جسے بھوڑ کئی تھی ہے صد خوبصورت تھی۔ایک انتہائی وسینے اور کشادہ بال کمرہ جس کے اندراکی کول بستریز اورا تھا۔ اتنازم بستر تھا کہ آ دی اس پر لینے اورا ندردھنتا جا جائے اتنا خواصورے بستر میں فاس سے پہلے ناو کھا تھا۔

اس کے ملاود کمرے میں سجاوٹ کی بہت می جیزین تھیں ایک دیوار برایک پیٹنگ آویز ال تھی سے کٹوبصورت پہاڑی مقام کی تصویرتھی جس میں جا بجا جھرے محرر ہے بتھے اور و کیھنے میں باکل اصلی معلوم ہوتی تھی مجھے ایسامعلوم ہور ہاتھا جیسے میں خودای ماحول میں ضم ہو حمیا ہوں اس کے علاوہ حسین ترین پر دے اور رہائش کا دوسراسا مان ۔ سکون ہی سکون تھا۔ اوراس پرسکون ماحول میں میں نے بہت سا وقت گزارا یہاں تک کے رات ہوگی اور دوسری منبع ناشتہ کی میز پر نونی اور پنگی دونوں موجود تھے۔ان او گوں نے مجھے میں کا سلام کیااور میں نے گردن ملاوی۔

پکلی نہایت خوبصورت کباس میں لمبوس تھی بیلباس خاصا باریک تھاا تنا ہاریک کہ اس ہےجسم کا ایک ایک عضو جھنک رہا تھااس کے بال

ا کی خوبصورت رہن میں بندھے ہوئے تھاور نجانے اس نے کیا کیا کہان رکھا تھا ۔ تونی بھی ایک خوبصورت موٹ میں ملبوس تھا۔

ناشتہ کی میزیران دونوں نے میرامسکراتے ہوئے استقبال کیاا در پنگی نے نے مجھ ہے یو چھا۔

"كبوذ نير كولد تمهيل كوئي الكيف تونبين ب"

" نبیں بھئی ۔ بیری باتنی مجھے ند کیا کرو۔ میں تو بہت خوش ہول مالانکہ جو سین ماحول تم نے میرے لئے مبیا کردیا ہے میں نے اس متم کےخوبصورت ماحول میں بہت کم افت گزارا ہے لیکن گریہ نہ بھی ہوتا تب بھی میں ہر لحاظ ہے زندگی گزار نے کا عاوی ہول ۔''

'' تم ایک جفائش انساین معلوم ہوتے ہوتے ہارے ہاتھ یاؤں ہے پیتا ہے۔'' نونی نے کہا۔' کیکین اس کے ساتھ ہی ہمارے ذہمن مِن تمبار يَ طرف سے مجوالجنٹيں اقى مِن ـ''

"وه كيانا"من في يوجها

" يكتمبيل بالدبري بوليس كي والے كرديا ميا تماليكن تفعيل علوم نيس ہوكا ۔"

'' تفصیل جونبیں ہے میرے دومت، میں جس شخص کے ساتھ اس دینا میں آیا تھا، کل زمان نامی ایک آ دمی نے اے اغوا کرلیا۔ میں اپنی دنیا میں ایک طاقتور آ دی کی حیثیت سے بیچانا جاتا تھا۔ یہاں آیا تو میں نے پھاوگوں کوایک واسرے سے سے تیاں اور نے ویکھا تب مجسے بیتا جا ا یباں پراس طرح لزنا کاروبارکی حیثیت رکھتا ہے۔ گل زمال نے مجھ سے معاہدہ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ بین اس کے لئے کشتیاں لزا کروں۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ یان بھی کاروباری طور پراستعال کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور پہیمر مے کے بعد کل زمان کومیری کس بات پراختلاف پیدا ہو کمیالیکن مسٹر تونی، میں اختلاف برداشت کرنے کا عادی نبیں ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ رہے سے افکار کردیا۔ تب اس نے میرے معصوم دوست کوغائب کراویا کیونکہ و دمجھ پر قابونہیں پاسکتا تھا۔ جب میں نے اس سے اپنے دوست کا مطالبہ کیاتواس نے پہلی بتانے سے صاف انکار کردیا اور مجھے مجبور کرنے کی کوشش کی کہ ہیں اس کا غلام بن جاؤں اور بھلا یہ بات میں کیونکر گوارا کرسکتا تھا چنانچہ میں نے اسے مارااور خوب مارا۔اور و داوگ جسے تم نولیس کا نام ویتے ہو انہوں نے مجھے پکز کراس مجلہ ہند کرد یا جو مجھے پسند نہتھی۔اور ظاہر ہے ہیں وہاں ہے گل آیا۔ میں تمہمی مجمی ایس حکدر بنا بہندنہیں کرتا جو بھیے بہندنہیں ہوتی اوران بند کمروں ہے تو بھی اکلنا ہی تھا چنانچے میں اکل آیا۔ یہ ہے بوری واستان اس کے علاو وادر پچھٹیں۔'میں نے جواب دیا۔ پکل اورٹو ٹی دونوں مسکرانے تکے۔

'' خوب'' اُونی ہنتے ہوئے بولا۔'' وراصل تم شیر ہو، بیگل کے شیر اور جنگل کا شیر کب قبول کرتا ہے لیکن بے فلر رہومیرے ووست مے لا ہمارے درمیان تہبیں یا حساس نہ ہوگا کہتم برسی ہمی تشم کی کوئی پابندی ہے، ہاں بیتو بتاؤ کیا تم اپنی دنیا ہے سرف بیدد نیاد کیمنے کے لئے آئے ہو۔ کیا

یبال مستقل رہے کا ارادہ نبیں رکھتے ۔''

'' میری اپنی دنیامیں بیساری دلچیپیال نبیس میں جو یہال کی ونیامیں موجود ہیں۔تمہارے اس ماحول میں تھوڑی می خرابیاں مغرور ہیں کنگن اس کے باوجود بیا حول بے حدد نکش ہےاس کی تبدیلیاں اتن تعجب خیز میں کہ میرا یمباں سے جانے کودل نہیں چاہتا میں بیسو چتا ہوں کہ یمبان رہ جاؤں اور بہاں وہ کریہاں کے بارے میں بوری بوری معلومات حاصل کروں۔اس سلسند میں مجھے کوئی ایسا ساتھی کوئی ایسادوست درکار ہے جو جھے یباں کے بارے میں کمل تغیبات سمجما سکے اور اگر مجھے کوئی ایساد وست مل جائے تو میں اس کے ساتھ ہرشم کا تعاون کرنے کو تیار ہوں۔'' '' ہوں۔'' نونی نے پر خیال انداز میں گردن ہلا کی مجمر بولا۔'' لیکن میرے دوست اس دنیا میں ایک بہت بڑی خرابی ہے۔''

'' یبان ہروہ مخص خوش وخرم روسکتا ہے جوکو کی کام کرے خواو و و کام کیسا بی کیوں نہ ہو۔ یہاں مزدور ہوتے ہوں جو ملارتیں مناتے ہیں انہیں اتنا معاوضہ منتا ہے کہ وہ روٹی کھائیں اور سو جائیں۔ بہننے کواچھے کپڑے نہیں ملتے اور نہ ہی زندگی کی دوسری آسانشیں ۔ان کے ملاو ومختلف کام ہوتے ہیں لیکن ہرکام کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جمن میں آدی بہت زیادہ کما تا ہے اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جمن میں انسان بہت کم آیدنی حاصل کرتا ہے۔ تم جبیا آ دمی جو غیر معمول خصوصیات کا مالک ہے بیہاں آ رام کی زندگی کز ارسکتا ہے ہم تمہارے دوست ہیں ا کیے طویل عرصے تک تمہاری خدمت کر سکتے ہیں کیکن دوست ہونے کی حیثیت ہی ہے ہم تہمیں ایک مشورہ ہمی دینا جا ہے ہیں۔''

" ضرور منرور " میں نے فراٹ ولی سے کہا۔

والمحيدة المراب

"كيساكام" "مين في تعار

' ایسا کام گولندجس ہے تہیں ایک بہتر زندگی حامل ہو سکے تم ایک اچھی زندگی گز ارسکواور کسی مجتماق ندر ہو۔ '

' کیکن میں آواس و نیامیں اجنبی ہوں تو نی اور بہاں کے کلبوں سے واقف بھی نہیں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ کام کس طرح حاصل ہوگا اوراس

سے لئے میں کیا کرسکوں گا۔"

''اد وتوبیکو کی مشکل کا منبیں ہے وئیر اولڈ۔ ہم تمبارے دوست ہیں اگراس وقت تبهارا ساتھ نبیس دیں کے تو پھر تمس وقت دیں گے۔ ہم جب تمبارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں ہمباری مدوکر سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں۔ اگر تم پند کروتو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ تم زندگی کا ہر ہو جد ہارے کندهون پر ژال دواور و دکرتے رہو جوہم کرتے رہیں''

'' نمیک ہے مجھے اعتراض نبیں ہے لیکن میں تہہیں اپی فطرت کے بارے میں بناچکا ہول۔'

'' بالکل بےقشرر ہومیرے دوست ہتمہاری اس فطرت کا پورا بورا خیال رکھا جائے گا۔ تنہیں کمبھی کو گی دہنی کونت یا شکایت نہیں ہونے دی جائے گی۔''ٹونی نے جواب دیا۔ " تبتم بمي بينا پيندنين كرت و سنول كؤوني الليف دينا پيندنين كرت "

' من نعمک ہے۔ انونی نے مسکراتے ہوئے کہااوراس کے بعد ہم اوٹ ناشتہ میں معروف ہو گئے۔

ناشتہ مدہتم کا تھا۔نت نئی چیزیں تھیں جن کے بارے میں میں نے مبھی سنابھی نہیں تھا۔ سہرحال بے حدلذیر تھیں۔ میں توزندگی کی ہرلذت

ے آشناہ و ناچا بتا تھا۔ میں زندگی کے اووار طے کرر ہاتھااوران گزرتے ہوئے اووار میں میرے سامنے جو پکھیآتا تھا میں اس سے اطف اندوز ہوتا تھا۔

ناشت كے بعد تونی نے مجھ سے اجازت مانكی اور كہنے لگا۔

" مين تمهارت لئے جلد ہی سی مبترزندگی کابندوبست کردوں کا يم بالكل بے فكرر ہو۔ پنگی تمبارا بوراخيال ر بھے گی۔ ميں ذرا باہر جار باجوں۔"

'' نحیک ہےتم جاؤ ۔''میں نے جواب بااورنونی ناشتہ کی میزے انھ کھڑا ہوا پھراس نے پنگی کی جانب ریکھااور بولا۔

'' فی یر پنگی به میں جا رہا ہوں نیکن میرے ووست گولڈ کو کو کی نکایف نہ جونے وینا۔ بیا تناعمہ وانسان ہے کہ میں اس ہے ہے پناہ محبت

كرنے لكاوں ـ "نو كى نے بيالفاظ اوا كئو ايك جيب ي مسكرا ہث مير بي ہونوں پر تھيل تني -

میں نے ٹونی سے لب و کہتے میں خلوص کی جاشنی کڑمیں پایا تھا اور صدیواں کا تجرباس بات کا کوا و تھا کہ نونی بھی ان او کوں میں سے تھا جو کس غرض کے بغیر کسی ہے بحب کا اظہار نہیں کرتے۔ بلاشباس کے ذہن میں میرے لئے کوئی خاص بات تھی نیکن نجانے یہ بے توف لوٹ مجھے کیا سجھتے تے اور بہتو میری کوشش تھی بی کہ بہوٹ مجھے زیادہ ذہبن اور جاااک نے جمعیں تاکہ میں ان کی مرض کے مطابق رہ سکوں اور اپنی مرض کے مطابق معلومات حامل کرمکوں۔

ٹونی جاامیااور پنگی میرے پاس رہ گئی۔ بڑی ذکھ اڑ کی تھی وہ اوراس کے الداز بھی زیاد ہمتا کے ہیں تھے۔اس نے ایک مخصوص الداز سے

ا بے خواصورت بالول کو چبرے سے چھیے کیااور بولی۔

'' 7 و كولد ـ المصترين بالتم أرت بيل ـ ''

'' تحیک ہے۔' میں نے تہااور تعاون کے انداز میں شانے ہا تا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔

اور پھرد ہ مجھے لئے ہوئے ایک نشست گاہ میں آسر بینے گئی۔'' ہمیں کوئی خاص کا م تونہیں ہے ۔ بس تفریحی باتیں اور تفریحی مشاغل۔''

ای نے کیا۔

ظامرے میں اس بات کا کیا جواب دیتائیں نے مرون ہلا دی تھی۔

" نودتبارے مشاغل کیا ہیں کولڈ؟"اس نے ہو چھا۔

۱۰ میں آپ کو بتا چکا نوں پنگی میں جس دنیا ہے آیا ہوں وہ سیدھے ساد بالوگوں کی دنیا تھی۔ وہاں نہ مشاغل نام کی کوئی چیز تھی اور نہ یہ تفریحات تھیں ، ہاں زندہ رہنے کے لئے اوگ اپنے آپ میں مگن ضرور رہتے تھے۔ ٹیمو نے تیمو نے تھیل معموم ی تفریحات ، یہاں آ کرتو مجھے یہ ساری مصرو نیات اور بهاجی دیچه کرشد پد حیرت موتی ہے۔'' ' یقیع ہوئی ہوگی ، ویسے میں اس پرسکون بستی کے تصور سے بڑی متاثر ہوں جبال تم رہتے ہوئے ہم جیسے حسین اور سا وہ دل او کوں کی وہ مہتی کس قد روکش ہوگی ، بیا حساس میرے ذہن میں بھی ہے۔''

'' ہاں۔ ہماری بستی مسائل ہے دور ہے لیکن اس سے برخلاف یہاں بہت تی دککش چیزیں ہیں ،اس کے باہ جود بھی توازن برابر ہے۔'' '' کما مطلب؟'' چکی نے سوال کیا۔

''ہماری بستی میں جکہ جگتی ٹیمی ہوتے۔ لوگ ایک دوسرے کے بہت زیادہ دشمن نیمیں ہوتے ، ہماری بستیوں میں مسائل بھی نہیں ہوتے اس کے علاوہ حسن بھی بے بناد ہے۔''

' انوب اوتم ان چيزول ومحسوس كرت مو النجل في مسكرات موئ كبار

'' کیون نبیس، میں نے ان انسانوں ہے ملیحدہ ہونے کاوعویٰ تونبیس کیااس لئے میراحسن ہے متاثر ہونا فطرق امرہے ۔''

المحيك بالحيك ب- يقيناتمبارى بستى محساد واورمعموم اوك ايك دوسرے يه مبت تو كرتے ہوں سے - اپنكى نے يو مجما-

" بے شک ہم او گول میں بری بھا کمت ہے۔" میں نے جواب دیا۔

"مرف يكاتكت؟"اس في وال كيا-

' الل ایکانکت کوتم محبت کا نام بھی دے سکتی ہو۔'

"مبت كية مخلف انداز بوت بي كولتر" وفكي في مكرات ،وع كبار

" بین سیستمجھا۔" ا

''محبت آپس میں رشتوں کی مناسبت ہے بھی کی جا قی ہے اور اجھی اوقات کسی الین شخصیت ہے بھی جو بھارے سینے میں اتر جاتی ہے اور

ہمیں بہت دکش لگتی ہے۔اگرتم میرامقصد نبیں مجمدر ہے تو مجھے بتا ذیا'

"بال کچھاور وضاحت ہے بتاؤ۔" میں نے سوال کیا عالائک۔اس نو جوان لزکی کا مقصد میں بخو لی سبھار ہاتھا۔اس کا وہی مقصد تھا جو ہرلز ک کا ہوتا ہے۔ بوقوف میرے صدیوں کے تجرب ہے کھیل رہی تھی۔ وہنیس جانتی تھی کہ میرے تجربات کہاں تک ہیں اور مجھے بھی اس طرح اپنے آپ کو معصوم اور سادہ ٹابت کرنے میں مزوآ رہا تھا۔

پَتَلَى چند اپنے اپنے وونوں ہونت چوتی رہی ، یہاس کامخصوص انداز تھا اور پھرایک دم سکرا کر بول۔

· ، تمباری بستی کی ادیمیان بھی تمباری طرح حسین ہوں گی۔ · ، پنگی نے سوال کیا۔

" بال جيسه بم اوگ مين و ايي ين وه بوتي مين "

· ' مولد ، تم نے کسی لڑکی کو پسند نبیس کمیا ؟ ' '

''کیاہے۔''

"كيامطلب بو وتمبار ب ماته وتونيم ب اب

" ساتھ ر بنامنروری و نہیں ہے۔" میں نے جواب دیا۔

"كياتم ال كى قربت عاصل كر فيكية والا" فيكى في ب باكى كالها

" قربت حاصل کرنے کا ایک مخصوص تصور ہے وہاں تک تو میں نہیں پہنچ سے لیکن.

" تہارے دل میں اس کی محبت تو ہوگی۔"

، 'مقی اب نہیں ہے۔''

۱۱ کیول؟ ۱۹

"اس لئے کہ میں وہاں سے میلا آیا۔"

" تمبارے و بال سے آئے پرانسوس نے ہوا ہوگا۔"

"كيون؟ اس ميس افسوس كى كيا بات ٢- "

" بعنی ظاہرہے تم اس کے حبوب جو ہوگے۔"

" وہ تو درست ہے بالیکن برخص اپنی مرضی کا مالک بھی تو ہوتا ہے۔ "میں نے جواب دیا۔

''ادد۔''وہ غاموش ہوکر چھیو ینے گی۔

"كون كيابواء" من في مكرات بوع يومياء

" میں تمبارے ہی ہارے میں موج میں پڑتی تھی۔"

"بتانا پیند کروگی ؟" میں نے سوال کیا۔

والمحيوان مبين ."

" تو پھر بتاؤ بتمباری اس بوقت خاموثی کامقصد کیا ہے۔"

" میں سوج رہی تھی گولڈ کرتم محبت کے معالمے میں اکھز طبیعت رکھتے ہو۔ ' بنکی نے مسکراتے ہوئے کہا پھر جلدی سے بول ۔ ' براوکرم

ميري اس بِرَكَافِي كاتم نلط مطلب نه لينابهم 'وگ دوست بين اورد وستون كابر تكلف بوتا نشر دري موتاب '

''نبیں \_ میں با<sup>6</sup>کل برانبیں مانوں گا۔''

''احپياايك بأت بتاؤ كولند.''

''لوچيو۔''

" ہم یہاں ہے چلیں کے ذرکیاتم ہمارے ساتھ چلو کے۔"

WWW.PAKSOCIETY.COM

" میں کہد چکا ہوں پنکی کدا کرآپ او کوں نے مجھے اپنادوست بنالیا ہے اور میں آپ لو کوں پر با نہیں ہوں تو میں آپ او کوں سے معید و ہوتا

میندنبین مرون گا۔''

"کیاواقعی؟"

'' ہال کیکن ایک شرط اور بھی ہے۔'

''وہ کیا'؟'' پنگی نے دلچیسی سے بوجھا۔

'' وہ یہ کدا گر بھی آپ مجھے سے اور میری ذات ہے ابھن محسوس کریں تو مجھے صاف صاف بتادیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو مجھے نا کوار مُزرے۔میں توام مخص ہے بھی دوی اور تعاون کر نا جا ہتا تھا جس نے مجھے ذریعہ آ یدنی بنالیا تھااور جومیری ذات کانمسخراڑانے کے باوجو دمیری نفرت کا میکارنیں ہاتھا۔ میں نے سوچانھیک ہے اگروہ میری دوئتی ہے کوئی فائدہ حاصل کر لیتا ہے تو کوئی اتنی بری بات نبیس ہے کیکن اس نے جب جھ برتساط جمانے کی کوشش کی توبہ بات میرے لئے ناپندید ہوتھی۔ یٹھیک ہے کہ تعاون سے بہت سے سائل حل ہوتے ہیں لیکن ایسا تعاون جو مجھ ت كى فائدت سے بمكنار نه كرسكما بواور مير ، بن پر بار بور بےكار ب . "

" نھیک ہے مسٹر کولڈ۔ ہم مجھی دوتی ہے تجاوز نہیں کریں گے۔ " پنگی نے کہا۔

" تب پھر میں ہمیشہ تمہارا دوست اور تمہار انطف ربوں گا۔" میں نے جواب دیا۔

" حبتم يه بناؤ كرتهاري نوابشات كيا كيابيل"

'' میں مختصرا بتا چکا ہوں کہ میں تمہاری اس د نیا کواندر ہے دیکھنے کا خوا اشمند ہوں ۔ یہاں یہ جوساری چیزیں ہیں مجھے بزی ہی انو کھی گلق ہیں۔ میں نے جمعی تصور میں بھی نہیں سوحیا تھا کہ و نیا کے کسی جصے میں اتنی خوبصورت زندگی ہوگی تم لوگ مشینی محور ول پرسنر کرتے ہوا ورمشینوں ہے كام كرت موانجان كياكيا ب مهارى اس و نيايس - ايس فساده ت ليج مين كبا-

"كياتهيس بيساري چيزين الهي لكني بن "" بنك في وجعا-

'' بال بے حد الیکن میں انبیں مجمونیس یا تا، بال انبیں مجھ *رمحسوس کر*نا چاہتا ہوں۔ میں ان چیز ول کو جانتا جا ہتا ہوں۔''

" تهمهين ان چيزوں کو بجھنے کا شوق ہے ؟ " پنگی نے سوال کيا۔

'' میں تنہیں ایک ایک چیز ہے روشناس کرا وُں کی گولڈ ، میں تمہیں اس دینا کے ایک ایک چیے کی *سیر کراوُں کی بس ہارا تنہار*ا تعاون قائم

'' ضرور۔ میں بہت تعاون کرنے والانخفس ہوں پنگی تم مجھ ہے تعاون کرو ، میںتم سے ۔اس کے ملاو و میں پچھنیں جا ہتا۔'' ''احپماخیرچوز وان باتول کو، یه بتاذ که کهیں چینا پند کرو مے یا گھر بی میں رہو مے؟'' پنگی نے سوال کیا۔ " پنلی ،میری فطرت میں خوف شامل نہیں ہے ، ہاری بستی خوف کے احساس ہے اتنی دور ہے کہتم تصور نہیں کرسکتیں ۔لیکن تمہاری و نیا میں آئے کے بعد مجھے، وستوں کا حساس ہو گیا ہے ، میں جانتا ہوں کے تہبار ہے بان کے بعض طریقے بعض قوانمین بڑے تا خوشگوار میں۔'' "مثالًا" بكل في سوال كيا-

'' مثلًا بیکہ جیسے گل زماں نے میرے دوست کواغوا کیا ، مجمعہ پر بلاوجہ تساط ہمانے کی کوشش کی ،اس کے ہم نوازیاد ہ ہو گئے حالاتکہ میراقصور نہ تھا۔اس کے باوجود مجھے نہ تو سمجھام بیااور نہ ہی سنا کیا۔ چنانچےتم سوچ لوا گرتمہیں میری ذات ہے کوئی جکیف بینج گنی تو مجھے بڑا و کھ ہوگا۔تم مجھے باہر لے کر کلوگی توممکن ہے، مجھے وہ لوگ دیکھے لیں جومیرے بیمن ہیں اورخواہ کنوا ومیری وجہت کمی مشکل میں پھنس جاؤ۔' میں نے کہا۔

'' پَنَل بہت میالاک ہے گولڈ، وہ اتن معصوم نہیں ہے، اگرتم چئنا پیند کروتو چیو ہمہارے اندیشے بے بنیاد ہیں ''

"كمامطلب"

''مطلب یہ کہ میں تمبارے چہرے برتبدیلی کردوں گی ۔''

مس بحراج بعول كالمنكى كتم كيا كبنا عامتي موا"

'' کولذ میں تبارے چبرے پر میک اپ کردوں گی۔''

'' میں اب بھی نہیں مجما پنگی '' اور پروفیسر میں حقیقت میں نہیں سمجھ سکا کہ پنگی کیا کہدر ہی ہے۔

"اب مطلب مِن تهبير عملى طور پر مجما وَس كَي كولدُسكِن مِيلِي به بنا ذَك تم واقبي با هر چلنا جائية بول"

"أكر و في اليي صورت ہے جس ميں ته بيں كوئي الكيف نه بوتو پھرييں با ہر چنزا پيند كروں كا \_"

" تو پھر آؤ۔ ان فکی نے کہااورائی جگہ ہے اٹھر کی میں مجی اس کے ساتھ تی کھڑ امو کیا تھا۔

پکی جمعے لے کرایک کمرے میں آمنی ۔اس کمرے میں اس نے جمعے کیک کری پر بٹھادیا۔اس کری کے سامنے بڑا سا آ میندلگا ہوا تھا۔اس

نے آئینے کے بنچ موجود الماری کا درواز و کھولا اوراس پیس ہے ایک جمیب سابا کمی نکال لیا جو بے حد خواصورت تھا۔

میری توسجھ میں نہ آیا تھا کہ یہ کیا چیز ہے کیکن بھر پنگی ہی نے جھے ہتا یا کہ یہ بکس اشیا در کھنے کی حبکہ ہے بھر پنگی نے اس میں ہے بہت ی شیشیان، پیک اور نہ جانے کیا کیا نکال لیا۔ پھروہ میرے تر یب آخمی ۔اس نے میرے چرے پر ہاتھ لگایا اور میں اس کے نرم و نازک ہاتھ کالمس ا ہے گا اوں پرمحسوس کرنے لگا۔ کمس جومیر ہے دگ و بے بیمی سرایت کر حمیا تھا۔

بجھے جدید دورک و عورت بھی یادشی جس کا نام جو لی یا ڈی سوز اتھا۔عورتیں تو ہروور میں آتی رہیں بروفیسر، جیسا کے تمہیں معلوم ہے اور میں نے ہر دور کی عورت کوایک نئی عورت جمھے کر قبول کیا ہے لیکن اس وور کی عورت میں جس کا میں ذکر کر رہا : ول مجھے نمایاں میثیت اور نم یال خصوصیات تھیں۔ ہرد در میں عورتمیں اپنے آپ کو بناتی اور سنوار تی رہی ہیں بیان کا ایک مخصوص طرز ریا ہے لیکن جدید دور کی عورت اپنی ان کوششوں میں سب ے آ کے نکل گئی تھی ۔ پنگی جیسالباس پہنتی تھی اور جن بیرونی چیزوں ہے وہ خود کو آراستہ کرتی تھی مجھے دیکھ کر حیرت ہوتی تھی ۔

بہرصورت پننی کے بدن سے ہلکی ہلکی خوشبو نکل کرمیر ہے نتینوں سے نکراتی رہی۔اس دورن دہ میرے چہرے پرنجانے کیا کیا تمل کرتی رہیں۔اس نے تی شیشیوں میں سے محلول نکالے اور میرے چہرے پر طے پھر پھھ دیر کے بعد دہ اپنے کام سے فار لح ہوگئی۔ جب و صامنے سے بنی تو میری نگاوآ نہنے پر پڑی اور میں خودکود کیچ کردنگ رہ گیا۔

میں نے پاٹ کردیکھا کہ آ کیے میں کس کاعکس نظر آر ہا ہے کیکن بیتو میں ہی تھالیکن میرے خدو خال استے بدل چکے تھے کہ میں خود ہمی اپنی مسورت نہیں بہچان سکتا تھا۔

جدیدوور کے انسان نے ایک بار مجر مجھے حیران کرویا تھا۔میرے چبرے پر حیرت و کھے کر پنگی بنس پرای۔

"كون أيركولذكيا محسوس كررے بوا"

" كياميں \_ واقعی پيميں ہوں ؟" ميں نے يو جيماتو پنگی تعلکھلا كرہنس يزي \_

"بال ريم ني او-"

'' پَنکی ۔ پَنکی تم نے مجھے بیری صورت چھین ل۔''

" نبیں چینی نبیں ہے بلکہ چھیالی ہے۔"

"كيامطلب!" بن في في اچنم سے يو ميمار

'' كولند\_ وتتى طور برتم مهيپ گئے ; ويتم جب جا ۽ و سے تمباري اصل صورت واپس آ جائے گی ۔''

۱۰ کیکن کسے پکی ؟ ۰۰

" یہ میک اپ ہے جومیں نے تمہارے چہرے پر کیا ہے۔اس سے وقق طور پر تمہارے خدو غال بدل محظے میں ، جب تم اپنے چہرے سے

ان سارے لواز مات کوا تار پھینگو کے تو مجرا پی صورت میں آ جاؤ کے ۔''

'' کیاواتی ؟'' میں نے متحیرانہ کہیج میں پو حیما۔

"بإل بال اس من كياشك ب-"

"توريمكاب-

"بال بم اوك ات ميك اب كتبة بين-"

" الحمر ... تكرينة . . . يتواس صناع مين مداخلت ہے جود نيا كى تبيير ميں كارفر ماہے۔" ا

''نہیں۔ سے بات نہیں ہے۔ سے جدید دور کی ضرورت ہے اور چونکہ اس کا استعمال عارضی طور پر کمیا جاتا ہے اس لئے بیہ اطرت میں مداخلت نہیں ہے ۔'' پنگی نے جواب دیا۔

" تعجب ہے، تعجب ہے، مجھے بے حد تعجب ہے۔ میراکو کی دوست یا جائے والا مجھے اس صورت میں نہیں پہیان سکتا۔ "

"بالكانبين-كوشش بيى كى كى ب-"

''او د پنگی ،اس دور کاانسان جادوگر ہے۔''میں نے کہااور پھرمخاط ہوگیا۔

نجانے میں کیا جنتگوکرنے جارہا تھا۔ بہر حال مختاط ربنا منروری تھااس دور میں ، میں کمی مجمی طورخو دکونمایاں کرنائبیں جا ہتا تھا۔اس کی وجہ

یقی کہ جتنے اووار سے میں گزرا تھاان میں اسے ترتی یافتہ اوگٹیس تھے کہ دنیا کا نقشہ ہی بدل کرر کھود ہے ۔ ان اوگوں کے درمیان تو میری چل ہی گئ

تتمی کیکن اس وقت میں بیسوچ ر ہاتھا کہ مجھے قدم فدم پران او کوں کو جاننے کی ضرورت ہے ان کے دسائل بزے جمیب ونریب تتھے۔

اب میرے چیرے کی تبدیلی ہی بڑی حیرت انگیزیتی میں سوج بھی نہ سکتا تھا کہ کوئی ممل ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ انسان اپنی صورت بھی نہ

بجیان سکے ۔ پکی نے میری صورت ہی بدل ڈائی تھی مجرودا پی جکہ سے انھ کی۔

" تمبارے لئے لباس کا بندو بست کروں ؟" اس نے کہا۔

' النُّجَلِّي مجھے اس بات کا ہزاانسوس ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ اپنے دوستوں کے لئے مصیبت بن جاتا ہوں۔' '

۱۰ کیوں ۲۰۰ نکی نے سوال کیا۔

''اب دیکھوناتہ ہیں میراکسی چھوٹے بچے کی طرح خیال کرنا پڑر ہاہے۔ نہ قومیرے پاس اماس ہے اور نہ بی کوئی چیز۔'' میں نے کہا۔

''اوه وْ نَيْرٌ ولذ بَمّ اس بات كى پر داه مت كرو \_ بال پچھ باتيں بيل تهبيں ټانامنر درى جھتى ہول \_''

"كبوء" مين في جواب ديا۔

" نہیں ابھی نہیں یتھوڑی دیرے بعدول بھرکے یا تیں کریں مے ابھی ہا ہرچیس مے ، پھرکسی ہول یا کسی پرفضا مقام پر مینھ کریا تیں کریں

سے۔اب بیباں کمریےاس ماحول میں مجھے عنن محسوس ہونے **کی** ہے میرا خیال ہے تم بھی اس محنن کومسو*س کر*رہے ہو گے۔''

''نہیں پکی ۔میرا خیال ہے کہ میں کو ٹی ایسی بات محسوں کرر بالیکن میں تمہاری پیند کرتر جیج ووں گا۔''

" شكريه ـ ذنير كولد من اطمينان م بينوجب تك تمبار بي ليخ لباس كابندوبست كراول ـ"

" جوتمباری مرضی \_" میں نے جواب دیا \_ پنگی بغور میرا جائز ولینے کلی پھر ہولی \_

" ميرا خيال بيلوني كالباس تمهين خاصا تك رب كاكيونكرتم اس سے خاسے چوڑ سے ہو۔ البتہ حارے بال ايك فخص ہے جوتمبارے تل

قد وقامت اور جسامت كاب ميرا خيال ب ميرااس بيسوث متكواتي مول جميليقين بيكراس كاسوت تمهار بيدن بيزن أجائ كاي

میں نے پیچی کی ان باتوں کا کوئی جواب نددیااورائی رہائش گاہ میں واپس ہمیں۔

پنگی خاصی دیریس آئی کیکن سوٹ لے کرآئی تھی۔ وہ دیسا ہی سوٹ جیسا کل زمان نے مجعے فراہم کیا تھا۔ اس اباس کو پہننے کا طریقہ تو مجھے آ ی کیا تھااور پرونیسرسوٹ پہن کر میں جدیدانسان بن کیا۔ میری شخصیت اس لباس میں شاید پہرینمایاں ،وجاتی تھی۔اس کاانداز وپہلی بار میں نے جولی کے چبرے برآنے والے تاثر ات سے کیا تھا اور وہن تاثر ات مجھے بنگی کے چبرے پراظرآئے۔

" تم بے صدشا ندار ہو کولڈ۔" بیکی ہے یا کی سے یولی اور میں نے گرون ملاوی۔

''بہر حال آؤ۔'' چکی نے کہااور ہم دونوں باہر نکل آئے باہرا یک مشینی تھوڑا تیار کھڑا تھا۔ہم دونوں اس میں سوار ہو مھئے میں اے مشینی محوژا ہی کہتا تھا حالائکہ پنگی نے بتایا تھا کہ جدید دیاا ہے کارکہتی ہے اور پر وفیسر کیا تمہارے اس دور میں کاریں موجود میں؟'' ہےا ختیاراس نے سوال کیااور پرونیسراوراس کی لز کیاں چونک پڑیں۔

'' بإل بال كيول نبيل ـ نه صرف كاريس بككها وربعي بهت تجهيمو جوويه ـ ' ' بيرو فيسر نے جواب ديا۔

"مثلًا ـ"اس في سوال كيا-

''ہوائی جہاز، مندری جہاز، آبدوزیں ،راکٹ اورنجانے کیا کیا۔ بہت ساری الیک چیزیں ہیں جوسفرکرتی ہیں۔انسان جس حد تک آگے بڑھ کیا ہے ثایہ تم سوئ بھی نہ سکو۔ ' پروفیسرنے کہا۔

' امیں تنہیں بتا تا ہوں پر و فیسراوراس کے بعدتم انداز وکرنا کے میں کون ہے دور میں پنجا تھا کیاونت اس ہے آھے بڑھ کیا ہے یا ابھی تک

ىردفىسر ئے كرون بلادى تكى ـ

" كهر ميا بواا ان فروزال في سوال كميا-

'' يتمهارا مخصوص موال ہے فروزاں کہ پھر کیا ہوا۔ تمہیں میری کہانی ہے اکتابٹ نبین ہوتی ؟''اس نے موال کیا اور فروزاں نے بے خیالی میں کروان بادی۔

تباس کے ہونؤں پر سکراہت پھیل کنی اوروہ کہنے لگا۔

''اس شبر کے کو چہ و بازار کمی حد تک میں دکھے چکا تھا لیکن جب بھی اس پر نگاہ ذالتا مجھے ساری چیزیں اجنبی اجنبی محسوس ہونیں اوران چیزوں کود کھتے ہوئے میں یہ بات بھول میا کہ میں پنگا کے ساتھ بیٹا ہوا ہوں۔ تب سندر کے نزدیک ایک خواصورت سے ہوئل کے پاس پنگل نے

به ایک وسیع فعارت تھی جسے ہونل کا نام دیا حمیا تھا۔ درامسل مجھے نکی نے اس محارت کا نام بھی بتایا تھا۔

بھکی اپنی سیٹ سے پنچاتر آئی اوراس نے مجھے بھی اتر نے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں اتر کر شیلتے ہوئے موٹل کی جانب چل پڑے۔ پنگی مؤل کے ایک خواصورت سے عصابیں جاکر بیٹھ کی اور میں اس کے سامنے ہی بیٹھ کیا تھا۔

پنگی نے اپنی دونوں کہدیال میز پرنکادیں اور مجھے و کھوکر بولی۔ "تمہارے قرب سے ایک مجیب سااحساس ہوتا ہے۔ ایک بے نام می خوشی۔' اس نے اپ بخصوص انداز میں ہونٹ چوتے ہوئے کہا۔

" میں اس تعریف کے لئے تمہارا شکر بیادا کرتا ہوں۔" میں فے جواب ویا۔

" بإن ایک خاص بات جو مین تهمیس بتا ناچاه ربی هون اور راسته می مجبول کی تقی سوچ ربی ہوں کتم ہمیں بتا ہی دوں ۔"

'' ہاں ضرور پیکی تم جمعے بروہ بات بتادو جوتم مجھے بتا تا چاہتی ہواور جوتم بارے بی میں بہتر ہو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔''

"اب چونکہ بیہ بات جمعے معلوم ہے کولڈ۔ جس بستی ہے تمہار تعلق ہے وہ سکون کی بستی ہے وہ اس جرائم نہیں ہوتے وہ اس پولیس نہیں ہوتی۔ وہ اس اسے اوگوں وہ اس اسے اوگونیس ہوتے جو پولیس کے لئے باعث پریٹانی ہوں لیکن ہاری اس و نیا میں بہت ساری چیزیں ایس ہوتی ہیں جہاں یہاں کے اوگوں نے اپنی اوجادہ داری قائم کر رکھی ہے۔ تم نے گل زمان کے بارے میں بتایا وہ تم پر اپنا تساط قائم رکھنا جا بتا تھا کیونکہ اس میں اس کا فائدہ تھا۔ تو بید نیا جسے تم انتہائی خوبصورت بجھتے ہو درامسل مفاو پرستوں کی و نیا ہے یہاں کا ہو خص اپنے مفاو کے بارے میں سوچتا ہے۔ میں بیہ بات تمہیں کھلے ول اور کھلے ذہن سے بتادوں کے ٹوئی ہمی تہارے سلسلہ میں اپنے متصد اور مفادے مبر انہیں ہے۔ "

"مین نبین مجمائی "میں نے کہا۔

" و كيمود كيركولد ميجين كي كشش كروينوني اس وقت ادهر المحرر بانعاجب تم پوليس والوں سے جنگ كرر ہے تھے "

الال المعمل في جواب ديا

''وہ آئے بڑھ کیا تھالیکن پھروہ گاڑی کور یورس کر کے لیے کرآیا۔اس کی وجہ کیا تھی؟''

"من من من جانماء"من في جواب دياء

"اس کی وجہ یقی ڈئیر گولڈ کرتم اے دکھ محسوس: وئے تقے تمباری طاقت اور تمباری جری طبیعت کواس نے دل ہے ہند کیا اور بجرایک لو میں اس نے وجہ یقی ڈئیر گولڈ کرتم اے دلئی محسوس: وئے تقے تمباری طاقت اور تمباری جری طبیعت کواس نے دل کے اس نے اس لو میں اس نے فیملے کیا گئے تم ہول کہ اس نے اس نے اس کے لئے کام کے آدی جاہت ہو ہے جو بہانچ اس نے تم پراحسان کردیا اور اب و واس احسان کے کوش تمہیں اپنا ہمدرد بنا مراہے۔ ' بنکی نے کہا اور میں سادگ ہے کردن ہائے گا۔

''او وتو کیاوہ مجھی کشتیاں کراتہ ہے؟''

و النبيل - '

" كيمروه كرتا كيات؟"

"بیتو خیر بعد کی بات ہے ڈئیر۔ ہر تغص کے انگ الگ پیٹے ہوتے ہیں اور ولیری ہردوراور ہر پیٹے میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے جسے میں ہے۔" معتین ہے کہ وجہیں اپنے گروہ میں شامل نرے کا حالانکہ ابھی اس نے کھل کر مجھ ت یہ بات نبیں کہی ہے۔"

''گروه'' 'میں نے حمرت زوہ کہج میں نو حیما۔

"بإل-"

''گروه کیا ہوتاہے'ا''

WWW.PAKSOCIETY.COM

' 'ہم کچوالیا کام کرتے ہیں جو پولیس اور قانون کی نگاہ میں مجرمانہ ہے حالانکہ وہ ایک تجارت ہے کیکن اس تجارت کو قانونی حیثیت مامل نہیں ہاتا سام ملنگ کہاجا تاہے۔"

'' خوب قربہت سارے پیٹے ایسے و ت ہیں کیا جنہیں قانونی حیثیت حاصل نہیں ہو آل۔''

٬٬ بال یقیناً ـ جرائم کی بهت ساری قشمیں ہو تی بیں اور براس کام ُوجرم کہتے ہیں جس پر قانو ن کی پابندی ہو۔٬٬

''بہت خوب یا'میں نے دلچیسی ہے کہا۔' میں اس بارے میں اور بھی بہت کچھو جاننا حیا ہتا ہوں۔''

" إلى بال كيون نبيس -اب د كيھول ناتم و بال سے بعا مے ان اوكول في تهميں روكاتم في كل زيان كو مارا تھاس لئے انبول تهميں كرفتار کیا بیدد وسری بات ہے کے انہوں نے تمہاری بات نہیں کی بلک گل زمان کی بات مان لی۔ اس کی دجہ یہ ہے کو گل زمان مان طور پر مضبوط مختص ہے اس سے تعاقات بہت زیادہ ہیں۔ قانون عام طور ہے انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے جن کے پاس دولت ہواورا چھے تعلقات ہوں۔ ہر ملک ک صَومت نے اپنے اپنے قواتین تافذ کرر کھے ہیںان میں سے بعض قوانین ایسے ہوتے ہیں جوتمام و نیامیں رائج ہیں بعنی سارے ملکوں میں اور بعض ایسے ہیں جوصرف چندملکوں میں نافذ ہیں۔اگر کو کی شخص ان کی خلاف ورزی کرتا ہے خواہ اخلاقی طور پروہ ناط نہ بول کیکن اس خلاف ورزی کی اسے سزاملتی ہے اور بیسزاات پولیس کے توسط ہے ہی ملتی ہے۔ تواس لحاظ ہے ہمارا کام بھی غیر قانونی ہے یعنی ہمیں مال بیباں ہے و باں اور ووسرے ملکوں ہے اپنے ہاں منگواتے ہیں اور یہ مال خفیہ طریقوں ہے ہم تک پہنچتا ہے۔اس میں قانون کا کوئی دخل نہیں ہوتا یعنی ہم اس کے لئے ٹیکس اور دوسری چیزیں حکومت کوادانہیں کرتے اس لئے ہمارا کام مجر مانہ کا مقرار پاتا ہے اور کسی مجمر مانہ کام کوکر نے کے خاصی محنت در کار ہوتی ہے۔ ' "بهت خوب ـ "ميں نے دمچيس سے کہااور سه بات ميں نے ذبن شين کر ٺ تھی کيونکه سيا تعازمير سے لئے دکش تھا۔

'' تواس غیر قانونی کام کے لئے ۔'' پنگی نے کہنا شروع کیا۔'' ہمیں ایسے اوگوں کی سرورت ہوتی ہے جو غیرمعمو کی ہول جیسے کہ تم یقینی طور پرنونی نے یہی سوچا ، وگا کرتم ہے اس سلسلہ میں کام لے ۔ توتم یہ بتاؤ کہ کیاتم اس طرح کام کر ، اپندگر و مے ۔ اگرتم نے اس انداز کو پہندنیوں کیا جیما کہ میں جانتی ہوں بلکہ بھتی ہوں کرتم صرف سیات ہود نیاد کھنے کے خواہش مند۔ بید دسری بات ہے کرتم اس بر نیامیں رہ جاؤ کیکن فی ااوتت تو تنہیں اس دنیاہے کوئی دا قنیت نہیں ہے لبندامیری کوشش میں ہوگی کہتم دنیائے بارے میں معلومات حاصل کروادرا کرتمہیں ایسے سمی مجرمانہ کام میں الجهاديا جائے تا تمباري 🕟 صاحتیں اور ضرورتیں جن کے تم خوانش مند ہو۔ کیا مجرو نے نہوں گی؟''

"اس سلسله من ببتر فيعله تم كر مكتى بوپنكى ـ "مين في جواب ديا ـ

٬٬مِس؟٬٬ پَنَلَى نِ تَعِب سے بِعِ مِعا۔

' ' ہاںتم ۔' میں نے اپنی بات پرز ور و بے کر کہااور پنگی پر خیال نگا ہوں ہے جمعے دیکھنے گئی۔ پھر 'بولی۔

'' ویکھوکولڈ یص ذاتی طور پرتمباری ہرطرت سے مدوکر عتی ہوں ادر میں تہیں اس کی وجہ بھی بناؤں کی بےغرض میں بھی نہیں ہوں ۔ جمعے ہمی ایک معنبوط سہارے کی ضرورت ہے۔اس دنیا کا برفنص پہلے اپنے بارے میں سو جمّا ہے اس دنیا کا برفرد پہلے خود کوخوش رکھنا جا ہمتا ہے اور ووسرے کی خواہش کے بارے میں بعد میں سوچتاہے۔اس وقت جب اے موقع ملے یا مجرد وسرے محف کوخوشیاں دیکراہے اپنے طور پر بھی مجھے فاند وحاصل ہو سکے۔ میں ہمی انہی میں ہے ہول۔''

"برادمهر بانی پنگی تم کھل جاؤ توزیادہ بہتر ہے۔" میں نے کہااور پنگی مسکرادی۔

'' ڈیئر کولڈ نو فی حمہیں اپنے طور پر استعمال کرنا جا بتا ہے لیکن میں خود بھی یہی جا ہتی ہوں کے حمہیں اُو ٹی کے چنگل سے زکال کر اپنے طور پر

استعمال کروں۔ میچے ہے کہ ٹونی میراد وست ہے لیمن یقین کرو کولڈ کہ وہ مجھے تخلص نبیں ہے۔ ' پنگل نے کہا۔

'' ہوں۔'' میں نے معنی خیز انداز میں کردن بلائی کو یا بہاں بھی ایک دلچسپ شاخ نکل آئی تھی۔ میں نے مردن بلاتے ہوئے کہا۔' ٹھیک

ب پنگی ائرم میراس کے ساتھ شامل ہونا پیند کرتی ہوتو مجھے منظور ہے میں تمہارے ساتھ ہول۔"

" نہیں ،خلوص ول ہے کہو کولند ہم بیان سو چتا کہ میں نے تم پر تساط ہمانے کی کوشش کی ہے۔"

' 'نهیس پنکی یونی تم یادنیا کا کو لُ بعی فر دمیری ذات پرکسی قشم کا نساط قائم نیس کرسکتا ۔ '

" تب بمرنعيك بــــ الرأو ني تم ـــــ ال موضوع بر كفتكوكر ياتوتم آماد كى كاظبار كردينا البين طور بر، بم جو يجه كري مع ووصرف جم بی حانتے ہوں ۔ " پنگل نے کہا۔

" نھیک ہے۔" میں نے جواب دیا۔

" تم ميرن بات مجه مح مونا كولدُ!" فيكل في يو جهانؤ مين دل بي دل مين منف لكار يحريس في كبار

''مکو یاتم بیرجیا ہتی ہو پینگی کے میں نونی ہے کہددوں کہ میں اس کے لئے کام کرنے کو تیار ہوں ۔''

''لیکن تم ؟''میں نے سوال کیا۔

' مقصدیبی ہے کہتم ٹونی کومطمئن کردو کیونکہ و و خطرناک آ دی ہے۔ اگرتم نے اس بات کا اترار نہ کیا تو وہ بھی گل زمان کی طرح تمہارا وشمن ہو جائے گا اور ممکن ہے دوبارہ تہمیں پولیس سے حوالے کرنے کی کوشش کرے۔ میں اس سلسلہ میں تہاری بہتر رہنما کی کروں گی جیسا میں کہتی

جاؤل دیساتم کرتے جانا۔ باتی رہاتمبارا سلسدتوتم اس دنیا کود کھنے کے نوائش مند بوتو یقین کرو کولڈ میں تمہیں اس دنیا کے جے جے کی سیر کراؤل

گی۔ میں شہبیں ہروہ جکہ دکھا دول کی جوتہہا رے ذہن میں ہے۔'' '' نھیک ہے۔'' میں نے آماد کا اظہار کرویا۔

'' ہولی میں بہت سارےاوگ ابھرادھرکھوم بچررہے تھے۔ پنگی نے ایک مخص کو بلاکر پچھ چیزیں طلب کیس تقریباً تھوڑی ہی دہر کے بعد ہاری مطلوبہ چیزیں پہنچ ممکنی اور ہم کھانے میں مصروف ہو مئے بری پراکلف چیزیں تھیں واتی معمولی مقدار میں کہ آ دی کی طبیعت سیر بھی نہ ہوسکے

میکن میں ہمی آ ہستہ آ ہستہ اس دور سے آ واب سیکھتا جار ہا تھا۔

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

ره ره را کرمیرے دل میں کوئی خیال آتا تو ووسرف سلانوس کا خیال ہوتا تھا۔سلانوس بے چارہ نجانے کہاں تھا۔ با اختیار میرے ذہین

میں کوئی خیال آیا اور میں نے پنگی ہے کہا۔

" پنگی ایک تموز اسا کام میرا بھی کرنا ہے تمہیں۔"

" بال بال خلوم ول سه-"

''ایھی تو تم یبال ہے کہیں اور جانے کا اراد ونیں رکھتیں ہٰ''

"اس بول سي" في قي سوال كيا-

" نبیل میرامطلب ہاس شبرے کی دوسرے شبر۔"

" النبيل البحى نبيل ينونى البحى الهن كامول مين معروف م جب دوايئ كامون ت فراغت إلى الحكاتو بم اوك يبان ساردانه

جا ئیں ہے۔''

"قروانه بونے ت سلے میراایک کام کردو۔"

" ہاں کبو۔"

'' میں نے تہیں اینے ایک ساتھی کے بارے میں ہتا یہ تھا جس کا نام سلاتوں ہے۔''

" إلى تم ذكركر حِينه بو"

"ادريمي مين في بناياتها كهائك زمان في الحواكرلياتها."

'' إل مين من چکي ہوں ليکن مجھے تعجب ہے۔''

"كس إت يرا"

" بعنی صاف إت ب اگرووته باری طرح طاقتورتها تو گل زمان كے ماتھ كيے لگ من ؟ " بنكل في سوال كيا۔

''نہیں۔ وونہ تو مجھ جبیبا تھااور نہ بن مجھ جبیبا طاقتورتھا۔ اس کا تعلق کسی دوسرے خطے کسی دوسرے ملاتے سے تھا۔ یہ علاقہ ہمارے پڑوس

كاملاقه تماليكن هارى إلى بستى نبير تقى . ' ·

''اده ـ به بات ب- '

" بإل ـ"

''اجھاتو پھر۔''

''بس میں جا بتا ہوں پہلے گل زمان کا پیتہ لگا یا جائے اور پھراس کے ذریعے سمانوس کا۔''

" يكون سامفكل كام بـ مراخيال بونى آجائة بم اس ساسلدين بات كرية بي اونى إسانى تمهادا يكام كرد يكايا

ينکن نے سوال کیا۔

· ' میں خود جھن اس میں شر یک بونا جا بتا ہوں۔' '

'' کوئی ہرن نبیں ہے نونی خور تہبیں اینے ساتھ لے جائے گا۔ ویسے میں بھی پیسب کچھ کریکتی ہول کیکن زیادہ بہتریہ ہے کہ ابھی ہم نونی

ے تعاون کریں اور اسے بیاحساس نہ ہوکہ ہم اپنے طور پر ہمی کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کرنے کااراد ہ رکھتے ہیں۔'' پنگی نے کبا۔

'' نھیک ہے مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے۔' میں نے کبااور ہم خاموش ہو گئے۔

تموزی در کے بعد ہم اس ہونل ہے اٹھ کئے اور پھر پنگی ہجیے مشینی کھوڑے پر مختلف جگہوں کی سیر کراتی رہی بہت ساری چیز ان کے

بارے میں اس نے مجھے بتایا اور میں انبیس و مکھو و کھے کر حیران ہوتار ہاانسان کی ترتی کا یہ بےمثال دور تھا۔

شام کو جب ہم واپس پینچے تو نونی واپس آ چکا تھا اس نے ہمارا استقبال کیا اور مجھے دیکھ کرخصنعک کیا۔

"ارے ، ارے یہ مسرگولذین ؟"اس نے سوال کیا۔

"بال-" منكى سكرائى - "ك

''لیکن۔اوہ پنگیتم نے توان کی شکل بی برل دی واقعی اب توانہیں کوئی بھی نہیں پہچان سکتا۔ کیوں مسٹر بولڈ آپ کیسامحسوس کرر ہے ہیں۔''

نونی نے براہ راست مجھ سے سوال کیا۔

"ابہت بن جمیب مسٹراونی بے صد بھیب، جھے تو بیسب کی طلسم خانہ محسوس بوتا ہے بعض چیزیں تومیری سمجد میں بالکل بھی نہیں آئیں نجانے بیب پنجھ کیے ترتیب یا کیا۔''

'' ہاں بلاشبہ یہ نیا بے صدر قی یافتہ ہے لیکن اس د نیا میں اپنا حصد وصول کرنے کے لئے اپنے آپ کومنوانے کے لئے بری ہی محنت کرتا یر تی ہے۔"ٹونی نے کہا۔

"میں کی بھی قتم کی محنت سے نبیل گھبرانا۔"میں نے جواب دیا۔

" تمهارے کھاتدار بھی بیں اولد؟" نونی نے یو مجا۔

"كمامقعد؟"

''مقصد یہ کرا پی زندگی گزار نے کے لئے اگر اس دنیا میں تمہیں کچھٹل اقد امات کرنا پڑیں تو تم ان میں ہے کسی خصوص راہتے کا تعین کرو

ميه الوني في سوال كيا-

وانهیں۔ انہیں۔

''لبس اینے دوستوں پراظہار کروں گا۔''

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

''لیعنی جو پھیتم ہے کہا جائے گاتم اس برآ تھیس بند کر کے مل کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ گے؟''

'' ہاں ۔' میں نے جواب ویاا ورٹونی مطمئن انداز میں مسکرانے نگا دفعیٰ پنگی بول پڑی ۔'' ٹونی مسٹر کولڈ کی ایک انجھین ہے۔''

''ووکيا'؟'\*

۱۰ مستر گولذآب بی مسترثونی کو بتا تمیں ۔ " پنگی مجھ سے مخاطب بوکر اولی۔

'' میں مختصرا آپ کو ہتا چکا ہوں ٹو ٹی کہ میراا کی ساتھی بھی تھااوراس کی غیرموجود گی میرے ذہن پر بری طرح اثر انداز ہور ہی ہے۔''

"إلى إل-آب في تا إقا أيرا"

" میں اس فنص سے چیکل ہے اے نکالنا جا ہتا ہوں جس کا نام کل زبان ہے۔"

" احیما۔ احیما۔ آپ کواقتین ہے کہ و داہمی تک اس کی قید میں ہے؟' "

'' بلاشبه۔ وه سیدها ساوا بوز حیا آ دی جمعے تقطعی مختلف ہے ووان او کوں کی زبان بھی نبیس مجمتنا اوران کے درمیان ہے اُن کی حیالا کیوں ہے نمٹ کرنے اگلنے کی کوشش میں کرسکتا۔"

" نحیک ہے۔ مجھے کل زمان کے بارے میں اور بھی کھے ہتاؤ۔" ثونی نے کہا۔

'' وہ بہاں پہلوانوں کو ماازم رکھتا ہے اور ان سے کشتیاں لڑاتا ہے جس جگہدوہ رہتا ہے اس کے بارے میں ، میں نہیں جانتالیکن اگر ممکن

ہوں تواس کواس کے میشے ہی کے ذریعے تلاش کیا جائے۔"

''اے تلاش کرنے کا کوئی سوال ہی پیدائبیں ہوتا۔ ظاہر ہے وہ اپنانا م رکھتا ہے اور کشتیال لزاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی پر وموٹر ہے اور میں اس کے بارے میں باسانی پند جااسکتا ہوں۔'

" میں خود بھی آپ کی کوششوں میں شریک : ونا جا ہتا ہوں تونی ۔ " میں نے کہا۔

'' اہمی اس کی ضرورت نبیں ہے مسٹر کولڈ۔ پہلے ہم گل زیان کا پہتہ معلوم کریں گئے پھران کے بارے میں تھوڑی مہت معلومات حاصل کر لیں سے تب میں تمہیں آ کرا طلاع دوں گا۔اس کے بعد جو پھی بھی اقدامات کریں محیل جل کر بی کریں مے۔'' ٹونی نے کہا۔

'' نھیک ہے۔' میں نے جواب ویا۔ اس کے بعد حسب معمول رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم اوّک آ رام کرنے کے لئے لیٹ مختے ،

دوسرے دن مجمع اُو ٹی نے مجھ سے و مدہ کیا کہ آج وہ میرا کام کرے گا اور عمول کے مطابق مجھے پیکی مے حوالے کر گیا۔

پنگی نے مجھ ہے مختلف تتم کی مختلوشروں کر دی۔ آن ہم گھرے با ہزئیں مئے تتھے۔ ود پہر کے کھانے پرٹونی آیا۔اس کے چہرے پر

مسكراب تقى اور پھراس نے مجھے خوشخبرى سناتے ،وئ كبا۔

· میں نے کل زمان کا پیة معلوم کرایا ہے مسٹر گولڈ۔''

"او وا کیامیرے: است سلانوس کا پنتیمی چل ممیاے؟"

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

" نبیں۔ اس کے بارے میں تو جھے کچھ علوم نبیں ہو۔ کا۔ ہاں جھے بیمعلوم ہوگیا ہے کیکل زماں کبال ملتاہے، ہم ایک آسان کی ترکیب

''کیا؟''میں نے ہو جیما۔

'' ہم کل زماں کواغوا کرلائمیں کے اور یہاں لانے کے بعداس سے سماینوس کا پیتا بے تیمیس مئے۔''

" بهت خوب بتو مجروس سلسله مین کب کارر دانی ممل میں آئیگی ۔"

" بس تم بِ فَكرر مو يم محى مناسب وقت مين تهبين سب يجه بتادول كان اثوني في جواب ديا ورميس خاموش مواليا-

ان او گول کے ساتھ میرے دن رات بڑے معلو ماتی گزرر ہے۔ تھے۔ نونی اپنے کا موں میں مصروف تھااور میں پیکی کے ساتھ کھر میں۔

ووسرے دن تقریباشام کے سات بجے ٹونی میرے پاس آیااوراس نے جھ سے میری خیروعافیت ہوتھی۔ پنگی اس وقت کمس کام سے جل همی تقی اور میں اپنی رہائش گاہ میں تنہار دعمیا تھا۔

" میں تھیک ہوں مسٹرنونی ۔ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ " میں نے جواب دیا۔

"الكين مين تهبين خاص بات بنائي آيا مون ـ" نوني في كمبا ـ

''کیا'؟''میں نے یو مجا۔

'' آ ؤمیرے ساتھ۔''لونی نے کہااور میںاس کےساتھ اٹھ گیا۔ پھروہ جھے لے کر قارت کے ایک جھے میں آ گیا۔ تب اس جھے تک پکٹنے

كروه ايك كمريت كے سامنے رك ميا - كمره باہرت بندتھا فونی نے تالا كھولااوراندر پہنچ مميا۔

ا تدر بینی کراس نے روشنی کر دی اور میں ایک کری کی جانب دیکی کر چونک پڑا۔ کری پرایک فخص جیٹیا ہوا تھا جس کے کر درسیوں کا جال ہن دیا تمیا تھا۔اس کے مند پربھی کپڑا پڑا ہوا تھا۔ میں نے جبرت سے اس مخص کو ویکھا۔ تب نوٹی آ مے برحا اوراس نے اس مخص کے چبرے سے کپڑا ہٹا د يااور ميں پري طرح چونک پڙا۔

ریکل زیال تھا۔ اس کےمند میں کپٹر اٹھنسا ہوا تھا۔ مجھے جب تھائیکن میں سمجھ کیا تھا کے ٹونی اپنا کام دکھا چکا ہے۔

گل زمال بھی مجھے بیجان کیا تھااوراس کے چبرے پرشدید حبرت کے آثار پھیل گئے تھے۔اسے بقیناً حبرت ہوگی کہ میں پہال کیسے آخمیا اور یہ بھی اچھی بات تھی کہ اس وقت میرے خدو خال میں کو ئی تبدیلی ٹیمی۔ گھریرا نے کے بعد پکی نے میرے چبرے سے سیک اپ اتارویا تھااور اس وقت میں اپنی امل شکل میں تھا۔ میں آسمے بر ھاکراس کے ساسنے بنج ممیا۔

"كهونك زمال \_ كيے بولا"ميں نے غرائی بوئی آواز ميں سوال كياليكن كل زمال نے ميرى بات كاكوئي جواب نبيس ويا \_

''مکل زمان ، زبان کھول دوورنہ میں تمہارامنہ کھول کرتمہاری زبان چنگی ہے پکڑ کر با بر مین جا اول کا۔اورمیرے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے کے میں تنباری زبان باہر اکال دوں۔ 'میں نے خونخوار کہج میں کہااورگل زماں کی آتھموں میں ایک کمجے کے لئے خوف کے آٹار نظراً نے۔

' میں نہیں جانباتم کون ہو۔' کل زمال نے کہا۔

"الوويتماكنين مانة كل زمان جس كوزريعتم بثار والت كما يكي بو"

" الل من منهين نبيل بهجانتا- " كل زمان في جواب ديا-

'' بیجان جاؤگل زمال تم جمعدت ببت سے قائمہ و حاصل کر بھے ہو۔''

'' بکواس کرتے ہو۔ تم نے اس مبدی یابندی ہی کہاں گی تھی ہوتم نے مجھے کیا تھا۔ میں نے تمہارے لئے دنیا کی ہر مہولت مہیا کرنے

کی وشش کیکنتم نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا اور ابتم بیسو چنے ہوکہ میں تہہیں اپنادوست ما نوان گا۔ ''کل زمان بنا احتیار بول پڑا۔

· 'کل زمال تمبارے جیسے کتوں کو میں اپنادوست نہیں کہدسکتا۔ تم یہ نہ مجھنا کراس وقت تم میری قید میں ہو۔ اور تمبارے ہاتھ پاؤل

بند ھے ہوئے ہیں۔ میں تہمیں آزاد بھی کردوں گاادراس کے بعد بھی تم جانتے ہوکہ میں تہاری زبان کھلوانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ باشبتم ایک چالاک آدمی ہوادر تہمیں بہت ہے اوگوں کا سہارا بھی حاصل ہے جن کے ذریعے تم مجھے قید خانے میں بند کرا کتے ہولیکن گل زباں مجتف کے اپنے

ووست ہوتے ہیں۔اہتم میرے تیضے میں ہوتہ ہیں زبان کھولنا پڑے گی۔'' ''ویکھو ہورنا۔اگرتم نے میالا ک ہے جھےاغوا کرالیا ہے تواس خیال کوذہن سے نکال دوکہ میں بمیشہ تمباری قید میں رہوں کا۔میں آئ جمی

ت ہے وہ معاہد وکرنے کو تیار ہوں اور اس کے بعد جوشرا اکا تمہارے اور میرے درمیان طے یا تیں گی ان پڑمل کیا جائے گا۔'

" کواس مت کروگدھے۔ بکواس مت کرو بنیرت انسان۔ می تم ہے کوئی معاہد ہبیں کرنا جا ہتا۔ تمہاری زندگی صرف اس لئے بخش وی کئی ہے کہ میراد وست تمہاری قید میں ہے۔ کل زمان میں تمہیں ایس عبرتاک سزادوں کا بحیتم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ورنہ بجھے میرے دوست کے

بارے میں بتاوہ کے تم نے اس کو کبال قید کیا ہے؟''

"او هم اس بوز سے کی بات کرر ہے ہو؟"

"بال - اى كاجس كانام ملانوس ب-"ميس في جواب ديا -

''میں نہیں جانا۔ میں نہیں جاناتم اوگوں کے بارے میں پورناتم جس نداز میں میرے سامنے آئے وہی میرے لئے حیرت تاک تھ

اس کے بعد تم جو ثابت ہوئے وہ بھی بری تجب خیز بات تھی میں کی انسان کے اندراتی توت کا نصور بھی نہیں کرسکنا کیکن گل زمان بذات خودا یک بزی

قوت ہے۔ کیا تم سجھتے ہوکہ میں صرف یہی ذریعہ معاش رکھتا ہوں، میرے اور بھی کئی وسائل ہیں پورنا۔ اگر تم میرے ساتھ شریک ند ہوئے تو جھے
تہاری اتنی پر واہ بھی نہیں ہا اور وہ فورت ہومیری خلام تھی میں اے اتنی مہلت کہاں دے سکتا تھا کہ وہ میرے ادکامات کی قبیل نہ کرے۔ میں نے تم
سے تعرض نہیں کیا تھا پورٹا ایک عورت ایک پہلوان کے لئے ضروزت سے زیادہ تباہ کن ابت ہوئی ہے۔ میں نے اس لئے اسے روکنا چہا تھا گین تم است کی انسان ہوا در اس تھیل فریب سے واقف نہیں ہو جو عورت کی ذات نے درمیان میں مداخلت کی اور آئ بھی میں مانتا ہوں کتم ایک سید ھے سادے انسان ہوا در اس تھیل فریب سے واقف نہیں ہو جو عورت کی ذات سے وابستہ ہا کہ لئے میں نے تمہارے لئے کوشش کی تھی گئی گئی تم نے گل ذمان سے تکر لینے کی سوچی۔ بلاشبہ تم ایک پہلوان ہوئین طافت ہی سب

کچرنبیں ہوتی کل زمان کے وسائل تم ہے زیادہ میں اور ابتم سیجھتے ہوکہ اپنے دوست کے ذریعے تم نے جمعے انوا کرالیا ہے اور جھ ہے اپناا نقام لے سکتے ہوتو یہ تہباری بھول ہے۔ میں اب بھی نکل جانے کی توت رکھتا ہوں۔' '

'' میں خودبھی حمہیں نکل حانے کا موقع ووں کا گل زیان ہمہارے جیسے چوہوں کو مارنا میری شان کے خلاف ہے کیکن بس مجھے میرے دوست کا پته ہناہ وا درسنوا کرتم نے میرے دوست کا پته نه بتایا تو :همرصورت میںا ہے تااش کر بی لو**ن ک**الیکن یبال ہے تم زندہ واپس نہیں جاؤ کے۔''

'' میں اس لئے یہ بات نہیں کرر ہاپورنا کہ میں تم ہے خوف زدہ ہوں۔خوف مجھے تیموکر میمی نہیں گز راکیکن یہ حقیقت بتائے ہوئے مجھے ایک حیرت کا حساس بھی ہے۔ میں تمباری طاقت کے بارے میں بات کرر ہاتھا کرتم مجھے پہلے ہی حیرت انگیز معلوم ہوئے تھے اورتم سے حیرت انگیز مختص تمہارا دوست آگا۔ میں تواب میصوس کر؟ ہول کے تمہار اتعلق اس زمین ہے جی نہیں ہے۔ تم یقیناً کی سیارے کے باشندے ہوا ورانسانی شکلوں میں یبان کے ہو۔"مکل زبان نے کہا۔

'' بکواس میں وقت منیا نع کرر ہے ہوگل زیان۔ میں تم سے اپنے روست کا پند او جور ہاہوں۔''

" میں یھی وہی بتار با ہوں۔اس دفت میں تمہارے دوست کے سامنے تھا۔اس سے سوالات کرر با تھا تبتمبارے دوست فے ایک دم ہاتھ انھا یٰاور مجھ ہے کہنے رکا کہ اس کا یہ پیغام اس کے دوست اور ناکو پہنچادوں۔ پیغام کچھ یوں تھا۔ 'بور نامستقبل کے اس دور میں ہم آتو محتے ہیں کمیکن یہ مانٹی نبیس تھا جس ہے ہم واقف تنے اور جس میں ہم خود کوشم کر کئتے تنے چنانچہ بورنا جس انتہا کی شرمندگی کے ساتھ تم ہے رخصت ہور ہا ہوں ۔ مجسے تم ہے جدا ہوئے ہوئے بے حدافسوں ہے پورنالیکن ہے دنیامیری سمجھ میں نہیں آئی ۔اگر بھے چندساعت اوراس دنیامیں ر بناپزے تو میرے حواس ہی رخصت ہو جائمیں محےاس لئے بورتامیں واپس جار باہوں تم زاویوں کی ست تلاش کرو۔انسوس میں تمہیں وہ زاوینہیں بتا۔کا جس کے تحت تم ماضی میں واپس بہنے جاتے لیکن المریقہ کارے تم واقف ہو۔ا ہے آپ کوتم مختلف زاویوں ہے دیکھوا ورخود کو مجھ تک پہنچانے ک کوشش کرو یمکن ہے تم مُحدِيثُ مِنْ مِازْ۔نه بِنَيْ سكوتو مجمع معاف كردينا۔''

'' یہ تنے اس مخض کے الفاظ اور اس کے بعد نجانے کیا ہوا۔ اس نے ذرای جنبش کی اور ہماری اگا ہوں ہے اوجھل ہو کمیا۔ بلاشبہ وہ کوئی جادوتھااورتم بھی جادو بی کی توت ہے اپ آپ کومنواتے ہو۔ ''کل زمان نے کہاا در میں سشستدررہ کیا ۔گل زمان کے الفاظ اس کے اپ نہیں تھے اوران القاظ میں کو کی فریب نہیں تھا۔ مجھے یقنین تھا کہ سلانوس اپی دنیامیں واپس پہنچ حمیا ہے، وہ اس مجیب وغریب دنیا ہے بوکھا اکریبال سے فرار ہو ممیا تھا اور جھے سینی چیوز کمیا۔ رہل زاو بول کی تلاش کی بات تو کسی مخصوص زاویے کو تلاش کر لینا میرے کئے ممکن نہ تھا کو یااب اس دور میں اس دنیا میں تنبار و کیا تھالیکن اس کے بعد میں نے اپنے خیالات بھنک دیئے۔

پر وفیسر ،میرے اندرا نوکمی قوت بمیشه کارفر ماری ہے وہ ووکر آئی۔ بھا! مجھے دینا میں کسی کی میا پر واد ہوسکتی تنمی اور بھاا سلالوس کمیا حیثیت

مرکمتا تھا۔

اگرہ دائمت بھی اپنی جان بیا کر بھاگ گیا تو یہ کوئی انوکھی بات تو نبیں تھی۔اے بھا گنا ہی تھا۔ باتی رہی میری بات تو اگر میں ستنتبل میں ر وکمی تھا تواس ہے کیا فرق بڑتا تھا۔ میں خود بھی صدیوں کے لئے سوجایا کرتا تھااوراس کے بعد جا کتا تو میری آئجوآنے والے وقت ہی میں کملتی تھی۔ چنانچہ چندساعت کے بعد میں مطمئن ہو کیا۔گل زمان ہمی اب میرے لئے ایک بے کارفخص تھا البتہ نونی میرے نز دیک کھڑا ہوا اس طرت کل ز مان کود کیدر ہاتھا جیے گل ز مان نے بیساری بکواس کی جوا وراس نے اس کا ظبار بھی کرویا۔

٬٬ کیا چنف باگل ہو کمیا ہے کولڈ کیا بکواس کرر باہے ہید میری مجھ میں تو سیحنہیں آیا۔''

" انبيل أونى - اب سامتى مارے كئے بيكارے - "مين في جواب ديا-

"كيامطلب؟"، أونى في سوال كيا-

''مطلب بہ کہاں نے جو پچھ کہا ہے بچ ہے۔ بیا**ں گدھ**ے کے الفاظ نہیں ہو سکتے۔ بلاشبہ میرا سائقی میرا دوست اپنی و نیا میں واپس چلا

تمياے۔''

"جس انداز میں اس نے کہاہا اس انداز میں۔" ٹوٹی نے حیرت سے بوجیا۔

" بال ـ " نونی جیران تعا۔

'' یہ بیوتو ف خود کو جالاک مجھتا ہے کیکن میرے دوست میں پہھالی خوبیاں موجودتھیں کہ اس نے اسے خوب چکر دیا۔جس جگہاس نے ات تدكيا كيا ، وكاوه اى جكه موجود موكا ليكن اى كا والتحال او بعل صرف ايك ظر كے شعبدے كى معمولى يات اور بياحق بن كيا۔ اس كے بعداس نے باہشبہ درواز و کھلا چھوڑ ویا ہوگا اوراس کے بعدمیرا دوست باسانی ہا ہرآ کیا ہوگا۔' میں نے نونی کو طمئن کرنے کے لئے کہا کیونکہ اے حقیقت بتانے ہے کوئی فائدہ بیں تھا۔

" ہوں۔ " نوٹی نے نہ بچھے والے انداز میں گردن بلائی پھز بولا۔

'' خير مجھاس ہے کوئی غرض نہيں ہے۔اب يہ بتاؤ کہ کياتم مطمئن ہويا مجھاور جا ہے ہو؟' ا

" نہیں اب میں چھنیں جا ہتا۔ میں نے جواب دیا۔

'' تب پھرائے آل کرویا جائے۔ورنہ باا وجہتمہارے لئے البعض بن جائے۔'' ثونی نے اتن لا پرواہن ہے کہا جیسے کسی کھی کے مارنے ک

''نہیں اونی۔ میں بے مقصد زند کیا نہیں تھینتا اور نہ ہی مجھاس کی زند کی اور موت ہے وئی دلچیسی ہے۔ یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ یہ بات توشايديةودهمي نبيس جانا - ميراخيال بات يهال سد بعكادو ال

" نھيك ہے۔ تب چروت ہے ہوش كر كى اين جكدة اوا ديں سے جبال ت بيخود اٹھ كركہيں بھي چلا جائے۔ ' نوني نے كہااور ميں في بهى لا برواى ت مرون بلا كى - اب بھلاگل زمان میرے لئے کیا کشش رکھنا تھا جواس بیچارے کوخواکنو او میرے وجہ سے مصیبت برواشت کرنا پڑتی چنانچے می فی ل ے کہ کراس کی جان تو بچال کیکن اب سماانوس کے بارے میں سوخ رہاتھا۔ بابا سلانوس خاصہ چالاک بکلا۔اس نے جدید دنیا پراپنی ہی و نیا کوتر جیج می تھی اور ظاہر ہو ہ تیجارہ وس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکت تھا۔

سلانوس کے بارے میں جب تک جمعے یہ بات معلوم نمیں جوئی کہ وہ یہاں سے فرار ہو گیا ہے۔ تب تک تو میں اس کے لئے الجھا ہوا تھا اور بارباریدخیال میرے زئن میں آتا تھا کہ نہ جانے وہ بیجارہ کس مصیبت کا شکار ہوگائیکن جب جمعے معلوم ہوا تھا کے ساانوس اپنی جان بیجا کراپی ونیا میں واپس چلا کمیا ہے تب سے میں نے اس کا خیال ہی ذہن ہے نکال دیا تھااور ہرہ فیسراب نؤتم بھی اس بات کے واہ :وکہ میں برگز ری ہوئی چیز کو بھولتا چلاآ یا ہوں میں نے بھی مامنی میں کھوجانے والوں کے لئے در بنہیں محسوس کیا خوا ووہ مجھ سے کتنی ہی تربت رکھتے ہوں چنانچہا ہے میں پنگی اور نونی کے ساتھ مطمئن تھا۔ ٹونی چند بنوں تک تو میرے سلسلے میں مختاط ربااوراس کے بعد جب اے یقین ہوگیا کہ میں ایک قابل اعتماد آ دمی ہوں تواس نے ہرا حتیاط ختم کردی۔ پنگ سے شایداس کا کوئی اندرونی رشتہ بھی تھاممکن ہے نونی بھی پنگی کی طرح ول طور پر خود پرست ہواور پنگی کی اس کی نگاہ میں کوئی بڑی میٹیت نہ ہوئیکن بظاہرہ وود ونول ایک دوسرے ہے بہت مانوس تھے۔ نونی عموماً باہرمصردف رہتا تھاا در پکی میرے ساتھ کیکن ہم دونول کی یہ قربت کسی خاص مر مطے تک نبیں پنجی تھی حالانکہ پنگل نے کئی ہاراس کشش کا اظہار کیا تھا۔ جومیر ے اندرمحسوس کر تی تھی اس نے میرے لئے بہت ے لباس سلوائے تتے۔ پر وفیسر دل تو میرانیمی بہی جا ہتا تھا کہاس دنیا میں بھی اپنے وقت کا انسان رہوں لیمن لباس د فیسر دل تجنبھٹ میں زیادہ نہ پڑوں کیکن اس دنیا کی تبذیب ذرامخلف تھی اور بےلباس لوگوں کو یہاں مجرم گردا تا جا تا تھا۔ حالا تکدلباس پہن کرجسم کی نمائش کے جواندازا نعتیار کئے جاتے تھے وہ بےلباس سے زیادہ پرکشش :وتے تھے۔اس دور کی عورت اپنے آپ کو سجانے کا بہتر طریقہ جانتی تھی اور پہ ملیقہ مندعور تیں بعض اوقات میرے دواس چھین لیا کرتی تھیں۔ جدید دور ک عورت جومیرے نز دیگ نز آئی تھی وہ جو کی تھی۔ میں جو لی کے بارے میں مزید کچھٹییں جان سکا تھ ممکن وہ عورت جھے یادشی اور کبھی میری خواہش ہوتی تھی کہ وہ جھے دو بارونل مبائے لیکن میں نے اس خواہش کوو بادیا تھامیں تو صال کامحقق تھا صال کی تصویریں دکھیر ہا تعااورا ہے ذبین میں تحفوظ کرر ہا تھالیکن بعض اوقات جب میں اپنے بارے میں سوچتا تھا تو مجھےا یک بجیب سی تیفیت ہے دوجار مونا پڑتا تھا۔ جئز مجھے بیا حساس ہوتا تھا کہا ہے میں حال میں ہوں اور اس وقت تک مجھے آئے والے وقت کا انتظار کرنا پڑے گا جب تک یہی وور شروع نہ ہو جائے جس میں میں ہول۔ کہانی کا اس ہے آ کے ہز ھنا ہز اہی مشکل کام تھااور ہزی عجیب وفریب کیفیت تھی لیکن میں کیفیات سے گھبرا نے والا انسان نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے 👚 خود کواس ماحول میں ضم نرلیا تھنا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پنگی اس دوران مجھے شہر بھرک سیر کراتی مچھر تی تھی لیکن ان ممارت ہے نکنے ہے پہلے وہ میرے چبرے پرتبدیلی کر نامبیں جولتی تھی۔اس نے بتایا تھا کہ اخبارات جو کاغذ پرتر تیب پاتے ہیں اور شہری خبروں کوایک دوسرے تک پہنچانے میں معاون ہوتے ہیں بیا ملان کر چکے ہیں کہ ایک جرائم پیشرآ دی جو پیشرور پہلوان بھی تھا بہت ہے اوگوں کونل کر کے فرار ہو کمیا ہے اور اس کی تلاش جاری ہے اس لئے میک اپ کے بغیر با ہراکلنا کا فی خطرناک تھا پنگل نے مجھے یہ بھی بتا یا تھا کہ نو ٹی کا کا مختم ہو چکا ہے اور اس کے بعد جب ہم یہال ہے نکل جائمیں کے تو پھر کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی ۔ اس وقت اگر میں اپنے چیرے پر تبدیلی نہیں

کروں تب بھی کوئی حربی نبیں ہے۔ اس دوران پنگی مجھ سے جو باتیں کرتی رہی تھی ان کا لب لباب میں تھا کہ وہ میرے ساتھ ل کراپی زندگی کے أيك نئ باب كا أغاز كرنا جابتى ب- اس في بميشه مجه عدب بناوالغت كالظهار كما تحا بكدا كية وه بارتواس في يول كبتا جاب كميت كالظهار کر بھی دیا تھائیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے تھوڑ اسا اجتناب بھی برتی رہی تھی۔ حالانکہ پندمواقع ایسے آئے کہ مجھے اس کی قربت حامل ہوسکتی تھی۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہوہ (ہن ملور پر جمھ سے متاثر ہے اور میرے نز دیک آنا چا ہتی ہے کیکن نہ جانے کون کی جمجوک مانع تھی پھرایک رات اس نے بڑے دکش انداز میں مجھے ہتایا کے کل ہم سب لوگ بیبان سے روانے مور ہے، ہیں۔

" بهم أبال جارب بيل يتكن؟" من في سوال كيا-

''متحدہ امارات کے ایک جھوٹے ہے ملک میں چندروز و ہال قیام کریں مجاوراس کے بعد و ہاں ہے آئے بڑھ جا''میں مجے۔'' ''کمیاای کے بعد ہم اوگ ای طرح ایک دومرے ہے دورر ہیں گے'' میں نے سوال کیااور میرے ای سوال پر پیکی کی آنکھیں خمارآ اود ہوگئیں۔

"او ائر كولذراب بب كرتم نے جمال برايا ہے تو ميں خود پر قابوتيس مكاملى مولامرف ميں بىنبيں ميرا خيال ہے ہار الزایان تمہاری صورت دیکھ کرخود پر قابونیس رکھ سکتیں ، میں توایخ آپ کو بہت مضبوط شخصیت پاتی ہوں کہ میں نے ابھی تک اپنے حواس قائم کئے ہوئے ہیں تم تو حواس چھین لینے والوں میں ہے ہو۔ میں اگر تمہارے چہرے پر تبدیل نہ کروں تو میرا ذہن میرا ساتھ چھوڑنے لگتا ہے۔ کولڈ میری جان میں تم ہے ایک حد تک اجتناب برت رہی ہول صرف اس وقت کے لئے جب تک جمیں اس کے بہتر مواقع مہیا نہ ہو جاتمیں اوراب و ووقت

زیاد دوور زمیں ہے۔ خرکے دوران ہی میں تنہیں بتاؤں کی کہ میں کیا کرنا ہے اور مجھے یقین ہے کہتم میراپوراپورا ساتھ دو تے؟'' '' باع شبہ بنگی میں تم سے ہرتعاون کے لئے تیار ہوں۔'میں نے جواب دیااور پر دفیسر میکوئی انو تھی بات تو نتھی اس سے تباہ بھی میں حسین ا فرکیوں کا ساتھ دیتار ہاتھااوراب جدید دورے تھوڑی می واتفیت بھی ہوگئ تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہاں سب اپنے رغک میں مست د ہے والوں میں ے ہیں اور جس نے اقدار کی کلیر پکنی وو چھے رو کیا اور خود اپنے اوپر ہننے لگا۔ پنانچہ وورات کز رمی دوسری من پنگی اور ٹونی بیال سے روائل ک تیاریاں کررہ سے تھے نجانے ان کا کاروباری جال کہاں تک کھیلا :وا تھا۔اس عمارت کی کیا حیثیت تھی۔ جھے اس میں کوئی خاص بات نہیں معلوم ہو سکی۔ یہاں ہے روانہ ہوتے ہوئے کوئی خاص سامان ساتھ نہیں لیا تمیا تھا سوائے ضروری کپڑوں کے اور ان میں میرے لباس بھی شامل متھے۔ پنگی نے میرے لئے بے شارلباس خرید ڈالے تھے ایسے لباس جنہیں مہن کر میں شدید انجھی محسوس کرتا تھالیکن خودکواس دنیا میں ضم کرنے کا شوق مجھے ہر "اکلیف اٹھانے پرمجبور کر رہاتھا میں کسی بھی بات ہے کسی انجہمن کا شکارنبیں تھا۔ جو پہلے دیکے کی رہاتھا و دصد یوں آ مے کی چیزتھی اور میں اپنی کتاب کے لئے بہتر مواد فراہم کرر ہاتھا۔ کاش اس دور کا کوئی محقق میرنی اس کتا ب کو دیکھے لیتا۔ پروفیسر تواسے دنیا کی عظیم کتاب قرار دیتا۔ ممکن ہے اس کتاب ک شبرت اتنی بڑھتی کے ساری دنیا کے اوگ اے ویکھنے کے لئے اند پڑتے لیکن میاکتاب تو ازل ہے تر تبیب پار ہی ہے۔اس سلسلہ میں ، میں پھونہیں کر سکنا تھا۔ہم اوگ ای ہبنی تھوڑ نے پرسوار ;وکر چل پڑے ۔ٹونی اور پنجی کے خلاوہ ایک شخص اور بھی تھا جوآئ اس تھوڑ ہے کو چلار ہاتھا۔ہم تینوں پیچیے

بینے ہوئے تھاور پھر کانی عرصہ کے بعد میں نے مندر کے سینے پر جہازوں کو پھرتے ویکھا۔ یہ جہاز میں بہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ یہ جہاز میرے لئے اجنبی ہیں تھے۔لیکن اب ان کی جوموجود وشکل تھی وہ قابل حیرت تھی۔اب یہ جہاز چپوؤں ہے یاباد بانوں نے بیں جلتے تھے پہلے بھی میں نے ایسے جہازوں ت سندر کے بینے پر سفر کیا تھالیکن اس ونت بے شارخام ان جہازوں کو آئے برحانے کا کام انجام دیتے تھے کیکن آئ صرف مشینی غلام تھے۔اور جہازوں کی شکل آئی ہدلی ہونی تھی کہ در کیچ کر حیرت ہوتی تھی انوکھی دنیاتھی پروفیسریم کہتے ہوکہ آئ کا دور وہی دور ہے جس کا میں تذکر و کرر با ہول کیکن پر وفیسر۔میرے دل میں شدت سے بیخواہش بیدار ہوگئ تھی کہ بیں اس دنیامیں جا کرصد یوں پہلے کے دا تعات کو پھر ہے دیجموں۔'' '' تو پھر کیوں نبیں دیکھتے۔میری پیشکش ہے کہ میری ساتھ واس نئ دنیا میں چلوا دران کے بھیب وغریب اقد ارا در اُتنافت ہے اُطف انھاؤ'' · انہیں یہ و فیسر ۔ اس کہانی کوسناتے ہوئے جوالطف مجھے محسوس ہور ہاہے میں اے نظر انداز نہیں کرسکتا۔ سب سے بزی بات کرتم سننے والے ایسے ہوکہ میں نے تہارے چہرے بر تمبیل اس کبانی ہے بیزاری کے تاثر ات نہیں محسوس کئے۔ چنانچ جب تک تم مجھے سنتے رہوں مے میں اد وارکی کمبانیان سنا تار ہوں گااور جب تم تھک جاؤنتو مجھے ہتاوینا۔''

فرزانه کا دل جابا که اس ہے ہددے کہ لیس اب خاموش ہمی ہومبائے یوں تو ساری مربیت جائے کی اور کہانی جاری رہے گی۔ پہلے اس نے ماضی ہے مستقبل میں چھلانگ لگائی ہے اوراب اگروہ پھر ماضی میں واپس چلا کمیا اور رفتہ رفتہ و بال ہے آ مے بر ھاتو کہانی کہاں کہاں تک مہنج گے ۔لیکن اس نے بیاانفاظ نہ کیے کیونکہ اس کی سنائی ہوئی کہانیاں اتن اکٹش تھیں کہ وقت گزرنے کا یاکس تھنکن کا کوئی احساس نہیں تھا۔ ہاں جب بھی ان کے دلوں میں اپنی دنیا کا خیال آتا تو ایک ہوک می ان نے سینے میں اٹھنے کتی تھی مالائعداس دنیا میں ان کا پھیٹیس تفاجو پھوتھا میں ہرموجووتھا ان ک کل کا تنات ان تین افراد پر مشتل تھی۔ اس نے ایک بار پھرائی کہانی وہیں ہے جاری کی۔

'' تو پر وفیسر۔ سمندر کا کنار و نز دیک آعمیاا ورہم آبنی گھوڑے ہے نیچا تر آئے۔ وہ مخص آبنی محور الے کر واپس چلا کی تھا۔ سامنے ہی اکیک بھوٹا سا جہاز کھڑا تھا جس پراکی پر ہم اہرار ہاتھا۔ چندا فراداس جہاز سے سٹرھیوں کے ذریعے ساحل پرآ مکتے ۔آئے دااول نے بھی اورٹونی کا استقبال كرت مون جمه على باتحد ملايا اور بعران ميس ساكي فحف كمن لكاراً-

" تمام اسناف والیس جاچکا ہے جناب۔ ہم نے چیکنگ کرادی ہے۔"

"كوكى قابل ذكر بات؟" ثونى نے يو تھا۔

" بن بين -سب تحيك شاك ب- چيكنك ك لئ آ نيوالول بين جهارادوست بعي موجود تعا-اس في مسكرات بوئ بم س باته ملايا اور پھرا یک سرسری ی نکادلائی پر ڈال کی نیچ تو کوئی ممیا بھی نہیں اس مخص نے کسی کواس پر آنے کی اجازت نہیں دی اور خود چیکٹ کر سے ہمیں کلیرنس سرمیفیکٹ دے کر چلا کیا۔'

'' بہت خوب یتو گو یااب کوئی کام ہاتی نبیں ہے ۔' '

'' بی نیمں۔آپ بی دیکی لیجے اس پرکلیرنس فذیک نگا ہواہے۔'اس مخفس نے ایک کا غذاتونی کے حوالے کر دیااہ راونی نے کا غذ و کیھنے کے

بعد مطمئن انداز میں مردن ہلائی تھرمیرے شائے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔

'' آؤمیرے دوست۔اب ہم تمہیں نے جہانوں کی سیر کرائمیں۔'اور میں لکڑی کے اس پلیٹ فارم ہے لکڑی کی میڑھی کے ذریعے لاخچ سر پہنچ میا میرے چھپے نونی اور اس کے چیھیے بنگی تھی۔ الایخ کمیا تھی ایک جھوٹی می دنیا تھی ھالانکہ اس سے ہزے بڑے بشار جہاز جھے نظر آ رہے تھے کئین جتنی بڑی پیلا نے بھی اتنے بڑے جہاز میں تو میں نے مجھی سفر بھی نہیں کی تھا۔ کافی مخبائش تھی ۔ کنڑی کے کی جیمو نے کھرے ہوئے تحانبی میں ہا کی بڑے ہال نما کرے میں ہمیں لے جایا ممیااور ہم ہے جینے کی درخواست کی گئے۔اس کمرے ہے کوش شینے کی ویواروالا ایک اور کمرہ تھاجس میں ایک محفق موجود تھاجوشا بداا پنج چلاتا تھا۔ کیونکہ ٹونی نے اسے اپنا کام شروع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھرایک کرن سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کچھ سٹیال بھی میرے کا لول میں گونجیں اور اس کے بعد میں نے پانی کے اس جمیب جہاز کو سندر کے سینے پرآ گے بڑھتے ہوئے محسوس کیا۔ بیماری باتیں میرے لئے بزی تخیر خیز تھیں۔ بنتی نے جمک کرٹونی کے کان میں پہلے کہا اورٹونی مسکراتا ہوا گرون بلانے لگا۔ پھراس نے میری جانب و یکعنااور کبا ۔

" كولله اكرتم جابوتو إبركل كراني پندكى تفريحات مين حصه لے سكتے ، و ميرن مرادسمندر كے سينے پر سفرے ہے مكن ہے تم اس سے ناوانت ہو۔'

'' ہاں میں کہی جا بتا ہوں ۔اور**اس جہ**از کے اس طرح آ کے بڑھنے کو ہاہرے دیکھنا جا ہتا ہوں ۔''

'' نعیک ہےتم جاؤلیکن اپنا خیال رکھنا تمہاری خفاظت کی ذمہ داری اب ہمارے اوپر ہے چنانچ کسی ایک آگلیف میں جتاا مت ہو جانا جو ہمارے لئے پریشانی کا باعث بن جائے۔''میں نے مردن ہا؛ دی اور بابرنکل آیا۔ لاٹٹی پر کانی افراد سفر کرر ہے تھے جن کی تعداد ستر ہ انھارہ ہے کم نہیں ہوگی کیکن وہ سب کے سب الاننے کے ما زم معلوم ہور ہے تھے وہ سب مختلف کا موں میں معروف تھے۔ میں ان کے درمیان ہے گزرتا تو وہ م ردنیں انعاا ٹھا کر مجھے دیکھتے اور پھرا ہے کام میں مشغول ہو جاتے جیسے انہیں یہ ہدایت ہو کہ کسی چیز کے بارے میں کوئی تجسس نے کریں میں نے بھی ان میں ہے سی ہے بات کرنے کی کوشش نہیں کی اور آ مے بر هتار ہا۔

اس طرت میں نے تقریباً پورٹ لائے ویکے ڈالی اور بلاشبہ پروفیسر۔قدیم زمانے کے جہازوں سے بیان کی تہیں زیاد وخوبصورت اور تہیں زیاد و تیز رنتارتھی مشینی عمل سے اے چاہا جار ہاتھا اور انسان کی بیانو تھی ترقی دیکھے کرمیرا ذہمن عجیب وغریب خیالات میں تم ہوئیا تھا۔ میں نے مرف ایک بات سوری تھی پروفیسر۔ وویدکانسان آئے والے دوریس پہلے ہے ہیں آئے برص جاتا ہے اددارکا سلسلماس کی ذبانت میں اضاف کرتا چاہ جاتا ہے۔ مجھے ساراماضی یاد ہے۔ میں نے بڑھتے ہوئے دور میں جمعی انسان کو پہلے ہے پست نہیں پایا جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے وہ ترقی ک منازل مطررة جا جاتا ہاور میں نہیں کبسکتا کر بیسلسلہ کہاں تک پیٹے۔

ہاں بات لائنے کے سفر کی ہور بی تھی۔ نئے دور کی جاد وگرنی پنگی بھی ای لائنے میں تھی۔ تھوڑی دریے بعد میں نے اسے اپ عقب میں پایا۔ وہ مسکراتی ہوئی میری جانب آ رہی تھی پھر میرے تریب پینی کراس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" كمو ولذ \_ مندر ك سفر من اطف آرباب؟"

"بال بودد إاشربيسفرب حديركشش ب-"

" کمیاتم نے اس سے ملے بھی سمندر کے سینے پر مفرکیا ہے ا' اس نے او چھا۔

'' ہاں بے شار بار۔' میں نے جواب و یالیکن اس کے ساتھ ہی میں سنجل گیا۔ بے خیالی میں ایک ایسا جملہ کیل کمیا تھا جوآ سے چل کر سبہ یہ

مصيبت بن سكنا تعار

"كياتهار الاعلاقي من بهي مندركاين ماحول موتاجا"

"انہیں پنگ ہم نے بھی ایسی مشتی میں سفرنیں کیا جے انسان یا دبان چاہتے ہوں۔ تمہاری پیشتی تو ہزی حیرت انگیز ہے تم مجھے اس کے

ہارے میں تاؤ۔'

'' بیلا چیمشینی توت ہے چلتی ہے پیڑول اور ڈیزل ہمکن ہے تم ان دونوں الفاظ کونہ بہھ سکو۔ زبین سے برآید ہونے والا ایک ایسامائع جو ساری دنیا کی رکوں میں زندگی دوزائے ہوئے ہے بہی اس کا استعال ہوتا ہے اور وہ شینی گھوزا جس پرتم نے جیرت کا ظہار کیا تھا بلکہ یوں سمجھو کہ ساری مشینری ہی تیل برچلتی ہے۔''

" تعجب ہے تعجب ہے۔ انسانی و ہن کہاں تک سنچے گا۔ کیا اس کا تعین کیا جا سکتا ہے؟ " میں نے پوچھااور پنگی جمصے دیکھنے گلی پھر سکراتے .

ہوئے بولی۔

'' تمبارا ذنن واتعی بزامرصع ہے حالانکہ تمباری طبیعت کی سادگی دیکھے کرانداز ونبیس ہوتا کہ تمباری سوی بھی اتن گہری ہوگی ۔'' پنگی نے مسکراتے ہوئے کہا۔'' میرے خیال میں انسانی ذہن کی ترتی اورار تقا کاتعین ممکن نہیں ہے ۔''

''ایک بات بتاؤ <del>بنگ</del>!'

''بال مال يو يھو۔''

"سمندرك سينے رسفركب تك جارى رے كا؟"

" میں نے تم سے ایک بات کی تھی ولذر کیا تہمیں و وبات یاد ہے؟"

'' کون تی بات \_ بول تو تم نے جمھ سے بہت تی با تیں کہی بیل لیکن کیا تمہار ااشار وکسی خاص بات کی طرف ہے؟''

"بال میں نے تم ہے کہا تھا گولذکہ تم سون کی دنیا ہے آئے ہوتہبارے ہاں زندگی ٹر ار نے کے لئے اتنی مشکلات نہیں پیدا ہو کیں جتنی اس و نیا میں جیں۔ ہم اگر کچھ بنے کی کوشش کریں تو ہمیں اس کے لئے تمام دنیا وی اقد ارنظرا نداز کر دینا ہوتی ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کون دوست ہے ، کون دشمن میں دیا ہے نیا دوتر لوگ دوستوں ہی کو شکار بناتے ہیں۔ کیونکہ وہ ذیا دوشعصوم ہوتے ہیں اور ان پرائتہار کرتے ہیں گیاں مشکل کی جیور ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ کسی کو شکار نہ بنائے تو خود شکار ہوجاتا ہے تو میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ لا بنے انتہا کی قیمتی ہے اور فی الوقت او فی الوقت الو فی الوقت ال

ما لک لیکن تم اس سے زیاد و طاقتور ہو۔ میں نے اس رات تہمیں دیکھا۔ جبتم جیل سے فرار ہوئے تھے تم نے ان لوگوں کواس طرح نیجامارا تھا کہ کی ایک آ دی ہے اس کاتصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ٹو ٹی تمہاری طرف اس لئے متوجہ ہوا تھا کہ اس نے تہبیں ایک منفر دانسان یا یا اور میں جوتمہارے بارے میں ای انداز میں سوچ رہی ہوں اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ بات وسین آمٹی کہ ہم میں سے مرفض ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا خواہش مند ہاس ہے بل کے نونی عمہیں اپنے مقصد اپنی خواہشات کے لئے استعمال کرے میں جاہتی ہوں کتم میرے ساتھ مل کراس لانج پر قبضہ کراو۔اس پر جواوگ موجود ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری دیوبیکل جسم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ۔ابھی اانج سندر کے اس جھے میں پہنچ جائے گی جہاں کی بھی قتم کی بیرونی مداخلت کا مکان نیں رے گا۔'

میں دلچسپ نگا ہوں سے پنگی کود کیمنے لگا۔ اس کی فرض سامنے آخمی تھی اور اس دور کے دلچسپ بنگا موں میں پورے ہوش وحواس سے حصہ لینے کا موقع فراہم ہو کمیا تھا۔ پنکی جیب می نگاہوں سے میری طرف دیکھر ہی تھی۔ان نگاہوں میں امید و بیم کی جھلکیاں تھیں۔ چنانچہ میں نے اس ک فورئ تسلی ضروری تیمی \_

'' میں پہلے بھی تم ہے وعدہ کر چکا : ول چکی لیکن پہھسوالات میرے ذہن میں ہیں۔''

" جیسا کتم نے بتایا تھا کیٹونی کا تعلق ایک گروہ ہے ہے۔"

۱۰ گروه و تے دوسر ہے اوک بھی ہول ہے! <sup>۱۰</sup>

" كافي لوك بين \_"

" پەرولت جواس لاغى پرموجود بىتىمام لوگوں كى جوگى؟"

"بال مجمى حصددار ، وت ميل ."

'' ظاہر ہے بعد میںتم ان او گوں سے را بطنبیں رکھو گی ۔''

''کین تم اس لائخ کوکہاں لے جاؤ گی؟''

''او وؤئیر کولڈےتم سے ملاقات کے بعدمیرے ذہن میں میاسکیم آ لی تھی اور میں نے اس سے ہر پہلو برغور کیا تھا میں اس کے لئے بورا

يلان بنا چکي موں۔''

''ہم لائج کو پوائنٹ ای پر لے جائنیں مے۔ یہا یک جزیرہ ہے جومشرق وسطی کے علاقے میں ہے لیکن غیرآ یاد جزائر کے سلسلہ میں سے

ایک ہاور عام طور سے استعماروں کے استعمال میں رہتا ہے۔ بیبان اوری بوری لا نچوں کا سودا ہو مباتا ہے اور کو ٹی کس سے نبیس بوجہتا کہ وہ کون ہے ارمال کی کیا حثیت ہے۔''

" موياد بال چوروں كے چوروسنجة بين \_" ميس في دلجيب لهج ميس او جيما ـ

'' ہاں یہ ابظاہرانو کھی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہاں ہر جگہ کے اوگ آئے ہیں۔صرف مال ہوتا جا ہیے ،سودا ہوجا تا ہے اور وہاں نی لانچیں مجرکر تحمیں ہے کہیں ہینج جاتیں ہیں۔مورت حال صرف بیہ و تی ہے کہ اس گر وہ کو پنة نہ چلنے یائے جس کا بیدمال ہے۔ بس پہمۃ مندری قانون ایسی ہیں جن كَ مُصلِل بهت طويل بيا يكن أكر بهم الينه كام عنه فارعُ : وكرو بان يَنْجُ مِنْ تو بميں بري آسانياں ،وں كى -'

''جُصان جزائر كَ بارت مِن وَجَع بَناوُ۔''

" درامل بے جزائر یول تو مشرق وسطی بی کا حصد بین کیکن ان برکسی کی حکومت نبیس ہے۔ ایک معابدے کے تحت ان جزائر کوکو کی مختص اپنی ذاتی مکیت نبیس کبرسکتا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے اسمکانگ کا کارو بار بہت املی پیانے پر ہوتا ہے اوران چھوٹے مجمونے ممالک کی ب شار ضروریات بوری موجاتی بیں۔ چتانچداس طرن سے ان جزائر کی سرپریتی حکومتیں کرتی بیں اور یہاں پینٹی جانے والے اس میثیت سے تتلیم کر لئے جاتے بیں کدوہ تاریک سودا کر ہیں۔

" خوب بزى عمد د بات ہے۔ بہت بى پرلطف " ميں نے كہا۔ واقعی عجیب وغریب كیفیت تھی كیسی انو تھی انو كھی إ تیس علم میں آ رہی تھیں۔تہذیب کی سید نیابظا ہر بے حددکش اورخوش نما ہوگئ تھی کیکن اندر ہے وحشت کے وہی آٹا را ظرآتے تھے جوابتدائی دور میں موجود تھے پروفیسر۔ انسان مُثَلَّف لباد ول میں چھپتا چلا گیائمین اس کی شخصیت کا نظریہ ایک ہی رہا۔ طالت ہوتوا پئے آپ کومنواؤ۔ پیس سکتے ہوتو چیں د داور خوش رہو۔ یہی ئیفیت ابتدائی دور کےانسان کی تھی ۔ وہ بزے بزے جانور ول کا شکارکرتا تھااور پھراس شکار کی تقسیم طاقت کی بنیا دیر ہوتی تھی جوزیاد ہ طاقتور ہوتا تھ وہ پیٹ بھر ٹیت تھااور جو کنرور تھے انہیں بھوکا رہنا پڑتا تھا تو میں نے بیمما ثلت محسوس کی اور میں تو صرف دیکھنے والا تھا۔ادوار میں تحریف بھلا میری بس ک بات تھی۔ بہرصورت میں نے چکی کی مد کرنے کا فیصلہ کرایا۔ نونی سے جھے کوئی خاص دنچین نہیں تھی۔ پنگی سے **بھی نہیں تھی لیکن میں ا**ینا ایک مقام بنانا جا ہتا نفاا دراب جبکه سلانوس بھی یہاں ہے چلامیا تھاار مجھے خوداس دیا ہیں دفت گزار نا تھا تو کیوں ند بھانت ہمانت کے لوگول ہے ماتااور اس و نیا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتا کے معلومات تو میرامشن تھا۔

" تو پھرا پنا تھيل کب شروع مرر ہے ہو کو لذا" و پکل نے يو حصا۔

" يفيل كرناتمباد اكام بينى يسمي في جواب ديا ـ

''وراصل میں نہیں جا ہتی کدلائج سمندر میں بہت دورتک چلی جائے جس جگداس لانج کو جاتا ہے و ہاں تک کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں ہے اار ہماری روانگی کی اطلاع ان او وں کول چکی ہے۔ چنانچے ہمیں جلداز جلدیہ کام کر ئے اپنارخ بدل لینا جا ہیے۔ جب ہم وہاں پہنچیں مے جبال اس لا نئ کو جانا ہے تو ان او کون ویش ہوگی کوئی بیسوی تھی نہیں سکے گا کہ لا بنج پراس طرح ہے کسی کا قبضہ ہو گیا ہے۔ پہنا نچہ و د تحقیقاتی مشن پڑگلیں سے اور چندروز اس میںمصروف رمیں گے اس کے بعدائبیں پھے شبہ ہواتو ووان جزائر کا رخ کریں گے جہاں چوری کی انچیں فروخت ہوتی ہیں۔اس عالت میں ہمیں اچھا خاصاوت میں جائے گالیکن ہمتریمی ہے کہ ہم اپنا کام جلدا زجلد کرلیں ۔'' پیکی نے جواب دیا۔

" جبتم كبوينكي - مجصات ميس كوكي اعتراض بيس بالمرتم حا بموتوامبهي اوراي وتت -" ميس في كبا-

'' تھوزی دیرانظارکرلو۔ بیاوگ ابھی ایسی کوئی بات سوچ بھی نہیں سکتے ۔اس سلسنہ میں میں چند باتوں کا خیال رکھنا ہے کولڈ۔''

''کیا'''میں نے سوال کیا۔

'اللي من بتصيارموجود بين-مين في كوشش كى ب كريس ك إسكونى مبلك متصيار ندر بندول- مين في انتهائي عالل سالوني كا مپتول بھی خال کر دیا ہے لیکن اس کے بعد ہمیں اس بات کے امکان کو مدِ نظر رکھنا جا ہیے کیمکن ہے گئی کے پاس بتھیار موجود ہی ہوں جو ہماری اظرول <del>ت بوش</del>يده ټول- '

'' میں ہتھیا روں ک پر وادنبیں کرتا چکل ۔ میں ان سے نمٹ سکتا ہوں ۔''

'' نھیک بلیکن میں فطرہ مول لینے کی ضرورت ہی کیا ہے میں اس کے لئے ایک جیمونا سابند وبست کر چکی ہوں اس پڑل کروں گی۔'' " كيابندوبست كياتم نے ا" ميں نے يو جھا۔

" میں نے ایک اشین من ان لوگوں کی نکا ہوں سے چھیا کر لانچ پر پہنچاوی ہے۔ ابھی تموزی ویر کے بعد جب سندر میں مارا ذرامہ شروع :و کا تو میں اس اشین کمن کو لے کراس بلند جگہ کھڑی ہو جاؤں گی۔ جہان سے میں پوری لا بٹنی پے نکا ور کھ عمتی ہوں اور پھرتم ان سب کوا نعاا نھا کر مندر میں عینک دو سے ۔''

''او ولیکن اس کھلے۔ مندر میں تووہ لوگ زندو نہ بچ سکیس کے ۔''

''ان کازندہ نہ بچنای بہترہے۔' ، پنگی نے زبریلے کیج میں کہا۔

' ان بین تبهارا ساتھی اُونی بھی ہوگا؟ ' میں فے تعجب سے او تھا۔

" بال كيون بيل -" بنكى في جواب ويا\_

پر دفیسر رز ماندلدیم کی د دخونخوارعورتیں مجھے یادآ خمیں جوانسانی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں مجھی شمیں ۔ پیعوت بھی روپ بدلے ہوئے تھی کیکن تھی انہی میں ہے۔ میں قدم قدم براس دور کے اوکوں کا اور گزرے ہوئے ادوار کے لوگوں کا مواز نہ کرر ہاتھا اور مجھے لگ رہاتھا کیکل کے اور آج کے انسان میں کوئی فرق نہیں ہے ۔ تبذیب نے انسان کی شکل بدل وی ہے اس کی سوچ اور اس کی فطرت کی درندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ بیہ ممکن ہے بروفیسر کداس دور کا انسان درندگی میں بھی ترتی افتیار کر چکا ہے کیونکہ وہ ذہین ہے بیٹورت جس ہے بیناوالفت اور محبت کا انلمبار کرتی تھی اورجس کے ساتھواس نے طویل ونت گز ارا تھا۔ای کی موت کی خوا ہاں تھی اورا ہے تی کرنے میں اے کوئی عارفیمیں تھی۔ « تههین اس کی موت کااف و تنبیل جوگا؟ " بیل نے سوال کیا۔

' انسوی - ' پنگی بدستورز برلیے کہیے میں بولی۔'' درامل تم سادہ می دنیا کے ایک سادہ سے انسان ہو گولڈ۔ یہ دنیا تمبداری دنیاہے بہت

مختف ہے۔ کیام ف میں اونی ہے دلچیں رکھتی ہوں۔''

"كيامطك"؟"

۱ ا وه بھی تو مجھے اپنا دوست مجھتا ہے۔ ۱

"بال ميراخيال محى يمي ہے۔"

۱۰ کیکن یقین کرد \_ اگر مجھ سے کوئی خلطی موجائے توووا ہے ہاتھوں سے مجھے ذبح کرد ہے گا۔ بدلتے موے ادوار نے انسان کوجاا د بنادیا

ہےرشتوں اورمحبتوں کوآئر مائش کی تر از وتک جانا پڑتا ہے اور ممو ما دولت کا پلژ ابھاری رہتا ہے۔ دولت کے بوض اولا دیں فرو ثنت کی جاتی میں عزت

بچی مباتی ہے۔اب بھی بعض سر پھرے قدروں کی لکیر پینتے اظرآ جاتے ہیں ٹیکن دو بمیشہ خسارے میں دہتے ہیں۔'' ''ادرتم خسارے میں نہیں ر بناجا ہتیں تو ٹھیک ہے تنگی ہیں تم ہے تعاون کا دعد ہ کر چکا ہوں تعادن کر دں گاتم بے فکرر ہوا درا پنے مقاصد

رِمُل کِرو۔''میں نے کہااور پکل نے مطمئن انداز میں گرون بلاوی۔ تاحد زگاہ وسن اور بے كرال سمندر ،او پرآسان ،كوئى تبديلى نبيل تھى فضاؤل ميں ۔اس خطەز مين برموجوداو كول نے حالات بدل كئے

تھے۔زمین کی شکل بدل لی تھی۔زماند قدیم سے خونی اراے اب بھی تھیا جاتے ہیں خطاز مین کے لئے زروجوا ہر کے لئے جنگ اب بھی جاری تھی ادر بروفیسراس وقت مین نے ایک انوکی بات سوچی ۔

میں نے سوچا کے میں تو ہردور کے انسان کے تالع رہا ہوں۔اوگول نے جس طرح جاباہے جھے استعال کیا ہے۔ کہیں میں نے الجی سوخ ئے مطابق کوئی تبدیلی کی اور تہیں میں خود دوسروں کے رنگ میں ڈھل کمیا۔اب ہمی وہی بات تھی۔

لا پنج پر کام کرنے والے سرکش اور باغی قتم کے اوگ ہے ، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ میری جانب بھی بہت ی نکا ہیں متحیرا نہ انداز میں آغی تعیں ۔ یہ بشن کی بنیاد نتھی لیکن اس سے فرق بھی کیا ہزتا ہے۔ ہاں میں ایک عورت کا تابع ہوں اور اس کے کہنے سے ان سب کوزندگی سے

میں منتظر تھا کہ کب چنگی کی طرف ہے اشارہ ہوا در میں اپنا کام شروع کردوں پھراس وقت جب سوری ڈھلنے پر تھاا دروھوپ کی تیزی فتم ہو چک تمی۔ میں نے اس بلند خبکہ کی جانب دیکھا وہاں مجھے پنگی نظر آئی۔ پنگی کے ہاتھ میں ونت کا ہتھیارتھا۔ کبی سی نال والا ایک ہتھیار جس سے وو آمک برساتی تھی۔ای آگ برسانے والے ہتھیارے کل زمان نے جھے کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کو کوں نے بھی جو پولیس والے ہماتے تھے کین سب نے دیکھا تھا کہ وقت کا پہتھیا رمیرے لئے ناکارہ ہے۔ کو یا میں اپنی میٹیت میں آئی بھی اتناہی مربلند تھا اورای لئے مجھے ان تمام چیزوں کی کوئی فکرنہیں تھی۔ پھر پنگی نے دونوں ہاتھ بلند سے اور میں نے اپنے نز دیک کھڑے ہوئے فض نوا ٹھا کریانی میں بھینک دیا۔ پانی میں کرنے والمعنف كي چيخ بزي بسيا مكتمي . وو ب چاره يهجم بهي نه . كاتها كه ميس ا چانك اس كارتمن كيوس بن كيا تها ..

اس کے ساتھیوں نے اس کی جینے سنی اوران سب وطیش آئیا۔"اے۔اے کیاتم پاکل ہو گئے ہو۔اووحشی انسان تجھے کیا ہو کیا؟" تین جارآ دی میرے طرف دوڑے کیکن میںان کے استقبال کے لئے تیار کھڑا تھا۔ یکے بعد دیگرے وہ چاروں بھی پانی میں جاپڑے اوراب ہا قاعد و ہ کا مہو کیا۔ وہ لوگ جو ہتھیا رہمی ان کے باتھ میں تھالے کر مجھ پر بل پڑے۔ جاروں طرف سے ان کی ایورش مور ہی تھی اور میں ان میں سے ایک ائیک کواٹھا کریانی میں بھینک رہاتھا۔ میں جا بتا تو ان کی ہذیاں وہیں سرمہ کرسکتا تھالیکن میں میا بتنا تھا کہ پانی میں کرنے کے بعد ووخووا پلی زندگی کے کئے جدو جبد کریں اور جوجد وجہد میں کا میالی کا اہل ہوو واپنی زندگی ہیا لیے جانے نے زراس دسر میں بوری لائج شور ہے کونج رہی تھی۔ تب ٹونی اوراس ك سأتمى آمك ـ انبول نے في في كر جھے آوازي ويں۔

'' گولند کولند کیا کرر ہے ہو۔ مکیا ہور باہے یہ کولند بٹ جاؤ ورند۔ ورنہ میں تنہیں کو لی ماردوں کا یاز آ جاؤ کولند۔ باز آ جاؤ۔'' نونی نے مبااور پھراس نے شاید وہ جھیار نکال لیاجس سے اس نے مجھے کولی مار نے کی جھمکی دی تھی کیسی وہ جھیار پنگی کی سازش کی وجہ سے بے کار جو چکا تھا۔ ٹونی نے متحیرانداز میں اے دیکھااور پھروہ ایک کو ہے کالمباؤنڈالے کرمیری جانب برحا۔اس نے وہ ڈنڈامیرے سرپر مارنے ک كُوشش كى كىكن ميں نے ڈیڈا كرلیا۔

ووسرے المح تونی بھی میری کرفت میں تھااور ظاہرے مروفیسرمیری سرفت این نہیں ہوتی جس سے اونی نکل سکتا۔

' بتمہیں کیا ہو کیا ہے *کولڈ کیا*تم یا کل ہو گئے ہو مجھے جھوڑ دو۔'نونی نے نہاادر میں نے اسے یانی میں مجھوڑ ویا۔ٹونی بھی دوسرےاوگوں کی طرح پانی میں ہاتھ یا ڈال مارر ہاتھااوراس کے بعدالا کئی پر کا م کرنے والے تمام افراد ہی میرے خلاف نبرد آز ماہو گئے تھے۔

نکل اپن جگه کھزی ہوئی دلچسپ نگا ہوں ہے میرن اس کاوش کود کھیر ہی تھی۔اے شایدا حساس ہور ہاتھا کہ اس نے جو نیصلہ کیا تھا وہ غلط

نہیں تھا۔ باشبان نے ایک آ دی پر مجروسکر کے اپنی جان خطرے میں والی تھی کیوئا۔ وہنیں جانی تھی کداس کامطلوبہ فنس جس براس نے اتنا بھرو سے کرلیا ہے اس مجرو ہے کے قابل ٹابت ہوگا یانبیں اور اس وقت اگر وہ استے سارے اوگول کے قابو میں آگیا تب پھراہازی اسرتھا کہ وہ پنگی کا نام بھی اس سازش میں شامل کرویتا اوراس کے بعد پنگی کواپی زندگی بھانا مشکل ہو جاتی ۔لیکن پنگی کی خوش بختی تھی کے مجھ حبیسا آ دمی اس کا مدد گارتھا جس کے بارے میں وہ اتنے ونو ق ہے سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بالآخر میں نے لائج کے آخری آ دمی کوبھی پانی میں احیمال دیا۔لائج بدستورا پنا سفر طے کر ر بن تقلی ۔ شایدا ہے چلانے کے لئے کسی خاص محفس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔اور نہ ہی باد بالوں کی مانند جوہواؤں کے تابع ہوتے تھے۔

لا في سيكاني ويجيه أو بيخ والول كي وازي المجراورة وب ربي تعيس اوراس كساتهدى ونكي كي تعقيم عن م

پھروہ نیچاتر آئی۔ وہ دوز تی ہوئی میرے مزد کیا آئی تھی چمروہ مجھ سے اپٹ ٹن۔ وومیرے پورے وجودکو چوم رہی تھی اور بے پناہ خوش أظرآ رای تھی اور میں زیانہ قدیم کی ان ہستیوں کو یاد کرر ہاتھ جواس ہے مختلف نیٹھیں ۔

> تب میں نے اس کے دونوں شانے مکز لئے اورا ہے اس کی وحشت ہے روکار ''او و کولذ کے ولڈتم واقعی کولذ ہو کے ولذ ہی کولڈ یا اس نے ہنتے ہوئے کہا۔

''بہت خوش نظرآ رہی ہو پکی۔'' میں نے اس کے ثبانے کچڑتے ہوئے کہا۔

" بال كولذ ب پناه خوش - ب بناه خوش - تم نبيل تجھية كراب جارى حيثيت كيا ہے - اس لائج كوفروضت كرنے كے بعد ہم امير ترين ا ہو 'وں میں شار ہوں سے اور بھر یورپ واپس پننی کرہم ایک املی ترین طرز زندگی افتیار کریں سے ۔ ہونبہ کیا رکھا ہے اس اسمکانگ کے کارو باریس ۔ ساری زندگی داؤ پر نگا دواور رموو ہیں کے وہیں میں نے اپنی پوری زندگی یہی پلانگ کی تھی کولڈ ۔ میں نے سوچا تھا کہ کس وقت اپنے ساتھیوں کوہی کات کرا پی منزل پر چینچنے کی کوشش کروں گی اور یقین کرو گولذتم اس میں میرے معادان رہے ہو۔ گولڈ یم یم میری زندگی کے سب سے بزے سائقی ہو گے۔ میں احسان ماننے والوں میں ہے ہوں ۔ میں ایک اچھی زندگی کی خوا ہاں تھی ۔ میں مطلق العِنان رہنا چاہتی تئی اور اس گر و میں روکر میں کچھ بھی نہ بن شکتی تھی۔ کولڈمیری خوشیوں کا کوئی ٹھوکا نیٹییں رہا۔ آ ؤ ہم سرت کا رقص بریا کریں۔''وہ زیردی میرن کمرے لیٹ کن ۔اورانھلا نے گئی۔لیکن وہ مجھے رقص پرآ ما دونبیس کرسکی تھی دریتک وہ مجھ جنبش دینے کی کوشش کرتی رہی اور پھرتھک کراس نے مجھے چوم لیا۔

'' تم تو چٹان ، و چٹان ۔ بھلا میں تنہیں کیسے بلاسکتی ہوں ۔'' تھوڑی دہر پہلے میرے ذہمن پر جو غبار جھایا ہوا تھا و وپنگی کے اُس کمس نے دورکرد یاادر میرے ہاتھ بھی اس کی کمرئے کر دحمائل ہو مکئے ۔تب میںاہے لئے ہونے اس کیبن کی طرف بڑے کیا جہاں پہلے تونی اور دوسر ب لوگ موجود تھے۔ الانج برستور سفر کررہی تھی۔ کیبن میں بننج کرمیں نے پکی ہے یو جیا۔

" په بناؤ پنگی ـ کيا په جهازخوه بخو د چلٽا ٻـ ''

'' إلى كيكن بهم اسے تنهائيل چوڙ سكنے ۔اس كا رخ بهميل كنٹرول مرنايز تاہے ورنيمكن ہے بيسى چنانی علاقے كی طرف جالكے ياكسى اور جہاز کے قریب ہو کراس سے نکرا جائے ۔''

" تواس برقا بور کھنے کے لئے حمہیں کیا کرنا ہوگا؟" میں نے بو مجا۔

'' میں صہبیں بتاتی ہوں۔' پنگ نے کہااور میں بھی مذبات کے اس بڑگاہے ہے نکل آیا جس نے جھے یہ وال کرنے رہمجبور کر دیاتھا' یکھیک بی تو تھا سمندر کے سینے پر بیدگ دلیاں منا کامناسب نہیں آئتیں خاص طور پراس صورت میں جبکداس جہاز کوسنجالنا بھی ہارا بی کام ہو۔

بَنِي مجھے لے کر جہاز کے اس جھے میں پیچی جہاں اس کی مٹین تھی ۔ پھراس نے مجھے اس جہاز کو قابد کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ میں اس ت محظوظ ہور با تھاا ورمیری مجھ میں نبیں آر با تھا کہ بیشین ہر چیز پر قا ابض کس طرح ہوگئی ہے۔

" كون ى توت ال مشينول كوروال كرتى بي يكى ؟ " ميس في الحيسى سه لا يني كي مشين كود كيست موسة كبار

، مثل - جوز مين ت اللهائي - "

"ا وجس ك بارت مين تم بتا يكل مو"

'' انسان نے بے پناہ وسائل حاصل کر لئے ہیں پتل ۔ مجھے حیرت ہوتی ہے۔تم او کوں نے ان چیز داں کے حصول ہیں بخت محنت کی ہوگی ۔'' '' ہاں گزرنے والوں نے اس دنیا کو بہت کچھود یا ہے اور آئ بھی لوگ انسان کے ہرشنے کھل کرنے کے لئے کوشال رہتے ہیں۔''

" تم لوگ انبین احترام سے یا در کہتے ہوگے۔"

"بإل ووانسان دوست كبلات تيا-"

'' اوروہ اس قابل ہیں۔'' میں نے گردن بلاتے ہوئے کہا۔

"تمہارے سوالات بعض اوقات میرے لئے ہزے جرت انگیز ہوتے ہیں کولڈ۔ میں نے کئی بارتمہارے بارے میں سوجا ہے۔"

" كيون الم من في بوجيعا .

''اگرتم کی سادہ تی بستی کے باشندے ہوتب تمہارے خیالات بھی محدود ہونے جیا بئیں تم برلحاظ سے حیرت انگیز ہو۔'' پنگی نے کہااور میں مسکرانے دیگا۔

پنگی مطمئن تھی۔ انداز ہے کے مطابق اب و درائے پرلگ کی تھی جواس کے خیال کے مطابق ہوا بیٹ ای کی طرف جاتا تھا۔ یہ جملہ بھی اس نے بچھے بتایا تھا ورند بین نہیں جانباتھا کہ ہوائٹ کیا ہوتا ہے اوراس نے جن جزائر کی بچھے تفصیل بنائی ہے آئیں اس نام ہے کیوں پکارا جاتا ہے۔ بہر صورت دوسمندری راستوں کی ماہر معلوم ہوتی تھی اوراس نے جھے بھی بھی بہی بنایا تھا کہ وہ ان راستوں پر سفر کر تی رہ چنا نچہ جب وہ مطمئن تھی تو پھر چھے بھی کی بات کی پرواو نہتی۔ یوں بھی اگراس کا یہ جہاز کی سمندری چنان ہے کرا جائے یا کہیں فرق ہوجائے تو اس کا اثر صرف مظمئن تھی تھی اوراس کی جہاز کی سمندری چنان سے کرا جائے یا کہیں فرق ہوجائے تو اس کا اثر صرف بختی کی ذات پر پڑ سکن تھا۔ وہ اپنے خوا بوں کو آنکھوں میں جائے سمندر کی کہرائیوں میں کم ہوجاتی اور میں پھرا بھرتا کی ایس جگہ جو مختلف ہوتی ممکن سے اس دنیا ہے۔ یک تنف ۔ چنانچہ جھے ان تمام چیزوں کی پرواہ نہیں تھی جب جبازی روشنیاں جل آٹھیں تو پکی کی آٹھوں میں نمار بھرآیا۔

" گولذیتم میری زندگی می دو دقت لے آئے ہوجس کی خواہش میں نے بھپن سے کی ہادرانسان اگراپی دیرینے خواہشوں کو ما مے ایک حیثیتوں میں محسوس کرے کدان پراس کی دسترس ہوادراس کے دوسارے خواب پورے ہو چکے ہوں جودہ دیکتار ہاہے پھراس کی خوشیوں کا ایک میشیتوں میں محسوس کرنے دو ہوں نے دو ہوں کہ اس کی خوشیوں کا بیا بیس مرکز ہوتا ہے ، وہ جس نے اسے خوشیوں سے ہمکنار کیا ہے۔ میں نہیں کہ سکتی گولڈ کے میرے بارے میں تمبارے کیا خیالات میں لیکن میں اب مسمبیں ہر حیثیت سے قبول کر چکی ہوں۔ اپنامد گار، اپنا محس اور اپنی زندگی کا وہ ساتھی جس کے بعد زندگی تنہا نہیں رہتی بلک کی دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتی ہے کیاتم جمیحاس دیثیت سے قبول کر اوگ ۔"

نیندا من شن . ·

'' تو پھرانچہ مباؤ۔'' پنگی اپنی جگہ ہے اٹھے تی۔ میں بھی اس کے ساتھ کیمن ہے با ہزاکل آیا تھا۔ یہ جیب وفریب سندری جہازیا لی کے سینے برای طرخ روال دوال تھا۔ ہم نے بہت دورا یک بھوری لکیرو کیعی اور پکی ست بتانے والے آلے کے لزدیک پہنچ کریدا ندازہ کرنے ملی کے ہمارے، جیونے سے جہاز کارخ اس کیری جانب ہے یا ہم اس سے نئے کرنگل آئے ہیں پھراس نے مسکراتے ہوئے گردن جمنگی اور کینے لگی۔

' او فی نیر بیم اس کے بالکل قریب ہیں ہاں آئر ہم چند کھنٹے اور جلتے رہتے تو اس سے آ کے نکل سکتے تھے۔' ا

· ' مو يا المجتهين اس جهاز كارخ بدلنا بزے كا؟ ' ميں نے بوجھا۔

'' میں اہمی بیکارروائی کرتی موں میراخیال ہے جمیں اس میں کوئی دفت نہیں ہوگ ۔'' پنگی نے کہااور پھروہ جہاز کی مثین کی طرف متوجہ ہو منی۔ میں نے اس چیوٹی ی مشین کے ذریعے مندر میں چلتے ہوئے دیوبیکل جہاز کارخ برلتے ہوئے محسوس کیااور بھوری کیرنمایاں ہوتی چلی ٹی۔ پھر جب سورج بوری طرح بلند ہوا تو ہم اس بموری لکیر کے نزد یک تھے جس کے کنارے پرمرسبز درخت نظر ہرے تھے۔ اور یہی غالبا چکی کا مطلوبہ جزیرہ وتھا۔ پنکی بہت خوش ظرآ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسرت کا اظہار ہور ہاتھا۔ پھراس نے لانچ کا انجن بند کردیا اورا سے مندر میں تھہرا نے کے انتظامات کرنے گلی۔ وہکمل طور براس ساری کا رروائی ہے واقف تھی اوران سارے کا مول ہے فارنے ہوکرہم جزیرے برپہنج مجئے۔

جزیر دومران تھاکیکن انسان کی پہنچ کے انظامات سے خال نہیں تھا۔سب سے پہلے پنگی نے ایک بلند مقام کارخ کیاا وراد پر پہنچ کر جارواں طرف و تیلفے تکی ۔ پھراس کے بونٹوں سے میٹی کی ہی آ وا زائلی اوراس نے مجھے اویر آنے کا اشار و کیا۔

من بعى ايك الويل سانس لي كراوير بينج عميا تعار كيابات ب ينكى ؟"

"ميراخيال تعاجم يبال تنباني -"

'' تنهائبیں ہیں۔وہ دیکھو۔'' پنگی نے ایک طرف اشارہ کیااور میںاس جانب دیکھنے نگا۔ایک عظیم اشان جہاز جزیرے کے قبی جے میں کھڑا: واتھااوراس کے گر داوگ چلتے پھرتے نظراً رہے تھے۔

'' په کون لوگ مېن؟''

'' کالے سوداگر ہ'' پنگی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

"كمامطلب؟"

''و ه لوگ جواس جيسي لا نجول وخريد نے آتے ہيں۔''

''بإل-''

''لکین اس میں الجونیں بھی پیش آتی ہوں گی؟''

و کیسی انجینین ۲۰۰

''اب جیستم یبان تنبا ہو۔ یا کھریوں مجھوکہ ہم دوافراد ہیں جبار میں جیثاراوگ موجود ہیںاگروہ بددیانتی کا مظاہر وکریں تو '''

" بإن ايسے حادث بوجات بين - " پنگي سي قدر زوفز ده منجه ميں بول -

"اليي صورت مين تم كيا كروكي؟"

" دراصل بدزندگی حادثاتی ب کولند بمیں برقدم پرنت نئے بنگاموں سے تمنینے کے لئے تیارر بنایز نا ب بعض اوقات و وہیں ہوتا جوہم

چاہتے ہیں۔ ہرقدم پر جدو جبد ضروری ہے ادر ہماری کوششیں ٹاکام بھی ہوتی رہتی ہیں۔''

"اگروداوگ تمبارے مال پر تبضه کرلیس توا"

'' ہاں ہم نے بھی تو کسی کے مال پر قبضہ کیا ہے۔ یہ ہاری بدختی ہے کہ اس وقت یہاں دوسرے جہازم وجود نبیس ہیں۔''

"كمامطلب"

''اس وقت کوئی دفت نبیس ہوتی جب سودا مرول کے بہت ہے جہاز یہاں ہوتے ہیں۔ مال کی قیمت بھی انہی ملتی ہے میونکدان کے

درمیان مقابله اوتا بیکین اس وقت ایک جهاز باورند مان کس کا ب؟

" تو كياضروري بي كديم اس جهاز يداابطرة غم كريس"

" ہم بیں کریں سے انہوں نے ہمیں ویکولیا ہوگا۔"

"كيون- بم ان كى طرف تونبيس مين-"

''اس ئوئی فرق نبیس پڑتا۔ان کے پاس ایسے آلات ہوتے ہیں کہ مندر ہی میں میں دورے دیکھ لیاجائے۔''

'' 'نوب ،ہبر حال بیدور آلات کا دور ہے۔انسان نے اپنی ضرورت کے لئے نہ جانے کیا کیا انتظامات کئے ہیں۔لیکن ٹھیک ہے پنگی۔ہم

ان حالات کا مقابلہ بھی کریں مے ہم اگر جا ہوتو ہ وسرے جہاز وں کا انتظار کروہ ہم مال ان کے ہاتھ فرونست نبیس کریں مے۔''

· نبیں گولڈ یے مکن نبیں ہے۔'

الكيون المين في چونك كريو جهار

" ہم اس سے پہلے اس مال کوفروخت کریں مے۔ جب ہارے گروہ کواس بارے میں معلوم ہو جائے کہ ہم کیا کارروائی کر بچکے ہیں۔ ورامس بے شارالجمنیں ہیں جن میں ہم بھنے ہوئے ہیں۔ میں تم ہے کون کون کی باتوں کا تذکرہ کروں۔ مبرحال تم پریشان نہو۔ میبال تک تو ہم آ ی گئے ہیں۔اس کے بعد کی کا رروائی میری ڈ مدداری ہے۔"

'' نھیک ہے پنگی۔ میں پریشان نبیں ہوں لیکن میں یہ بھی نبیں چاہتا کہتم کمی سلسلے میں الجھو جہاں تہمیں اپنی ذات میں کسی کمی کا حساس

موتم جود سے مدد لے سکتی ہواور مجھے یقین ہے کہ میں تمباری بھر بور مدر کرسکوں گا۔''

"بإل اس بات كالجيديقين بـ"

''تواب کیاجاہتی ہوا''

'' فی الونت تو کیجونیں ہم ان کا نظار کریں گے۔' 'چکی نے کہااور میں خاموش ہو گیا۔

تمور ی دریتو میں فاموش رہا بھر میں اور پنکی نیچاتر آئے میں نے پنکی کی طرف د تکھتے ہوئے یو جہا۔

"كياريرزروقطعي طورير فيرآ بادب"

'' باں میں تنہمیں مختصراً بتا چکی ہوں کہ بیکس کی ملکیت نہیں بلکہ ایک طرح سے بیے جزائز بین الاقوائی سنرول میں ہیں اور یہ جیں ہی ومیان كيونكه نةتو يبال كوئي مستقبل آبادي ہے اور مذہ كى محكومت - بس يول لكتا ہے جيئے بيسرف استمكروں كے لئے جھوڑو ئے مئے :ول دوران سے چىم يوخى كى جاتى دو ـ '

'' حالانكه حكومتيںاس كام كوغيرةا نوني جمعتى بيں؟''

"بال بالكل غيرةا نو ل ـ"

''لکین اس کے ہاو جود۔''

" إل حكومتول كات انداز بمي ذرامتلف: واكرت ميں ."

''لیکن جب استظریبان آتے رہتے ہیں تو میرا خیال ہان جزائز پرآ ہادی ضروری تھی ۔''

''نہیں یہاں برتشم کےاوگ آ جاتے ہیں۔ یہاں آباد ہونے والے مس کا تحفظ حاصل کریں۔اپنے طور پر زندہ رہنا تو بزامشکل ہے کولذ۔

تم خودسو چوسی تحفظ کے بغیر کزورانسان کیا کرسکتا ہے؟''

''اوه ویااس دور میں ہرانسان کوئنی نیسی حکومت کی زیرتحت ہوتا ضروری ہے؟''

"بقینا۔ بید نیا مختلف مصول میں بی مولی ہے اور برحصہ کی ایک حکومت ہوتی ہے۔ جہاں انسانی جان و مال کے تحفظ کی ذ مدداری انہی

حکومتوں کی ہوتی ہے۔'

" خيرية بميشكى بات ب - "ميس في جواب ديااور پنكى پهر چونك كر مجد ديمين كي مير ايك دم سنجل ميا تها-

" كيون \_"ميل في مسكرات موئ ات ديكها ـ

'' چینہیں تمہاری باتوں برغور کرر ہی تھی ۔''

''میری باتول برغورمت کیا کروپنگی۔ ہاں یہ تو ہتا ؤ ہمیں یہال کب تک انتظار کرنا پڑے گااوراس انتظار کے دوران ہم قیام کہاں کریں

مے۔میراخیال ہے جزیرے پرقیام کا توبندوبست نبیس ہوگا؟''

" إلى جزير يري برقيام كاكونى بندوبست نبين ب- ويستهوزي دريز يرين كي سركر يج بم والهي لا في يرجليس مي-" میں نے گرون ملاوی اور اس کے بعد ہم کافی وریک جزیرے کے کنارے کھومتے رہے۔ پنگی اور میں مختلف موضوعات پر باتیں کررہ تے۔ویسے پینی پچیا بھی ہوئی تھی۔اس نے زیادہ دور جانے کی کوشش نہیں کی حالانکدایک بارمیں نے اس سے کہا بھی کہ کیوں نہ اندرچل کرجز مرے

''او ذہبیں ان جی کو خالی حجموز نامجمی مناسب نہیں ہے یا بینکی نے جواب دیا۔

'' کیوں کیا یبان مجمی لوٹ مارشروع ہو عق ہے؟''

" بال لینرے کہال نہیں ہوتے۔" پنگی بولی اور میں مسکرانے لگا۔ پھر ہم لانجی پرواپس آھئے۔ پنگی کھانے پینے کا بندوبست کرنے چلی گی تھی اور میں ال کی کے ایک بلند جھے پر کھڑے ہو کر مندر کا جائز ہ لینے لگا اور پھر چو تک پڑا۔

ا کیے جیمونی کشتی چندلوگوں کو لئے ہماری ہی جانب آ ربی تھی۔ میں نے پنگی کوآ واز دی اور پنگی میمی میرےز دیکے پنٹی گئی۔ " ميون اوك ميں ا"

' او و \_ یقینان جهازے آئے ہیں ۔ ' نیکی نے جواب دیااور بم قریب آئے والوں کو دیکھنے گئے۔

منتی آسته آسته جاری جانب آری تھی۔ بلندی ہے ہم اس پرموجودلوگوں کا جائزہ بخولی لے سکتے تھے۔ او چارتھے۔ان میں سے دا کھڑے ہوئے تھے۔ان کے ہاتھوں میں دور بینیں تھیں اور دوبینھے ہوئے تھے۔ویسے یہ چھوٹی کشتی بھی باد ہانوں یا چپوؤں سے نہیں چل رہی تھی بلکہ اس ہے ہمی مشین کی آواز انھرر ہی تھی۔

"ان اوكول في المنظى كراسة آف كر بجائ بحرى راستا فقياركياب -" فيكل في برز براف كا نداز مين كبار

· · كيون - اس ميس مجى كوئى خاص بات ب؟ · ·

''خاص بات تونسیں ہے لیکن کولڈ میرا خیال ہے لانجی پران سے ملاقات بہتر نہ ہوگی ۔اس طرح وہ لوگ فورای پہ بات جان جانمیں سے که ہم مسرف دو میں ۔''

"كوكى حرن ونهيس بيكن بهرحال امرتم بهترنهيل مجتيس تو محيك بي- أؤجم بنظلى ير جلتے بير وكروه بهارى طرف أسمي محتوجم ان کے خطنی برآنے کا انظار کریں گے۔''

" بیٹھیک ہے۔ " بیٹل نے کہااور ہم وولوں لانج ہے اتر کرسمندر کے کنار ہے بیٹنے مجئے سمشتی ابھی کانی فاصلے بیٹھی۔

ہم دونوں سی کا نظار کرتے رہا ورتموزی ویر کے بعد کشی کنارے پرآگلی۔

اور سيمېتر جي ہوا تھا۔ان او گول نے جب جميس ديکھا توا پي ستى كارخ ہماري جانب موز ديا۔

موز کشتی ہے وہ تمام افرادینچا تر آئے۔انجن بند کر دیا گیا تھا۔ان میں ایک دراز قد آ دبی مرمئی رنگ کا سوٹ پینے آگ آھے تھا۔ باقی الوگ اس کے پیچے تھے۔ ویکے ہوئے گالوں والا میخص صورت ہی ہے مکاراور جالاک محسوس ہوتا تھا۔اس کے بونٹول پر مسنو کی مسکراہت تھی۔ وہ اوٹ چندساعت کے بعد ہارے نزویک پہنچ کئے اور انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں ہم دونوں کوسلام کیا۔

میں آواس سلسلے میں انتقاد کرنے کا کوئی تجربے ہیں رکھتا تھا چہ نجے آگے بڑھ آئی۔

" بيلومس ـ " آئے والے تحور ی ک مردن ختم کی ۔

" ہیلو۔" پیکی بھی مسکرا کر ہولی۔

" كيالا في كى طرف مے مفتكوكر في والوں ميں سرفبرست جي آپ ؟" آف والي معن في جيما۔

" إلى - مجصاس كاعتيار ب- " بكل في ماف لهج من جواب ديا-

" تومس جمعے بیکن کہتے ہیں اور کیا میں آپ کا نام ہو چھ سکتا ہوں۔"

" کی میں کی نے جواب دیا۔

" ابہت خوب يومس پنل جيها كه اس جزير يه كا قانون ہے توكيا آب اى قانون كے ذريع يبال تك سيني بيرا؟ يا مجريه سفركوني

تفريكي سفر ٢٠١٠ الم محض في كماجس في بناتام يكن بتاياتما

" نبیں مسزیکن ۔ بی تفریکی سفرنہیں ہے۔ " بنگی نے جواب دیا۔

"او و بہت خوب ۔ بات دراصل یہ ہم سے بنی ، ہم کافی ونول سے اس جزیرے پرکنگر انداز ہیں۔ ہمیں مال کی ضرورت بھی ہے اور ہم بڑے مایوں تھے کہ اتنے طویل قیام کے بحد کوئی ہم تک نہیں پہنچا۔ آپ کو دیکھنے کے بعد پچھامید بندھی ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ خوشخری

ا من کمی کرآپ انہاآ نے والوں میں سے ہیں جن کا ہم انظار کرر ہے تھے۔''

" إل آپ كاخيال درست بـ " و فيلى في جواب ديا\_

''اد و بہت نوب۔ تب پھرآپ ہماری طرف ہے شکریے قبول فر مانتیں۔' بیکن نے کہاا در پھر بولا۔''مس پنگی مال کی فرونت کے لئے منظکو کاریمنا سب وقت ہے پانہیں۔اگر مناسب ہے تو ہم اہمی گفتگو کئے لیتے ہیں اور آپ اس وقت کو بہتر نہ جھیں تو پھرو دپہر کا کھانا گریٹ بین کے ساتھ کھائے۔''

'' محریث مین ۔'' پنگل نے وہرایا۔'' کیامیکریٹ مین کا جہاز ہے'''

"جى بال- البيكن في جواب ويا-

۱، ممریث مین خود جباز پرموجود ہے؟<sup>۱۰</sup>

". تى بال-"

'' بڑی خوثی موئی۔ وہ ہم جیسے او کوں کے لئے اجنبی نہیں ہے۔'' پنگی نے مسکراتے موئے اور لیجہ آ دمی نے کر دن جو کادی۔ کر

"بہت بہت شکریمس پنگی یو میں آپ کے خیالات جاننا چاہتا ہوں۔"

" نحيك ب - كياتر عث مين في تمهيل سود ع ك لئي متخب كيا ب - " بنكي في سوال كيا -

" بى بال \_ مجھے كمل اختيارات دے كر بھيجا كميا ہے اور بهم اس ميں تا خير بھى كر نانبيں جا ہے ۔"

'' نھیک ہے۔'' بنکی نے جواب دیا۔'الانج پرتشریف لائے۔وہیں بیٹھ کر ہاتی 'افتگو ہوگی۔''

"كيون مفتلويين موجائة كياحن ب-"المخص كبار

''' کوئی حرت نہیں ہے مسٹر کین ۔ جیسا آپ کہیں ۔'' پنگی نے جواب دیااور وہ مخص پھیسو پنے اگا، پھر بولا۔

" نميك بمس ينكي ولاغ يربي على حلة بين "

"كون اب اس كياكوني خاص وجه؟"

" انتہیں بالکل نبیں ۔ لا نجی پرچل کر مال تو و کھنا ہی ہے۔ تو کیوں نے تفتاوہمی و بیں ہو جانے ۔ 'بیکن نے کہااور میں اس شخص کی اس حرکت برغور کرنے لگا۔ جو مجمعی کچھاور بھی کچھ کے مقولے پڑھل کرر ہاتھا۔ میں نے پٹل کی جانب دیکھالیکن پٹی خودبھی کافی ہوشیارتھی۔

· ' مسنر بیکن میں آپ کو مال کی تنصیل بتادین ہوں۔ جو پچھ ہے اس کی تنصیل بن لیں اور ہر چیز کو چیک کر کے لینا۔ '

"الكين آب بميں لائي ركيون نبين لے جانا جا بتيں \_"بيكن نے كہا۔

" بمسنر بیکن۔ یہ ہمارا کارو باری اصول ہے۔ آپ نے پہلے ہم سے انحراف کیا۔ اب آپ اپی بات منوانا جاہ رہے ہیں۔ یہ بالکل فاط ہے۔ " پنگی نے کی لیج میں کہااور میری جانب و کیمنے کی اور پنگی کی بینوش بختی تھی کہ میر ہے جیسا آ دمی اس کا مدد کارتھا جس کے بارے میں وہ استے وژوق ہے سوجی بھی نہیں سکتی تھی۔

لبا آ دمی جس نے اپنانام بیکن بتایا تھا مسکرادیا۔ ' بیآپ کی انوکھی خواہش ہے مادام اور نہ آج تک جیتے سود ہے ہیں ان کا اصول کی دوتا ہے کہ پہلے مال کی چیئنگ کرلی جاتی ہے مالیت کا بھی انداز ولگا لیا جاتا ہے۔ یوں بھی ہم انتصادگ تو بین نہیں۔ ہرے اوگ اگراس طرخ کا کارو بارکر نے لگیں تو میرا نیال ہے انہیں خاصی مشکلات کا ساسنا کرنا پڑے گا۔اصول کے مطابق بھی بہتر ہے کہ پہلے آپ مال چیک کرا ہیں۔ '

"مسزرنين \_اصول آپ نے توڑا ہے۔"

" میں نہیں مجمعت مس پنگی کہ آپ مال چیک کرانے میں حیل و جہت سے کام کیوں لےرہی ہیں۔"

''میرا خیال ہےمسٹر بیکن کا مطالبہ درست ہے۔' میں نے انہی او کول کے انداز میں پنگی کونخاطب کیا اور پنگی جونک پزی۔اس نے متعجب 'ظروں سے میر ک جانب دیکھا کچرگر دن ہلاتے ہوئے یول۔

'' نھیک ہے مسٹر بیکن ۔اگرآ پاس سلسلے میں اس قدر مصر ہیں تو مجھے کوئی خاص اعتراض بھی نہیں ہے۔''

''تو پھر حلينے ۔''

" آیئے۔" پنگل نے اشارہ کیا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

'' شکریہ سی پنگی امید ہے آپ نے میرق کسی بات کا برانہیں مانا ہوگا۔' بہیکن نے گرون جھکاتے ہوئے کہا۔ میں نے اس دوران بیکن کا بغور جانز و لے لیا تھا۔ اس مخص کی آئکھیں بے حد تیزمعلوم ہور بی تھیں۔ ووہمار ہے ساتھ چل پڑا۔

پکل اور بیکن آئے آئے تھے۔ان کے چیچے میں تھا اور میرے چیپے بیکن کے تینوں ساتھی چل رہے تھے۔ میں نے محسوں کیا کہ بیکن

جسمانی طور پر انتہائی طاقتو مخص ہے۔اس کابدن نھوی ، تدلمیاا ور حیال کھرتیلی ہے۔ تھوزی دیر کے بعد ہم ان نج برہ نیج مجے۔

'' حیرت ہے۔' ہیکن نے مسکراتے ہوئے کہا۔

٠٠٠ بات يرا ١٠٠٠ ينكل في سوال كيا-

" بول للا بجياس الني رآب دونول كسوااوروكي ندمو" البكن كما-

" إلى بدورست بمسريكن ـ " يكلى كى بجائي من في آسك برهدكر جواب ويا ـ

''بہت خوب۔ آپ اوکوں کی میدیمہ کوشش ہے اور نہ جانے تمس طرح آپ نے اس لائج پر قابو پایا ہوگا۔ ظاہر ہے اتنی برای لانچ دوافراوتو

لے کرچل نہیں کتے۔''

" تواس سلسلے میں آپ کو کیااعتراض ہے؟" پنگی غرا کر ہولی۔

''نہیں نہیں۔اعتراض کی بات نہیں ہے مس پنگی۔''بیکن اینے الفاظ چہا کر بولا۔''اور پول بھی امسول کے مطابق جمیں اس سلسلے میں

معلومات کا کوئی حق نبیں ہے، تاہم س پنگی آپ مال چیک کرادیں۔''

'' آیئے۔'' چنگی نے کہاا ور پھرو دا! خ کے اس جھے میں پہنچ گنی جہاں ہال رکھا ہوا تھا۔

مچو ئے برے بے شار پیکٹ قیمتی اشیا ہے ہمرے ہوئے تھے اوران اشیاء کی فہرست مجمی موجود تھی۔

بیکن کے طاب کرنے وہ فہرست پنگی نے اس کے حوالے کروی اور بیکن فہرست کے مطابق مال چیک کرنے لگا۔اس نے مطمئن ہو کر

مردن ہلائی اور بولا ۔

۱۰ شکریمس چکی ۱۰ اس نے نبر ست پینی کو دالیس کردی اور پھر سودے کی بات ہونے لگی۔

پَنَل نے اپنا ندازے کے مطابق ایک بہت بزی رقم طلب کی تھی۔ میں اس قم کی گنتی نہیں جا تما تھا اس لئے اس سئلے ہے اتعلق ہی

ربا\_البته من في بكن كاعتراض سا\_

'الكين من يَنكي ميرقم توبهت زياده ٢- ''

''میراخیال ہے بیزیادہ نبیں ہے۔''

" آپ کا خیال الماط ہے مس بنکی۔ اس سامان کی اصل قیمت ہمی اتی نہیں بنتی جتنی آپ نے طلب کی ہے۔ بریکس اس سے کے اس طرت لائے جانے والے مال کی تیمت ہمیشہ آدمی رو جاتی ہے۔'' '' مجھ کلم ہےاس بات کا۔' مپنگی نے جواب دیا۔''اور میں نے ای انداز کے مطابق قیت آپ کو بتا کی ہے۔''

" نہیں۔ بیرقم کانی زیادہ ہے۔ " بیکن نے کہا۔

'' ہجرآ پ کیا جائے ہیں۔'' بنکی نے یو جھااور بیکن نے بنکی کے ہتائے ہوئے اعدادو شار میں اپی پسند کے مطابق کی کردی۔اس کی بتائی

موكى رقم سن كريكى في ماف الكاركرويا\_

" نبيس مسزيكن \_اتنى قيت برسوداط نبيس بوسكا \_"

" تب پھرآ ب مستر كريث بين سے بات كر ليں۔"

" نھیک ہے آ ب مسٹر کریٹ میں تک میرا پیغام ہنجاد بھے کہ میں آپ کی اٹکا کی ہوئی رقم کے مطابق سودا کرنے کو تیار نہیں ہوں۔اس کے

بعد جس طرح بھی ہم دونوں کے معاملات طے ہوں میں تیار ہوں۔''

'' كيا آپ كريث من كے پائ تشريف لے جانا ليندكريں كى ؟ ' بيكن نے بنكى سے 'و محا۔

"ميراخيال بمناسب نيس بـ"

· ، آپ د کھے بچے ہیں مسٹر بیکن کہ لانچ کے محافظ صرف ہم دوا فراد ہیں۔ اس حالت میں میں کہیں نہیں جاسکتی۔ اگر آپ میراسودا منظور نہیں

کرتے تو میں آپ سے معافی جا ہوں کی اور آپ سے میکہن پسند کروں گی کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں کسی دوسرے جہازی آ مد کا انتظار کروں۔''

" نھیک ہے۔ اگرایس بات ہے تو میں مسٹر کریٹ مین کوآپ کا یہ بنام پہنچا دینا ہوں۔ المیم آ دی نے کہااور کید توز نکاہوں ہے ہم دونوں کود کھتا ہواا بی ہے از میا نھوڑی دمرے بعد کشتی واپس جار بی تھی۔

پنگی کے چبرے پراہمین کے آٹار تھے۔اس نے میری جانب دیکھاا در پھر آ ہتدہ بولی۔

''مولد عاایات درست نبیس معلوم ہوتے ۔''

"كيون؟"مين فيسوال كيا\_

''اس فخص کے انداز ہے مجھے شبہ ہور ہاہے ۔''

'' نھیک ہے پنگی جو ہوگاد یکھا جائے گا۔ میں تو تمہارے ساتھ ہوں ان معاملات میں میں تمہارے لئے جو پرکھرکر سکاضرورکروں گا۔تم ب نكرر مور " ميں ئے كہاا ار يكل خاموش ہوگئ ـ

اس کے بعد میں اور پنگی لائج پر بی رہ سے تھے اور تقریباً مقامی وقت کے پیانے کے مطابق دو جھنے کے بعد دوبار دو بی کشتی جماری جانب آتی نظرآ کی۔اس باربھی بیکن ہی تھا۔اس کے ملاوہ دوآ دمی اور بھی تھے جو چبرے سے خاصے پر وقارمعلوم موتے تھے۔ براہ راست وہ اوگ لانچے تک پہنچ مئے اور بیکن نے اوپر آنے کی اجازت طلب کی بہم نے اے اجازت دی تھی۔

''کس پروگرام کے تحت''' پنگن نے یو جیعا۔

"شايداس في آپ كا مودامنظور كرلياب-"

''اوہ۔تب گھررقم ہمیں اوا کردی جائے۔'' وَکَل نے کہا۔

"مس پنگی ایوں لگتاہے جیسے آپ مہلی بارک ایسے پروگرام کوانجام دین ہیں۔ اتن بے اعتادی اور بدعبدی بھی نہیں ہوتی ہم اوگوں کے درمیان۔ آیئے آپ و جہاز پر تم اواکروی جائے گی۔ بیگریٹ مین کا کارڈ ہے۔ "اس نے کارڈ پنگی کی جانب بڑھادیا اور پنگی نے میری طرف دیجھا۔ میں نے ایک بار پھرگردن بلادی تھی۔ اس خیال کے تحت سے پنگی اس کی تجویز منظور کرئے۔

پتکی نے ایک ممبری سانس لی اور کر دن ہاہ تے ہوئے بولی۔ ' انتھک ہے مسٹر بیکن میں آپ او کوں سے ساتھ چل رہی ہول ۔ '

پنگی کے چبرے پرالبھن کے آ ہار صاف محسوس ہوتے تھے۔ جمھے اندازہ مور پاتھا کہ وہ ان او گول کے ساتھ جانے میں البھر ہی ہے لیکن میں مطمئن تھا۔ صالات کا رخ موڑ نا آج بھی میرے لئے اتنا ہی آ سان تھا جتنا زمانے قدیم میں۔ مضرورت پڑنے پر میں بھی سارے معاملات کو قابو میں کر لینے کی قدرت رکھتا تھا۔ کو بیات پنگی نہیں جاتی تھیلیکن وقت آنے پر اے اس بات کا بھی اندازہ ، وجاتا۔ پہلے ہے اے بتانے کی کیا مضرورت تھی۔ چنانچہ میں نے اے ایجھن میں رہنے دیا۔ بہم

مشتی ہم اوگوں کو لئے کرچل پڑی۔ ہمارارخ جباز کی جانب تھا۔ جوں جوں کشتی جباز کے نزدیکے پنجتی جاری تھی پنگی کی حالت درست ہوتی جار بی تھی لیکن مجھے کیامعلوم تھا کہ اپنی و نیا کے اوگول ہے وہ مجھ ہے بہتر طور پر وا تفیت رکھتی ہے۔

سنتی کارخ ا چا تک بداا اوراس وقت بدلا جب سنی جہاز اور جزیرے کے درمیان انجری ہوئی ایک بہت بوی چٹان یا جھوٹی می بہاڑی کے نزدیک پنجی ۔ تب سنتی برق رفتاری سے اس چٹان کی آ زیلیتے ہوئے نظلی کی جانب بڑھی اور اس طرق نظلی پر چڑھ کئی کے ہم سوچ بھی نہ سکے۔ ساتھ بنی چاروں آ دمیون نے پہتولیس نکال لیس ۔

پَنَلَی نِے اِس چھوٹے ہے بہتھیار کا نام پستول ہی بتایا تھا بجھے اور یہ پستولیس ہمارے کمر میں چیسے نگیس۔ تب بیکن کی غراتی ہوئی آ واز سنائی دی۔ ''مس پُنَی اور مسٹر کولڈ ، خاموثی سے یتج اثر آئمیں ورنہ کیافائدہ آپ کی ایشیں سمندری مجھلیوں کی غذا بن جائمیں۔'' پُنَلِی کا چپر دوھواں ہو گیا تھا۔ اس نے خوفز دہ نظروں سے پہلے بیکن کواور پھر مجھے دیکھا۔ میں نے گرون ہلا دی۔

" نھيك ہے بكى اتر جاؤ ، ديكھيں نوسى مسٹر بيكن كياكر ناجات بيں۔ "ميں نے بزے الممينان سے كہا۔

پنگی نے میری ہدایت پڑمل کیا۔ دوکشتی ہے نیچا تر آئی۔ میں بھی اس کے ساتھ بن نیچا تر آیاا درمیرے جیجیے دوسرے لوگ بھی۔ وہ ہمیں لے تر جزیرے کے ایک ایسے جصے میں پینچ کئے جہاں سیاد رنگ کی تیھوٹی مچھوٹی چنا نیس امجری ہوئی تھیں اور ان چنا نوں کے مقب میں نہیں دیکھا جاسکتا تھا۔ '' کیاخیال ہے مں بنکی ،سودااگراس انداز میں ہمی طے ،وجائے تو کیابراہے؟''بیکن نے قدرے طنزیہ لیج میں کہا۔

''او دکیکن بیامول کے خلاف بات ہے۔''

" برے او کول کا کو کی اصول نہیں ، و تامس پنگی ۔ " بیکن مکارانہ انداز میں بولا۔

'' بيآ پ كاخيال ہےمسٹرنيكن ،نھيك ہےآپ مير سےساتھ بيسلۇك كرد ہے ہيں كيكن كيا آپ تنده اس جزيرے پرآ نے كااراد ہ نبيس ر كھتے ؟ ''

‹‹مس پَنک رخواه مخواه مجکانه باتین نه کریں لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کا قموز بیں ہے۔ آپ کی مربی ایج اے او لیے مجھ تعجب

· 'کس بات پرا' ' پنگی نے بوجیعا۔

" باق اوگوں كاكيا موامس بنكى ،آپ نے ان برقابو كيے پايا اور كية آپ اس لائج كولے كريبال تك پنج آئيں۔"

بنکی نے کوئی جواب نددیا۔اباس کے چبرے پر ماہوی کے آٹار پیداہونے لکے تھے۔بادآ خرودایک جگدرک مختادر مجربیان نے اپنے

ساتھیوں کی جانب دیکھااور کیے دگا۔

" دوستوں! بعض اوقات کامیابیاں اس طرح نز دیک آتی ہیں۔ کیاتم اس بات کا فیصلہ کر مکتے ہو کہ ہماری یہ عصوم کی خاتون لیمن مس بنکی الای کی میں موجود لوگول پر قابو یانے میں کس طرح کا میاب ہو کیں ۔''

"ا کر تمبارے دوست اس سلسلے میں بہتر رہنمائی نہ کر سکیس بیکن اتو مجھا جازت ووہیں بتاؤں۔" میں نے کہااور بیکن چونک کر مجھے دیجھنے لگا۔

'' ہاں ہاں کیوں نہیں۔ کیوں نہیں یتمہاری شخصیت بھی میری سمجھ میں نہیں آسکی ہے۔ مبکن نے کہااور میں نے دونوں ہاتھ پھیا! دیئے۔ میرے نز دیک جود و آ دمی کھٹر ہے تنے میں نے ان کے پستو اوں والے ہاتھوں پرا پنا ہاتھ ذالا اوراپنے دوٹوں ہاتھوں میں ان دوٹو ں کی کلا کیال لے ل تھیں۔ تب پروفیسر میں نے ایک اسباسا چکر لیااور یہ منظرہ کیمنے کے قابل تھا۔

میں نے ان لوگوں کو ول کی میں جممانا شروع کر دیا اور تیسرا آ دی خود بخود ان کے بیروس کی لیب میں آ حمیا می والے والے ذری ذری آ واز ول میں چیخ رہے سے اور میں ممانے کی رفتار تیز کر؟ چلا جار ہاتھا کھر میں نے ان میں ہے ایک کا ہاتھ میسوڑ : یا۔ اور و ہختم کمان سے نکلے ہوئے

تیری طرح پٹانوں ہے نکرا کر کوشت کے اوتھڑ وں میں تبدیل ہو کیا۔

چندساعت کے بعد ش نے دوسرے کا بھی میں حشر کیا تھا بیکن وحشت ز دوا نداز میں چھیے ہٹا تھا۔ پھراس نے لیک کر پنگل کے بال پکڑ لئے ۔اس دوران میں نے تیسرے آ دمی کو جوابینہ دونوں ساتھیوں کی زد میں آ کرینچے گرایز اتھا،اٹھالیااور پھراس کے سر پرمیرآ محونسہ پڑااوراس بد بخت کی چیخ بھی نے کاس کی کیونکہ جب میں نے اے جھوڑ اتو و وبری طرح ایک نو کیلی چنان سے نکرایا تھا۔ اے مہلت بھی نیل سکی کہ وہ چیخ سکتا۔ اس كے سرے خون جاري تھا۔

'' خبر دار ، خبر دار یا بیکن وحشت ز د دانداز میں چیخا۔''اگرتم میری طرف بڑھے تو میں اس لڑک کو گولی مارد دل گا۔'' اس نے پستول کی

نال پنگی کی تنینی پرر کھتے ہوئے کہاا ور میں نے دونوں ہاتھ پھیلا دیئے۔میرے ہونوں پرمسکراہٹ تھی۔

''ارے ارے مسنز بیکن آپ شاید خوفز وہ ہو مئے ہیں یا پھر نارانس۔ ''میں نے بنتے ہوئے کہا۔

" دور ، ، دور : ثوبه " بيكن مكايا ـ

"ارے نبیں مسنر بیکن ۔ دور رہنے کی کمیا ضرورت ہے اور بیتو آب بی کی خواہش تھی کدآب کو بدی ت بطے کدآ خرجم او کول نے لا کئی پر موجود دوسرے ادکوں پر کیسے قابو پایا۔ میرا خیال ہے میں نے آپ کی سیخ رہنمائی کر دی ہے چنانچداب آپ کوتر دونہیں ہونا چاہئے۔ ہاں تو یے فرہ نے

كركريث من سے ملاقات كبال موكى اور سودے كى بات ون كرے كا۔"

'' كواس مت كرو، ويجيد بنو، جاؤ مندر ك كنار ي كنني جاؤ ورنه من اس لرى كو، بال اس كو بلاشبه فتم كردول كالم بيكن في خود كو سنبالتے ہوئے جواب دیا۔

ووغاصا خوفز ده نظراً ر ہاتھا۔اپنے ساتھیوں کا حشراس کے سامنے تھالیکن میں استے چھوڑ تانہیں جابتا تھا چنانچ میں نے کہا۔

'' دیکھوہکن ۔اسلز کی ہے میرا کو کی تعلق نہیں ہے، میں صرف اس کا معاون ہوں ۔امرتم اے مولی مار و مے تو صرف یہ ہوگا کتہ ہیں قتل کرنے کے بعد میںاس پوری لاخ کامالک ہن جاؤں گااور پھرگریٹ مین ہے سودامیں کروں گا چنانچے بہتر ہے کہ کسی انہیں بات پرہم اوگ مطمئن

موجانیں تم نے جو برعبدی کی ہے تہمیں اس کی سزامل من اورتم اپنے تین ساتھیوں سے ہاتھ دھو بینے۔ باتی رہامعاملہ سود ے کا تو ظاہر ہے ہمیں دہ

كرنائ كيا خيال تبتهارا؟"

"ليكن ليكن تم اس كے بعد مجھے بھی نہيں تھوڑ و كے "بيكن نے كہا۔

'' میموز دونگالیکن ، چلوو مده کرتا ہوں ، ہٹ جاؤلار کی کوچیموڑ دوور نہ خواہ تم نبسی اپنی زندگی ہے ہاتھ د امونیٹھو کے ۔''

بیکن چندساعت سوچنار ہا اس کے چہرے پر ہوا کیاں اژر ہی تھیں۔ووسوج بھی نہ مکتا تھا کہ اس طرح لینے کے دینے پڑ جا تھی مے چنانچ چندساعت کے بعداس نے پستول مجینک دیااور پنگی ایک ملکی ی چینے کے ساتھ چیجے ہت گئی۔

بیکن خوفزد و نگاہوں ہے مجھے کھور روتھا کچر دوسرے لیے اس نے جیمیے بٹ کر چھاد تک انگا دی۔ اب اس کے اندر میرا سامنا کرنے ک سَت بھی ندری تھی۔ لیکن دوسرے معے میں نے فیصلہ کیا کہ بیکن کواس طرح جھوڑ نامناسب مبیں ہے ورنہ وہ میرے لئے تو کیا، پنگی کے لئے خطرو بن مکنا ہے چنانچہ میں فوراہی اس کے چیجے دوڑ پڑا۔

مجھ عقب میں پنگی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔' ' مولا۔ ، مولا۔ پلیز رک جاؤ، جانے دوات ۔ میں شدید خوفز دہ ;وں۔' پنگی چیز چیز کر کبیدران متنی \_

کیکن میں نے اس خوفزد ولڑ کی کی چیخ و رکار رتھعی دھیان نے دیا تھا۔ میں جانیا تھا کہ بھیے کیا کرنا جاہئے۔ ووعقل وخرو کے اس معیار تک نبیں پہنی تھی جہاں ہر چیز معیار کے مطابق سو جی جاتی تھی۔ بیکن کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ میں اس کا تع قب کر رہا ہوں تو وہ جان تو زکر بھاگا۔ لیکن پر وفیسرتم ہی بتاؤ ،کیا وہ میرے چنگل سے آگل کر بھاگ سکتا تھا؟ کیا وہ اس کا نتیز بھاگ سکتا تھا جتنا کہ میں؟ میرا خیال ہے اس کا فیصلہ تم بآسانی کر کئے ہو ، چنا نچے میں نے اے کیڑ لیا اور اس انداز میں پکڑا کہ کر کر تبییں اس کا چہرہ زخمی نہ ہوجائے۔ اور میرا مقصد پورا ہوئے بغیر کہیں ووکو بی نہ کر جائے۔ بیکن کی وہشت ناک چیخ سندری چنانوں میں کونج انحی میری گرفت سے باہر نکلنے گی اس نے شدید کوشش کی لیکن بھاا و دا پی اس کوشش میں کس طرح کا میاب ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے دبوج لیااور پھر بغل میں دبائے ہوئے واپس اوٹ پڑا۔ بیکن بری طرح ہاتھ یاؤس مار مہاتھا۔

اے ای طرح کئے ہوئے میں پنگی کے پاس واپس پہنچا جوگر دن اٹھا اٹھا کر ججے دیجینے کا کوشش کرر بی اورجس کا چیرہ خوف ووہشت ہے۔ مجز اہوا تھا۔ ایکن بکن کومیری گرفت میں و مکھ کر ووہ نہیانی انداز میں ہنس پڑی۔

"تم نے اے پکر لیا ، پکرلیا؟" و واحقوں کے سے انداز میں بولی۔

" النجكى بوقونى كى حركتين ترك كردويم اس طرح دمشت كاشكار بوكرميرى تومين كررى : و\_" ميس نے خصيلے لہج ميں كبا\_

' اود ۔ او و کولڈ ۔ ' پنگی نے دونوں ہاتھوں میں اپناسر پکڑلیا۔

'' ہوش میں رہو پنگی ۔'' میں نے کہااور بیکن کو لے کرا سکے پاس پننی عمیا پھرمیں نے بیکن کوز مین پر ڈال دیااور بولا۔

" دیکھونیکن ۔اگرتم نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری اس کوشش کوآ خری کوشش قرار دوں گائم اس بات کوز اس نظین رکھنا۔"

"الل المين ابتم كياجا بيت موالا الميكن وحشت زوه لهج من بولا \_ وه تيرخيز نكابول ت جمهد كيدر باتفارشايد يبجهن كي كوشش كرر با

تھا کے میں کمیا:وں۔

"اكريث من كے ياس لے جلوبہم اس سے اس ال في كا سوداكريں مے \_"ميں نے كہا \_

''نبیں۔مِنبیں جاؤںگا۔''

" كيون نبيس جاؤ محيتم إ" ميں نے نمنڈے اور سرد کہي ميں يو مجا۔

''میں، … میں اس کے ایما ویزئیس آیا تھا۔''

"نومچر؟"

" وه . . وه میں نے اس سے جموث یولا تھامسٹر کولڈ ۔ ابیکن ہکلاتے ہوئے یولا۔

" كما حجوث بوا! تحا؟ ؟ "

'' میں نے اس ہے کہا تھا کہتم نے منع کردیا ہے۔ تم انجن اس لائج کا سودانسیں کرنا جائے ۔ کیجہ ونت کے بعدتم اس سلسلے میں پچھر و سے۔''

"تب پهراب؟"

"اب كريث مين مجهداس جموث كي مزاد ع كالـ"

WWW.PAKSOCIETY.COM

'' و کھیو بیکن تم نے جو پچھوکیا ہے تہبیں اس کی سزا ہجسٹنا ہی ہوگی۔اس کی بجائے کہ ووسزا میں تمہیں دوں ہمہارا ساتھی ہی تمہیں سزا دے تو وہ زیادہ تن بہتر رہے گا۔'

' انہیں ، پلیزمسٹر کولڈ گریٹ مین بہت خطرہ ک ہے۔ وہ مجھے نہایت بخت سز ادے گا۔''

" تو پھر اُسک ہے بیکن ، میں تمہیں ان پھر وں سے مجل کر بلاک کر دیتا ہوں۔ ' میں نے کہا اورایک پھر انھالیا۔

' ' نہیں نہیں۔خدا کے لئے نہیں ۔' مبکن زمین پر پڑے پڑے د دنوں ہاتھ اٹھا کر تعکمیاتے ہوئے اپنج میں بولا۔

"اتو مجمرا تعواور كريث من كي إس چلو-"ميس فكيااوربكن في ايوى عدا ثبات ميس كردن بالدى-

'' نعمیک ہے میں چلتا ہوں ۔''اس نے کہا۔آ خری ہارا پنے مرد ہ ساتھیوں پر نکاہ ڈالی اور پھرانچھ کمیا۔تھوڑی دیر کے بعدہم اس کشتی میں جیتھے جہازی جانب جارہے تھے۔ بیکن کے چبرے برمردنی چھائی ہوئی تھی۔ میں اس سے زیادہ اس شخص پر رتم نہیں کرسکتا تھا 🔐 اگر ہم لوگ کنرور ہوتے تو ہمیں ختم کر دیا جاتا نہ

تحور ی در سے بعد کشی جباز کے زویک بھٹی گئی۔ جبازے ایک لکڑی کی میڑی نیج تک آئی بولی تھی مشتی ای سیڑی ہے جا آئی۔

میر جی پرسب سے مہلے میں نے بیکن کو پہنچایا ،بیکن کے بعد میں اور میرے بعد پنگی۔ ہم لوگ میر هیاں طے تر نے لگے۔ بیکن کے ہاتھ

باؤل ارزر ب تصدار سيرهيان طيكرنامشكل بورباتمار

پرہم وگ او پر بینی مے اور بیکن نے جہاز پر بہنی کردفعن شور میاناشروع مردیا۔

" جمر فقار کرلوائییں ۔ گرفتار کرلوائییں ۔ میدولوں خونی ہیں۔انہوں نے تمارے تین آومیوں کوئل کردیا ہے۔ ' وہ ایک دم سے پیچے ہنااور

بہت ہے وی نیکل آدی جارے سامنے آمے۔

۱ ' مرفآر کرلوانهیں ۔' ' بیکن د ماڑ ااور و الوگ ہم پرٹوٹ پڑے ۔ پیکی کوقا ہو میں کرلیا عمیا۔

اوراس کے بعدوس بارہ آ وی میری جانب برے سے میں نے دولوں ہاتھد تھیلائے اور چینے ہے کر کھڑا ،و کیا۔

'' ویکھوا گرتم اوگ زندگی چاہتے ہوتو کچر کرنے سے پہلے کریٹ مین ہے کہوکہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔اس کے باوجود اگرتم

او کوں نے اس مکار مختص کے کہنے ہے قابو پانے کی کوشش کی تواپنی موت کے ذمہ دارخود ہوئے۔ "میں نے کہااور و واوگ ایک لمحہ کے لئے رک کئے۔

'' مار ڈ الواے لی کردواے ۔اس نے ہمارے تین ساتھیول کو بلاک کردیا ہے، ماردواے ۔ ماردو ۔' میکن دہا زا۔اورو واوک چرحرکت

مِن آھئے۔ بھین طور <sub>ک</sub>ربیکن اس جباز میں کوئی نمایاں میثیت رکھتا تھا۔ آئ نمایاں کے گریٹ مین نے اے اپنا نمائند و بنا کر بھیجا تھا۔

چنانچے خلاصی میری بجائے اس کی بات مان رہے تھے اور انہوں نے میرے او پر تملہ کر دیا۔ مجبور ٹی تھی پر وفیسر، اس حالاک مختص نے ان او کوں کی زند نیوں ہے کھیلنے کی کوشش کی تھی لیکن ہیں نے کوشش یہ کی کہان میں ہے کسی کو ہلاک نہ کروں۔ کیکن جو بھی میری زومیں آ مبا تا میں است ائیک آ ده باتحدرمید کرد یادر به باتحداییا موتا که اس مین دوباره انسخ کی سکت ندر بتی ـ

آغریباً بارہ تیرہ آ دی تھےجنہیں چندنحات میں، میں نے عرشے پر ڈ تیر کرد؛ یا ادراس کے بعد بیکن کی چیخ دھاڑ پر دوسرے اوگ بھی جمع ہونے کلے۔ بد بخت پچھ کرنے پر ہی تل کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک تیز آ واز جہاز پر کونج اٹھی۔ یہ قالباً محنشہ بجنے کی آ وازشی اور دوڑنے والے جو ماري طرف دوزر ٢ من من ايد دم رک محتے ، تب ١١ پر ايك غراتى بوكى آ واز سائى دى ـ

· ' كتو ـ دك جاؤ كتو ـ ' بيدها ز كانى خطرناك تقمى ـ ميرى نكامين او پرانه كنين ـ

دورایک بلند جگه برایک قوی سیکل محض کھڑا تھا۔اس کے سر کے سارے بال سفید تھے۔جسم پرعمد وشم کا سوٹ تھا، چپرہ عام انسانی چپرواں ت تقريباً ذين ه كنالمبا تعاادراس كے چرے كے لحاظت اس كابدن بھى لمباادر چوز اتعالى اس فيابنا كي باتھ انھايا بواتعال

الارک جاؤ۔ اس نے ایک بار پھرکباا دراس کے کہنے سے تمام لوگ رک سے ۔ تب اس حفص نے کردن بالی اور زکا ہوں سے مائب ہو

اليارشايدوه كمى نامعلوم رائة سه بهارى طرف آر باتمار

بیکن اور جہاز کے تملے کے دوسرے اوگ مجھے وحشیانہ نگا ہول ہے و کھے رہے تنے۔ان کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ میری تک بوٹی کر ذالنے۔ پنگی جھے تاک کر کھڑی ہوگئی تھی کیونکہ اس محض کی آ داز پراہے بھی مجھوڑ دیا کیا تھا۔

چندماعت کے بعدوہ ہمارے نزویک پہنچ میاوراس نے خونخو ارنگا ہوں سے اپنے ساتھیوں کود کیے کر کہا۔

الركيا مورباب ميكيانور اب ميرى اجازت كي بغيرجهاز برميه مكامه كيون جوازان

'' چیف میخص 🕟 میخص بہت خوفناک ہے ، یہ بہت خطرناک آ دی ہے۔''یکن آ مے بڑھ کر بولاا دروہ مخص جولیقنی طور پر ٹریٹ مین ہی

تھ بیکن کی جانب متوجہ ہوگیا۔

'' کیاتم یا گل ہو ملئے ہو بیکن ''' ووغرانی ہوئی آ واز میں بولا۔

" الى چيف -"بيكن نے جواب ديا۔

" تو یا کل سوس کا علان کروینای بهتر موتاب یا جمریت مین نے کہا۔

''نہیں چیف۔ پلیز پہلے میری بات س لیس ۔ پہلے میری بات من لیس کے می*س کب*ال تک خلط ہوں۔''

'' بات تم مجھ د ہاں آ کر بھی بڑا کتے تھے لیکن کسی بات کو سنائے بغیر جہاز پر بٹکامہ کیوں ہوا۔ ان خلاصع ں کو کمیا ہوا، یہ چوہ کے بیچے کیول

" نجائے کیا ، وکیا ہے باس کوئی بات جمہ نہیں آتی لیکن آپ پہلے میری بات من لیں۔"

" تریث مین کافی ؛ برتک بیکن کو تمبری نگاه ہے دیکھیار ہا پھر بولا ۔ ' تم بہت بدخواس معلوم ہوتے ہو بیکن ، بہر حال بموکیا بات ہے ؟ ' ' " آپ کے کہنے پر جب میں ان اوگوں ہے مفتکو کرنے کیا تھا چیف، جب میں ان کی لائج پر پہنچا تو میں نے ان اوگوں ہے لائج کا مال وکھانے کی فرمائش کی اور بیاس پر تیار ہو گئے ۔ الانچ و کیھنے ہے دوران میری انگل ہے میری قیمتی انگوٹھی لانچ پرگر پڑی جس کا حساس مجھے بعد میں ہوا۔ انہوں نے جھے سودے کے بارے میں جو کچھ کہا تھاوہ میں نے آپ کو بتادیا۔ پھر جھے یادآیا کہ میری قیمتی انگوشی تو و ہیں روگئ ہے چنانچہ میں اپنے تمین دوستوں کے ساتھ اپنی انگوشی لینے کے لئے گیا۔

کیکن چیف ان اوگوں نے میرے ساتھ بہت براسلوک کیا۔میرے تینوں ساتھیوں کوٹل کر دیا حمیا چیف اور میں بمشکل تمام انہیں پستول ے کورکر کے یہاں تک لایا۔ جہاز کے برشے پر آنے کے بعدا سفخص نے مجرمیرے اوپر تملہ کیا جس کی ہنا پر خلاصی اس کی طرف دوڑ ہے لیکن اس وحشی انسان نے ان سب کو مجی مار مارکر ہے ہوش کر ویا۔''

بیکن نے خوبصورتی ہے مجموت بولنے کی کوشش کی اور میں معجباندا نداز میں اس کی طرف دیکھار ہا۔ لیکن گریٹ مین کے ہونوں رمعنی خیرمسکرا ہے تھی ۔ مجراس نے بڑے بجیب سے لیج میں کہا۔ انگلن - ا

' الیس چیف ' ابیکن جس کے چبرے پر ہوا نماں اڑر ہی تھیں ،اپنے خشک ہونٹوں پرز بان پھیرکر بولا۔

" تم بيسانسان كوكم از كم جموث وسليق ت بولناجا بيد محصروى الوي مونى بيا

" میں نہیں سمجھا چیف " بیکن نے بوکھا ئے ہوئے انداز میں کہا۔

" بي بتاؤ بيكن \_كيا بواقعا\_"

· مِن بِالْكُلْ مِي كَبِيدِ مِا مُونِ چِيفٍ. ' ·

" سوچ اوبیکن \_ کیاتم جو کہر کہ درہے ہود اواقعی ورست ہے!" " کریٹ مین نے تیکیے لیج میں سوال کیا ۔

'' چیف آپ\_آپ خودانداز ولگالیس''

" نھیک ہے میں جاؤ۔" محریث مین نے کہا۔

" شكريه چيف . " بيكن نے كہاا ور بيني كيا ـ

"ابتم بناؤ كيا مواتما؟" كريث بين ميري طرف متوجه وكميار

'' چَنَّى تَمَّ كَريث مِين كويتا وُ'' مِين نے كہاا ور چَكَى آئے بڑھ آئى اور گریث مین چَكى كی ملرف متوجہ و كہا۔

'' پہلے جب یعنص ہمارے پاس پہنچا جناب تو ہم نے اس کے ساتھ کممل تعاون کیااورا پی فریمانڈ اے بتاوی۔ یہ ، یہ کہر حیلا آیا کہ ممریت مین ہے جاکر بات کرے گا۔ کیکن جناب اس دوران اس نے بیانداز دلگالیا تھا کہ لانج پر ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس بات پر بیہ حیرت کا اظہار بھی کرتار ہااور مالبال نے اپنے ذہن میں کوئی پر اگرام بھی ترتیب دے لیا تھا۔ اس کے بعد جناب دوبارہ یہ تین آ دمیوں کے ساتھ پہنچااوراس نے ہم ہے کہا کو گریٹ مین تم ہے بات کرنا جا ہتا ہے۔ چنا نچے ہم دونوں اس کے ساتھ چل پڑے۔

اس کارخ جہازی کی جانب تھا۔لیکن پھرا جا تک یہ میں ان چٹانوں کی طرف لے گیا جو سندر میں امھری ہوئی ہیں اور یباں سے نظرآتی

ہیں۔ مشتی کونشکی پر لے جا کراس نے ہم وونوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کی۔اس کے مینوں ساتھی پستول سے سلح تتھے۔اس نے میرے ول پکڑ لئے اور پیتول میری نبٹی پر رکھ دیا۔لیکن میرے ساتھی نے اس کے تینوں ساتھیوں کو ہلاک کر ڈالا اور پھراس نے اس برمملہ کیا۔اس نے جما گئے کی جمی کوشش کی لیکن میرے ساتھی نے اے معاف نہیں کیا۔ یہ بدحوات ہو کر بھا گااور میراساتھی اے چو ہے کی طرف کیز کر لے آیا اوراس کے بعد میرا ساتھی خودا سے لے کرآپ تک مینجا ہے تا کہ آپ کو تفصیل ہتائے۔اس کا ثبوت یہ ہے جناب کدہ و تیزں آ دمی جودس کے ساتھ تھے، ہماری شق کے نز دیک مرد انہیں پڑے میں بلکہان چٹانوں کے یاس ہیں۔اس کے ملاوہ آپ ریجمی انداز و کیجیج کو جوفتفس جباز کے مریثے برموجود بےشارخلاصیوں کوم رف ایک ایک گھونے میں بے ہوش کرسکتا ہے وہ اس شخص کے ساتھ کس طرت آسکتا تھا'ا''

'' يى جموث بول رى ئے چيف بيد يعموث بول رى ہے۔ ميں آپ سے بچ كہتا ہوں يەمموت بول رق ہے۔ يداوك خود بميں ہمارى تشتى مں بنھا کر چٹالوں کے نزویک لائے تھے وہاں انہوں نے ہمارے تینوں ساتھیوں کو آپ کیا۔''

" ہوں۔ تواس کے بعدتم انہیں یہال لے آئے؟"

" إل چيف - بالكل بين انبين كس طرح جهوز سكتا تها - بية ب كاميمي مجرم ب-"

" کیکن بات کچھالجھ جاتی ہے بیکن ۔لڑک کی بات کسی قدر وزن وارمعلوم ہوتی ہے کیونکہ جب میضمنتہارے تین آ دمیوں کو ہلاک کرسکٹ ے وہ بھی ایسے تین آ دی جو پستول ہے سکتے تھے تو بھریۃ ہمارے قابو میں *س طرح آ حمیا۔*تم اے یہاں تک لانے میں کامیاب کیسے ہوئے۔''

" جیف میں نے بستول لڑکی کی میٹی میر کھا ہوا تھا اور نقینی طور پریاڑ کی کی وجہ ہے مجھ سے خوفزوہ ہو کیا تھا۔"

" تم كيا كت مودوست المعمرين مين في مسكرا كرميري جانب ويكها .

" بس ایک بات گریت مین " ایس نے استے بخصوص انداز میں کہا۔

'' بال ہاں۔ کیا؟''

''اس مخف کے ہاتھ میں پستول و تبجئے اوراہے میرے ساننے چھوڑ و تبجئے۔اس کے بعد بیا گر جھے پر قابو پالے تواس کا کہنا ورست ہے۔

ورنه کھر مجھے ا جازت و بہتے کہ میں اے اس کے جموٹ کی سز ادول ۔''

'' نمیک ہے منظور ہے۔'' محریث مین نے جواب؛ یااور بیکن بوکھلائے ہوئے انداز میں کھڑا ہو کیا۔

'' چیف … میں … میں بہت زیاد و نوفز د داور بدحواس ہول بے میں اس سے مقا بلہ نبیں کرول گا۔''

'' بکوائ نبیں کر دبیکن تمہیں اس سے مقابلہ کرنایڑے گا۔'' مریث مین نے سرد کیج میں کہا۔

''لیکن چیف۔ میںا ہے حواس میں نہیں ہوں۔ مجھے پرسکون ہونے کاموقع دیا جائے اس کے بعد میںاس ہے مقابلہ کروں گا۔''

'' کیاتم میری حکم مدولی کی جرائت کرو شے بیکن ؟''

'' ہر گزنہیں چیف لیکن براہ کرم میری حالت پرغورکریں۔ میں آپ کے ساتھیوں میں سے ہوں اور بیخفس اجنبی ۔ آپ ایک اجنبی فخض

255

کی بات پریفین کرے مجعے موت کے مندمیں و مکیل رہے ہیں۔ بہکن نے کہاا ور کریٹ مین کا چروسرخ ہو کیا۔

بیکن کے چبرے پر بخت بدحوای کے تاثر ات نظر آ رہے تھے۔وہ پریشان نگاہوں ہے بھی مجھےا اربھی گریٹ میں کود کیور ہاتھا۔

" مجھ ہوں مور ہا ہے بیکن کرتم اپنی زندگی کے آخری کھات گزارر ہے ہوتم میری تھم عدولی بھی کررہے ہو کسی بھی مسئلہ میں میری بات میں تاخیر میرے لئے نا قابل ہرواشت ہوتی ہے بیتم انہی طرح جانے ہو کھڑے ہو جاؤ در نہ میں اپنے ہاتھ سے تمہیں کولی ماردوں گا۔ "مریت

" میں اے بلاک کرووں گا چیف۔ میں اے بلاک کردوں گا۔" میکن وحشیاندا نداز میں اٹھے کھڑا ہوا۔ اس نے پستول اکال لیااوردوسرے

کے میری طرف رخ کر کے فائر کردیا۔ حالانکہ میں اگر چا بتا تو بیکن کے سامنے بی کمڑار بتالیکن میں نے جھک کراس کا نشانہ خالی دیا اور دوسرے لیے اس پر چھلا تک لگادی۔ میں نے بہلے بیکن کا ہاتھ کھڑا پھراس کی گردن اور پھرا سے اٹھا کرفرش پروے مارا۔ بیکن کی دل خراش جی مونج اٹھی تھی۔

گریٹ مین اپی جگہ سے اٹھ کر کھڑ اہو گیا اور پھراس نے میری جانب و کیمنے ہوئے کہا۔ میں

''بہت خوب طاقت ورخض۔ بہت خوب \_ بیرے ساتھ آؤاورلز کی تم بھی۔' اس نے پنگی ہے کہااوراس جگہ ہے آگے بڑھ کیا۔ جہاں یہ ساراز راسہ وا تھا۔ کریٹ بین بالکل خاموش تھا۔ تھوزی دیر کے بعد دوجہاز کے ایک کیبن میں داخل جو کیااور ہم لوگوں کو ہیننے کی پاچکش کی۔

"میں تم سے یہ بات نہیں پو تپیوں گا دوست کہ یہ الدی تھی کہ ہاں سے حاصل کی ۔ سمندر کے قانون کے مطابق ہر دوجہاڑیا لانچ جو دوسرے لوگوں سے خالی ہواس کی ملکیت ہوتی ہے جواس پر تا ایش ہواور ہم اس مال کی خریداری کے لئے یہاں آتے ہیں۔ جوکس خاص اربیعے سے حاصل کیا گیا ہو۔ اب تم ہمیں اس کی قیت ہتاؤ۔ "مریٹ مین نے کہاا در پڑی کے چبرے برکسی قدر سکون کے آٹارنظر آئے اور پھراس

نے اپنی مطلوبرقم اس کے سامنے بھی دہرادی۔

" سامان کی تفصیل ہے تمہارے پاس؟"اس فے بو مجار

" منبیں۔" بیکی نے گرون ہلاوی۔

" تب پھراس بات كافيصلك طرح موسكے كاكداس سامان كى يہى قيت ب جوتم طلب كردى مواا"

''المرآب ایک مخلص انسان کی مانند سودا کرنا چاہیے میں جناب تو سامان چل کرد کھیر لیجئے۔ میں نے اس کی بھر پوررقم لگائی ہے لیکن اس

میں ردو ہدل ہمی ہوعتی ہے۔''

"كتى رقم بنى كإ"مريث مين في بوجها .

اور پیکی نے دوبارہ اپنی رقم بتادی۔

" نھیک ہے جمیں منظور ہے۔ یہ رقم تمہیں بیمیں اورای جگ اواکروی جائے گ۔" کریٹ مین بواا اور پھراس نے ایک منٹی بجائی۔ چند ساعت کے بعد دوآ دی وافل ہو گئے۔ محریت مین نے انہیں اپنے کارڈ پر پنگل کی مطلوب رقم لکھ کر دی اور وہ اوگ اے لیے کر چلے گئے۔ چند ہی سا وت کے بعد پنگی کے سامنے نونوں ہے بھرے ووئے دو پتلے پتلے چیڑے کےصندوق پنٹج مجنے ۔ پنگی نے انبیں کھول کردیکھا اوراس کی آنکھول میں بے پناہ چیک پیدا ہوئی۔اے اپ ذہن پر قابور کھنامشکل ہور ہا تھا۔تب میں نے اس کے ثنانے پر ہاتھ رکھااور پنکی نے مسکراتی نگاموں ہے مجعيرو كيميايه

''او و کولند.... گولند... ''اس نے مرف اتنا کہا۔ اس ہے آھے اس کی آواز نبیں ڈکل سکی تھی یمریٹ میں ہم دونوں کو دلچسپ نگاہوں ہے و کیرر با تھا۔ چراس نے کرون ہلاتے ہوئے کہا۔

'' بہرصورت بیکن کی طمرح مجھے بھی اس بات پر حیرت ہے کہتم وونوں نے سماطرے اس الانچ کو قبضے میں کرلیا اور ہاں سنومیں بہر حال سودا کر ہول کین اپنے پیشد کی جو بنیادی حقیقین میں ان سے نگا میں بھی نہیں جہا تا۔ ہم دنیا کے تمام مما لک کے قانون سے بعنادت کرتے میں اور اپنی تجارت کرتے ہیں۔لیکن وہ اوگ جو ہمارے ہم چیشہ ہیں اور چھوٹے ہیانے پر کام کرتے ہیں ہمارے تحفظ میں ہوتے ہیں ہم بھی پر کوشش نہیں کرتے کے کارد بارمیں چھوٹی چھوٹی غانلتیں شامل کریں بیکن جو کام کرنے جار ہاتھا وہ میں بھی کرسکتا تھا کہ تنبالا نچے کواد ٹ لیاجائے لیکن اس طرت کار دیار خراب ہو جاتا ہے بھاا پھرکون اس جزیرے کی جانب رخ کرتا اور ہمیں پھر مال کے حصول میں دشواریاں پیش آتیں۔ اگر یہ مال کسی اور کے ہاتھ لگ جاتا یابرا دراست کسی اورشبر میسیج و یا جاتا تو و ہاں ہاری سا کھ خراب ہو سکتی تھی ایون جوصرف ہم ہے بی خریداری کرتے ہیں اور ہماری منه ماتکی تیت ادا کرتے ہیں مجرہم ہے ہمار تی بتائی ہوئی قیت پر مال نہ خرید تے اور ہمیں خاصا نقصان اٹھا نا پڑتا۔ چنانچے میں اتنی تفسیل کوسرف اس لئے بتا ر ما ہوں کہتم مسی خلافہی کا شکارنہ ہوتا۔ ہیں اگرتم ہے کچی معلوم کرر ماہوں تو صرف دوستانہ طور پر اگرتم کسی ایسے جہاز یا کسی ایسی ال تج پر جومیری ہی مكيت موقبعند كروتو تب بھى ميں تم سے جوسودا كر چكاموں وہ قائم رہے كا كيونكه ببرصورت تم في اپنى محنت سے بيرب پچھ حامس كيا ہے۔ اس كے بعد میں تم ہے وہ آ اپنا پرا ناسوال دہراؤں گا کہتم نے بیلا کی تمس طرح حاصل کر لی۔''

'' میرے ساتھی مسٹر ولڈ کے بارے میں آپ کانی حد تک جان چکے ہیں مسٹر ریٹ مین۔ہم نوگ بیلا کچے لے کر چلے تھے لیکن رات میں کچھاؤ وں نے شرارت کرنے کی کوشش کی۔وہ ہمیں تل کردینا جاہتے ہیں۔ چنانچہ میرے ساتھی نے یہی کوشش کی کدوہ انہیں کئست دے کرلا کج پر نودی قبض کر لے اور ہم نے اید بن کیا۔ " پیک نے جواب دیا۔

'' کچفس بلاشبه حیرت انگیز قوت کا مالک ہے میں نے جو پچھ سنا ہے اور جو پچھود مکھا ہے و دمیرے لئے تعجب خیز ہے۔ سہر صورت یہ بتاؤ ابتم اوگوں کا کیا ارادہ ہے۔ بدلائی کے کرکہاں جاؤ کے؟ بیموال میں اس کئے کرر ہا بوں جب میں تمہارے مال کی قیت اواکر چکا بول اور بغیر وکیے ہوئے آگر مجھاس قیت میں یہ مال جومیں نے تم سے خریدا ہے م بھا پاتا ہے تب بھی تصورتمبار انہیں ہے کیونکہ یہ بہرصورت میں خریدا رمی کرچکا ہوںاور بغیرد کیمے میں نےتم ہے اس مال کواس لئے خریداہے کہ میں بیکن کے رویہ پرتم ہے تھوڑ اسا شرمند وبھی ہول۔''

"او الريث بن من آپ بلاشبر بزے او اول ميں ايك اچھانسان بيں۔" پنگ في متاثر لهجه ميں كها۔

'' میں نے کہانا میں کاروبار میں اصولوں کا قائل ہوں۔ ہم کارو بار کرتے ہیں۔ نیکن میں کاروبار میں مزید برائیوں کونبیں ڈالنا جا ہتا۔

تا كه جمارايه كاروبار جارى ربـ ـ ''

" ہارے ذہنوں میں کوئی خاص پر وگرام تبیں ہے کریٹ مین۔ بلکہ میں تواس بات ہے خوفز دو ہوں کہ اگر ہم خال لائج لے کرکسی الیں عَلَدَ يَنْجِنِي كَالْمُشْنُ مَرِي جہاں ہے ہم دوسری زندگی کا آ غاز کریں تو تہیں ایسانہ ہو کہ رائے میں ہمیں وہ اوک ل جا نمیں جوہمیں تااش مرنے نکلے ہول کے۔'' پُنگی نے جواب دیا۔

۰۰ میں اس سلسلے میں بھی تمہاری مدہ کرسکتا ہوں۔ <sup>۱۰</sup> مریث مین بولا۔

''وہ کیا جناب؟'' پنکی نے بو جھا۔

''اہمی ہماں جہاز پر سبس مجھ دن ادرا تظار کریں ہے۔تم اگر جا ہوتو ہمارے ساتھ ہی رہ کتے ہو پھر جب ہم یہاں ہے کہیں جا سجنگے تو حمبین سی مناسب جگه مجهور ویں مے۔ بدمبری طرف سے ایک مخاصات ایکش ہے۔

بنكى كے چېرے پر خوشى كے آثار الجرآئے تھاور كجراس فےمسر ور البجامي كبا۔

"اوہ و ئیر مریث مین تم واقعی اے نام کی طرح عظیم ہوتم نے ہارے ساتھ جوسلوک کیا ہے ہم اے زندگی بھر یاد رحیس سے اوریہ بهترين تعادن وكاأكرتم اييا كرو."

" تبتم آئ ت فووكوكريك مين كي پناه من مجهوريهان تمهاريد ليعمده بندوبست كردياجائي كااورتم كسي كليف كاشكار نبيس ربوكي -" '' میں اس کے لئے شکو گزار ہوں ۔' پیکی نے کہااور تریث مین نے گردن ہاا دی پھراس نے اپنے او کول کو بلا کر ہارے سلسلے میں ہجھے بدایات کیس اوراس کے بعد ہم لکزی کے ایک عمر و کمرے میں منتقل ہو گئے۔

پنگی کی مسرتوں کا نمکا نے نبیس تھا۔ خوشی اس کے ایک ایک ہے چھوٹ ربی تھی اور پیٹوشی ان کا غذے کیکروں کے لئے تھی جو چرے کے مجكسول ميما بنديته

۱۱ و مولد ... او دان بری جان - اگریس به کهون کرمیر عستقبل کی تغییر می صرفتهاری دات بوشیده به توجیموث یا کوکی جذباتی بات نہ ہوگی تم حالات پر قابو پانے میں اپنا ٹانی نہیں رکھتے تم ہاری بے پناوقوت ہر قدم پرمعا ون ثابت ہوئی ہے ورنہ کامیابی کا کوئی اور ذریعیش تھا۔ میں تو قدم قدم پرنا کام ہوئی:وں۔ چنانچ اگر میں ہوں کہ میری کامیابی صرف تم ہوتو ہے جانہ ہوگا۔ میرا بس نہیں چلنا گولڈ کہ میں تم سے اپنے بھرپور جذبات کا ظبار ترسکوں کولڈاب ہم می حسین سے ملک کے می حسین سے شہر ہی آیک حسین سا کھر بنا کرر ہیں ہے میں ساری زندگی تمہاری خدمت تمروں گی۔اس اولت کے سبارے ہم ساری ممرسکون سے گزار کتے ہیں۔''

"اليكن ميرامشن كچهاورت پنگي-"ميں كيا-

'' کیا گولڈ، کیا ؟ جھے بتاؤیل ہرلمح تمہاری معاون ہوں ،میں ای طرح تمہارا ساتھ دوں کی جس طرح تم نے میراساتھ دیا۔'' '' پنگی ۔ میں تمہاری اس دنیا کو د کیھنے کا خواہشمند ہوں ۔ میں اس دنیا کے ہر پہلو ہے روشناس ہونا جا ہتا ہوں ۔ میں خواہش مجھے یہاں لانی ہے اور ای خواہش کے تحت میں وہ تمام اقد امات کرر ہا ہوں جورائے کی ضرورت ہوتے ہیں۔''

'' تو اس ت کیا فرق پڑتا ہے کولڈ۔ میں اس میں ہمی تمہاری معاون رہوں گی۔ ہمارے پاس بے پناہ دولت ہے کی مخصوص حکہ ہم اپنا ت مرتمیں کے مین وہ جکہ ہماری ہوگی اور اس کے بعد میں تمہیں اس دنیا کے چید چید کی سر کراؤں گی۔ میں پہلے بھی تم سے وعدہ کر چکی ہون۔ میں حمہیں ہراس چیز ہے روشناس کراؤں کی گولڈ جواس و نیامیں موجود ہے۔ یبال جمعیں بھانت بھانت کے لوگ ملیں گے ۔تم دیکھنا کے لوگ جاری حمل قدر عزت كرت بين مين تهاري تمام خوابشات بوري كردول في كولد - بالكن اى طرت جس طرح تم في بيرى خوابشات بورى كي بين - الوكل في کمباا ور میں نے گرون بلا دی۔ جو کھے میلڑ کی کہدر ہی ہے اگراس پر کار بندر بی واس کے ساتھ رہنے میں کیا دفت پیش آ علی ہے برو فیسر اس جدید و نیا کے مزان سے بھی میں اچھی طرح واقف ہوتا جار ہاتھا۔ میں نے انداز واگا لیا تھا کہ اس دنیا کے اصول بھی زمانہ قدیم کے لوگوں سے مختلف نہیں ہیں۔ ان کی سوچ وہل ہے ان کے مسائل بھی وہن ہیں اور پروفیسر، یمل جس کے تحت مجھے بید نیااس قدر مبدید نظر آر دی تھی ، خلاف فطرت نبیس تھا۔ تم ؛ کیمو غاروں میں رہنے والوں نے اپنی سہولتوں اور آسائنوں کی تلاش میں قدم انھائے اور شکار کے لئے پھر کے ہتھیے رتیار کر لئے وزند ورہنے کے لئے آگ اور دوسری چیزیں تااثر کتھیں۔ کو یاجستو انسانی ذہن کا بنیادی جزوہی ہے۔اب بات رہ حیال ہے اس کی پہنچ اوراس کے دسائل کی تواس نے بدلتے ہوئے اودار کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ذہانت حاصل کی اور پھروں سے ہتھیار، آتھیں ہتھیا روں میں بدل کئے۔اپ ویمن پرفوقیت حاصل كرنے كے لئے اس نے شديد محنت كى ادر كاميا بياں حاصل كيس -

" نھیک ہے پیکی تم ایک اچھی دوست ہو۔" میں نے پیکی کو جواب ویا۔

" میں زندگی کے سی ہمی مرطے میں مہیں مچھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہول کولڈ میری سوج وبی ہوگی جو تمباری \_" بیکی نے قدرے جذباتی کہج میں کہااور میں نے مسکراتے ہوئے گرون بلادی ۔اس عورت کے لیج کے خلوص پر مجھے شبنہیں تھا۔

رات ہوگئی۔مہمان نوازگریٹ بین نے ہارے لئے شایداہے اوگول کوخصوص بدایات جاری کردی تھیں کیونکہ ببال ہماری برآ سائش کا خیال رکھا کمیا تھا۔ ہمیں وقت پر مدہ غذا مہیا کی گئی تھی ۔اس کے علاوہ دوسری تمام چیزیں بھی۔

میرے لئے اگر انجھن کی کو کی بات تھی تو یہ کوئی وانشور موجو دنیں تھااور جو خیالات ذبن میں پیدا ہوتے تھے انہیں خووہ ہی رکھنا پڑتا تھا۔ ا پیےاو قات میں سلانوس بہت یا وآتا تھا۔ اگروہ ہوتاتویہ دنیااور حسین گتی رسکین بے وقوف میلے ہی مرحلے میں سب کھوچھوڑ بھا گا تھا۔ حالا نکہ دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے تو سخت مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں جو کچھرد م تعاد ہ بہت دلیسپ اور ہزا ہی انو کھا تھا۔ جدید وور کا انسان اب میری تجویس تا جار ہاتھا۔خودانسان میں بنیادی الور پر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی کیکن اس نے جو پچھا بچاد کرلیا تھا وہ بے صدر کیش تھا۔

-مندرکے درمیان روشنیاں جگرگاانمیں، جہاز کے اندرون کا سا سال تھا۔موسیقی کی آ وازیں ابھرر ی تھیں۔رات کوسونے سے قبل وہ اوگ ون مجر کی مکن دور کرنے کے لئے مختلف مشاغل میں مصروف تھے۔

تب پنگی غلسخانے سے نکل اور میرے نزویک بنج منی ۔ 'بیرات ہمارے لئے خوشیوں کی رات ہے۔' اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' دولت تو ہمیشہ خوشیوں کا پیغام لاتی ہے۔ بشرطیکہ کوئی حسین وجود نز دیک ہو۔ '' میں نے شرارت آ میزنگا ہوں سے اسے کھورت ہوئے کمہاا ورپنگی مسکرا دی۔

"مِن برِلحاظ ت خُوش آهيب بول كولد"

" میں تمباری اس خوش نصیبی میں شریک ہوں۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' ویکھونا، میں ایک دولت مندعورت بوں ،اتن دولت مند کہ میں نے ساری زندگی پیش ہے گز ارسکتی مول۔اور میرا ساہتی مردانہ حسن

ے مالا مال ہے وایک ایسافخض جس پرر کنے والی نکاہ بنتے وقت ہو جمل ہو جاتی ہے۔"

" نوب ، تَكُل أيك بات بتاؤ \_"

'' پوچپو جان من ۔'' پنگی مست انداز میں بولی۔

" بات موضوع ت بن جائے گ۔"

" تبهارے لئے آزادی ہے۔"

"اس دور کی عورت کی تر جمانی کرد"

" مجهے بھی ایک بات بتاؤ کولڈ۔" پیکی برجت بول۔

'الوحيصو۔''

"تم نے تی بارادواری بات کی ہے، میں نے تی بارمحسوس کیا ہے کہتم بے خیالی میں گزرے ہوئے وقت کی باتیں کرتے ،وحالا تک میں

وہنی انتشار کا شکار تھی لیکن میں نے بار ہااس بات پرخور کیا ہے۔''

می سنجل گیا۔ ببرطال اس دور کے ذبین انسان کو میں تعلیم کرتا تھا۔ پنگی نے یہ بات محسوس کر کی تھی ۔ چنا نچیاب کچھ کہنا ضروری تھا۔

''باں پُنگی اس کی ایک خاص جدہے۔''

''وه کیا؟'

'' مجھے تاریخ سے بہت و چہی ہے۔ اپنی و نیا میں میرامحبوب مشغلہ کبنیا تھا کہ میں گزرے ہوئے اووار کے بارے میں زیادہ سے زیادہ

معلومات حاصل کروں چنانچے میں نے ادوار کا تجزیہ کیا ہے اور آئ کے دور کااس دورے مواز نہ کرتار ہتا ہول۔''

"او والمحل فخفل ہے۔"

"اب ميرن بات كاجواب دو-"

'' تم نے عورت کے بارے میں او جیسا تھا لیعنی ہے میں اس دور کی عورت کی تر جمانی کروں۔''

" الإل - " ميس في جواب ويا-

WWW.PAKSOCIETY.COM

260

" تم اس عورت کے بارے میں کیا جا تنا جا ہے ہو؟"

'' یہ کداس دور کی عورت اپنی بیند کے مرد میں کیا جا ہتی ہے۔اس کی یہ میندکس صد تک ہوئی ہے۔ کیااس دور کی عورت جس اس احساس کا

شکارے کداس کا مردای کی ملیت ربنا جائے ۔"

'' ہاں۔ کیوں نبیں۔میرا خیال ہے ہرعورت کی اولین خوابش یہی ہوتی ہے۔''

۱٬۱۵۲ کراس کامرداس بات سے انحراف کرے تو ۲٬۳

" تو وه اس مردكو برواشت نبيس كرياتى ليكن تم بيسوال كيول كرر بي بولولد؟" بنكل في مسكرات بوت يوجيما ـ

"میں بنا چکا ہوں پنگی کہ اپنی معلومات میں اضافہ کے گئے ۔"

"براوکرمان معلومات کوملی طور پرآ مے بڑھانے کی کوشش مت کرنا، میں تہمیں اتنا ہی جاہتی ،ول کولذ بقنااس دولت کو جو مجھے حاصل ہو من ہے اور میں اس دولت کو تہماری ذات سے مسلک کر کے تن کھمل مجھتی ،ول ۔ یعنی اگرتم کسی طور میرے پاس سے کھوجاؤ تو یقین کروک میں اس دولت سے پوری طرح لطف اندوز نیس ہو کتی۔ " پنک نے جواب دیا۔

میں گردن ہائے نے لگا۔ وہی الفاظ پر و نیسر، بالکل وہی جوز مانے تد یم کی حورت کے منہ سے ادا ہوتے تھے، جھے الکا بھی یا دہمی ہوتی المائی اور شکا یا بھی۔ واکا نے ایک عورت کو سرف اس لئے چھروں ہے کچل کر ہلاک کر دیا تھا کہ وہ میری منظور اظرین کی جی بھی بھی الفاظ ادا کر رہی تھی۔ سرموبھی تو فرق نے تھا اُس وقت کے اور اس وقت کے انسان میں سوائے اس کے کہ اس وقت بیت بدیلیاں نیٹیس جو آئی کے دور میں آگئی میں کیکن انسان کی سوخ خوا مرد ہو یا عورت اس سوخ ہے آگئی نے اپنے محبت کے دو فروش ہوت و بیٹے کہ میں سرشار ہو گیا اور میں نے بھی خوکہ ابتدائی دور کی سوخ کھی ۔ میں سکرانے لگا اور پروفیسراس رات بنگی نے اپنے محبت کے دو پروش جو تو سے کہ میں سرشار ہو گیا اور میں نے بھی شبیدگی ہے بہی سوچا کہ اگر اووار کی تحقیق میں یا کم اس دور کی تحقیق میں یا مورت شروٹ ہے آ خرتک میرے ساتھ رہے تو میرا خیال ہے میں اس ہا کہ ان کا خواب بھر پورمجت ہے۔ یا اور وسری صبح اس نے میری آغوش میں آ کھولی ۔ وہ اب بھی جمعے ہے صد مسر ورنظر آ رہی تھی۔ اس ایک سر ایک میت کا جواب بھر پورمجت ہے۔ یا اور وسری صبح اس نے میری آغوش میں آ کھولی ۔ وہ اب بھی جمعے ہے صد مسر ورنظر آ رہی تھی۔ اس ایک میک کی محبت کا جواب بھر پورمجت ہے۔ یا اور وسری صبح اس نے میری آغوش میں آ کھولی ۔ وہ اب بھی جمعے ہے صد مسر ورنظر آ رہی تھی۔ اس ایک مسکرات ہوئے جمعے کہا۔

''رات ببرمین خواب دیکمتنی ربی گولڈ یا'

" كييے خواب ويكى؟"

''بس میمی کے میں اورتم فضاؤں میں پر واز کررہ ہے ہیں۔ باداوں کے سرمنی فول ہمارے پیروں کے پنچ نرم نرم اور کداز کداز ہے محسوس ہو مرہے تھے۔ ہم ان بلندیوں پر پہنچ گئے تھے جو آسان ہے بھی اوپر چلی جا تیں اور پھرا چانک جھیم محسوس ہوا جیسے میں نیچ کررہی ہوں کیکن دومضبوط ہاتھوں نے بجھے سنبھال لیا اور و دہاتھ تم تہارے تھے کولڈ۔''

" مین نبیس جانبا کو خواب کیا حیثیت رکھتے ہیں۔" میں نے جواب دیا۔

''او دېم مجمعي خواب نبيل د مکيتے '۱''

· · نبیں ، نہ جانے کیوں میں خواب نہیں دیکھتا۔ '

''اس کی وجہ یہ ہے کہتم ٹھوس اورمملی انسان ہو ہم جو چاہتے ہو وہ نر لیتے ہو کسی تشم کی کوئی حسرت تمہارے دل میں نہیں رہتی اور جن داول میں حسرت نہ ہو وہ خواب نہیں و کیمتے۔''

معمكن بي مي بات مو-"مين في جواب ديا ..

"اب دیکھنا ہے ہے گولڈ کہ منزل تک کب چنچے ہیں۔ میں تو شدت ہے چین ہوں۔ میری خواہش ہے کہ گریٹ مین جلدی ہے اپنے جہاز کا تنگر اٹھا دے اور ہم کی ایسی جگر کی جہاں ہم مندر کے قیدی نہوں۔"

'' نھیک ہے ، ووقت بھی جندن آ جائے گائے اس کے لئے زیاد وفکر مند نہ ہو۔' میں نے کہااور پنگی مسرورا نداز میں خاموش ہوگئی۔ ناشتہ ہمیں ہماری رہائش گاہ پر بی دے دیا کیااور نا گئے ہے ہم لوگ فارغ ہوئے بی تھے کہا کیکھنص اندر داخل ہو کیا۔

"مسترگریٹ مین نے کہا ہے کہ آپ اوگ اپنے کیمن میں قیدر ہنے کی کوشش ندکریں۔ اگر آپ کا دل جا ہے تو آپ جہازی سیر بھی کر کتے ہیں۔ آپ خود کو کئی بندی میں ندمحسوس کریں۔ "

الكيابم جزيرے كاندروني حصول كى بھى سركر كتے بيں - امس في سوال كيا-

"اتن سلسله مي كريث من عات كرليل"

''اعپماایک بات بتادو به''

'' جناب۔''و فخص ادب سے بولا۔

"تم لوگ جزیرے کے اندرونی تھے میں جاتے ہوا"

" بى بال اگر كوئى مغرورت پيش آ جائے تو۔"

"كيايزريكيس آبادى ٢٠٠٠

" بالكانهيں بلكہ جزيرے كے درمياني هے تو بہت خطرناك ہيں۔ احثى جانوروں كےغول كےغول أظرآتے ہيں۔"

"بەجانورساھل كىطرف نېيى آت؟"

' ' مجمعی دیکھانسیں کیا۔' اس محض نے جواب دیااور میں خاموش ہو کیا۔

'' نمیک ہے۔ ہماری طرف ہے کریٹ مین کاشکر بیادا کردینا۔'' پنگ نے کہااور وہ تفض چلا گیا۔' بلاشبہ پیخض ایک چھاانسان ہے کولڈ ورندا کر بیہم ؛ ونوں پر قابو پانے کی کوشش کرتا تو ہمیں کا فی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔''

" بال - وه ایک اجهاانسان ہے ۔ " میں نے جواب دیا اور پھر ہم دونوں جہاز پر بابرنکل آئے ۔ دن کی روشنی میں ہم نے پورا جہاز دیکھااور

چروفعتا میری نگاه ایک طرف اندگی میں نے پنجی کونا الب کیا اور و ، چونک کر مجمعے دیکھٹے لگی۔

"كيابات بكولذ؟"

'' و ہای طرف دیجھو۔'' پنگی میرے اشارے کی طرف دیجھنے کئی اور پھراس نے ہونٹ سکوزے۔

۱۰۰ يكن ـ ۱۰ يَنْيَ آستـ ت إولى -

'' ہاں۔ کیکن بیتو کریٹ مین کے متا ب کا شکار تھا۔''

٠٠ ممكن ہے كوئى مجھوتە ہو كيا ہو۔ ' و د بولى \_

' اویسے اس مخف کے بارے میں امیں اپورے واق ت کہنا ہوں کہ یہ کینہ پرور ہے۔'

"ليكن مجبوري بي كياكيا جاسكا ب-" يني بولى -

" ہاں بید وسری بات ہے۔ آؤڈ رااس سے ملاقات کریں۔ "میں نے کہا۔ پنگی پہلے تو بھنجان کین چونکہ میں آگے بڑھ آیا تھااس لئے وہ بھی میرے ساتھ بی آگے بڑھ کی اور چندسا عت کے بعد ہم بیکن کے قریب پنٹج گئے۔

'' بیکن ۔'' میں نے اے آواز دی اور وہ چونک کرمیری طرف دیکھنے لگا۔ پہلے تو اشکے چبرے پرشدید نفرت کے تاثرات نظرآ نے اور کامر وہ ایک کبری سانس لے کر پرسکون ہو حمیا۔

"ببلو ولذ ـ "اس نے پیشی ی مسکرامث کے ساتھ کہا۔

" كيے ہو " بين نے شنحاندانداز ميں يو جيا۔

" نھیک ہول لیکن تم سے شرمندہ۔"

''اد د \_ کیاواقعی'''میں نے یو مجیا \_

'' باں دوست۔ دولت کی ہوں واقعی کندی چیز ہوتی ہے۔ میں مبک کیا تھالیکن حالات نے جھے سنبیال لیا۔ اوراس کے بعد شاید میں آئند وکو کی الیسی حرکت نہ کرسکوں ۔''

'' ہوں یتمہیں احساس ہو کیا ہے؟''

'' ہاں۔اگر ہو سکے تو تم بھی بھول جاؤ۔میری دجہ ہے میرے بہترین ساتھی مارے مکئے۔ میں نے بن انہیں اکسایا تھااور پھر میں ان ک زندگی بھی نہیں بچا۔کا۔'

'' چلونھیک ہے جہبیں احساس ہو گیا۔ بیکا ٹی ہے۔ گریٹ مین نے تہبیں ، حاف کر دیا ہے'؟''

" إلى \_ خلاف اصول ورنه وكسى كومعاف نبين كرنا ."

" بمیں بھی خوش ہے بیکن ۔ "میں نے خلوص ول ہے کہ اور بیکن نے جماراشکر سیادا کیا اوراس کے بعد ہم کافی دیرتک اس سے مفتلو کرتے رہے۔

" پىندكروتومىر ئىساتىدا كى ايك كپ كانى پيۇ ."

''بال کیاحرج ہے آؤ پنگی۔'میں نے کہا۔ پنگی بھی اب بیکن کی طرف ہے مطمئن ہوگئ تھی۔ چنا نچہ او دہارے ساتھ چل پڑئی۔ بیکن کے کیسن میں پہنچ کرہم بیٹھ گئے۔ جدید زیانے کی اصطلاحات بھی اب بجھے یاد ہوگئی تھیں اوران ساری چیز دل سے کو کی اجنبیت نہیں اربی تھی جو میرے سامنے آچکی تھیں۔

بكن نه كان كابندوبت كياور پير بمارے بينه كيا۔ "تمهاري تخصيت ميرے لئے بعد براسرار ب كولند."

۱۰ کیوان آ

" تسهاری بے پناوقوت، بلاشبتم کوئی شینی انسان معلوم ہوتے ہو جھے بخت جیرت ہے۔ کہیں ایسا تونبیں کیمس پنگی نے کمی روبوٹ واپنا

ساتھی بنالیا ہوا''

بَلْ بِسَنِ كُلِّ تَى -

'' بیروبوٹ کوشت بوست کا ہے۔ ذبین اور فوری مل کرنے والا۔' پنگل نے جواب دیااور ہارا دوست بیکن بنتے ایکا بھراس نے 'و جھا۔ '' تم اوگوں کامستعبل کے بارے میں کیا خیال ہے ؟''

"استنتل كافيملة ويهال عاف عاف كابعدى موسكنا ب النكل في جواب ديا-

"كماتم اوكول كي وفي خاص منزل ہے؟"

''اہمی تک نبیں۔ ہاں ہمیں گریت مین کسی ایسی جگہ چھوڑ دےگا جہاں ہے ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کرسکیں کے تواس کے بعد کمی منزل کا تعین ہمی آیا جا سکتا ہے۔''

"" کریٹ میں واقع کریٹ ہے اور میرا خیال ہے اب جہاز کو یہاں ہے روانہ ہونے میں زیادہ دن بھی نہیں گلیس سے کھوتا کہ کریٹ میں کو یہاں ہے روانہ ہونے میں کو یہ کہ کریٹ میں ہوئے کا فی عرصہ کر رکیا ہے۔ لائی ہے کہ اللہ جہاز میں نعقل کردیا گیا ہے۔ بس تجوڑی دیر کے بعد اور کی میں نے اپنے لاگوں کو اس بات کا تھم و ہے دیا ہے۔ اللی تباہ کرنے کے بعد میرا خیال ہے کریٹ میں زیادہ انتظار نہیں کرے گا۔ کو نکہ پھر دوسرے مسائل بھی ہارے سامنے ہوتے ہیں۔ جو پہر اس کے ہاتھ لگ کیا ہے اس بی لیکن اس میں خور تی اس طرف کل آیا تھا اور شامے بہری آوگوں کی سفر دو بارہ شروع کی بیان اس میں خور تی اس طرف کل آیا تھا اور شامے بہری آلے والی کو تی میں تو میں بات کا یقین ہوگیا کے کم از کم اس وقت وہ بہر خور تی میں خور تی اس اس بات کا یقین ہوگیا کے کم از کم اس وقت وہ بمری نہیں تو خراب ہوچکی تھی۔ "بیکن نے بہری نے یہ الفاظ کیجہ اور جھے اس بات کا یقین ہوگیا کے کم از کم اس وقت وہ بمری خور تی اس میر اصدیوں کا تجر باتا تھا کہ میں جھوٹ اور بی کہیں باسانی کرسکتا تھا۔

كافى ديرتك بم بيكن كے ماتھ بينے رب - پراس ا جازت لے ار چلے آئے۔

جباز کے مرشے کے اس معدی طرف کھڑے ہوکرہم نے اپنی لاغ کی جانب دیکھنے کی کوشش کی ۔ ہم براوراست اسے بیبال سے نبیس

و کمیر کتے تھے لیکن بھا کے کی آواز تو ہمارے کا نول تک پہنی ہی تھی۔ گریٹ مین نے وہ لانج تباہ کرادی تھی۔

پھراس کے بعد ہم وہاں ندر کے اور واپس اپنے کیبن میں آئٹے۔ یوں جہاز کے شب در وز جاری رہے۔ گریٹ مین یا نجی روز تک ای ساحل پرر ہااوراس کے بعداس نے تشر اٹھانے کا تقم دیا۔

جباز نے ساحل تھوڑ اتوا یک بار پھر پکی مسرت ہے مسکر انتھی۔

''ہماری زندگی کا آغاز ہونے جارہاہے کولذاور جب ہم نتھی پر قدم رکھیں کے توتم جانتے ہو ہماری حیثیت کیا ہوگی؟''

''میں نبیں جانتا پکی ۔''میں نے جواب دیا۔

" ہم تمور ے بی عرص میں شہرت یا فتہ لوگول میں شار ہول تے میں تو کہتی ہول کے ہمیں اپنی کو کی صنعت بھی قائم کرنی جا ہے اور ہائ تم یہ نەسو چنا كەمىں اپناومدە بھول چى دول \_ مىں ئے تىمبىر دىناد كىمانے كاوند دىكيا ہے \_ مىتىمبىل ملك مك كىسىر كراۇل كى كىكن اس كے ساتھ ساتھ جى ممايي دولت كو مخفوظ كرنے كا وكى معقول طريقه اختيار كرليس تو كيا حرج ٢٠٠٠

`` كيون منبين ليكن اومن سب طر ايته كيا موكا؟'`

· بهم کی کاروبار کی بنیار و الیس مے بوراگر دنیا کے عتنف ممالک بهارے دورے کاروبار نی نوعیت ہوں تو تفریخ کالطف دوبالا ہوسکتا ہے مین کارو بار کا کارو باراورسیر کی میراور میں شہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں ہتاؤں گی جن کے بارے میں تمہارے و بن میں تجسس موجود ہے۔" '' نھیک ہے بنگی میں تم ہے ہر تعاون کے لئے تیار ہوں۔' میں نے جواب دیا اور پنگی مسرت ہے گردن ہلانے گلی۔اس کی آنکھوں میں مستقبل كي خواب كردش كرر ب تھے۔

مندری جہاز کا طویل مفرمیرے لئے اجنبی نہیں تھا۔اس ہے آبی بھی میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ مندر کا سنر کر چکا تھا گووہ جہاز د قیا توی تئم کے تھے۔ بڑے بڑے باد بانوں سے میلنے دالے اور جب جوائیمیں بند ہوجا نیمی تو سمندر میں تھبر جانے والے اوراس وقت انسانوں ک شامت آ جاتی تھی کیونکہ بزے بزے جہازوں کو چہوؤں کی مدد ہے آ مے برحا تا کانی مشکل کام تھا۔ جباز راں ایسے زرخرید غلاموں کو اپنے ساتھ ر کھتے تھے بنلی کو کی اہمیت نہیں موتی تھی۔ یہ نلام جباز چلانے کی کوشش میں مرجمی جانے تھے اور انہیں سندر میں پھینک ریا جاتا تھا گویاو وانسانی زندگ کے تحفظ کا وہ وزیر نیس کیتے ہے جود وسرول کو صاصل تھا۔ لیکن آئ کے دور میں نیام کی ضرورت نیٹھی بلکہ غلامون کا تصور بھی نتم ہو چکا تھا۔ ترتی کے ای د در کوہم ایک بمبتر دور بھی کہد سکتے تھے۔

مشینی غلام جباز کوآ کے برد حدار بے تھے۔اب بد بات نبیں کہی جا عق تھی کہ انسان مشین کا غلام ہے یامشین انسان کی غلام۔غلام کا تعین كرنام شكل تق \_ كيونكه بعض وفعدانسانول كواس جكه معذور مجها جاتاتها جهال جهال مشينيس ابناتمل حجبوز دين تقييراس طريز ومشينول سيمتان أوشجة تھے۔اس کے باوجود میں انسانی ذہن کوزیادہ فوقیت دیتا تھا۔ کیونکہ شین کی ایجادای ذہن کی پیدادار تھی۔انسان نے اپنا آ کا پیدا کیا تھا یا اپنا ملام۔ اس کا فیصلہ ذرامشکل ہی تھا انیکن پروفیسرشینی آ قایامشینی غلام پیدا کر کے انسان کو جونو اندحاصل ہوتے تھےان ہےا نکار ناممکن تھا۔ سمندری جہاز کا طویل سفرنتم ہوگیا۔ ہم اوگ جس جگہ اترے تھے وہ اکیک جدیدترین بندرگا دتھی۔

جباز بندرگاہ پرلنگر انداز ہو کیا اور چیوٹی انجین انسانوں کوساحل کی جانب لے جائے کتیس تب ہمارے وست کریٹ مین نے ہم ہواد واعی کلمات کیے۔

" تو میر نے دوستوں۔ مجھے یقین ہے کہ تہاری و درا لی ختم ہوگئی ہوگی جو بیکن کی وجہ سے پیدا ہوگئی تھی۔اس نے خلوس ول سے مجھ سے معافی ما تک کی تھی اور کیونکہ وہ میرے کام کے آدمیوں میں سے تھااس لئے میں نے اسے معاف کرویا۔ مجھے یقین ہے کہ تم بھی اب اس کی زیادتی کو ذہمن سے ذہمن سے ذہمن سے ذہمن سے ذہمن سے ذکال بھے ہوگئے تو بھر بہتر مستقبل نے کراس و نیامیں جاؤمیں ہمی تہارے لئے اچھا ئیوں کی دعا کرتا ہوں ۔"

' اشكريكريك مين من ما ين نام كي طرن كريث بواور من تهبين بميشه يادر كحول كي - " بنكي في اس ب باتحد ملاتي ، وي كبا-

''اور حیرت آنکیز مخص۔ میں بھی تنہیں ہمیشہ یا در کھوں گائیم ان انو کھاوگوں میں ہے ، وجو بجھ میں نہیں آئے۔''اس نے مسکراتے ہوئے کمباا در میں نے بھی صرف مسکرانے پراکتفا کیا۔ میں اور پنکی چمڑے کے بکس باتھوں میں اٹھائے ، وئے وہاں ہے آگے ہز ھآئے۔

يه جديدترين شبرتمااس شبرت كبيس زياده خوبصورت جهال ميري ما قات نوني ياكل زمان سے موئي تعي \_

جدیدترین مشینوں اورخوبصورت ممارتوں ہے آبادیہ شہر مجھے بے حد حسین لگا۔ اس کی ممارتیں اتن بلند تھیں کہ انہیں و کیھنے کے لئے سر

بالكل او ركرنا براء تعاتب بهى سرنظرندة تا تعااوران عمارة ل من اوسه وجود تصمين بكل مصحيران لبج مين يو حيا ـ

"لفك \_" بن في في جواب ديا \_

"لفت كيا أوتى بي"

''اد وڈئیر۔ میں تنہیں ان تمام چیز وں کی سیر کراؤں گئ تم دیکھو مے کہانسانی ذہن کہاں تک پہنچاہے۔ یہ پیری ہے۔ جدیدترین شہروہ شہر جس کی خوبصورتی ہے۔''

'' بلاشبانسانی ذہن بہت کے بنی چکا ہے۔ پہلے بھی ممارتیں بنائی جاتی تھیں، وہل جواپی نظیرا پ تھے۔ '' میں نے پر خیال لہجہ میں کہااور

ا یک آئی گھوڑا جسے یہ لوگ کار کہتے تھے ہم او ول کو لے کر چل پڑااور پکی نے ایک خوبصورت ہوئل میں قیام کیا۔ اس خوبصورت ہوئل میں، میں نے وہ شینی سٹرھی بھی دیکھی جس پر ہم کھزے ہو گئے تو وہ قدم ہلائے بغیرہمیں لئے راو پر پننی سمی ۔

اور پروفیسر۔ میں نے ایک بات شدت ہے محسوس کی۔ جدیدانسان نے اپنے آپ کو بالکل بے دست و پا کرلیا ہے۔ اواب پاؤں ہلانے میں بھی عارمسون کرتا ہے۔ البتدایک بات کا میں نے انداز واگا لیا تھاوہ یہ کہ آنے والے دور کا انسان جسمانی طور پرقطعی معذور ہوگا اور یہ معذور مجتر تو نہ ہوگی وقت کی کی اور زندگی کے ہٹکاموں کی تیزی اگراس کی سائنت پراثر انداز ہوجائے تو یہ کوئی بہتر بات تو نہتی۔

میں نے اس بات کواینے ذہن میں قبول نہ کیا۔ لیکن اس کا اظہار ان اوگوں سے کرنا ہے کا رتھا۔ میں جوصد یوں سے گز را ہوا تھا۔ میں نے مید اوں انسانی جدو جہد دیکھی تھی۔ انسان کواس شکل میں و کمچہ کر میں نے بیانداز ہ لگایا کہ اب بید جدو جہداس منزل میں واخل ہو چکی ہے۔ جہال انسان اپٹیل پرآ مادہ ہے۔ وہ اپنے آپ کومشینوں کامخیاتی بنائے وے رہاہے۔ پھر جب مجھے موتع ما تو میسا نے اس کی اتعمدیق ستاروں ہے بھی ک ۔ ہاں پر و فیسرمیرے دوست ستارے جوشاید مجھ ہے بھی طویل عمرر کھتے تھے اور جوشاید بھھ ہے زیادہ تج بہ کاریتھے۔ای انداز میں اپنی اپنی حبکہ مسكرات عقد جب مي في سندر ك سنار سان سي آف والعدور ك بار سيس سوال كياتوانبول في محص به جواب ديار

'' إل ايك دنت ايها آئے گا جب اس دنيا پرمشينول كى حكومت ؛وگى انسان ان مشينول كوا يجاد كرر ہے جي نيكن آئے الے ونت ميں مشین انسانوں بر حاوی ہوجائے گی۔انسان ان مشینوں کے ہاتھوں فتا ہوجا کیں گے۔وہا بی ہی کاوشوں کا شکار ہوجا کیں گےاوراس کے بعد مشینیں ان پر تکران ہوں گی۔''

"اتو كمااس دور من انساني و بهن في جدو جهدا بني سوج كمو بينص كا؟" من في سوال كيا\_

''نبیں اس کی سوج ہی اے اس منزل تک لے جائے گی جہاں مفینیں اس پر قا ابنی ہوجا نمیں گی۔''

"اتو ہماس دورکوکیا کہیں سے میرے دوستوں!" میں نے ستاروں سے یو جھا۔

'' آخری دور۔اس د نیا کا آخری دور۔ہرچیز کی ابتدا ہو تی ہےاور پھروہ انتہا کک پُنْ جَا تی ہے۔''

" تو كمياتم اس انتهاك كونى معيار مقرر كر سكته مو؟"

''نبیں۔' ستاروں نے جواب دیااور میں خاموش ہو کیا۔ شاید یبان وہ بھی اہلم تھے۔''

''ا کیک بات ۔'' دفعن فروزال نے درمیان میں مداخلت کی اوروہ چونک کراس کی جانب و کیمنے لگا۔

" المال."

'' تم تواس ہونل میں تھے۔وہاں ستارے تمہارے ہاتھ کہاں سے **لگ** سکے؟''

'' بیاس ته کچه بعد کی بات ہے فروزاں یعنی کچھ فرمہ بعد جب مجھے ستاروں کو پڑھنے کا موقع ملاتھا۔''

''او و یکویا بیاس افت کی بات ہے جب تم ہوئل میں جا کر مقیم ہو ﷺ تصاوران کے بعد تمہیں موقع ماا۔''

"بال ـ"اس في جواب ديا ـ

" نھيك ہے جيل معافى جا بتى ہول يتم اپنى منتكو جارى ركھو يا فرز اند نے كبااور وہ سكرا كرفر وزاں كى جانب و كيھنے لگا پھراس نے كردان

ہلاتے ہوئے کہا۔

" یہ جگہ جسے پیرس کا نام دیا گیا تھا۔میرے تجر بات میں بے پناہ اضافے کا باعث بنی۔ ہوئل کی زندگی بھی بزی جیب تھی۔میری نگا ہوں میں بہت کی چیزیں نمایاں ہوگئی تھیں۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ بدلتے ہوئے اودار کے ساتھ عورت کا دہنی معیار بھی بدل کیا ہے، اوراس وقت کی

عورت ز مانے قدیم کی عورت سے بالکل مختلف ہو چکی ہے۔ پہلے بھی رانیاں ہوا کرتی تھیں اور دوا پی فطرت میں عجیب وغریب خصوصیات مکھتی تھیں کیجن سپرصورت :-سیانی پوشیدگی … تبذیب کاایک حصہ بی مجمی جاتی تھی لیکن نے دور کاانسان دہنی طور پر برتر واعلی ہونے کے باعث شاید برہنگی ، کے فوائد کواچھی طرت سمجھ کیا تھا۔لیکن حیرت کی بات تو بیٹمی کہ اس نے مرف عورت ہی کو ہر ہندر کھنا کیوں ضروری سمجما تھا۔ ووخووعورت کےانداز میں بر ہنٹیس ہوا تھا اور پرونیسر۔ میں نے اپنے طور پر تجزیہ کیا تو کہیں انہیں حقائق نکا ہوں کے سامنے آئے عورت مرد کا شکاررہی ہا ورشایدرہتی ، ونیا تک رہے۔مرد نے بی اس کے لئے نت نئے انداز منتخب کئے۔عور ت اپنے آپ کواس انداز میں ڈھالتی چلی آئی۔مرد نے اس کے ذہن کوان چنز ول کےخوبصورت ہونے کا احساس دلایا جن ہے اس کی کشش میں اضافہ ہوسکے اور عورت نے اس طلب اور اس احساس کومحسوس کیا اور اسے ا ہے طور پر پیندیمی کرلیا۔اس ہات ہے بے نیاز ہوکر کہ خوداس کی شخصیت مرد کی اس خواہش میں لیٹ کرکس طرح منخ ہوجاتی ہے۔ چنانچہ پیرسا ک عورت خاص طور ہے لباس کےمعاملے میں بہت ہی مختر تھی ہرجگہ دور قدیم کا جسن نظر آ جاتا تعااور درمیانی زیانے میں جبکہ عورت جیب چکی تھی اور اس کی دلکشی پردے کے چیچے ہوگئی تھی بیخوبصور تی نبیس رہی تھی جواس زمانے میں پھرعام ہو گئی تھی۔ الاکا کے دور کی دوسری بات ہے اس وفت تو انسان کپٹر سے ہے روشنام بھی نہیں ہوا تھا۔اس وفت تو صرف درختوں کے پتول جھااوں اور جانو رول کی کھالوں ہے جسم کوذ ھکنے کا کام لیا جاتا تھا ميكن ابجهم اس اندازيس وهكاجاتا تحاكمة واورنمايال موجائي

اس دور کی عورت یمی سب مجور کرری تھی اور مرداس بات سے خوش تھااور جب مردخوش ہوتو عورت کو کیا پزی ہے کہ خور کو پوشید ور کھنے گ کوشش کر ہے۔ سوان مناظر نے مجھ پربھی ای انداز میں اثر کیا تھا جس انداز میں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اول لگا جیسے پنگی اب اپنے اندرکو کی دکھتی نہ رحمتی ہو ۔ پنگی ہے ذکش بے شارلز کیاں سوجو دہمیں اور بیاحساس چندی روز میں جاگا تھا۔ خاص طور ہے اس لنے کہ جب بھی میں ہوئل کے نیلے جے میں اس مبكه آتا جہاں دوسرےاوگوں ہے ملاقاتیں ہوتی تھیں تو لز کیان میرے گرد چکرانے لگتی تھیں بے شارلا کیوں نے مجھے تربت حاصل کرنے ک کوشش کی اوراس کوشش میں انہوں نے کسی اکلف سے کا منہیں ایا تھا۔انہوں نے کھے اٹھا ظیمیں مجمو سے اظہار پیندید کی کردیا تھا اور میری قربت کی خوامش کی تھی کیکن پرونیسر پکل مجھے میلے ہی بتا چکی تھی کہانداز میں تبدیلی ضرور ہوگئی ہے کیکن احساس میں کوئی تبدیلی ہیں ہوئی بعین وہ کسی دوسری لزگ کومیرے قریب و کیمنا پندنہ کرے گی اور میں پنگی ہے اس وفت تک کوئی وگا اُٹیس کرنا جا بتا تھا جب تک کہ وہ مجھے ونیا وکھانے کی خواہش اور ی کرنے میں اعتراض نہ کرے اور یوں لگتا تھا جیسے پنگی میری قربت میں اپنے آپ کو بہت امیر محسوس کرتی : و۔ دولت اور مردانہ حسن وونول چیزیں اسے حاصل تھیں اور وہ انہیں کھونانہیں جا ہتی تھی اور اس شام میں اور پنگی دونوں ساتھ ساتھ ہوٹل کے نچلے جھے میں آئے تھے 👚 تو ایوں ہوا کہ چند افراد چکل کے قریب پینچ سے اورانہوں نے اس کی شان میں قصید و بنوانی شروع کر دی ۔

" خاتون آپ کی صورت ایک ایک معزز استی سے لمتی جلتی ہے جس کا نام ہم بڑے احترام سے لیتے ہیں کیا ہم ہو تھ سکتے ہیں کر آپ

وقع جن؟''

"كس كى بات كررت بي آپ؟"

" وْجِرْ آ ن وند يا ناكى ـ "المحفى في جواب ديا ـ

"او د افسوی میں و نہیں ہول ۔" پنگی نے سکرات ہوئے کہا۔

''لیکن خاتون ہم آپ کا نٹرو یولینا چاہتے ہیں۔ براو کرم کیا آپ مجھے بتا کمیں گی کہ آپ ای ہوٹل میں قیم ہیں ؟''

''جی با*ں۔*''

" تب براه كرم آپ ممين و زاساد قت دير بهم آپ كاننر ديولينا جانته بير يا

" بسیاآپ بند ریں۔ " پنگی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہااور پھر مجھے ہوئے۔

" آؤ کولد ذرا چل کرایے کرے میں ان او کون سے گفتگو کرلیں !"

" نبیس خانون ۔ اس وقت کی اور کی مداخات ہمیں کوار و ند ہوگ ۔ ہم اخباری نمائندے ہیں ۔ ہم آپ کی تصاویراور آپ کا انٹرویرا پنے اخبار میں شائع کریں محے اور بتائیں سے ۔ وَ چِز آف ونڈیاٹا کی ایک ہم شکل موجود ہیں جو کی بھی طرح حسن ، جمال میں اور دولت میں شایدان ہے ۔ منہیں ہیں ۔ 'اس نو جوان نے مسکراتے ہوئے کہا جو آھے ہن ہو ہو کر ہنگی ہے انتگاؤ کر رہاتھا۔

"كياتم جمها جازت دو كے كولئه بيس تھوڑى ديران اوكوں ئے تفتَّلو كرلول "

"کیوں نہیں۔ مجھے کیااعتراض ہوسکتا ہے۔ میں بہاں بیٹھا ہوا ہوں۔" میں نے کہااور پنگی مسکراتی ہوئی ان لوگوں ئے ساتھ اوپر چلی ممنی۔ میں ہوئل کے اس جھے میں آممیا۔ جہاں ہمیشہ دوسر ہے لوگ بیٹھے رہا کرتے تھے اور جہاں کھانے پینے کی چیزیں میزوں پر ااکرر کھی جاتی تھیں جوں ہی میں بیٹھا ایک محفص میرے قریب پنٹی گیا۔

"كيا پيش كرول جناب؟"اس في يو تها-

" میں نہیں جانتا جو پھودل چاہے لے آؤ۔" میں نے کی قد رجولائے ہوئے سانداز میں کہا۔ بھلامیں اس کیا بتاتا کہ وہ میرے سائنے کیا چیش کرے۔ وہ فحض چندساعت مجھے بجیب ہی نگا ہوں ہے ویکھار ہا تھر چاا کیا اوراس کے بعداس نے ایک خوبسورت گلاس میں ایک مشروب کا کیا چیش کرے۔ وہ فحض چندساعت مجھے بغیراس کی چیکی دگا نا شروع کر دی اور چند ہی ساعت گزرے متھے کہ دو خوبسورت لڑکیاں انھ کر میرے نزدیک آگئیں۔

" كيا بم يبال بيض ك درخواست كرسكت بي؟"

" آپ يبال كول ميمنا جائى ين؟"ميل في حيمار

" آپ ہے کھ تفتاو کرنے کی خواہش مند ہیں۔"

" تو گھرتشر مف رکھینے ، اور بتا ہے کیا کہنا جا ہتی ہیں!"

" آپ کا تعلق کون ت ملک ت ب؟"

''اس کے بارے میں، میں 'ہونییں بتاسکتا۔''

"اس لئے کہ بتانانیں جا بتا۔" میں نے نا فوشکوارا نداز میں کہا۔

"اوه-شايد جهاري آمدآپ ونا كواركزرى بـ دراصل آپ كافتنسيت اس قدر يركشش ب كه بم مجبور و مكته-"

''کس بات سے مجبور ہوگئیں؟''

" آپ سے ملاقات کرنے پرمیری دوست کا خیال ہے کہ آپ فرانسیں نہیں ہیں۔ ہم دونوں نے شرط بدل ہے۔"

من نے فاموثی سے اپنے سامنے رکھے مشروب کے آخری کھونٹ لئے اور فال کھااس میز پرر کھتے ہوئے بولا۔

'' و کھنے خاتون ۔ مجھے آپ اوگول ہے افتالو کا سلیقہ بیں ہے۔ میں نہیں جانتا کے عورتوں سے سطرح مفتلو کی جاتی ہے۔اس لیتے میری ہا تیں آپ کوزیادہ پہندنبیں آئیم کی۔''

''ادہ۔ ڈئیر۔ یمی تو آپ کی مفتلوا درآپ کی شخصیت کی خوبی ہے۔ ذرا جلدی سے بتاوی کہ آپ فرانسیسی تونہیں ہیں!''

" و يكصابه جوان ميس جيت كني " ووسرى لزك خوشى سة الميلل بزي

'' ال تم جیت کئیں لیکن جناب پھرآپ کا تعلق کہاں ہے ہے ؟'' مہلی لڑی نے کسی قدر خوالت ہے کہا۔

" آان ے ۔ " میں نے نہایت شجیدگی ہے جواب دیاورد ونول لز کمیاں جیرت سے میری شکل دیجے لکیس ۔

" مویاآ یکی سارے کے باشدے این!"

" تی نبیں ۔ طویل عرصہ تک آسان میں لٹکار بااب نیچ کر بڑا ہوں اور سخت کوفت کا شکار : وں ۔ " میں نے کہا۔ واقعی ذہن جمیب سا ہور با

تھانہ جانے کیوں ہر چیزے بیزاری کامحسوں ہور نناتھی۔ دونوں لز کیاں ہنے گیس۔

'' آپ واقعی بور ہور ہے ہیں اور جب انسان آئی کوفت کا شکار ہوتو اے جاہیے کہ وہ دوستوں کی معیت تبول کرے۔''

"كيامطلب بوااس بات كا؟" ميس في يوحيما -

''مقصد یہ ہے کہ آپ یبال اس ما حول میں جیشے بور ہور ہے ہیں اگر آپ پیند کریں تو جمارے ساتھ چلیس ہم آپ کو خواصور ت علاقول کی سیر کرائیں ہے۔ 'ایک اڑک نے چیکش کی اور میں اس چیکش کے بارے میں وینے لگا۔ تب میں نے مردن بلاتے ہوئے کبا۔

" نھیک ہے۔ میں چلتا ہوں۔"

اور دونوں لڑکیاں خوش ہوگئیں۔ چندساعت کے بعد ہم وہاں ہاتھ سے اور میں ان لڑکیوں کے ساتھ باہرنکل آیا۔ پنگی کے اس طرت چے جانے سے نجانے کیوں جھے کھ وائن کوفت کا حساس مور ہاتھا۔ حالانکہ اس میں رقابت کا کوئی جذبیب تھا۔ میں محاار قابت کا شکار کیوں موتا ا

بَنَى مثيبت بى كياركمتى تقى - اگريهال اى بول اوراى بال ميں اگر ميں چا بتا تو در جنوں لز كياں ميرى دوست بن سكتي تميں ليكن مجھے ان كى زرواہ كب تھی۔ سبرصورت ان ٹڑ کیوں کے ساتھ میں باہرنگل آیا۔ باہران کی کارمو جو دھی اب اس ماحول اوراس زندگی کے بارے میں اتنا پھیمنسرور جان چکا تھا که مجھے قدم قدم پر چیرے نبیس ہوتی تھیں بلکہ تھوڑی کی خوداعما دی میرے اندر پیدا ہوگئ تھی اوراس خودا عمادی کے سہارے میں اب اپنا طور پر بھی الدامات كرسكاتها ـ بيني مجه ي سوالات مرف كاكياح ومحمل م

لؤکیوں میں ہے ایک مچھیلی سیٹ پرمیرے نز دیک بیٹھ تن اور دوسری لزکی اس آئی مشین کو چلانے لگی جو کھوڑے کی طرح سر کوں پر دوڑتی تقی ۔ میں ان دونوں کے ساتھ دخاموش بینا ہوا تھا۔ تب میرے نز دیک بیٹھی ہوئی لڑکی نے بڑے ہوشر باانداز میں جھے دیکھتے ہوئے کہا۔

" آپ نے اپنانام تک نہیں ہتایا جناب ا"

المحولذ مصرانام كولذب\_ا

" رکنے والوں نے آپ کا تام آپ کے رکک کی مناسبت سے رکھا ہے۔"

"كيامطلب؟" من ني يحراى الدازمين لوجها ـ

"مطلب به كه آب واقعي سونے كے بينے ہوئے معلوم ہوتے ہيں ليكن افسوى ہم آپ كے بارے ميں مزيد كچھنيں جان سكے ۔" '' میری سجھ میں نبیں آتا کہ لما قات کے بعد ہجھ جان لینے کی خواہش کیوں ڈئن میں انھرتی ہے۔ جب کہ ہم اگر سی کے پاس موجود : ول توصرف جاری موجودگی بی ہے کام جل سکتا ہے۔"

"وه تو تحمیک ہے جناب کین بعض مخصیتیں ... کے عام او کون ہے ذرامختلف محسوں ہوتی ہیں اور ای لئے ذہوں میں جان لینے کی خوابش بھی ہدا ہوجاتی ہے۔''

"بېرمورت ميل خود ايت بارے ميں نبيس جانتا۔ ميري محرال ايك لزى ب جس كانام ينكى ب دى ميرے بارے ميں اوكوں كو تفصیلات بتاتی ہے۔ میں خود اپنے بارے میں چو مجمی نہیں بتا سکتا۔ اسیں نے جواب دیااورائر کی حیرت سے میری شکل دیکھنے لگی۔ دوسری لڑ کی بھی ا ہے سامنے ملکے ہوئے آئیے میں جھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کنی بارمسوس کیا تھا۔

" تعجب كى بات ب\_اس كامطلب مواكة خود آپكا في كوني شخصيت نبيس بادر دولا كى آپكى سنرولرب."

" كويم من بو من اين بارت من كونيس جانيا-"

" خیرچوڑ ہے۔اس سے کوئی فرق نہیں ہڑتا۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ تجھ وفت ہمارے مہمان رہیں۔"

'' نمیک ہے میں تیار ہوں۔''لڑ کیاں مجھے لئے نمائے کہاں کہاں کہاں کا میں میں۔ بزی مسین آفریج کا بیں تھیں اوران مسین ترین مناظر کو و كيوكريس كهودقت كے لئے اپن وجنى كونت بھول كيا تھاتموزى دريك بعديس نے كہا۔

'' میری وانیبی کی ذرمه داری بھی تمہیں ہی قبول کرنی پڑے گی۔ کیونکہ میں اس شبر کے بارے میں پچھ معلومات نہیں رکھتا۔''

"او ومستر تولد \_ آپ بِ فَكرر بين \_ بهم آپ کو آپ کَ ربائش گاه پر جپور دي سے ـ ليکن مه تو يتاہيئے کيا آپ کو ہمار سے ساتھ سير وتفريخ

كرفي من كوفت مولى إن الكارك في في عمار

' انہیں ۔ بلکہ میں جس الجھین کاشکار تھاوہ رفع ہوگئ ہے ۔' '

" آپ کی سائھی آپ کے لئے کیا میٹیت رکھتی ہے؟"

۱۰ پیکا ۴۰۰

· ' بن ہاں ۔ ہم ان کے نام ہے واقف میں کیکن ہم نے انہیں آپ کے ساتھ ویکھا تھا۔''

"لبس ده ميري دوست ہے۔اس سے زيادہ و چھنس۔"

"كاش بم بقى آب كے دوست ہوتے "

" توكيا آپ اپ آپ وشمنوں من شاركرتى مين ا" من فاس الركى سے كہا جس في يہ جل كي تھے۔

"نبين نبيل ليكن آپ كى قربت بمين كبال فيب؟"

" أب اوك الرجا بين توجه ال حكم السكتي بين جهال آب في بيلي بارجه اله الا التي في الم

' منرورملیں مے کیکن ایک چیز ہمارے ذہن میں ہمیشہ الجستی رہے گی۔' '

"اکیا؟"

'' آپ مقائ نہیں بیں نیکن آپ کے بارے میں ہم بیا ندازہ بھی نہیں لگا سکے کرآپ کاتعلق کبال ہے ہے؟''

" تم لوگ بے انداز ودوسری ماہ قات میں لگانا۔ اگر اس میں بھی ناکام رہوتو پھرتیسری ماہ قات بہتر دہے گی۔ "میں نے مسکراتے ہوئے کہا اورلز کیاں بھی مسکرانے لگین۔

و ودیرتک جمھے باتیں کرتی رہیں اور اس کے بعد میری فرمائش پر انہوں نے واٹی کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی کا رہیں بیٹھا کرو واوگ جمھے واپس ای جگہ لے چنیں جہاں ہے جمھے اولی تھیں اور تھوڑی ویر کے بعد اس محادت کے سامنے گئی تنیں جس میں میراقیام تھا۔ میں نے اس محادت کو پہچان لیا۔ تب ان میں سے ایک لڑی نے کہا۔

" تو پر بم كل آپ ك ياس أنيس مي "

۱۱مس وقت ۲۰۰

" شام کو۔ سوری چینے ۔ "ان میں سے ایک اثر کی نے جواب دیا اور میں نے گردن بلادی۔

وہ دونوں مجھے بہت پسند آئی تھیں اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس نے ماحول میں ساتھی ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ پنٹی کو ہروقت نود پر مسلط کئے رہنا بھی بہتر نہیں تھا اس نے مجھ سے بچھ باتیں کی تھیں اور اب جھے بید کھنا تھا کہ کس انداز میں وہ دُصلتی ہے۔ اے دولت ل مجن تھی ممکن ہے کہ اب اس کے ذہن میں مجموتید بلیال ہول الیکن پروفیسر۔ بھلا مجھے والت وغیرہ ہے کیا دلجسی ہوسکی تھی۔ میں تو مرف اس و نیا کوو کھنے کا خواہشمند تھا۔ بنکی نہیں کوئی اور سی ۔ ہاں اگر و وساتھ رہتی تو بری نہتی۔ میں نے بھی بی سوحیا تھا۔ کیونکہ اس نے میری معیت میں بڑے بڑے وموے کئے تھے لیکن جس طرح ، ہان اوگوں کے ساتھ تنہا کی میں چلی کئے تھی اس ہے انداز ہ :و تاتھا کہا ب وہ تنہا بھی اپنے طور پر پہتھ سوچنے تکی ہے۔ اندر تک پہنچنے کے رائے ہے گز رکر میں پہلے اس جگہ کا بچا جہاں ہے اٹھ کر کیا تھا۔ اس جگہ ہمیشہ ہی رونق رہتی تھی ۔لیکن اس وقت میں یبان نبیں رکا۔ وہاں سے محتے ہوئے کانی دیرگز رچلی تھی۔ مکن ہے بیکی نے مجھے تاش کرنے کی کوشش کی ہواور پھرمیرے لئے پریشان ہوئی ہو۔اس النے میں ہنی سیرحی یو بھنے کیااور ہنی سیرهی نے مجھے میری منزل پر بہنی دیا۔

ا بی رہائش گاہ کا بھے انداز ہ تعامیں نے رہائش گاہ کا درواز و کھولا اورا ندر داخل ہو گیا۔لیکن اندرقدم رکھتے بی مجھے احساس ہوا جیسے کو کی خاص بات مو بس ایک احساس تعاجس ک فوراتمدیق موتند

بَنَلِي كمرے كے درميان فرش پر پڑى ہو نُ بھى اوراس كے كردخون بن خون بھرا ہوا تھا۔ ميں نے اس كى طرف چھلانگ رگانی- بنكی ک مردن كي عقبي كمال جر ي ره كن تني مها بي مردن كي موني تهيء اس كے خوبصورت بال خون ميں جيكے موے تنے فون كي ركمت ماند پر مخي تهي كويا خون نظے ہونے ومر ہوگئی ۔

کیکن ۔ الیکن بیسب کیا ہو ممیا۔ پنکی کوئس نے قتل کر دیا؟ میں نے سوچا اور پھر ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ اتنا اعمق تونمیس تھ پروفیسر۔قدیم زمانے میں بہت سے مسائل کاهل تلاش کر چکاتھا۔ مجھےوہ لوگ یادآنے جو پنگی سے نشکوکرے اسے بیہال تک لائے تھے۔منروریہ انهی کی شرارت تھی لیکن کیوں؟

اور پھر مجھے پنگی کی دولت باوآئی۔اس ونت وہی ایک وجہ ہو سکتی تھی میں اپنی جگہ ہے اٹھ کمیا۔اور پھر میں نے وہ چہی کیس تلاش کئے جن میں دوات محری ہوئی تھی اور مجھے وہ کہیں نظر نبیس آئے۔

تو دولت کے لئے اسے تل کردیا تمیا۔ میں نے سو جا اور پر وفیسرمیری وائی کیفیت حب معمول تھی ۔لیکن اس وقت کم ے سے دروازے پرآ ہت بوئی اور میں نے چونک کر بابرد کیمعا کئی افرادا ندر کھس آئے تھان میں ایک شکل نمایاں تھی۔ یہ بیکن تھا۔ بھارا سابق دشمن اور بعد کا دوست اس کے چیجے کچرخصوس لباس واللوگ بھی تھے۔

'' د کیولیس انسکٹر۔ بالآخر، ۱۰ بالآخراس نے میری دوست۔ آہ میری دوست۔ انبیکن کی آواز رندھ کئے۔ میں تعجب سےات دیکھنے لگا۔ انسكِثر نے وي اسبى بتھيار زكال لياتھا جويس بار ہاد كمير چكاتما۔

' خبردار۔سیدھے کھڑے ہوجا ذاوراپنے دونول ہاتھ بلند کر دو۔ 'انسپکٹر نے تحکسانہ کہجے میں کہااور مجھے انداز و ہو گیا کہ یہ مقامی پولیس ہے پھروہی گور کھ دہندہ۔ مالانکہ اس تمخص کالبجہ جھے نا کوارگز را تھا۔ وہ میرا کیا بگاڑ سکتا تھالیکن اس کے بعد نجروی دشمنی کی فضا۔ اور میں یا نشانہیں جا ہتا تھا۔ میں نے اس کے کہتے رحمل کیا۔ میں نے وانوں باتھ بلند کردیئے۔اس کے دوسرے ساتھیول نے آگے

ا نجوال حصد WINTER PARTICOCKTY.COM يانجوال حصد

بره كرميرے اتھول من جھكزيان الدين جوميرے لئے كوكى حيثيت نبيس ركھتى تھيں۔

" آپ نے میرے ہاتھ کیوں باندہ دیے ہیں ا' امیں نے ہو جھا۔

"اس لڑی کے قبل کے الزام میں۔" پولیس والے نے جواب یا۔

"لکن میں نے الے تن نبیر کیا۔"

" پرئياية خوو بخو ول ، وفي علو بابر جلو - برقائل ايك عن جمله و براتا ہے كه من في يال بيس كيا ـ "

'' و کیمود وست ۔اپنے لہجہ پر قابورکھو۔میراایک تیمپرتمہاری گردن تو ز دے گا لیکن میں تم ہے تعاون کرتا چاہتا :وں اوریہ ، یہمیرے

کئے کیا حیثیت رحمتی میں۔ میں نے ایک جسککے سے ان کی ڈالی ہو کی جسکٹریاں تو ڑیں اور پولیس والا انجمل پڑا۔

دومرے معےان سب نے میرے او پر آتھیں ہتھیا ران کئے ۔ ' اگرتم نے جنبش کی تو ہم تمہیں چھانی کردیں مے۔ '

''تمہارے بیہتصیار میرے لئے بے اثر میں کیکن اس کے باوجود میں تم ہے تعاون کروں گائم اپنے کہجے کو قابو میں رکھو۔جوتم کہدرہے ہو میں وہی کروں گا۔''

"دوسرى بخفكزيال والواس كے ہاتموں ميں \_"بوليس انسر نے كبا\_

"بريار ب- ميں ونبيں معى تو رُووں كا - " ميں كِ كِهاليكن اس كے ساتھيوں نے اس كے علم برغمل كيا۔ ميں نے خاموثي سے جفكرياں کہتن لیس جونبی وہ ہے میں نے انہیں دوبارہ تو ز ریا۔ امیں نے تم ہے کہد : یا ہے کہ نہ تو یہاں ہے بھا کوں گا نیتمبارے خلاف کوئی کا رروائی کروں گا میکن سبیس پہنوں گا۔''

پولیس والوں کے چیروں پر پیٹانی تھیل گنی۔ انہوں نے ہتھیار بدستور میری طرف تانے ہوئے تھے۔ 'مبیڈ کوارز فون کر کے مزید پولیس طلب کرلو۔"اس نے اپنے ایک ساتھی ہے کہااورو وایک طرف رکھے ہوئے آلے کی طرف دور حمیا۔

خوب مجاگ دوڑ ہوتی ربی۔ نہ جانے کیا کیا ہوا جومیری سمجوے باہرتھا۔ میں اس دوران خاموش تماشائی بنار ہاتھالیکن مجھے بخت المجھن تقی کسی نے پنگی کی دولت ہتھیائے کے لئے اسے لل کرد یا تمااور بیادگ جیے اس کا قاتل مجھر ہے تھے۔

پھر بے شارا فراد آھنے اور اپنی وانست میں وو مجھے قابوکر کے لیے جائے۔ ایک عظیم الشان عمارت میں مجھے لیے جایا <sup>م</sup>یا اورایک تید خانے میں بند کردیا حمیانمیکن به تید خانه بھی بہت عمرہ تھا اور یہاں بھی ساری سرلتیں مہیاتھیں۔

بَنِّلَىٰ كَ موت كا ب بجعے بھی افسوس ہور ہاتھا۔ بے جاری نہ جانے تتنی حسرتیں ول میں رکھتی تھی۔

کیکن پرونیسر، بیروزاول ہے ہوتا آیا ہے۔انسان بے ثارحسرتین لے کر پیدا ہوتا ہے اورانہیں پورا کئے بغیروالیں چلا جاتا ہے۔اس ک عمر بی متنی و قی ہواور حالات اس مختمری زندگی کوہمی چھین لیتے ہیں۔

تیدخانے میں الگ الگ جصے بنے ہوئے تھے۔ کچھودوسرے اوگ بھی وبال نظرآ رہے تھے۔شاید یہ بھی کسی ایسے ہی الزام کا شکار تھے۔

ان میں سے چھ جھے د کمیم می رہے تھے۔ پھرا کے مخص جو مجھ سے بالک قریب تھامیرے زو کے آم کیا اور کہنے لگا۔

" بیلومسنر \_ آپ کس الزام میں یہاں آئے ایں؟"

میں نے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھااوراس کی بات کا کوئی جواب نبیس دیا۔ و ہفھ مسکرانے نگااور بولا۔

'' بھائی میجکہ باہر کی جکہ سے مختلف ہے۔ میبال آنے کے بعد بہت می باتوں کو بھول جانا پڑتا ہے۔ کمیا کر کے آئے ہو بہتھ بتاؤ تو سمی ۔''

" منروري بي كيا؟" ميس في سوال كيا .

''بہت ضرور نی بھی نہیں ہے لیکن **ایک دوسرے ہے جان پہچان پیدا کرنے کا یہی ایک طریقہ ہو**تا ہے۔ کیاتم تنبا بن یبال اقت گزار و سے ا'' ''میں سوچوں کا کہ جھے کس طرح ونت گز ار نا جا ہئے ۔''میں نے جواب دیااور وفخص چند ساعت میری شکل دیم تمار ہا۔ بھرشانے اچکا کر

اني جكه واليس چلاكيا \_

صدیوں کا بیٹا

میں در حقیقت تنبانی کا خواہش مند تھا۔ سو چنا جا ہتا تھا کہ ریسب کیا ہوااد راب اس کے بعد مجھے کیا کرنا جا ہے ۔

د مرتک سوچنار کاورمیرے ذہن کے تاریک خانے ملتے جلے محتے ۔سب ہے پہلی بات جو مجھے چبھ رہی تھی وہ بیکن کی موجود کی تھی ۔ بیکن نے جس طرت جہازیر خود کو ید لا تھا اور اپنے آپ کو دوست بنانے کی کوشش کی آتھی۔

اوه کیااس ساری کارروانی میں بیکن کابی ہاتھ ہوسکتا ہے۔ ووہماری دولت حاصل کرنے کا خواہشمند تھا۔

جبازی اے میرے ہاتھوں فئست ہوئی تھی اور لانچ کا مال حاصل کرنے میں وہ بری طرح نا کام رہاتھا۔اس کے بعد دوگریٹ مین کے عناب كاشكار ہوا۔ ان سارى چيزوں سے مجبور ہوكراس نے يہى فيصله كيا ہوگا كدفورى طور پرخودكو ہماراووست بنالے۔ اس كے بعد كسى مناسب وقت کی تلاش میں رہاوراس کے بعد جب ہم اس بندرگاہ پرآ کرا ترے تووہ اپنے طور پر ہمار نے بیجیے لگار ہا ہوگا۔اس نے پیتہ نگالیا ہوگا کہ ہم اوگ کہال تفہرے ہوئے ہیں۔

اور پھر، ۔ پھرمیرے ذہن کے خانے خود بخو دروثن ہو مجئے اور پروفیسرہ بیصد بول کا تجربہ تھا جوا ساطرت میرے ذہن میں روشنی پیدا کرتا جار باتھا۔ یقین المور پروہ اوگ جنہوں نے پنگ سے ملاقات کی تھی ہیکن ہی ہے آ دمی ہوں مے ۔ انہوں نے پنگ کواس کمرے میں لے جا کر تق کرویا۔ ادھروولز کیاں جومیرے نزو کیا آمنی تعیس وہ بھی بیٹنی طور پر بیکن کی ہی ساتھی تعیس ۔ انہوں نے مجھے وہاں ہے ہنانے کے لئے جال پھینکا اورا تنا وتت میرے ساتھ کز ارا کہ بیکن کے ساتھی اپنا کام بخو لی کرسکیں اور پھروہ مجھے مچھوڑ کئیں۔

بیکن نے یہی سوچا ہوگا کہ میں کمرے میں آؤں گا اور اس کے بعد سان کے بعد بیکن نے بولیس سے رابطہ قائم کر لیا اور اس وقت جب میں کم بے میں مو جود تھا بیکن بولیس کو لے کرآ میا۔

سید حی اور صاف ی بات تھی ۔ کو یادوات بیکن کے ہاتھ لگ چی تھی ۔ پُنگانی ہو چی تھی اور میں بولیس کے قبضے میں تھا۔ میں مششدر رہ کمیا۔ اس دور کے انسان کی ذبانت ہے انکارنہیں کیا جا سکنا تھا لیکن سیددات خاص طور ہے جر مانہ کارر دائیوں کے لئے استعمال : وتی تھی۔انہوں نے ترتی کی تھی اور تبذیب کونجانے کہاں ہے کہاں لے سئے تھے لیکن ان کی سیرتی انسانیت کے لئے تکایف وہتھی۔اس سازش مخص کے بارے میں، میں کافی دیرتک سوچتار با۔

ية و ناط بات ب- پهراب بياوگ ميرا كيا كرين هيج؟ مين نے سوچااور جمحية بسنجطا بث بونے لكي -

مجھ ایک معے کے لئے یہ خیال بھی آیا کہ سلانوس نے امہمائی کیا جو یہ دیا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس و نیامس تو ہزی کندگی و بزی غاونلت ہے۔ اس ت قبل بھی .. .. ہنگا ہے ہوتے تھے، درندگی اور وحشت کے مظاہرے دیکھنے میں آتے تھے۔ ایک دوسرے کے ملک پر قبضہ کرنے کے لئے ہر قدر کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا تھالیکن آئ کی دنیا میں مجتمعی و دسر مے نفس کے خلاف بغادت کرتا ہے۔ 'وگ کسی کی جیب میں آئی تھیں، دیکھ سکتے۔ یہ ونیاتو بزی بی افراتفری کا شکار ہے۔ کمیاس دنیا میں انسان خوش سے ساتھ زندگی گز ارسکتا ہے۔ میں نے سو جا اور پھر یہ فیصلہ کیا پروفیسر کہ موجودہ دنیا ب سے زیادہ انتشار کا فیکار ہے۔

كين متعبل كايددورائ آپ كوسنبال نبين سكتا تغااورنه ى اس مين كوئى ترميم كى جاسكتى تتى - من تومستقبل بهى دىكيور ما تعاليني آئ والاوقت به وه اوک تھے جوابھی پیدائیں ہوئے تھے اور میں انو تھی بات تھی کیکن افسوس اب مجھے ای دور میں رہنا تھا۔ مجھے معدیاں یبال گزار نی تعیں اور جب بید وراپنے وقت پر آجا تا اور وقت اس ہے آ کے بڑھ جاتا تب میں کمی ٹی دنیا کود کیے مکتا تھا ورند مجھے اس دور میں گزر کرنا تھا۔

پر د فیسر،اس احساس سے مجھےا بھس می ہوئے گئی تھی۔ میں جا ہتا تو تھسی و میانے کواپنامسکن بنا سکتا فقاا در تھی بھی غار میں سوکراس دور کے منزرجانے کاانتظار کرسکتا تھالیکن اپلی ڈبنی کیفیت پر میں خود بھی حیران تھا۔ بعض اوقات اس و نیا کے جموبے مجھے خود بھی حیران کن تکتے تھے کیکن بعض اه قات جوذبنی کونت موتی تھی اس کا کوئی سد باب میرے ذہن میں نہیں آتا تھا۔

ببرحال اس کے باہ جود میں ابھی کوئی ایس کارروائی نہیں کرنا جا ہتا تھا جس ہے اس دنیا میں وفت گزار نے میں وقتوں کا سامنا کرتا بڑے ۔ بال اس وقت تک سکون سے گزاروں کا جب تک بالکل ہی مجبوری نہیں آ مائے۔

کیکن اس کے لئے اس و نیا کے ساتھ تھوڑ ا ساٹھلنا پڑئے گا۔اب تک میں دوسروں کا آلہ کار بنار باتھالیکن اب میں خودہمی اپنی حیثیت کا اظہار کروںگا۔ بینروری ہے ورنہ بیدنیا بھے سکون سے نہیں جنسے دے گی میں خاموش ہے اپنی حکہ جینمار ہا۔

تمور ی در سے بعد کھ بولیس کے اوگ آئے۔ انہوں نے میرے کم ے کا تالا کھولا اور مجصے باہرا نے کے لئے کہا۔

''کیون'ا کیاتم او کول کاشید فع ہو کیا؟''

" كيالمهين اس بات كاليفين آحميا كديس في مِنْ كُولْ نبين كيا ب-"

''اہمی معلوم ہو جائے گا۔'ان میں ہے ایک نے زم کیج میں کہااور میں نے ایک ممبری سائس لی۔ان او کوں کا رویہ زم تھا۔ پھر جھے ایک بہت ی خوبصورت کمرے میں پہنچادیا کیا۔ جہاں چند بارعب اوگ بیٹے ہوئے تھے۔ ا کی آ دمی ان میں نمایاں تھانیکن اس کا چہرہ بے حد کر خت تھا۔ اس نے محورتی نگا ہوں سے مجھے دیکھا تھا۔ پھراس نے مجھے میٹنے کی

پلیکش کی اور میں بیٹھ کیا۔ دوسرے اوگ کھڑے ہی رہے تھے۔

"كيانام بتيهارا؟"اك في جها-

۰۰ محولند په

" ون سے ملک سے علق رکھتے :وا"

"اس كا فيعلما أن تك كوفي نبيس كرسكا-"

"كمامطلب!"

" میں تو و نیا گرد ہول کسی ایک ملک ہے میرا کوئی تعلق نہیں ہے ۔" میں نے کہا۔

''بہت خوب۔ کمبیل نہ کہیں آقہ پیدا ہوئے ، و مے'ا''

'' پيدائش كاوقت مجھ يادنيس.''

" والدين بعي إدنه وس مع ـ"اس في معكدا أات كانداز من كبا

"الل الى الى الى الى الله

''کسی سونے کی کان میں پرورش یا کی ہوگی ا!''

" بین تهبین نداق از انے کاحق نہیں دیتا۔خود وسنجالو۔" میں نے کہااوراس فخص کو جھنکا سالگا۔

" میرانام الیت ہے۔ اور لوگوں کا خیال ہے کہ میں مجڑے ہوئے تو کول کوٹھیک کرنے میں خاصی مہارت رکھتا ہوں۔ "

المعمكي و يرب بورا ميں أات خونخو ارتكابوں سے كھورا۔

''او ونبین نبیں۔ آو منقلو کا انداز بدل دیتے ہیں لیکن تم بھی مجھ سے تعاون کرو۔'اس نے زی افتیار ک۔

" كيون بالياب مجهد؟"

"اس قل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے ۔"

''بوجیمو۔کیابو پیمناہے۔''

"ممنے اے کیوں قبل کیا؟"

'' وه میری دوست تقی اور پس دوستوں کو آنبیں کرتا۔''

" مویاتم اس قل ہے انکار کرتے ہو؟" ---

"بال من في التي تنين كيا-"

WWW.PAKSOCIETY.COM

" تم في اس كى دولت كهال جهائى بي؟"اس في سوال كيا-

" دولت ـ "ميل في طنزيه لهجه من كها ـ

" الل \_ میں دولت بن کی بات کرر ہا ہول وہ دولت جو پکی کے پاس موجود تھی اور جسے تم نے نا نب کردیا ہے۔"

''ميرے دوست ۔ مجھے دولت ہے کوئی دلچیسی نہیں ہے۔ میں کا غذ کے الن نکزوں کو کئی اہمیت نہیں ویتا۔ کیونکہ یہ میرامشن نہیں ہے میں نو

و نیا گر د بهول مصرف د نیاد یکھنے کا خوابش منداورتمهاری اس د نیامیں مجھے بہت ولچےپ تجر بات حاصل ہوئے ہیں۔''

''فلاسنر بننے کی کوشش نہیں کرو۔ کیاتم کوئی اوتار ہواور پہاڑوں سے اتر کرآئے ہو۔ اگرابیا ہے تو خودکوا تنا صاف ستمرا انسان ٹاہت مرنے پر کیوں تلے ہوئے ہو۔''اس فنعل نے کہا۔

''ویکھودوست۔ مجھے جو پچھکہنا تھا کہد چکا۔اسے آگے کہنا ضروری نہیں مجھتا۔ باتی سارے فیصلے کر تاتمہارا کام ہے۔' میں نے کہا۔ پولیس والا مجھے جیب بی نگاہوں سے کھور نے لگاتھا بچراس نے کردن بلاتے : و نے کہا۔

" تو تمبارے خیال میں پنگاکوس نے تل کیا ہے:"

"مكن في من في جواب ديااوره وجونك يزار

"به بات تم كم طرح كبه سكته بهو؟"

''میراانداز و ہے وہ شروع ہی ہے پنگی کی دولت کا خوا بش مند تھ۔''

''ادهمسطرح"''

''بیکن اگر میرے سامنے آجائے تومیں اس سے پچھسوالات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے ان سوالات کی روشن میں تمہارے اس سوال کا جواب بھی ٹل جائے ۔'' میں نے جواب دیااور اس مختص نے سامنے کھڑے ہوئے ایک اور آ دی کی جانب دیکھا پھرشایداس نے استہ پچھاشارہ کیا تھااور دو فخص واپس چلا کیا۔

چندساعت کے بعد میں نے بیکن کوائ محض کے ساتھ اندرداخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ کویا بیکن ہمی قریب ہی موجودتھا۔

" مسنر بيكن آپ كايددوست تو كچهاور بى كهاني سنار باب - " پوليس افسر في مسكرات بوئ بيكن س كهااور بيكن بهي مسكران لگا-

" بی باں جناب ضرور سنار ہا ہوگا ہر مخص الی ہی کہانیاں سنایا کرتا ہے۔ "اس نے کہااور دونوں مسکرانے کیے جمعے مسوس ہور ہاتھا کہ وہ وونوں میرانداق ازار ہے میں اور مجھے ان سے نفرت محسوس ہونے کئی تھی۔ میرا ول چا در ہاتھا کہ اب میں برواشت نہ کروں اور ان کے خلاف کوئی کارر وائی کر بی ڈالوں۔

" تومسر کین آپ سائے آپ اس سلط میں کیا کہنا جائے تیں؟"

"ال فتفس كويس جانتا ہوں نہ جانے كيوں سے پنگى كے ساتھ تھاا دريس نے ہميشے مسوس كيا كہ پنگى اس سے خوفز دورہتى ہے۔ اس نے كى بار

مجھ ہے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا۔ طالا نکہ میں نے پنگی کومشور دویا کہ وواس شخص ہے کنار دکشی اختیار کرے لیکن نہ جائے کس طرح اس نے اسے اپنے جال میں بھانیا: واتھا۔ پھراس وقت جب آپ نے پکی کی لاش دریافت کی تھی اس ہے تقریبا آ دہما تھند قبل پٹی نے فون پر مجھ ہے کہا کہ اسے ا پی زندگی کا خطرہ ہے۔ میں اس کی زندگی بچانے کی کوشش کروں۔ میں نے اس سے تنعیبات یو چیس تواس نے جواب دیا کے تفسیلات بتانے کا وقت نہیں ہے جلدی کرواور میں نے بولیس سے رابط قائم کیا۔ بولیس سے رابط قائم کرنے کے بعد جب میں بولیس آفیسرکو لے کراس ہولی میں پہنیا جہاں میری ووست پنگی تھیمتی تو ہم نے اس نخص کواس کمرے میں دیمها جہاں پنگی کی مرون ٹی ہوئی پڑی تھی اور جناب میخص انتہا کی طاقتور ہے جس طربّ پنگ وذیح کمیا کمیا ہے اس ہے اس کی طاقت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ ' بنیکن نے کہااور متحیراندا نداز میں اس مخص کی صورت دیکھنے رکا۔ کتنا حا الاک تھا بیاور فضول بکوائ کرنے میں کتنا ماہر۔ بیکن ب باک سے میری آئکھوں میں و کیور باتھا۔

" تم نے جو اُٹھ کہا ہے تعلیک کب ہے بیکن ؟" میں نے بوجھا۔

" الل ميں نے جو پہلے پوليس آفيسرز كو بتايا ہے اس ميں ايك لفظ بھى حجموب نبيس ہے۔"

''ادر کیاتم لوگول نے اس مخص کی بات پریقین کرلیا؟' میں نے اس بار پولیس والوں ہے یو جہا۔

'' کیون نبیں۔مسٹر بیکن ایک معزز آ دمی ہیں اس بات کا ثبوت ہارے پاس موجود ہے اور پھر پنگی ان کی دوست متمی۔ انہوں نے اس

بات کا اعتراف کی ہے اور ہمیں اس بات پر مجروسہ ہے۔"

' ' تب مجرجوتمهارادل چاہے کرو۔ میں تو چاہتا تھا کہ تمہاری اس دنیا میں انتشار نہ پیدا ہو۔ کیکن **اگر**تم مجھے اس پر آمادہ کرنے پر <u>تلے ہو</u>ئے ، وتو پھر میں بھی تبجبور ہول ۔''

"اس بات عيمباري كيامراو با"الإليس افسر فيحنوي مكيركر يوجها-

" کونیس میں تمہارے کس سوال کا جواب نیس دوں گا۔"

''کیکن میرے و دست ہم قاتلوں ہے ان کا جرم اگلوانے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔' 'پولیس والے نے کہااور گھرا ہے ایک ساتھی ک طرف دیکھتے ہوئے بولا۔'' لے جا دُمسٹر گولڈ کوا درانہیں تیکسلا کراس شکل کا بنا دوجس کا ہم جاہتے ہیں۔''اس کے انداز میں تتسخرتھا اور میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ ان سارے او کوں کو نھیک کر دوں گا۔ اس مختص کے کمرے ہے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ خاموثی ہے نکل کیااور پھراس دوسرے كرية تك بحى مين اى خاموشى سے يتجاجس مين وولوگ مجھ لے كئے تھے۔

یہ کر دہمی جیب افریب تھا۔اس میں ایوار دل پر کول کول آلات سکے جوٹے تھے جومیری سمجھ میں تو تطعی نبیس آئے۔ پھر مجھے اس کرے ے درمیان بھی ہوئی کری ہر لے جایا گیااور منصے کاتھم دیا گیا۔میر ئے نز دیک کھڑے ہوئے پولیس افسر نے مجھ ہے کہا کہ میں اس پر مینھ جاؤں اور میں بینہ کیا۔ تب چنددوسرے اوکوں نے نہ جانے کیا کیا کہ چاروں طرف ہے تیزروشی میرے بدن پرریجنے کی اور میری آئھیں اس روشی میں چکا چوند ہونے تکی تھیں۔ '' ہال مسٹر مولند۔سب سے میلے ریہ بتائیے کہ آپ نے وہ وولت کہاں چھپائی ہے جو آپ نے بنگی کے کمرے سے حاصل کی تھی؟'' پولیس انسرنے سوال کیا۔

''تم سب کدھے ہوبس اس سے زیادہ میں ہونہیں ئبرسکتا۔''میں نے کہااوراس کے ساتھ ہی ایک ملکی ی آ واز کمرے میں کونج اٹھی اور سرخ روشن کی ایک شعاع میرے چیروں پر پزی۔ مہ تیزاو مگرم روشن تھی۔ شاید جا او بینے والی لیکن میرے پیروں پر پز کر مجھے ہلکی می گد گدی کا حساس ولا رہی تھی۔ یے گری تو میرے بدن کی غذاتھی۔ و داوٹ اے تیز کرتے بیلے گئے اور پیش میرے بسم کوسر شار کرنے لگی۔ میرے بدن میں سرور انگیز پھرىريال دوز رى تھي اور جھان كى يوركت ببت بيندآئي تھى چنانچديس فيمسكرات موع كبا۔

"كياان فيعامول كوتم بور عجم رمنعكس نبين كريخة ؟"

'' خوب ۔ توابتم اذیت بیندہونے کا اظہار کرنے گئے ۔ ٹھیک ہے میرے دوست ہم تو بہت پچھ کر سکتے ہیں۔' انہوں نے کہاا ور پھران میں سے دوآ دی باہر چلے کئے تھوزی درے بعد باہر سے آواز آئی۔

' مب نھیک ہے جناب۔آپاوگ باہرآ جاہیے۔' اور باتی اوگ بھی کمرے سے باہرنکل گئے۔ میں اب اس کمرے میں تنہا تھا اور سرخ شعاع اب بھی میر یے جسم پر جکہ جگہ تائ رہی تھی۔ پھرنہ جانے کیا ہوا کہ اس شعاع کا تجم بڑ رہ کیا اور اس نے پوری طرح میرے بدن کو اپن گرفت میں لے کیا۔ پروفیسر نوب تھے بیلوگ بھی۔ دشمنی کرر ہے تھے ائیکن میرے لئے ان کی دشمنی دوتی تھی۔ اس تیز آنچ کا میرے لباس پرکوئی اثر نہیں ہور ہاتھا۔لیکن میراجسم بوری طرن اس کی ٹپٹن محسوں کرر ہاتھااوروہ شایداس کی ٹپٹن بڑھاتے جارہے تھے۔ یہ بات میرے لئے پرکشش انگیز تھی۔ میں سرور میں ذوبا جینعار مااورو واوگ شایدوس بات کے منتظرر ہے کہ اب میری چینیں اور دھاڑیں موجیس کی لیکن کا فی دیرتک میں خاموش رہاتو روشن خود بخو دیدهم پزتی چلی می اوراس کے بعداس کی تیش بااکل قتم ہوگی لیکن میرابدن جوترارت حاصل کر چکا تھااس نے میرے ذہن ہے ساری کا بل دوركردي تحى اوريس آئ والے برماد أ كے لئے تيار تھا تھوڑى ديرے بعد درواز و كلا اور دوآ دى اندرداخل ہو ہے نام و و اس مس كيا خيال کے کرآئے تھے لیکن مجھے و کمچے کرووچونک پڑے۔

"ارے بيتو موش ميں بے فيك ب بالكل ممك "ان ميں ساك في تعيران ليج مين كبار

" كمال كى بات ہے ۔ قریب ہے تو دیکھو۔ ' دوسرا بولا اور و واگ میرے قریب آ گئے ۔ میرے ہونۇں پرمسکرا ہے پہیل کی تھی۔ " ب وقوف لو کوں ۔ بالآخرتم لوگوں نے جھے مجبور کرویا کہ میں تمہارے سامنے اپنے آپ کوظا ہر کر دوں۔ بیمعمولی سی تیش جوتم نے میرے بدن کو پہنچائے ہے۔میری زندگی کے لئے ایک طاقت کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں تو آگ میں نہانے والا ہوں ہم کزوراوگ شاید میری ان باتوں کو بے وقب فی پرممول کرولیکن میں تمہیں وعوت دیتا ہوں کہ اگراس ہے تیز آئج میرے بدن کہ پہنچاؤ ۔ اور جھے کو کی نقصان پہنچا سکوتو میں تمباری ہر بات مان اوں گا۔''

آئے والے جیرت زوہ نگاموں سے جمعے و کمور ہے تھے اور پھران میں سے ایک نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

" ياكل علوم موتات \_"

''لیکن اس کے بدن کوتو واقعی کوئی نقصال نہیں پہنچا۔''

" فداجانے کیابات ہے۔"

'' بہرصورت آ ذا طلاع ویں ۔''انہوں نے کہااور دونوں بادل نا خواستہ با برنگل سے ۔میرے بیونوں پر بدستورمسکرا ہے چھیلی رہی۔اب ونت آھمیاتھ کے میں اس دوراوراس نی و نیا ہیں ہمی اپنا تھیل شروع سر دول۔ میں نے پرامن انداز میں اس دنیا کو جاننے کی کوشش کی تھی لیکن وہی مسائل بیبان بھی بیش آ کئے تھے جو گزرے ہوئے ادوار میں میرے لئے وبال جان بن جاتے تھے۔ پروفیسر۔اوراب مجبوری تھی۔ میں کرتا بھی کیا سوائے اس کے کان مسائل سے نمٹنے کی کوشش کروں۔

بعد میں آنے والے کی افراد تھے جن میں وہ برا افسر مجمی شامل تھا۔ البتہ بیکن ان کے درمیان موجود نبیس تھا شایدو و چلاممیا تھا۔ برا افسر بالكل ميراسامة آكيا ورميري آلكحون مين كهورت : وت بواا -

"كياحال بتمهارا؟"

" محمک ہول یم بتاؤتمہاری جنی کیفیت کیا ہے : "میں نے سوال کیااوروہ بغور جھے دیکھنے لگا۔

''ہوں۔تو تم اپنے آپ کو بہت زیادہ منبوط انسان ظاہر کرنا چاہتے ہولیکن یہ پولیس ڈیپارٹمنٹ ہے دوست۔ یہاں ہر قیت پرز باخیں

ممل هاتی مں۔'

" بین بھی تو یبی جا ہتا ہوں کہ میری زبان کل جائے ۔"

" توتم نبیں بناؤ مے کہ پنگی کوس نے تل کیا؟"

" مِن تو ہاچکا ،وں ابتہاری عمل بی تمہاراساتھ ندد ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔"

' اے بند کردو ہم دیجیں سے کہ میس قدر توت برداشت رکھتا ہے۔ 'افسر نے کہااور پھردہ دوسرے اوگوں کو ہدایت کر کے وہاں سے چاہ کمیا۔اب چندافراداس کرے میں رہ مجے تھاور ہیدہ تھےجنہیں ان کاافسر ہدایات دے کرملیا تھا۔میں ان کے آئندہ اقدام کاانتظار کرنے لگا۔ كهرمين في كردان بلات موسك كبار

'' ویکھود وستوں۔ میں وہ نتاہوں کہتم کرائے کے ٹو ہوتم میرے ساتھ کو کی ایساسلوک مت کرنا کہ جمعے غیسہ آ جائے۔'' ان او کول نے ایک دوسرے کی شکل دیمس اور پھر پریشان ی نگاہوں ہے جمعے دیکھنے لکے پھران میں ہے ایک نے کہا۔ '' ویکھودوست ۔ ہم تمبارے ساتھ کوئی خی نہیں بر تا جا ہے تہہیں سوقع داردات پر گرفتار کیا حمیا ہے۔اس لئے تم لا کھ کوشش کروا پی ب منای ٹابت نبین کر سکتے۔ بہتریہ ہے کہ پولیس کے سامنے اقرار جرم مراواس کے بعد مقدمہ قائم ہوگا۔عدالت میں تم اپنی حفاظت کے لئے جو پہچے کرتا

عاجے ہو کر لینا۔''

"ليكن ميس في جوجرم نبيس كياميس اس كااعتراف كس طرت كراول تمبارا مشور ومخاصانه بي كيكن مين اس فخص سے بيا ونفرت كر في گا ہول جس نے اپنا جرم میرے سراا دنے کی کوشش کی ہے اور چونکہ تمہارے اس ساتھی نے میرے بجائے اس شخص کو اہمیت دی ہے جو اصلی مجرم ہے۔اس لنے میں بھی تم ہے تعاون کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ میں توایک جہاں کرد ہوں دنیاد کھنے کا خواہش مند۔اب اگرتم حیاہتے ہو کہ میں وہی حيثيت اختيار كراور، جوتمبارے لئے انكیف كاباعث بن مبائے تو گھر بھی ہیں۔''

" تب چیراغواگرتمهاری زبان نه کملوا کے توبیار نسنه و بالکل بی ناکار وکہاا نے گا۔"

تو پر و فیسر۔ میں اٹھ مکیاان لوگون کے بارے میں ، میں جانیا تھا کہ بیمسرنے کرائے پرمرنے والے ہیں۔ اگر میں ان سے ان کی زندگی چھین اوں تو کوئی خاص کارنا مدانجا مزمیں دوں گا۔ میں تو ان بڑے او کول سے نمٹنا جا ہتا تھا جنبوں نے انہیں ہدایات دی تھیں۔ سووہ مجھے لئے ایک تید خانے کے قریب چنج کئے جس کے دروازے برمونی سااخوں والا اہنی جال تھا۔

ان میں تا ایک نے تااا کھوا اور جھ تاندر چلنے کی ورخواست کی میں نے مسل نگا ہوں سے انہیں ویکما اور بولا۔

"كيابه كرهميرى تى د مانش كاهت؟"

" بال ابتم يبال آرام كرو-"

'' نھیک ہے دوستوں کیکن اس آبنی دروازے کو کھلار ہے دو۔''

'' بیلاک اپ ہے تمباری خالے کا کمرنہیں۔' میرے اندر جانے کے بعدان میں ہے۔ ایک نے در داز ہبندکرتے ہوئے کہا۔

" تب ذرار کواورا ہے بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ امیں نے دروازے کی موثی سلاخوں کواپنے ہاتھ کی کرفت میں لے کرتو ت مسرف کی اور ا بہنی بچا تک کوائن کی جگہ ہے: کال کران کے سامنے ڈال دیا ۔مونی فولا دی سانھیں اپنے ساتھ پھر کے نکزو**ں کوبھی لے آ**ئیں اور وہ اوگ خوفز دوا نداز میں پیچے بہت مکئے تتے۔

دوسرے معے انہوں نے زورزور سے سٹیاں بجانا شروع کردیں اور بہت ہے اوگ و بال جمع ہو گئے۔ میں اب انہیں زی کرنے پڑلی کیا تھا۔ میں نے اس کرے سے نکلنے کی کوشش نہیں گی۔

و وسب باہر کھڑے ہوئے چد کھو ئیال کررہ ہے تھے اور ا کھڑے ہوئے در دانے ہے کو اکھے کراس کے بارے میں مفتلکو کرد ہے تتھے۔

مجرون اولیس انسرد بان آمی جس نے مجھے مہلے قید خانے میں بھیجا تھا۔ دروازے کود کھی کراس کی حالت بھی دوسروں سے متلف زقمی۔ پندساعت دوان او کول ہے مفتنگو کرتار بااور پھرمیرے باس بینی کر بولا۔

''تم اپنے آپ کوئیر مین اور پولیس کو بے تقیقت مجھتے ہو؟''اس نے آتکھیں اکا لتے ہوئے کہا۔

"بل - ابتو يكل بات ب-" ميس في جواب ديا-

''ليكن تم يوليس <u>ت</u> نكرنه لينكوم يـ''

" میں دیکھوں گا کہ میں کیا کرسکتا ہوں اور میں تہہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہتم جمھے پرود حرب آز ماؤجنہیں تم میری قوت برداشت کا تجزیہ کرئے آہت آ :ست آز مانا چاہتے ہو ۔ کیونک میں بھی چاہتا ہوں کہ ریکھیل جلدا زجلد نتم ہو جائے اور تم میری حقیقت کو پہچان او ۔ جمعے اس بات ہے سخت اختاا ف ہے کہتم نے ایک مجرمانہ ذوانیت کے انسان کو مجھے مرتز جمع دئ ہے۔ میں چاہتا ہوں کرتم میری بات پریقین کراو۔ پنگی میری دوست تھی بیکن نے اس کی دولت ہتھیا نے کے لئے است تل کیاا درائزام میرے مرذال دیا۔"

''کین تمہیں اس وقت اس کمرے میں دیکھا میا جب بنک قبل کیا تھا۔''

" يه بات بهى تمهارى ناتجربكارى كافيوت بـ "

"كميامطلب؟" بوليس افسر في يوحيها \_

"كياتمهار ب خيال ميس پنكي اى وتت تمل موني تقي - جب يوليس و بال پنجي بيا" ميں نے يو حيما۔

'' مال- مجھے مبی ربورٹ کی ہے۔''

''لکین میراخیال <sup>بن</sup>تلف ہے۔''

والجريون؟''

'' پولیس کے پاس اس وقت کی تفصیل سرور ہوگی جب پولیس وہاں پیچی اور اس وقت پنگ کے بدن سے اکلا ہوا خون ہم چاکھا جس سے

انداز وہوتا ہے کہ اے اس وقت سے کافی پہلے تل کیا حمیا اور اس کے کافی پہلے سے میں وہاں پرموجود نہیں تا۔ "

پولیس افسر کی نگاہوں ہے اجمعن کے آٹار پیدا ہو مجئے پھراس نے ممبری سانس لے کرکہا۔

"اكريه بات بمسر ولذتو كهر مجهيم وقع دي كه من اسليط مين دي كن ر بورت كودو باره پڙهول."

'' بہتریبی ہے میرے دوست کہتم پہلے اپنی کارکردگی کو درست کرواوراس کے بعد جھے بحرم ٹابت کرو۔'' میں نے حقارت ہے کہااور

مولیس ا ضرمیرے اس حقارت بھرے میجاد کی گیا۔اس نے زم انداز میں کہا۔

" تبتم بوليس تعاوان كرو."

'' کیساتعاون؟''

" بهمیں الممینان ہے کا م کرنے کا موقع دوتا کے ہم حقیقت معلوم کر سکیں۔"

''لکیناس نے پہلےتم میرے ساتھ وہ سلوک کر چکے ہوجس سے میرے ذہن میں تمہارے لئے ووی کا تصور ٹتم ہو چکا ہے۔ چنانچ میں اہمی یہال سے نہیں جاؤل گالیکن جس جگہ مجھے رکھا جائے وہاں میری ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہوں۔اوراس جگہ کو کی ورواز و نہ ہو یا پھرورواز و ہوتو بندنہ ہو۔ میں اس سے زیادہ تعاون نہیں کرسکتا۔''

تب پر و فیسر ۔ تعوزی دیر تک تو پولیس انسر پریشان کھڑار ہا پھراس نے کہا۔'' انچھی بات ہےتم سمبیں رہوا ورتمہاری خواہش کے مطابق اب

اس قیدخانے میں کوئی در دار دنبیں ہے۔''

پھروہ چلامیالیکن قید خانے ہے کا فی دور ہولیس کے بے شار سکے نو جوا نو ل کوجمع کر کمیا تھا۔

مجھ بنسی آئٹی۔ میں نے خوب پریشان کیا تھاان اوگوں کو کہ وہ بری طرح عاجز ہو گئے مجھ سے اور کو کی بس نہ چتیا تھاان کا میری ذات پر۔ سوندانہوں نے کوشش کی جھے پریشان کرنے کی اور میں نے بھی سوحیا کہ کھیوفت میمی گزراجائے اورا نظار کیا جائے کہ وواوک مجھے ہے گناہ مجھ لیس اورکوئی حریج نے تھا اس انتظار میں۔ چنانچے میں یہاں انتظار کرتار بااور دودوری دورے میری مگرانی کرتے رہے۔ بھا یہ بات ان کے بس میں کبال تقى كه وه مجهرت مزيد كومعلوم كريكتے .

ئى روز گزر كئے ۔اس دوران ميرى آسانشۇل كاخيال ركھا كميا قعااور مجيئے كوئى تكايف نبيس ہو كی تھی ليكن يانچويں دن ان كی شامت آ من مجع کا وقت تھا کہ چنداوگ جھے اپی طرف آتے نظرآئے ۔ ان میں پچھ ننے چہرے بھی تھے جن میں نمایاں ایک بوز ھا آ دی تھا۔ بلند ؛ بالا قد کا ا کیے تخفس جس کے سارے بال سفید تھے اور چہرہ گلالی ۔ ووبہت مد وصحت کا مالک تھا۔میرے نز دیک وہ مسکرا تا ہوا آیا۔

'' بیلوٌ بولدً۔' وہ بے نکلفی ہے بولا اور میں اس کی شکل دیکھنے لگا۔'' کیسے مزان ہیں تمہارے'ا'

"كيابم شاسابي؟" ميس في يوجها-

''نہیں لیکن بن جائمیں گے۔''

"كياجات بو؟"

"مم سے کھودت لینا جا ہتا ہوں۔"

"مىسلىلەين؟"

المنجود وستانه نفتنوكرول كايه

" م کاری کرر ہے ہواور تمہارے خیال میں، میں تمہارے اوپر مجروسے کرلوں گا۔ "میں نے حقارت سے کہا۔

'' تھوزی دیرے لئے کیا حمیق ہے۔میرانام آئزک پٹیر ہے اور میں ایک سائنسدان ہوں۔بس تھوز اساوفت میا ہتا ہوں۔اگرتم میرے

یاس بیزاری محسوس کر دنو والیس حلے آنا متهبیں کون روک سکتا ہے۔"

' ' ہوں۔ ' ' میں نے اس کی چکنی چیڑی باتوں پرغور کیا۔ نہ جانے وہ کیا جا ہتا تھا۔ مجھے یہاں سے نکلنے کا موتع مل رہا تھااس لئے میں نے سوحیا کہ یہاں ہے ای طرح اکلا جائے۔ چنانچہ میں نے گردن ہلادی۔'' ٹھیک ہے میں تمبار ہے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں۔''

''وہری گڈی'' آئزک نے خوش ہوکر کیا۔

"لكن تدى كى ديثيت فيس اس بات كاخيال ركهنا "

' 'او ذہیں میرے دوست ۔ دوست قیدی نبیں ہوتے آؤ۔ 'وی نے کہااور میں اس سے ساتھ یا ہرنگل آیا۔ پولیس آفیسراس مخفس کا احترام

کرتے تھے۔ چنانچیانہوں نے کوئی تعریف نہیں کیا۔ایک بزی گازی میں بیٹھ کرہم چل پڑے ۔ آئزک پیٹرمیرے نز دیک بی ہیٹھا ہوا تھا۔ مجھ پرنگاہ برهٔ تی تووه دوستانداند از مین مسکراویتا۔ یوں ایک نیاسلسله شروع موگیای وفیسراورو یکھنایہ تھا کہ اب وومسٹرا تزک کیاجا ہے تھے۔ ''تم تواب با تا عده آگریزی کے الفاظ استعال کررہ ہے ہو۔'' فرزانہ نے مسکرا کر کمبااروہ چو تک کرفرزانہ کود کیھنے لگا۔

'' میں نے ہمیشہ وقت کی زبان بول ہے۔ ماحول کی زبان سجھنے میں مجھے بھی کو لُ وقت نبیس ہیں آئی اوراس سلسلہ میں ، میں نے بھی خود کو معذور نبیں پایا۔ احساسات کے اظہار کے لئے الغاظ کی سا نت بدل جاتی ہے۔منہومنہیں اور میں نے مفہوم ہے سا نت تلاش کی ہے۔'' پر وفیسرخاه رگردن باار باتھا۔

آئزک پیٹرجس المارت میں مجھے لے کمیاد وسرخ پھروں ہے بنی ہو کی تھی ۔ کواس کی شکل پرانے دور کے بادشا ہوں کے محلات ک ہی تو نبیں تقی لیکن طرز تعبیر میں مماثلت ضرور تقی۔ جموی طور پراسے ایک حسین ممارت کبا جاسکتا تھا۔

تھوڑی دمرے بعد آئزک پنیرے اپن کارائ عظیم الشان ممارت کے دروازے کے نزد یک کھڑی کروی۔ دروازے کے قریب دو آ دی موجود تھے جوتیزی ہے آ مے برصا نے اورانہوں نے مؤد بانداز میں آ کر آئزک پیٹر کے لئے کارکادر داز وکھول دیا۔ آئزک پیٹر نے اتر ااور پیر محموم کراس طرف آیاجہاں میں بیٹھا ہوا تھا۔ محراس نے وہ درواز ہیمی کھول دیاجس سے میں نیچے از سکتا تھا۔

'' آؤمیرے دوست بنچ آجاؤاور ہال کیانام ہے تمہارا۔ شاید کولٹہ۔ ہال مسٹر کولٹر تمہارا نام لینے میں یااے یاد کرنے میں کوئی وقت نہیں

ہوتی۔ یا تصور ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کے تمہارے بدن کا رنگ سنبرا ہے اور بدن کی اس منا سبت سے تمہارا نام کولڈ ہی ہونا ما ہے ۔''

میں نے کوئی جواب مبیں دیااور خاموثی ہے نیچاتر آیا۔ آئزک پیٹر کا انداز بڑا دوستانہ تھا۔ اس نے میرے ہاتھ کی اٹکلیوں میں اپنے ہاتھ کی اجھیاں پھنسالی تھیں اور پھروہ چہل قدی کے سے انداز میں اندردافل ہو کیا۔

'' پیمیری جھوٹیٰ می و نیا ہےا در گولنہ اس و نیاشی ، میں اپنی زندگی کومسور کر چکا ہوں ۔ حکومت نے بعض معاملات میرے سپر د کرد ہے تیں اور میں ہمی سے بھتا ہوں کہ حکومت کے تعاون کوئی بری بات نہیں ہے اس طرح تم از کم انسان کو قانونی شخفاظ حاصل رہتا ہے چنانچہ میں ان کے جہوٹ

میں اب بھی خاموش ہی تھا پہلے اس مخص کے بارے میں سب بچھ جان اینا بہتر تھا اس کے بعد ی اس پر اپنے آپ وظا ہر کرنا مناسب ہوتا چنا نچہ میں اس کی بات کا جواب دیئے بغیر خاموثی ہے اندر داخل ہو گیا۔ اندر ہے بھی شارت کانی نوبصورت تھی جس ہے بیانداز ہوتا تھا کہ بیہ تخص جس کا تام آئزک پیٹر ہے مقامی طور پر بہت انہی میٹیت کا مالک ہے بھین طور پر یہاں کے اوگ بھی اس کی مزت کرتے ہوں گے۔

تب آئزک پٹیر مجھے ایسے کمرے کے سامنے لے کر پہنچ عمیا جس کے دروازے میں بہت بڑا شیشہ لگا ہوا تھا۔ درواز و کھو لنے کا بیا نداز میں نے پہلی باردیکھااور مجھے بےحد پسندآیا۔ آئزک ہیٹر نے دروازے کے ایک کنارے پر ملکے بوئے ایک سرخ بٹن پر انگلی رکھی اور درواز واس

موٹے کام کردیتا ہول کیکن میرامشن کچھاور ہے۔''

طرح ایک جانب کھسک میاجیسے ہاتھوں سے سرکا دیا میا ہو۔ میں نے دلچہ پ نگاہوں سے اس عجیب دفریب در دازے کو دیکھا تھاا ورآئزک پیلر نے ميرى آلمون ت به بات محسول كالمى -

'' یے خود کارورواز ہ ہے ،اس ممارت میں تمہیں بڑی جدنی لیس کی اس میں بے شار کام میں نے اپنے ہاتھوں ہے کئے ہیں۔''

" بدر وازه واقعی بهت عجیب ب- امین نے کہا۔

'' ہاں۔تم اے جدیدترین کہہ سکتے ہو حالانکہ ابھی پکھوٹر سے کے بعداس میں پکھاور جدت جو مبائے کی لینی تم اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو مے اور درواز وتمہاراسا ہے پڑتے ہی کھل جائے گا۔ ''آئرک ہٹر نے کہا۔

"اد د، ووكس طرن؟"

'' مائلس ترقی این عروج پر ب \_ بشار چیزوں کے لئے کام ہور ہا ہے ۔ بیتو بہت معمولی چیزیں ہیں میرے ووست \_ آؤ ۔' آئزک پنیرنے کہااور میں اس کے ساتھ اس ہال نما کمرے میں دافل ہو کمیا اور پر دنیسرجدیدا نسان کی ان خوبیوں کا ذکر نہ کیا جائے توبیاس کے ساتھ زیاد تی ہوگی۔ انونجی انونجی چزیں تھیں جو عمل میں نہیں آتی تھیں۔ یا کا فی ہزا ہال تھا جس میں نشست گاہ کا بجیب وغریب بندوبست کیا تھیا تھ لیعن درمیان میں کول مول انتہائی آ رام دو کرسیاں تھیں جن کی پشت کھل جانے والی تھی۔ جاروں طرف دیواروں میں بڑے بڑے آئیے نصب تھے۔ان آئینول تے چھے جیب ی چیزیں کر دش کر رہی تھیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بیسب کچھ کیا ہے۔ کہیں روشیٰ نظراً تی تھی اور پھر خود بخو دبجھ جاتی تھی۔ کہیں کوئی باریک نقط تیرر با ہوتا تھااور وہ تیرتا ہوا نقط شیشے کے سامنے جا کرخود بخو ومعدوم ہوجا تااور پھراس کے دوسرے کنارے پرطلوع ہوتا اورا پٹاسنر جاری كرديتا۔ بيماري چيزين نا قابل فهم تعين تو بروفيسر اس وقت ميں في وچا كه ملانوس كا مشت پېلودانش كد ونواس عجيب وغريب مبكه سرة سيكو كي حیثیت نہیں رکھتااور یہ فید بالول والوں اور هاجوجد بدلباس میں لمبوس بند جانے اپنے ذہن میں کیا کمیا اسرار رکھتا ہے۔میرے ول میں اس کے لئے دلچیلی پیدا ہوتنی ۔ پروفیسر!اور میں نے سو جا کہ اس دانشور سے میں اس کی و نیا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرسکوں کا چنا نجے۔ این نے اس سے تعاون کا فیصلہ کرلیا اور اس کے اشار سے پراس جگد بینے کیا جبال اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا تھا۔

'' مستر گولڈ۔ دیکھو حکومت نے تہمیں میرے حوالے کیا ہاس لئے کہ میں اپنے سائنسی آلات ہے تم ہے معلوم کرو**ں ک**یم نے اس لڑ ک کونل کیا ہے یائیں،؟ تو میرے دوست بیسائنسی مشینیں ذہن کو کھو لئے میں بڑی کارآ مدہوتی ہیں۔ ساری باتمیں خود بخو و پیتہ جلالیتی ہیں۔ یعنی تہارا ذبهن وه سب بهها گل دے گا جواس میں موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جہیں تھوڑی می جسمانی تکلیفیں بھی برداشت کرناہوں گل ۔' ° ''میں مجمانہیں مسٹر پنیر۔''میں نے کہا۔

'' یول مجھومیرے دوست کہ ان مشینوں کے ذریعے تمبارے ذہن کو بدلا جائے گا جب تم اس مشین کے سامنے بیٹموں محے تو تمبارے ذہن میں سوئیاں ی چیمیں گی اور پوشیدہ احساسات کے وہ خلیے تھل، جا نمیں محے جن میں اس لز کی کے قل کا راز پوشیدہ ہے۔ بیرب سائنس معاملات ہیں ممکن ہے تمہاری سمجھ میں نہ تھیں ہم مجھے ایک سید تھے سادے انسان معلوم ہوتے ہو۔'

مدریال کا بینا

" کیا آپ اس جیرت انگیز طریقے سے مجرموں کے ذبنوں ہے ایسے پوشیدہ را زمعلوم کرتے ہیں۔ میں نے دلچیں سے بوتیا۔

'' ہان۔ یہ فرے داری میرے سپرد ہے لینی وہ اوگ جو مولیس کے قابو میں نہیں آتے انہیں میرے سپر وکر دیا جا تاہے۔ میں نے پولیس کو یر بولتیں فراہم کرد کھی ہیں۔''

" تومسٹر پیٹرامیں جا ہتا ہوں کہ آپ میرے ذہن کو کھولیں۔"

· میں اپنے اور تمہارے درمیان دوئی کی ایک نضا قائم کرنا جا ہتا ہوں۔ چنانچہ میں نہیں جا ہتا کہ وہ انداز اختیار کروں جو ہمارے درمیان

وتی نتم کردے یا بیا حساس دلائے کہتم نے جمھ سے تعاون نہیں کیاا ور میں نے تم ہے۔''

' مسٹر پنیر ۔میری د ل خواہش ہے کہ آپ میر ہے ذبئ کو کھولیں ۔ ' '

"م کو یاتم خود کواس طرح مضبوط یا تے ہوکہ میری ان مشینوں کو ناکام کرد دیا پیر نے بو چھا۔

"منیں ۔ بیات نبیں ہے۔"میں نے جواب دیا۔

'' پھر کیابات ہے میری خوابش ہے میرے دوست کہتم مجھے و دسب چھ بتا دو جوتم نے پولیس کی پوششوں کے باو جو زنبیں بتایا ایس صورت

بس جھےان تمام چیز وں کی مفرورت نہیں ہڑ ہے گی جوتہارے اٹکار کی صورت میں پیش آئیم گی۔''

'' آئزک پٹیر۔ میں جا ہتا ہوں کہتم میرے ذہن کا تجزیہ کر داوران یا توں کو علوم کرد جو میں نے پولیس کونبیں ہتائی ہیں یاتی ساری نفتکو

بں اس نے بعد ہی کر د**ں گا**۔''

پنیرا بھی ہوئی نکاہوں ہے مجھے دیکھنے لگا۔ پھراس نے مہری سانس ٹی اور بولا۔ '' تنہاری مرمنی ہے میرے وست اس طرح میں محسوس كرول كاكتم في مجعدت عدم تعاون كياب اورا مُرتم مجھے يہي باوركرانا جائتے ہوتو نعيك ب بال بيتو بتاؤ كميا ويؤ محيا"

'' تمبارےاس عمدہ روینے کی وجہ سے میرے ذہن میں تمہارااحترام پیدا ہو کیا ہے پیٹرلیکن جو پچھ میں تمہیں بتاؤں گاتم بھی ان پولیس

ااول کی طرح مجھ بریفین نیس کرو ہے۔"

"اس كے باوجودميري خواہش بكيم مجھے بناؤ"

''لکین ایک شرط پر ۔''

" چلونھیک ہے شرط بھی بتا دو۔"

''شرط بیہ ہے کہتم میری ان باتوں پر بالکل یقین نبیں کرو مے اور میرا ذہنی تجزیہ کرنے کی کوشش کرد مے اوراس اسرار کی دجہ میں تنہیں اِحد

بں ہتا وَاں گا۔ جب تم میرے ذہن ہے وہ راز نکال چکے ہوئے جو میں اپنی نفتگو کے دوران تم سے پوشید ورکھوں گا۔''

''نه جائے تم جمعے کیساامتحان لینا چاہتے ہوتا ہم اگر تمہاری میں خواہش ہے تو نھیک ہے جمعے تمباری شرط منظور ہے۔' پیٹر نے جواب

، یااور میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلادی۔

"كياآب اس جيرت الكيزطريقے يم محرموں ك و جنول سائي بوشيده دا امعلوم كرتے بيں ."ميں في الحيال سے بوجها۔

'' ہاں۔ یہ ذیب داری میرے میرد ہے لین وہ اوگ جو ہولیس کے قابو میں نہیں آئے انہیں میرے سپر دکر دیا جاتا ہے۔ میں نے پولیس کو

یه بهوانتین فرا بهم کرد کمی میں۔"

" تومسٹر ہٹیر! میں جا ہتا ہوں کہ آپ میرے ذہن کو کھو لیس ۔"

`` میں اپنے اورتمہارے درمیان دوتی کی ایک نصا قائم کرنا جا ہتا ہوں ۔ چنا نچے میں نہیں جا ہتا کہ وہ بنداز انعتیار کروں جو ہمارے درمیان

روی فتم کردے یا بیا حساس دالا سے کوتم نے جھے ہے اون نہیں کیا اور میں نے تم ہے۔''

''مسٹر پیٹیر۔میری د لی خواہش ہے کہ آپ میر سے ذ<sup>ہم</sup>ٹ کو کھولیس ۔''

''موياتم خود کواس طرح مضبوط باتے ہوکہ میری ان شینوں کو نا کام کرد دی<sup>ا،</sup> پیر نے بع جما۔

"البيل - بيات نبيل ب- البيل في جواب ديا-

'' پھر کیا بات ہے میری خواہش ہے میرے دوست کہتم مجھے وہ سب تجہ بتاد وجوتم نے پولیس کی کوششوں کے باوجود نبیس بتایا ایمی صورت

میں جھے ان تمام چیزوں کی ضرورت نبیں پڑے کی جرتبهارے انکار کی صورت میں پیش آئیں گی۔''

'' آئزک پیٹر۔ میں چاہتا ہوں کہتم میرے ذہن کا تجزیہ کرواوران باتوں کومعلوم کروجومیں نے پولیس کوئییں ہتائی میں باقی ساری منتگو

میںای نے بعد ہی کروں گا۔''

پَیْرِ الجمعی: وکی نگاہوں ہے مجھے دیکھنے لگا۔ پھراس نے مہری سانس کی اور بولا۔'' تمہاری مرمنی ہے میرے دوست اس طرت میں محسوس

كروں كاكمة نے مجھ سے عدم تعاون كيا ہے اورا كرتم مجھے يہى باوركرا نا جاہتے ہوتو ٹھيك ہے ہاں بيتو بتاؤ كيا ہيؤ مے؟''

'' تمہارےاں عمدہ رویتے کی دجہ ہے میرے ذہن میں تمہارااحرّ ام پیدا ہو کیا ہے ہیٹرلیکن جو پچھ میں تہمیں بتاؤں گاتم بھی ان پولیس

والول کی طرح میر بریقین نبیس کرو ہے۔'

"اس کے باوجورمیری خواہش ہے کہتم جھے بناؤ۔"

''لیکن ایک شرط بر۔''

'' چلونعیک بشرطهمی بتادو<u>'</u>'

· · شرط بیہ ہے کہتم میری ان باتو ل پر بالکل یقین نہیں کر و مے اور میرا وجنی تجزیہ کرنے کی کوشش کر و ملے اور اس اصرار کی وجہ میں تنہیں اِعد

میں بناؤں گا۔ جبتم میرے ذہن ہے وہ راز نکال چکے ہو گے جو میں اپنی نفتگو کے دوران تم سے پوشید ورکھوں گا۔''

''نه جانے تم مجھ سے کیساامتحان لینا چاہتے ہوتا ہم اگرتمہاری میں خواہش ہے تو ٹھیک ہے جھے تمباری شرط منظور ہے۔' پیٹر نے جواب

ویااور میں نے مسکراتے ہوئے کرون ہلادی۔

" درامسل مسٹرآ ٹزک پٹے امیر آتعلق ایک ایسے علاق اور ایک انسی سے ہے جے اگر تمہاری و نیا ہے دور کی بہتی کہا جائے تو غلط نہ ہو گا۔ پہتی ایسے اوگوں کی ستی ہے پیٹر جوجد بدونیا کے بارے میں کچھنیں جانتے۔ یوں سمجھو کہ وہ غارواں سے نکل آنے والے میں جو تبذیب سے تطعی طور پر تا آشنا ہیں۔ پھر جب میں تمہاری اس تہذیب کی ونیا میں وافل ہوا تو تقریباً ہر چیز ہے ناوا تف تھا مجھے او کوں نے ایک کھلونے کی شکل ے دی کیکن میں نے ان کی بات کا برانہیں مانالیعنی و واوگ جو مجھے میری سادگی کی بناپراینے لئے استعمال کرتے رہیں میں نے ان سے کوئی تعریض نہیں کیا صرف ان بنیاد و**ں پر کہ میں اس دنیا کوو کیھوں اورمعلو مات حاصل کروں ۔ میں نے برجونم سے تعاون کیااور یہی تعاون مجھےان او** *گون تک* مے ممیاجن کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ وواس دنیا کے قانون کے باغی ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جو حکومت کی زگاہ میں ناجائز ہے اور جس کے لئے سزامتعین کردی کی ہے لیکن میں تو دیکھنے والاتھا متلاثی تھا، کھر جھااک تتم کی مداخلت کس طرح کرتا تھا۔ یوں ہم ایک جزیرے پر بیٹیے جو بوائنٹ کہاا تا تھااور میری یاوداشت میں اس کا تا م تحفوظ ہے وہاں ایک لانچی فروڈت ہوئی جے خرید نے والا ایک تحفی مریث مین تھااور اس کا ایک ساتھی یکن کے نام سے بکارا جا تا تھاا وربیالی جُاس لڑکی چُنگ کی ملکیت تھی ۔ سو جب چُنگ کولا چُن کی فروخت کے بعد ایک بڑی دولت کی تو وہ مجھے ساتھ لے کر یباں آخمیٰ لیکن مگریٹ میں کا ساتھی بیکن جس نے اس جزیرے پر ہی وہ لا بھی اپنی توت سے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی یہاں بھی اس لزی کے چیجیے کار با۔اس نے مجھے اورلاک کو دومختلف فریب دیے کر بالاً خراز کی توقل کرویا ور مجھے اس لاکی کے قل کے افزام میں سزاد ہے والول کے حوالے کرویا۔ بیراذ بمن اتنی دورری سوج نبیس رکھتامسٹر پیٹیر کہ بیس ان اوگول کی سازش کا انداز ہ لگا سکتالیکن بیکن کو دیکھنے کے بعد مجھے فورا پہتہ چلا کہا اس کے پس رہ وکون مخص ہے سوان او کول کے پاس بھی بیکن موجود تھا جنہیں تم پولیس والے کہتے ہواور بیکن نے اپنی ذبانت اور حالا کی ہے ان او کول کو یہ باور كراه ياكه بنك كولل كرف والاجس بول \_ بناؤ ذير پينراك بيس بنكى كوكيول قمل كرتااورا كرقل كرتا تووودولت ميرب ياس بن موتى اورجبك بيس دولت كا سنج مصرف بھی نہیں جانتا تو مجھے اس ہے کیا غرض؟''

پیر بجیبی بگاہوں سے مجھے دکیور ہاتھ اور جب میں نے اپنی بات ختم کی تواس کے ہوننوں پر گہری مسکرا مٹ پھیل گن۔'' بیتو تم نے مجھے کوئی نی بات نبیس بتائی دوست بیساری ہاتیں تو تم پولیس کو بھی بتا چکے ہو۔ ن حالات میں تو میرے لئے بالکل مجبوری ہے کہ میں اپنے سائنسی ذرائع ہے تمباراذ ہن کھلواؤں۔''

" بال مال \_ مي جا بتا مون كرتم ايسا كرو \_" ميس في كهااور پينر كے بونوں برطنز يمسكرا مث كيميل في \_

'' میں تمہیں بیہ بتانا ضروری سجمتا ہوں مسٹر کولذک پینر جو پجھ ہتا اس کے بارے میں میرے اپنول میں ہے بھی کوئی سچ انداز ہبیں رکھتا۔''

"مكن عمسر ينير مين اس بات سا فكافهين كرد بالم من في جواب ايا-

'' انیل حالت میں مسنر گولڈ یہ میں تہہیں آخری موقع دیتا ہول '' بغیر کی اذیت اور تکلیف کے مجھے بچ بچ بناد واوراس کے بعد میں تم سے کوئی بات نہیں کہوں گا۔''

"وعده كرتے بومسلر پشيرا" ميں نے مسكراتے ہوئے كبا۔

صد بوں کا بینا

WWW.PAKSOCIETY.COM 287

''ورامسل مسنرا تزک میٹیر! میراتعلق ایک ایسے ملاقے اورایک ایک کہتی ہے ہے جسے اگر تہاری دنیا ہے دور کی بستی کہا جائے تو غلط نہ ہو گا۔ پاستی ایسے اوگوں کی بہتی ہے پیٹر جو جدید دنیا کے بارے میں پکھنہیں جانتے۔ اول سجھو کہ و عاروں سے نکل آنے والے ہیں جو تہذیب ہے تطعی طور برنا آشنا ہیں۔ پھر جب میں تمباری اس تبذیب کی دنیا میں داخل ہوا تو تقریباً ہر چیز سے ناوا قف تھا بھے لوگوں نے ایک تھلونے کی شکل دے دی کیکن میں نے ان کی بات کا برانبیں ماتا لیعنی و واوگ جو مجصے میری سادگی کی بتابرایئے لئے استعمال کرتے رہیں ، میں نے ان سے کوئی تعرض نہیں کیامبرف ان بنیادوں پر کہ میں اس دنیا کود کیھوں اورمعلومات حاصل کروں ۔ میں نے ہرفض ہے تعاون کیاا دریمی تعاون مجھے ان او کوں تک لے کیا جن کے بارے ہیں مجھےمعلوم ہوا کہ وہ اس دنیا کے قانون کے باغی میں اور وہ کام کرتے میں جوحکومت کی نگاہ میں تاجائز ہے اور جس کے لئے سزامتعین کردی تنی ہے لیکن میں تو دیکھنے وال تھامتنا تی تھا ، پھر بھا کسی قتم کی مداخات کس طرح کرتا تھا۔ یوں ہم ایک جزیرے پر مینچے جو بوائنٹ کمبلاتا تھاا درمیری یا دواشت میں اس کا تا م محفوظ ہے وہاں ایک لا چی فرونست ہوئی جسے خرید نے والا ایک مخص گرین مین تھا اور اس کا ایک ساتھی ۔ ہیکن کے نام سے پکارا جا تا تھا اور بیلا پنجاس لز کی پنگ کی ملکیت تھی ۔ سوجب پنگ ولا بنج کی فروفت کے بعدا یک بزی دولت ٹی تو وہ مجھے ماتھ لے کر یباں آئنی کینوں کریٹ مین کا ساتھی بیکن جس نے اس جزیرے بر ہی وہ لانچ اپنی قوت سے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی یہاں بھی اس لز کی کے پیچیے لگار با۔اس نے مجھے اورلاک کوودمخلف فریب دے کر بالا خرائ کی تول کردیا اور مجھے اس لاک کے قبل کے الزام میں سزاد ہے والوں کے حوالے کردیا۔ میرا ذہن اتنی دور رس سوچ نبیس رکھتا مسٹر پیٹر کے بیس ان او کوں کی سازش کا انداز ہ لگا سکتا کیکن بیکن کو دیکھنے کے بعد مجھے نور آپہ: چلا کہ اس سے پس پردہ کون مخص ہے سوان او کول کے پاس بھی بیکن موجود تھا جنہیں تم پولیس والے کہتے ہواور بیکن نے اپنی ذبانت اور حالا کی ہے ان او کول کو یہ باور کرا دیا کہ بنگی گوٹل کرنے والا میں بوں۔ ہتا ؤ ذیمیر پیٹرا کہ میں بنگی کو کیوں قبل کرتا اورا گرفت کرتا تو وہ والت میرے یاس بی ہوتی اور جبکہ میں والت کا صحیح مصرف بھی تبییں جا بتاتو مجھے اس سے کیا غرض؟"

پنر عجیب ی نگا ہوں سے جھے دیکھ رما تھااور جب میں فے اپنی بات فتم کی تواس کے بونوں پر مہری سکرامٹ مجیل کی ۔ 'بیتو تم نے جھے کوئی نئی بات نبیس ہتائی دوست بیساری باتیں توتم پولیس وجھی ہتا چکے ہو۔ان حالات میں تومیزے لئے بالکل مجبوری ہے کہ میں اپنے سائنسی ذرا کئے ہے تمہارا فی جن تعلوا وُل ۔''

- " بال بال ـ من حابتا مول كرتم اليه الرويه من في كهااور بيثر كم مونول مرطنز يمسكرا بث يهيل في ـ
- ' المين تهبيل به بنانا ضرورت مجمتا : ول مسر كولذكه پينر جو يجه باراك إرائ مين مير اينول مين سي بھي كو كي سيخ انداز هنين ركهتا۔' " مكن بمسرينير من اس بات سا أكارنيس كرر باله من في جواب ديا-
- "الیل حالت میں مسٹر گولڈ یے میں تمہیں آخری موقع دیتا جول کہ بغیر کسی اذیت اور آکلیف کے جمعے بچ سچ بتاد واور اس کے بعد میں تم ہے
  - کوئی بات نبیس کبوں گا۔''
  - "وعده كرت بومسلر پير؟" ميں في مسكرات بوت كيا۔

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

""كس بات كا؟"

" بیکداس کے بعد آپ اور کوئی بات اک سلسلے میں مجھ سے نہیں کہیں مے ۔"

" الله - مين آب ت آخري بار كهدر با جول مسر كولد - كدمير عن تعاون سے فائد واشما كيں -"

"تومین آخری بارا نکار کرر ہا ہول مسٹر پشیراور آپ کو دعوت ویتا ہوں کہ میرے ذہن ہے وہ تمام چیزیں اخذ کرلیں جو آپ کے لئے

کارآ مدہوں۔ ' میں نے کہااور پیٹر نے ایک کہری سائس لی۔

" بہتر۔" اس نے پرسکون کہج میں کہاا ور پھراٹھ کیا۔" کیا آپ میرے ساتھ تشریف لائم سے!"

'' کیون نبیس \_آپ کے ساتھ ہرمکن تعاون کرنے کو تیار ہوں ۔''

'' شکریہ آیئے۔'' آئزک پٹیرنے کہااور میں کھڑا ہو گیالیکن آئزک پٹیر کمرے ہے با برنبیں نکااتھا بلکہ و ہیں قریب ہی پڑی ہوئی ایک

میزی جانب بڑھ کیا۔میز کے نزو کی پہنی کراس نے مجھ سے کہا میں میز پر لیٹ جاؤں۔

"ايك إت بتائم مامنرا تزك بير "مين في سوال كيا-

''تي ٻوچيس.''

" آپ ان او کول سے میکہ کر مجھے یہال تک الائے بین که آپ میرے بارے میں سب جھ معلوم کرلیں مے اور میری زبان کھلوالیس

مے۔سب چھشلیم کرالیں تے مجھ ہے کہ میں نے پنگی کول کیا ہے۔''

"بال میں نے یہی کہاہان سے۔"

"الكين آپ كفام ميں بيات بك ميں ان ميں تب بيت اوكون كے قابو من نبين أسكا -"

"كيا كهنا حاستے ;و'؟"

'' يبي كدا كريس اس ميز پر لينے سے الكار كردوں تو آپ كو نسے ذرائع استعال كريں مے؟''

''او و' پیٹیرنے کردن بلاتے ہوئے کہا۔' بھو یاتم جھے سے تعاون پرآ ماہ وہیں ہو۔''

۱۰مکن ہے نہ ہول۔''

''اگرتم مجھے تعادن نبیں کرو مے میرے : وست تو میں تمہیں ہے ہوش کر دول گا۔''

'' خوب،خوب،خوب وو کس طرح؟' میں نے مسکراتے ہوئے ہو چھا۔اور دانعتا پئیر نے جیب سے ایک پستول نکال لیا۔ ویہا ہی شینی کھلونا جو انسانی زندگی چھیننے کے کام آتا تھالیکن اس کی شکل ذرامخلف تھی و وساہنے سے کافی لمبااور پھیلی ہوئی شکل میں تھامیر ہے ہونؤں پرمسکرا ہٹ پھیل گئی اور میں نے کہا۔

" مسٹر پیٹراگر یے محلونا بھی مجھ برکارآ مدنہ ہوسکا تو 'ا' ' ہے

'' یہ تعلونانہیں میرے دوست۔ بلکہ میری ایک مخصوص ایجاد ہے۔ اس میں ہے کو ل نہیں نکلے کی بلکہ ایک ایسا غبار نکام کا جو باتھی کوجھی ہوش وجواس سے بیگا نہ کردیتا ہے۔"

الومسر پنيرآبات جه يرآز مايا-"

'' کیاتم داوانے ہوا'' آئزک کے البجے میں جھنجھاہ ہٹ پیدا توکنی ادر میں بنس پڑا۔

"بال كواليي بي بات بــــ

"الحراليي أى بات بيتوجبنم مين جاؤ-" أئزك پيرن كهااوراس كلون كارخ ميري طرف كرك فائركره يا-

ازردرتك كاغباراس كعلون كرخ سانكااادرمير ي چبر ساست كرايا-

'' کیکن بروفیسر یتمهارا کیا خیال ہے کیا میں بے ہوش ہوجانے والول میں ہے تھا'ا''اس نے پروفیسر خاور ہے سوال کیا۔

پر دفیسرخاوراس کی جانب دیکھنے اگا تھالیکن اس نے کوئی جواب نبیس دیا۔ اس داستان کی دلچہی بولنے کاموقع ہی نددیلی تقی مے چنانجہ چند

ما عت ئے انتظار کے بعداس نے کہا۔

" آئزک پینرک وشش بسود رہی تنی پروفیسر۔ غبار میرے چہرے سے کمرایا ورمنتشر ہو کمیا۔ میرے ہونوں پرمسکرا ہے تھیل رہی تھی۔ آ ئزک پیٹری پیکوشش نا کام ہوگئی تھی۔

'' آئزک پینرتم لوگ وہ سب چھٹیل کر سکتے جوآج تک کرتے رہے ہواور کرنا چاہتے ہو۔'' میں نے کہالیکن آئزک پیٹیر نے میرنی بات

كاكوئى جواب ميں ديا۔اس نے ايك ساتھ دوتمن فائر ميرے چېرے بركرو يئے تصاوراب و هاس كے نتيج كاختظر تھا۔

لیکن میں نے اس کے چہرے پر شدید حمیرت کے آٹار دیکھے اس نے اپنے ہاتھے میں و بے ہوئے آلے کارخ اپن جانب کیا اور اسے و کھنے نگا۔ پھرائن کے بعداس نے ہوامیں فائر کیا اور کیے بعد دیگر ہے کی فائر اس نے میرے چبرے کی جانب کرؤ الے۔

" بكارب - مير به خيال ہائم اے جيب ميں ركھاو" ميں نے اسے تجھانے والے انداز ميں كہا۔

" يه بات ميري مجمومينين آئي - اس في ريتان ليح من كباء

''بہت ی باتیں تہاری تمجھ میں نہیں آئیں گی آئزک پیز۔ بہرصورت میں نے ایک خیال پیش کیا تھا کے اگر میں تہاری بات نہ مانوں اور اگریس جا ہوں تو تمباری گردن تو ز کرتمبارے ہاتھوں پر رکھ سکتا ہوں لیکن میں نیبیں کروں گااس کی وجہ یہ ہے کہ میں تم ہے تعاون کرنا جاہتا ہوں۔ میں اس اجنبی بستی سے آیا ہوں ، جو تہذیب سے نا آشنا ہے اور بیاں آنے کے بعدمیرے ول میں بے پناہ آرزو ہے کہ میں تمباری ونیا کے بارے میں و دسب چیمعلوم کروں جو بیہاں مجھ معلوم ہو سکے لیکن آئز ک پیزیم سب یم سب ایل ایل باتھں کرتے ہو یم سب خود فرض ہوتم سب صرف وہ ہات سننا پہند کرتے ہو جو تمہارے مطلب کو پورا کرتی جو۔ دوسرے کے لئے نہ تو تم پچھ کرتے جواور نہ ہی پہنچ کرنے کے خوابش مند ہو۔ تم سب بے پناہ خود فرض ہواتنے کے میں نے بھی اس طرت کے انسان نبیں و کھے۔

میں تم سب سے مایوس مو ممیا مول اور میں نہیں کہتا کہ اس قدر مایوس مونے کے بعد میں تمبارے درمیان رمول کا یا بہان سے چا جاؤں۔ میں کوئی ایس جگدا پنالول کا جہال تم میں ہے کو کی مخص نہ ہوا ور تہذیب کی اس دنیا کو میں ناپسندیدہ نگا ہوں ہے دیکھول کا میرے ساتھ ابیابراسلوک ہور ہاہے۔ مالانکہ اُٹر میں جا ہوں تواپنے لئے ایک بہتر مقام حاصل کرسکتا ہوں یبال پرلیکن میں تم سب سے ناواقف ہول۔ اہمی میں تہبارے لیے اجنبی موں۔ میں اپنی ضرورت بوری کرنا جا ہتا ہوں لیکن جائز ذرائع ہے۔

ببرصورت آئزک پیٹر۔اس کے باوجود کتم سب جھے بہت متار ہے ہو۔ میں تمہاری خواہش پوری کئے دیتا ہوں میں میز پر لیٹ جاتا ہوں تم میراتج بیراد۔ امیں نے کہااور لیك كيا۔

آئزک پیر جمیب ی نکا ہوں ہے جمعے و کیور ہاتھ۔ پھراس نے گردن بلاتے ہوئے کہا۔

'' میں تہہیں کھل طور پر جاننے کی وشش کروں گا۔' اوراس کے بعدوہ مجھ ہے تھوڑے فاصلے پرایک جکہ پننج ممیانجانے وہ کیا کیا کرتار با ليكن اتنامنرور موا كەشىنىس متحرك بونى تىس \_

میں الممینان سے نیناموا تھاایک آ دھ بار میں ئے گردن تھما کرآ تزک پینرکود کیما جوایک پردے کے سامنے کھڑا ہوکراہے دیکھر ہاتھا۔ پر ہے پر پہی تصورین نمایاں تھیں اور آئزک پیٹیران کا جائزہ لے رہاتھا۔ کانی ویرتک وہ وہاں کھڑا رہا پھرمیری طرف آیا۔اس نے اپنی مشینوں کو و یک اور پھر پردے کے پاس پینی سیااور پروفیسر۔وہ تقریباً جار پائن بارمیرے سامنے آیا اور ہر باراس کے چیرے کی پریشانی عروی پر ہموتی۔ با یَا خرکمرے کی ساری مشینیں بند ہوگئیں آ وازیں آنا بند ہوگئیں اور آئز ک پیٹرمیرے نز دیک آ کررک ٹیا پھراس نے تعظیم تعظیم لہجے میں كباله ابس اب اثه حافه "

" إلى مسرر بير - كياحال ب آب كا؟"

'' ميرے ساتھ آؤ۔'' آئزک پينر نے تھنے تھے انداز میں جواب دیااور مجھے ساتھ لئے ہونے وہ اس بارا یک دوسرے ممرے میں پہنچا۔ " براه كرم بيند جاؤ\_" وواى انداز مين بولا \_ مين اسے برا اعتمال سايار باتھا \_ مين نے يہال بھي اس سے تعاون كيا اور ميثر كيا \_ "كيابات بة نذك بينريم تحكي تفك منظرة رب بول"

" مجسدات بارے میں بتاذروست ال"

" كىيا بتا دُل؟"

" بو بوليم مو

'' مجھے ریخطرہ تھا ہٹیر کرتم اپنی مشینوں کی ناکا می کے بعد مجھ سے یہن سوال کرو گے۔''

'' ویکھوتمہارے علاوہ اگر کو کی محص بیہ بات کہنا تو شاید میں برداشت نہ کرتا۔ اتنا چراغ یا ہوتا میں کراہے کو کی مارسکتا تھا۔ یہ شینیس میر ی ساری زندگی کاسرمایہ ہیںاور پیجدید شینیں کسی دوسرے کے پاس نہوں گے۔ پیمیری سالہا سال کی محنت کا نجوز ہے اورآن تک میں ان مشینوں پر ا پنے مقصد برآ ری میں نا کامنہیں رہا ہول نیکن تم تم نجانے کیا ہو یتمہارے ذہن پرالیے آئن پردے پڑے ہوئے ہیں کے تمہارے ذہن میں جمالکن نامكن بلكة طعى نامكن ہے۔''

میں خاموثی ہے اس کی شکل دیکھا رہا۔ ' مجھے خت حیرت ہے گولد۔ مجھے بتاؤ کیا یہ سب کچھ تباری کس کوشش کا نتیجہ ہے۔ '

· ''تسی انسان کی قوت مشینول کونا کار ہ بناسکتی ہےمسٹر پیٹر'؟''۔

۰۰مکن نبیں ہے۔ '

" كورتمهارا في الماس طرح كيول سوج ربات إ"

٬ پهريس ات کيا کهول -ان مشينول کو دنيا کي تنظيم ايجاد که با جاسکتا ہے اوراس ايجاد کی بنيا دير ميرے وطمن ميں ميری مزت وعظمت ہے اور من اس عزت كو كهو نانبين حابتاليكن تم . تم . "

" بهرحال تم اس بات ہے انکارنبیں کر کئے پٹر کہ میں تم ہے تعاون کر چکا ہواں۔"

" إل مجيما اعتراف بيكن تم في ميرى مشينول كوفكست دن ب-" آئزك پير كے بوننول ير پيكل كامسكرا بت تهيل كان

" میرے لئے اور کمیا تھم ہے ہٹیر؟ ابتم مجھے پولیس کے حوالے کر دو۔ "میں نے کہالیکن آئزک ہٹیرنے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا میں فاموثی تاس کے جواب کا اتظار کرتار ہا پھر جب وہ کھونہ بولاتو میں نے کہا۔ اپنی سرکاری میٹیت کے علاوہ اگرتم محصہ سے کوئی تفتگو کرتا

عاجة موتومن تيار موال ـ "

اورمیری اس بات پروہ چونک پڑا۔ " دل و جان ہے ان مشینول ہے میری جذباتی وابنتگی ہے کیکن تمبارے سلیلے میں پہلی بارنا کا می کا منہ و کینا پڑا ہے اور ابتمباری میثیت دوسری چیز وال سے بڑھ کئی ہے اگرتم میرے او پر مجروسہ کر کتے ہوتو مجھ سے تعاون کرومیں وحدہ کرتا ہول کہ تمہارا قابل اعتماد دوست ثابت بول گا۔''

"ان الفاظ پراب مجیما متبارنبین ر بامسٹر پنیر-"

"اس لئے کہ تمباری اس دنیا میں بہت ہے توں نے مجھ ہے یہی انفاظ کہ ہیں کیکن ان میں ہے کوئی بھی ایسانہیں اکلاجس نے انہیں ہورا کیا ہو۔سب ہی کئی ندکسی چکر میں رہے ہیں اور جب میں الجعن میں گرفتار ہوا تو انہوں نے مجھے چھوڑ ویا۔مسٹر پیٹراس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عام طور میرانسان کی سویت بھی رہی ہے کہ اگر کوئی اس کے لئے کارآ مد ہوتا ہے تو وہ اس کے چیجے دوڑتا ہے کین جب وہ محسوس کرتاہے کہ وہ فخص جس نے اس نے لئے بہت کچھ کیا ہے کیکن اس کے لئے باعثِ انجھن بن رہاہے تو وہ خاموثی ہے اسے چھوڑ دیتا ہے کیکن مجھے تجھا یسے لوگ لمے ہیں جو باوث ساتھی رہے میں انہوں نے اس دنیا کے بارے میں معلومات اور تعقیقات کے بارے میں میری مدد بھی کی ہے اور خود بھی اس سے فائدہ اٹھایا ہے جھے وہی انداز پسند ہے۔ برابری کی بنیاو پراورلا کچ کے اس احساس کو ذہن ہے نکال کرا کر دوئی کی جائے تو و وزیاد ہ پائیدارووئی ہوتی ہے۔''

'' میں تنہیں اپنے خلوص کا یقین نبیں دلاسکتا مولڈ۔اس کے علاوہ میں تم سے یہ بھی نبیس کہوں گا کہ میں اس دنیا کا سب سے بے غرض اور به ادگ :ول تربهاری ذات میں بھی میرا مفاد ہے حالانکہ میں اس دقت ایک مضبوط حیثیت کا مالک موں جبکرتم ایک مجرم موادر فی الوقت حالات کے ہاتھوں مجبور ۔'

" بات سے ہے مسٹر پیٹیر۔ میں نے خووبھی کسی مدد کی ضرورت محسوس نہیں کی ۔ میں پوکیس کی قید میں جول جب حیابوں و بال سے اکل سکتا ہوں لیکن میں پھروہی بات کہوں گا کہ میں وین ونیا کو و کیعنے کے غرض سے یبال 🔐 آیا ہوں۔ اور کسی اعتصاباتنی کی مدد سے اپنی پیخواہش موری كرنكا خوابش مند:ول -اس الجصرائقي كي الأش مير النظر والمشكل ب- بدوست بك يس كي كام آون كا تو ميري مدوكي جائكي میکن کیا ضروری ہے کہ اگر می*ں تمہاراہ عاون ہو*ل تو تم میرے معاون بنو<sup>یہ ہ</sup>

"أَكُرتُمُ اتنے بْنِ مَعْبُوطِ ہُو گُولِنْرُو انْتِظَارِكُرو۔ونت اپنے ہرسوال كا جوابخود ، يتاہے۔"

'' چلونمیک ہے میں تیار ہوں ۔ میں نے کہا نا کہ میں مجبور ہوں کہاس دنیا کے کسی فرد کسی مخلص فمرد سے سبارے اس دنیا کو دیکھوں اگر وہتم ہوتو میں تنہیں خوش آیہ بد کہتا ہوں ۔' ·

'' تب مجر مجھے وہی کراو۔'' پیٹرائھ کرمیرے نز دیک آگیا اس نے اپناچوز اباتھ بھیلادی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کا چوڑ اباتھ این ہاتمہ میں لے لیاتھا بھر میں نے سنجید و کیچے میں کہا۔

''اوراب جو کچھ میں کہوں اس برا تکھیں بند کر کے یقین کر لینا میں تہمیں اپنے ہارے میں کمان تفصیل نہیں بتاؤں کا چندایس چیزیں ضرور بناؤن گاجوتمباری الجعهن دور کرسکیس."

'' نھیک ہے۔اس صد تک بھی گوارا ہے۔'' پیٹے نے جواب دیا۔

" تبتم سوال كرومين اس كاجواب دون گار"

''کیاتم کسی خاص ذبن کے مالک ہو؟ میرا مقصد ہے کے تمبار ہے ذہن میں کیوں نبیس مبعا تک سکیس؟''

''میرے اندر کچوقدرتی صابتیں بیں مسنر پینر۔ جن کی دجہ ہے میں عام لوگوں ہے ذرامخلف : ول ان میں سے مجھ ملاحقی تم دیکھ چکے ہو۔ دویہ کتم اپنی تمام تر کوششوں اور تجرب کے باوجود میرے ذہمن میں زحما نک سکے اس کے علاوہ جھے کسی ہمی شم کی دولت کا کوئی لا لی نہیں ہے میں اس و نیابیں اس معاشرے میں کوئی مقام بنا نانہیں جا ہتا۔ صرف اور صرف اس دنیا کودیکھنے کا خواہش مند ہوں اگر پنگی کے تل ہونے کے بعد وہ وولت میرے باتھ لگ بھی جاتی توتم یقین کرو میں اس دولت مے مصرف ہے ناواقف ہوں ، پنگی نے مجھ ہے کہا تھا کہ اپنے کام کی شکیل کے بعد وہ مجمے دنیا کی سیر کرائے گالیکن اس سے پہلے ہی بیکن نے اے قل کرویا۔''

''ایک بات بتاؤووست'ا''

"كياتمهيل يفين بكدات بكن بى في لك كياب؟"

" بإل-اس بات مين كوفي شبيس-"

'' توسنو۔'' پیٹیرآ می جھک آیا۔'' اگر پنگی کو بیکن نے لل کیا ہا اور و دولت اس کے پاس پنٹی چکی ہے تو ہم اس دولت کواس کی مکیت

كيول رہنے ديں۔' پيٹرنے كہا۔

"مین شیر شمجما؟" میں نے کہا۔

"اس دوالت میں بھارامجھی تو حق ہے۔ بھارے سے میرک مراد بھم دونو ل ہیں۔"

"اود" میں نے تمری سانس لی عظیم آدی بہت بلکا ہو کیا تھا۔

تا ہم اب مجھے اس دنیا میں ہی گز ارا کرنا تھا۔ ملکے بھاری ہرتئم کے لوگ میرے لئے قابل قبول نتھے ،اگر اس دنیا کا بھی معیارتھا پرونیسر۔

تو میں اس سے الگ کیے ہوسکتا تھا چنا نچے میں نے کرون بلاوی۔

''تم دیکھو مے آئزک پیٹرکہ دہ دولت بیکن کے پاس ہے بی ہرآ مدہوگی۔لیکن ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے دوست کہ اس سلسلے میں سارے کامتم خودکر د مے میں تو تمباری اس دنیا ہے نادا تق ہوں۔میری جوخوا بش ہے دہ میں نے تم سے دہرادی ہاس کے علاوہ میں کچھیئیں جا ہتا۔'' ''لیکن جو کچھ میں جا بول و ہ کرتو سکتے ہو'؟'' پیٹیر نے سوال کیا۔

" الله تعيك ٢- مين تم عن تعاون كرون كاليكن كياتم بهي ميري خوا بش بوري كرنے ميں ميري مددكرو مين "

" ول وجان سے اور میں تنہیں وعدوں پرنییں رکھوں کا بلکے تمہارے لئے فوری طور پر پچھونہ پچھ کردوں گا۔ "

'' تو پھر ہتاؤ مجھے کیا کرنا جائے۔''

'' ڈیٹر کولڈ۔ میں تہاری ان عجیب و فریب صلاحیتوں ہے تھر پور فائدہ اٹھا نا چاہتا ہوں۔ بس یوں بھھ تو کہ میں تہاری مدوکروں گا اور تم میری۔ چنا نچاہتد ائی مرحلے کے طور پر میں کل دوبار جہمیں پولیس کے حوالے کر دوں گا اور اے بتا دُن گا کہ تم نے پنگی کے قبل کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس طرت بیکن کو سیاطمینان ہو جائے گا کہ اب و و آزاد ہا اور کسی خطرے میں نہیں ہے پولیس تمہمیں مقدمہ چلانے کے لئے اپنی پاس رکھے گی لیکن سے برا وعدہ ہے کہ میں تہمیں پولیس کے قبضے ہے آزاد کرا اول گا اوراس کے بعد ہم بیکن کو دیکھیں گے۔ اس دوران میں بیکن کے بارے میں کمل معلومات حاصل کراوں گا اوراس کی ر بائش گا و بھی ویکھوں گا۔ پھر ہم اور تم مل کر ۔ سیما خیال ہے؟''

" نھيك ہے۔" ميں نے سيرت اتفاق كيا۔

"اس دوران میں تمہاری پوشیدہ صلاحیتوں پر بھی رئیسری جاری رکھوں گا اور تمہیں ایک ایسی توت بنانے کی کوشش کروں گا جس کا کوئی ٹانی نہ ہو۔" آئزک پیٹیر نے کہااوراس کی اس بات پر میرے ہونؤں پر حقارت آمیز مسکرا ہے کھیل گئی۔

ببرصورت بروفیسر \_ بہاں آئے کے بعد میں نے سب کچھ دیکھا تھا۔ اس دنیا کا بیسائنسدان نجائے خور کیا مجھتا تھا حالانکد میرے

نزو کیاس کی حیثیت کچھی متھی ۔ یہاں آئے کے بعد میں نے بددلی محسوس کھی لیکن یہ بددلی صرف اس ونیا کے اوگول سے تھی ان ک ا یجادات نبیں۔ مجھے متقبل کا میدور بسندنمیں آیا تھا۔ بہال کا ہرخص اپنے ذاتی مفاد کے لئے اپنی کی سے نیچ کر جاتا تھا۔ بھا میہ می کوئی بات ہوئی۔ ذاتی مفاد کے لئے اس حد تک کر جانا۔ میں نے صدیوں میں میمی دیکھا تھا۔

کیکن اس کے باوجود پروفیسرجد مدد نیا کی ایجادات نے مجھے متاثر کیا تھا۔ بید نیابزی حسین تھی۔ان پر ہوس او کول نے نجانے مس جذ ب کے تحت اس دنیا کواس مدتک حسین بنادیا تھا کہ انہیں نظرانداز کر کے صرف ان کی کاوشوں کودیکھنے کو جی جاہتا تھا چنانچے میں نے سوچا تھا کہ تھوڑا سا وقت ادراس دنیا گزاراول۔اس کے بعدد کھوں کا کہ بھے کی کرنا ہے۔ ویسے پیٹنی امرتھا کہ میں زیادہ مرصداس دنیا میں قیام نہیں کرسک تھا۔

میں نے آئزک پیرکی تمام کارروائیوں سے اتفاق کرلیا تھا۔ چنانچہ وہ میرے ساتھ بزے خلوص سے پیش آرہا تھا بظاہروہ میراتلص بھی انظرة رماتها اس نے میری رمائش کے لئے اعلی بندو بست بھی کیااور مجھے کہا کے کل صبح وہ مجھے پولیس کے حوالے کردے کااوراس کے بعددویا تین دان مِن المِن آزاد موجادُ ل كا ـ

رات کے کھانے پر آئزک پئیرنے مجھے بلایا۔اس ووران میں اپنی رہائش کا ہیں تقیم رہاتھا جو آئزک پٹیرٹ مجھے مہیا کی تھی۔اس کے الل خاندان کے بارے میں جھے کچھ معلوم نہیں تھا اور نہ میں ان ساری باتوں کومعلوم کرنے کا خواہش مند تھا لیکن کھانے کی میز پر آئزک پیٹر کے نا ده ایک نو جوان لزگ مجمی تقی \_

جسمانی طور پر بے صدحسین کیکن صورت بااکل بچول کی ما تند مفتکو میں مجمی بچول کا ساا نداز تھا۔ جب میں اس کرے میں پہنچا تو وہ تری ہے کھزی ہوئی۔

'ااو و فی فیری ۔ یہ بین آپ کے ننے دوست کیا تام ہتایا تھا آپ نے ان کا ؟ 'اس کی آنکموں میں خوش کی چمک تھی۔

'الاك الآك الآك ينيرنے ميري جانب آنكيد باتے ہوئے كہا كويادہ جھے اشار دكرر ہاتھا كەميں اسے بيمج نام نہ بتاؤں۔

" تعجب كى بات بي ذيرى - آب كروست توعمو ما فتك مزاج اور بور سے بواكرت بيں -مسرلاك تو بے مدحسين بين اورانو جوان بھی۔ نیم کی سیتو مقانی نو جوانوں سے بزے مختلف معلوم ہوت ہیں اور ان کا رنگ ۔'' دوا پی کری کھسکا کر چھیے ہٹی اور کھوم کر میرے نزو یک آئی۔ پھراس نے میرے یازودُ ل پر ہاتھ پھیرا۔

" ذیدی - بالکل یول محسوس ہوتا ہے جیسے کہ یہ بازوسوٹ کے بنے ہوئے ہوں۔"اس نے کبااور آئزک پیٹر بنے لگا۔ چراس نے میری طرف رخ کرے نہا۔

'' پیمیری بنی ایل ہے۔ ایل ہٹیر۔''

'' بڑی خوشی ہوئی آپ سے ل کر ۔ '' لزک نے خوش ہوکر کہااوراس نے اپنا ہاتھ بڑ ھادیااور میں نے رسم وروان کے مطابق اس کا ہاتھ ايم المحميل ليايـ '' تشریف رکھیے جناب۔ آپ ہے مل کرواقعی خوشی ہوئی ہے۔'' اپنی نے کہاہ ہ میری طرف بھر پور توجہ ہے دیکیے ربی تھی پھراس نے کھانے کی میز پرمیری بزی خاطر مدارت کی ۔ کھاتے کھاتے وفعتا ووبول پڑی۔

'' دراصل ڈیڈی کے دوست مجمی مہاں آتے ہیں لیکن وواتے بور ہوتے ہیں کدان سے بات کرناتو در کناران کے پاس میلے کوہمی ول نہیں چاہتا۔ بس سزے سزے سے چہرئے میمی مسکراہت بھی نہیں آتی ان کے چہروں پر اور پھروہ ؤیڈی سے مفتکو کرتے رہتے ہیں۔ یہ مبول جاتے جیں کہ میں بھی یہاں موجود ہوں اور مجھے سائنس کے بارے میں نہ کو کی معلومات ہے اور نہ ہی کو کی دکھیں ۔ آپ خو در کیکھیں نا۔مسٹرلاک کہ ا ليے اوالول كوجوند بيرے بم عمر بول ند بم عصر انبيل كيسے برداشت كيا جاسكتا ہے؟''

میں نے کوئی جواب نبیں دیالیکن آئزک چیر بنت رہاتھا۔ پھراک نے کہا۔

''اینی بڑی ہوگئی ہے لیکن نہ جانے کیوں اس کی وہنی نشونما ممرکا ساتھ نہ دیے گی۔ یہ بالکل معسوم ہے بچوں کی ماننداور بچوں ہی کے ہے انداز میں نفتگوکرتی ہے چنانچہ ڈیئرلاک۔اگر بھی تہیں اس کی کوئی بات تا کوارگز رے تواہ بچے بھے کرمعاف کردینا۔''

میں نے ان الفاظ کے جواب میں پیچنہیں کہااور خاموثی ہے کھانے میں مصروف رہا۔ کھانے کے بعد جب کانی رات ہوگئی تو اس نے بھے سونے کی ہدایت ک اور مجھے میری رہائش کا وتک پہنچانے کے لئے آیا۔ اٹن بھی مجھ سے رخصت ہوکرا پی خواب کا وک جانب چلی تی۔

خوابگاہ میں پہنچ کرمیں آ رام ہے لیٹ کیااور پروفیسراب ہید نیا مجھے آئی جمیب نبیس کتی تھی میں بستر پر لینے لینے ان حالات کے بارے

میں سوچنے لگا جو مجھے پیش آرہے تھے۔ بھادیمیں مبال اور کوئی مقام کس طرن حاصل کرسکتا تھا۔ مبال تو اگر کسی حیثیت ہے آئیمی بھی تو دوسروں کے کئے دلچین کا ذرایعہ بن جاتے ہیں اور پھرو دلوگ اس کوشش میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ مجھے بندر کی طرح اپنے اشاروں پر نچائیں اور اپنا مفاد

کیکن پروفیسر۔ بیتو میری سرشت بی ندر بی تھی میں کچھ بھی تھا کسی کے ہاتھوں نا چنا پیندنہیں کرتا تھا۔ ہردور میں بہی ہوا تھا۔ کہاو کوں نے جھے کوئی نرم جارہ بھے کراستعال کرنے کی وشش کی لیکن بآلاخر میں ان کے صلق کی بڑی بن کیا ہاں یہ دمری بات ہے کہ چھودت میں نے انتظار میں

ا پے بستر پر لینے لینے میں نے اپنے ذہن میں بہت ہے منصوبے بنائے میں نے سوچ**ا** کداس ونت اس مخف سے تعاون بھی برانہیں ہو گا یمکن ہے بےمیرے سلسلے میں میرا معاون اور مدد کا رفایت ہو۔ ہبر حال ایک بات کا انداز و بخو بی ہو کمیا تھا کہ وہمی ایک لا کچی انسان تھا اوراس و نیا کے عام او کوں کی مانندووات حاصل کرنے کا خواجش مند۔ چنانچہ اگر میں فی الوقت اس کے کسی کام آ رکانو کو کی حرج نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ میر ابہتر ساتھی ثابت ہوتو میں نے آخری نیصلہ کرلیا کہاس کی ہمایت پڑھل کروں گااوراس دینا کو جائنے کے لئے اس کا تعاون حاصل کروں گااور جب بہال ك، بنه والے سب بى ايك بى فطرت كے اوگ بين واقتصاد كون كوتلاش ميں كہاں وقت ضائع كروں اس لئے بہتر يہى ہے كه آئزك وشير كاساتھ دوں اور اس ہے اپنامفاد حاصل کروں۔ ہاں پروفیسر۔ میں بھی مفاد پرست بن حمیٰ تھا اور اب اس سلسلے میں بہتر انسانوں کی تلاش کا خواہشمند نہیں

تھا۔ پھر جب بیمرحلہ میرے ذہن میں طے ہو گیا تو میری نگا ہوں میں پہھٹکلیں ابھرآئمی ۔ پنگی تھی جو لل ہوئی ، جو دائتی جس نے میرا بہتر طورساتھ ویا تھااوراب اور شکل سامنے آ کی تھی۔ ایک معصوم می ،ایک بیکانہ ی شکل۔ بے اکان باتیں کرنے والی لیکن جس کا بدن مجمر بورتھا میں اس اڑ کے کے بارے میں سو چتار ہا۔ ابھی تک میرے ذہن میں کوئی خاص تاثر نہیں انجمرا تھالیکن اس کی معیت میرے لئے ڈکش رہے گی۔ میں نے سوحیا اور پھر آ تکھیں بند کرلیں کو یامیں اب عارضی نیند سونے کا خواہش مند تھا۔ دوسری صبح حسب معمول چیک دارتھی ہر چیز یکسال تھی اور یہی سب میرے ہم مصر تھے۔ مہرے مندر جنہیں میں نے ابتدا ہے دیکھا تھا اور ووآئ تک ہوں ہی تھے جاند جورا تول کو چیکٹا تھا۔ ستارے جواپناا یک مخصوص وائز وثمل ر کتے تھے اور انہیں ان کی جگہ ہے کوئی جنبٹ نہیں دے سکا تھااور نجردن کو جیکنے والاسور ٹ جس کی بے ٹیار روایات منظر عام پڑھیں۔ بیسب کے سب میری طرن نا قابل تسخیر تصاور کی بات توبیہ ہے اگر میرے دوست تعے اور ہم عصر تھے تو یہی تھے لیکن میرے اور ان کے درمیان کوئی گہرا را ابطہ قائم نہیں ہوسکا تھا۔سوائے ستاروں کے کہ ہم سب ایک ووسرے کواپنی اپنی کہانی سنا کتے تھے ۔تو تسیح کی کہانی یوں شروع ہوئی کہ آئزک پیٹرمیرے کمرے میں آیا اور مجھے شمل خانے کی دعوت وک اور پیٹسل خانہ بھی خوب تھا انسان نے بیبال پر بھی آلات کونے چیوز اتھانے ہائے گئے لئے عجیب و غریب چیزی تھیں اور میں ان چیز وں ہے کافی دیر تک کھیلٹار باباہرے پہٹیر ہی گی آ واز سنائی دنی توننسل خانے ہے اکلا۔

" ناشتكى ميز يرتمهاراا نظار جور بائة نير كولات اس في كبار

"اليك بات بتاؤ پشر؟" ميں نے اسے مخاطب كرتے ہوئے كہا۔

" إل يو يعو-"

" تم نے اپنی بنی کے سامنے میران م لاک لیا تھا۔"

"بإل-"

''اس کی دجیر نے دوست ۔''

''مياوجه هي؟''

"دراصل جیل ے آنے کے بعدتم میرے دوست ہم میرے مہمان کی میٹیت ہے رہو مے میں نہیں ماہتا کہ اوگ تمہیں اولڈ کے نام ہے جانیں۔ادل تو یبال آنے دانوں کی بہت کی ہے پھر چند ہی ایسے طنے والے ہیں جو مجھد سے ملاقات کے لئے آئے میں اور جوآئے میں ان کانعلق مسرف جھے ہے رہتا ہے میری بنی اپنی عام او کوں ہے دور رہتی ہے وہ خود کھی الگ تعلک رہنا پسند کرتی ہے ۔ او کیوں ہے بھی اس کی دوح نہیں صرف چند ہی لڑکیاں ہیں جوشاذ و تا در ہی اس سے ملتی ہیں۔ ہاتی اس کا کوئی اور حاقد اجباب نہیں ہے۔ تاہم میں نہیں جا تا کہ وو ک سے کولڈ کی حیثیت سے

''او دیہ ہات تھی۔ مجھے نا مول پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔''

تهارا تذكره كراس لت مين في اس كسامة تهارا نام لاك لي تعالى "

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

'' ہونا بھی نہیں جا ہے۔ میں میں جا ہتا ہوں کہتم قدم پر مجھ ہے تعاون کرواوراس بات پر بھروسہ رکھو کہ میں تمہارے لئے کوئی در دسر پیدائبیں کروں گااور نہ ہی تہہیں کسی ایسی آ ز ماکش میں ڈالوں گا جوتمہارے لئے تکلیف کا باعث ہو یس میں تم سے ہزے ہزے دعو پنہیں کروں گا۔ گولڈ بلکدلاک کیکن تم آنے والے دفت میں دیکھو مے کہ تمہاری وہ ساری خوا ہشات بوری بوگئیں جوتمہارے ول میں تھیں۔''

" نھیک ہے۔ میں تو ہمیشہ دنت کا انتظام کرتار ہاہوں۔"

'' تو آ ؤحلونا شته *کر*لیں۔''

ناشتہ کی میز برانی ایک خواصورت کھلتے ہوئے رجگ کے لباس میں ملبوس موجود تھی اس کے بااوں میں نارنجی رنگ کے مجاول ملکے ہوئے تھے ادران بھولوں کے نیچے ہرشم کی آرائش ہے یاک سفید چہرہ بے مدخوشنما لگ رہا تھا۔اس نے آنکھیں بندکر کے مجھے سماام کیا اوراس کا بیانداز جمعے بروہی بھلالگا۔میرے ہونوں رمسکراہٹ چیل گی۔

" تشريف ركييم سرااك - آپ كارات كيس كزرى ؟"

الرسكون - امين في جواب ديا-

" ناشته شروع کریں مسٹرلاک ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے شاید آپ میج کو دیرے اٹھنے کے عادی ہیں میں تو بہت جلد جاگ جاتی ہوں۔ مبنی کی ہوا کمی پھولوں ہے مس ہوکر جوخوشبو لئے ہوئے نضاؤں میں دوڑتی ہیں وہ بہت ہی حسین لگتی ہیں جھے اور میں ان ہواؤں کا حسن مینے ك التي بيشه يا نمي باغ مين أكل جاتي مول ال

'' نوشبوئیں تو مجھے بھی بہت پسند ہیںا بنی ۔اورندہی میں ویر ہے جا شنے کا عاوی ہوں بس نی نئی جگہ ہیں ہوتی ہیں ان جنہوں کے رواج جمعے نہیں معلوم ہوتے۔ 'میں نے جواب دیا۔

''اکرآپ منے کو جا گئے کے عادی ہیں تو مسٹرلاک کل ہے میں منج کوآپ کے پاس مینچ جایا کروں کی اور پھرہم ساتھ ہی باٹ کی سیر کیا كريں هے۔ ذير كاتو مجھى ميراساتين سية وہ بھى ديرے اشنے كے عادى ہيں۔'

" ساتھوتو تہارا یہ فی نبیں و سے کیس مے کیونک بیآ ج کسی کام سے جار ہے ہیں ۔ " پیٹر نے جلدی سے کہا۔

" تهان جادت میں مسٹرااک؟"

"اكك ضرور ل كام ب- "مير بجائة أنزك پير في جواب ديا-

" تو كيا آپ واپس نبيس آئيس مي؟"

'' کیون نبیس دالیس آئیں مے مکن ہے ایک دودن میں ہی واپس آ جائیمی اوراس کے بعد ایک طویل عرصہ تک ہم انہیں اپنے ساتھ ہی رتھیں ہے۔" آئزک پیرمیرے بولنے سے پہلے پھرجلدی سے بول پڑا۔

'' تب نھیک ہے بہرصورت جب آپ واٹیں آ جا کمیں مے تو پھرہم مبنے کو ہوا خوری کیا کریں گے۔ جمعے بہت بی پہندہے سے کی سیراورا گر

اس میں میرے ساتھ آپ جیسا کوئی مخص بھی ہوت تو پھر مزای آ جائے گا۔ میں تنبائی ہے اتنی اکتا گئی ہوں اور ڈیڈی ہے بار بار ذکر کرتی ہول لیکن وو ميرى تنبان كاكو في حل تلاث نبين ترسكه ـ ال

''او وميراخيال ہے ميں تمبار نے لئے كافي مبتر حال واش كراوں كاليكن مجھے تھوڑا ساموقع اورد و ہے بی۔'' آئزك پیٹر نے كہا۔ '' پیتو آپ ایک طویل عرصے ہے کہدر ہے ہیں۔خیر کوئی بات نہیں میں بھی اس کی عادی ہو چکی ہوں۔'اپنی ہنس کر بولی اورآ تزک پہنر بھی بے تکےانداز میں ہننے لگا۔ میں خاموثی ہے۔ باپ بٹی کی تفتگوسنتار ہا۔ میں سوچ رباتھا کرآئزک پیٹر مجھےآئ ہی پولیس کےحوالے کرنے کا فیصله کر چکا ہے اور مجھے اس سلمد میں کوئی تر دوہمی نہیں تھا میرے لئے کیا فرق پڑتا ہے اگر آئزک پیٹرمیرے ساتھ تھ اون کرنا جا بتا ہے تو مجھے خود ہی مولیس کے چیکل سے اکال لانیکا تو بہتر میں ہے کہ میں اس کا نظار کروں۔ دوسری صورت یہی تھی کہ میں جب وہاں سے اکتا جاتا تو وی سب یہم کر کے بابرنکل آتا جو میں نے پہلے بھی کیا تھا۔ بس میں پنہیں جا ہتا تھا کہ با ہر کی دنیا جھ پرتنگ ہوجائے ادراوگ بمیشد میری تاک میں گلے رہیں اس طرن اس دنیا کو قریب ہے دیکھنے کا موقع ذرا کم ہی لل مکتا تھا چنانچہ میں نے فیصلہ کرلیا کہ آئز ک پیٹے جس طرن بھی جا ہے کرے میں تعرض نہیں کروں گا۔ ناشتہ کے بعد ہم اوگ میزے اٹھ مجئے۔این اپنے کمرے میں چ**لی ٹ**ن اور پیٹرمیرے ساتھ دوسرے کمرے میں آھیا۔

" الوقتم في رات كواس بارت مين ضرورسوجيا ، وكاذ كيم كولد " اس في وجها -

الكوكى خاص بات نبيس موجى مين اى وقت تم ستفن بوالياتها مجراس بارے مين موجنے كى كيا مفرورت بھى - امين نے جواب ديا۔ "اس سلسلے میں تم اگر جا ہوتو مجھ سے سوالات کر سکتے ہو۔"

"مسيسوالات؟"

''میرامقصدے اگرتمہارے ذہن میں تر در ہو کہ میں تمہیں کساطرے نکال کراا دُل گا تو تم اس بارے میں مجھ ہے یو چید سکتے ہواور میں تهبیل بهتر جواب سے مطمئن کردوں گا۔"

'' ویجھوآ ئزک ہیٹے۔ جب میں نسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو مجراس کے نشیب وفراز پرغور نہیں کرتامیں نے تم سے دعدہ کرلیا اور تمہار ہے سامنے کہ پشرا نظامیش کردیں۔وعدہ پورامونے کے بعدا کرتم اپنی شرا اُٹا پوری نہ کر د تو ممکن ہے جھے خمسآئے اور میں تمہارے خلاف کوئی اقدام کرول اورا گرفصہ نہ آیا تو میں تمہیں بھی اس دنیا کا ایک فرو مجھ کرمعاف کردوں گااور یہاں ہے کہیں آھے بڑھ جاؤں گا۔ ہاں یہ بات میں تم ہے اس وجہ ہے سمدر باہوں آئزک بنیر ۔ کدا گرتم مجھے و بان ہے نہ زکال سکوا ورا پناوعد و بورانہ کرسکوتب بھی میں الن قو تو ان کاما لک ہون کہ وہ قید خانے مجھے نہیں روک

'' بہر صورت ہم لوگوں نے اہمی دوئ کی ابتدا ک ہے اور دوسر نے کو بھٹے کے لئے پاکھ وقت تو درکار ہوگا۔ میں تم سے پجمہ عوے کرتا ہوں ا کرتم ان پر یقین کراوتو بیتمهاری سادگی ہوگی ہاں آئے والاوقت اگران دعووں کی سچائی ثابت کردے گا تو تم آئند دہمی میرے اوپراعتاد کرتے رہنا ادر مین اماری اس دنیا کاطریقه ب."

" فحیک ہے میں اس سے مظر نبیں مول ۔ "میں نے جواب دیا۔

سوریٰ اپنے سفر کا ایک حصہ طے کر چکا تھا جب آئزک پئیر مجھے لے کراٹن کارمیں پہنچ کمیا۔اس نے مجھے اپنے نز دیک بنھایا اور کار اسنارے کر کے آگے بڑھادی۔اس کا رخ شایدای جانب تھا جہاں ہے وہ مجھے لایا تھااور تھوڑی دریے کے بعد میرے مندازے کی تصدیق ہوگئے۔ آئزک پیٹرای ممارت میں داخل ہو گیا تھا۔ کارکھڑی کر کے اس نے جھے ہے نیچاتر نے کی درخواست کی اور کھرمیرے ساتھ ای کمرے میں پہنچ میا جہاں وہ بروبولیس افسرموجو د تھاپولیس افسرنے کھڑے ہو کر آئزک پیر کا استقبال کیا تھا اور پھراس نے منجیران نگاہوں ہے میری جانب ویکھا۔

"بيلوپيركيے مِن آپ؟ ويسے آپ كے ساتھ ال فخص كواس انداز ميں و كھ كر مجھے شديد حمرت ہو كی۔"

" حالانكداس تبل بمى آپ مير يسليلي مسمحى ايوس مين ري-"

'' ہم آپ کی نظمت اور آپ کے تعاون کا ول ہے اعتراف کرتے ہیں آپ واقعی بہت املی انسان میں مسٹر پیٹر لیکن میں بے چین ہوں کے دوم نفتگوسلول جواس حفص اور آپ کے درمیان ہوئی ہے۔''

''اہل نے پکی ہے آل کااعتراف کرلیاہے۔'' پیٹرنے جواب دیا۔

"كيا؟" بوليس افسر الحيل برار

" إل اس نے جو كھ متايا ہے وہ براتعجب خيز ہے۔"

"كيابتاياس فيا"

'' پنگی سے قبل کی وجہ وولت نہیں ہلکہ رقابت ہے۔''

''او ہو گویا دولت کے بارے میں کچھ پیٹیلی چل سکا۔''

"ليكن اس نة تنعيل كيابتائي."

''اس کا کہنا ہے کہ پنگی طویل عرصے ہے اس کے ساتھ تھی۔ دولت کے بارے میں بھی اس نے بتایا کہ پنگ کے یاس ایک اچھی رقم تھی کئین وہا ہے اپنی جان ہے زیاد وعزیز رکھی تھی یہاں آ نے کے بعداس نے وہ رقم محفوظ کرنے کے انتظامات شروع کردیئے تھے کیونکہ رقم خاصی بڑی تھی۔ای دوران پنگی کی ملاقات چندنو جوانوں ہے ہوئی اور پنگی اکثر ان کے ساتھ نظرآ نے تھی۔اس نے انداز ہ لگایا کہ پنگی ان نو جوانوں میں زیادہ و پہلی لینے کی ہے اور اس نے اے نظرانداز کرنہ یا چنانچہ و درقابت کا میکار ہو کیااورا یک رات اس نے چنکی وال کردیا۔''

' نوب \_ بہت خوب \_ اس کا مطلب ہے کہ این دولت پنکی نے کہیں پوشید وکر دی \_ ' بولیس انسر نے کہا \_

" الله - اس سة توليمي اندازه بهوتا ہے كه پنكى نے خود جي اس دولت كوسى مناسب جائة عفوظ كرديا تصااور پھراس فخص كا شكار بورنى -"

' ببرهال يه پَنَلَى كا قاتل تو ہے ہی۔''

''مال لقيينا۔''

''مسنرآ ئزک پیرکیا یبال اس نے پچھ جموٹ بولنے کی کوشش نبیں کی؟''

"كيون -آپكاشار وكس طرف ٢٠٠٠ آئزك پنير في نوليس افسر سوال كيا-

''میرامقعدہے کہیں اس مخص نے بی پنگی کی دولت نداڑ الی ہو۔اس نے اس کے آن کا اعتراف تو کرلیالیکن دولت کوظا برند کرنا جا ہتا ہو''

" يمكن نبيں ہے تيسرادر آپ جانتے ہيں كہ جرموں ك ذبنوں برميري كرنت اتن الكي نبيس مول كدوداكي بات كهدديں ادر دوسري

بات چھپالیس۔ بیالقانداس کی زبان سے ادانہیں ہوئے مکہ بیر کہانی اس کے ذہن نے سنائی ہے اور میں اپنی مشینوں کی کارکر دمگی ہے مطمئن ؛وں۔''

آئزك پيركالهجة خرميل كهماخوشكوار جوميااور اوليس افسر في جلدى سے باتھ انحايا۔

''او ہونہیں ائیر پیٹر۔ میرامقعد منہیں تھا۔ بلاشبہ آپ نے جومعلومات حاصل کی ہوں گی وہ جامع ہوں گی ۔بس ایسے ہی میرے ذہن میں بدخیال آیا تھا کرمکن ہے اس سلسلے میں جالا کی سے کام لیا ہوا در میری سوی خلط ہی ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ کی گہری نگا ہول اور آپ کی مشینوں کی کار تروگی کے سامنے بھلااس جیسے اوگ کیا ٹک سکتے ہیں۔اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیخص آتا تل ہے کیا یہ اس کتا ہے ان کر لے گا۔''

" بيآپ كا كام بمسرر أ فيسرية بهم الجهن من تصوه مين في رفع كردى بيا" آئزك بينرف جواب ديايه

''مسنر پینیر۔ میں آپ کا واقعی شکر گزار ہوں۔ آپ جس طرح پولیس کی مدو کرتے ہیں وہ آپ ہی کا کام ہے۔ہم بہت ہے مسأنل میں

آپ کی رہنمائی کورف آ فریجھتے ہیں۔"

'' شکریہ۔اب مجھے اجازے۔'' ہٹیرنے پومچھااور پولیس افسرنے بڑھ کراس ہے مصافحہ کیا۔ آئزک پٹیر باہر ُکل ممیااور پولیس افسر میری جانب د کیمنے لگا۔

"كياتم اب بهي اس لزكى ترقبل كا عتراف نبيس كرو مع دوست - مالا نكه نه جاني كيول جميح تمهارے چبرے پرايك انو كمي معصوميت كا احساس ہوتا ہے اور مجھے اول محسوس ہوا ہے کہ جیسے بیسب ہوتم نے نہ کیا ہولیکن حالات وشوا بداور پھرآئزک پیزنے اس بات کی تقددیق کردی ہے كة من ينكي ألل كيا ب البنة ال في كهاب كه بديات تهار الأبهن في كما ب خودتم في نبيس كما ب وينكي كل كالمتر السنبيس كرو مع ؟ جميع ہتاؤوہ کون اوگ سے جواس کے گردجی تھے اورتم کیوں رقابت کا شکار ہو گئے سے ۔''

" بولیس آفیسر ۔ اگر وو مخص کہنا ہے کہ میں نے وس ائر کی گوٹل کیا ہے تو بیاس کے الفاظ میں ۔ باتی مزی مشینوں کی بات تو میں کسی مشین کو سَلَم بیں کرتا۔اب بھی میں تمہارے ماسنے بہی کہتا ہوں کہ میں نے اس لزگ کوٹل بیں کیااس کا لُل بیکن نے کیا ہے۔' '

''او ومسنر بیکن ایک معزز آ دی بین۔ ووقعوڑی بہت دولت کے لئے کسی کوفق شبیں کر کتے۔ بال اب میں تم ہے کو کی تعرض نبیں کری ما ہتا۔ مجھے میرے سوالات کا جواب مل کیا ہے اور اب میں سمارا معاملہ املی حکام کے حوالے کر دوں گا۔ ہاں اس دوران تنہبیں صرف ایک مدایت و بے سکتا ہول کہ قید خانے میں پرسکون رہنا در نہ ہم اوگول کو درست کرنا جائے میں ۔ ' ` میں نے کوئی جواب نبیس دیا۔ یہ بے وقو ف آ دی جھے فھیک کرنے کی بات کرد باتھا۔ آنیوالے وقت سے بےخبر۔ تب اس نے اپنی میز میں لگا بثن و با یا اوراس کا بیرد کمل ووا که باهری ووآ وی اندرآ مجئے ۔ ان کے جسموں پر پولیس کا ہی لباس مختا۔

' 'اس مخص کو قاتلوں کی کونفری میں بند کردیا جائے۔' افسر نے عظم ویا اور وہ دونوں آ دمی مؤد ب ہو صحیح پھران میں ہے ایک بابرنگل عمیاا ور دوسرے چندساتھیوں کو لے آیا۔ اندرآ نے کے بعدا یک بار پھرمیرے ہاتھوں میں وہی اوے کی جھکڑی پہنا دی گئی۔ جو مجھے بہت معنکد خیزگتی تھی۔ ادران اوگوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ میں پراس انداز میں ان کے ساتھ اس قید خانے تک پہنچ کمیا جسے استحض نے قاتلوں کی کوٹھ بی کہا تھا۔ یه ایک مچھونا سا تمرہ تھا۔ اندر سے صاف سقرالیکن یبال وہ سہولتیں مبیانہیں تھیں جو پہلے تھیں۔ سونے کے لئے بستر بھی بہت معمولی تھا۔ یبال کتناوتت مخزار تا تھا۔اینے طور پرتو میں فیصلہ کر ہی چکا تھا۔

دوسرے دن کچھ پولیس کے اوگ تے اور انہوں نے میری اس ونخری کا درواز ہ کھول دیا بھران میں سے ایک نے مہذب مہیج میں باہر آنے کی درخواست کی ۔اس دوران ان سب کالہونرم تھااور کسی نے کوئی ایسی بات بیس کی جو مجھے نا کوار کررتی ۔

میں ان اوگوں کے ساتھ ہاہر نکل آیا اور پھروہ مجھے لئے ہوئے ہابر نکل آئے۔ جہال ایک بزی کار کھڑی ہوئی تھی۔ میرے ہاتھوں میں وی جھکڑیاں لگادی گنیں مجھے جن سے بے حد فرت تھی لیکن بہر حال اس دوران میں مب چھے برداشت کرر ہاتھا چنانجے میں نے انہیں بھی برداشت کیا اورخاموثی ہے ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کیا۔اس ممارت کے ایک کمرے میں مجھے ایک فخفس کے ساسنے پیش کیا حمیا فو بارعب تھاان او کول نے اس کے سامنے کچھ کا نذات ہیں کئے تھے اوروہ ان کا نذات کور کھنے لگا۔

پھرو ہیں موجودایک آ دی میرے نزدیک آ میاجس جگا۔ بھے کھزا کیا میا تھادہ لکڑی ہے تی ہو کی تھی۔ میرے نزدیک آنے والے تفس نے بغور مجھے دیکھااور بولا۔ ''تمہارا تام کولڈ ہے؟''

"بال مرامي نے جواب ديا۔

''پولیس نے تم پرایک اڑی پنگی کے آل کا الزام نگایا ہے کیادر مقیقت تم نے اس اڑی کوآل کیا ہے؟''

''بال-میں نے الے تل کیا ہے۔''

''اس لئے کہ وہ میری محبوبتھی اور اس نے مجھ سے بےوفائی کی تھی۔''میں نے جواب دیا۔

'' په بات تم کسی د یاؤ کے بغیر کبید ہے ہو؟''

''د ياؤ - كيهاد باؤ<sup>بور</sup>

" مسى في تهمين اس اقرار كے لئے مجور توشيس كيا ؟"

''نہیں۔'' میں نے جواب ویااوراک مختص نے گردن ہلائی۔ دوسرے آ دی نے اپنے سامنے رکھے : وینے کاغذات پر پر چیولکھا تھا اور پھر

اس نے وہ کا غذات آھے بڑھاد ہے۔ چند ساعت کے بعد پہتے دوسرے پولیس والے آھے اوراس بارمیرے پیروں میں او ہے کی سلافییں ڈال دی محمين ان كا وجهت على من وقت مور بي تقى -

اگرمیں حابتا توایک جنکے ہے ان سلاخوں کوا ہے ہیروں ہے نکال سکتا تھا ہر وفیسر کیکن میں مستقبل کی اس دنیا کی بوری تصویر دیکھنا جا ہتا تھ اوراس سے لطف اندوز مونا جا ہتا تھا چنا نچے۔ بیس نے کوئی تعرض نہیں کیا اوران لوگوں کے ساتھ باہ نکل آیا۔

سارے اوگ بدل مے تتے یہاں تک کے گاڑی ہمی ووسری تھی اوراس نی گاڑی نے مجھے جس ممارت میں پہنچ یا ووہمی نی تھی۔اس ممارت میں زیاد وقیدی تنے اوران کے لئے الگ الگ کوٹھریاں بی ہوئی تعیں۔ان میں ہے چھواجما ٹی کوٹھر نوں میں بندیتے اور کوٹھوالگ الگ تید خانوں میں تھے۔ جھےا کیے ایسی کوٹھری دی منی جو دوسری کوٹھر بول ہےا لگ تھی اور کوٹھری میں بند کر نے ہے تبل میرے ہاتھوں اور پیروں کی بندشین کھول دی سنگیں۔ میں اس ساری کارروائی کو دبچہ ب زگاہوں ہے دیکھر ہاتھااوراس کے بارے میں غور کرر ہاتھا۔کوئی خاص ہات نہیں تھی پروفیسر۔مقاصدوی تعانداز بدلے ہوئے تھاور میں ایک ایک بات بخولی مجھر ہاتھا۔

مجر پروفیسر۔ میں اپنی اس بی ربائش کا دمیں آرام کرنے لگا اور بیبال سکون سے میں نے حالات کا جائز ولیا۔ بیسارا کھیل زبانہ قدیم کی تفریخات بیختلف تھائم از کم میرے لئے تونہیں تھا کیونکہ میں مجبورنہیں تھا میں تو دیکھنے والا تھا محفوظ رکھنے والا تھا۔ کوئی اور دور ہوکوئی ماحول ميرى حيثيت الكُتمى - جب ميں جا بتا حالات كواپينارخ برموز ليتا تھاليكن وفت كواس كے رخ برتھوز دينا بهتر موتا ہے ورندوا تعات فير حقيقى ہو جاتے ہیں کسی کو بجبور کر دوتہ چرحالات اپنی اصلیت کھو جیٹھتے ہیں اور ابھی کی چینیس ہوا تھا۔ ابھی تو ساری معاملات تفریکی نوعیت ہے آمرینیس بڑھے تھے۔ مجھے جب حالات میں دخل دینے کی ضرورت پیش آئے گی تو میں اپنا کا م خود کراوں گاا در پر وفیسر۔ یہ بیزاری جومیرے ذہن پر طاری تھی شاید واتعات کی ست رفتاری ہے تھی کیونکہ ایک ہی ماحول میں وفت گزرر باتھا میں اس ننے دور کے مختلف مرامل دیکھنا حیا ہتا تھااوراس وجہ ہے جمعے بلکی ت وبن کوفت تھی کیکن اے نظرا نداز کردینا ہی بہتر ہوگا ... خاموثی ہے وقت گزرتا رہااس نے ماحول میں کو کی خاص تبدیلی نبیں تھی سوائے اس کے کہ میری جانب کسی نے فاص طورت توجینیں دی تھی۔

سورت و وب حميا تعااورتار كي تبعيلنے كلى راس وران كني بارميرے و ابن مين آئزك پيٹر كا خيال آيا تعاميں في سوچا تعا كد ميخص كبيس ايسا تونبیں کوانی مطلب براری کے بعدائی راولگا موراس نے جمھے کہا تھا کہ وہ جمعے تید فانے سے نکالنے کی کوشش کرے گامکن ہاس نے ماری باتیں صرف اس لئے کبی ہوں کدا ہے سرے بانال دے اور اس کی ساکھ برقرار رہے بیٹی پولیس والے جواس پر بھرو سرکرتے تھے اور حکومت کی نکا ہوں میں جواس کی حیثیت تھی اے برقرارر تھنے کے لئے اس نے میری زبان ہے بنگی کے لئے کا عتراف کرالیا ہواوراس کے بعداینا کا مقتم مجملا ہو۔ چنانچہ پروفیسر۔ میں نے سوحیا کہ اگر مقامی اعدادوش رکے مطابق تین ون اور تمین راتیں گزر شمیں آو پھر میں اپنے طور پرخود کوآ زار سمجھوں کا اور یباں ہے نگل جاذں گا۔ میں سوچوں گا کہ جو پھھ کرتا ہے بھے خود کرتا ہے اور اب کس کی مدد تبول کرنا ایک حماقت ہوگی۔اس نے خیال کے تحت پر دفیسر۔ میں نے چند باتیں اور بھی سوچی تھیں مثلا یہ کہ اب سی کا سہارا نہ تلاش کیا جائے۔ دنیا میں رہنے والے بٹاراوگ بھی ہوں مے جود نیا کے

ان بنگامول سے دور بول کے اور ان حالاک او کول کا ساتھ ندوے یائے بول۔ جوصرف اپنی مطلب براری کے لئے زندہ ہول کیکن بالآخرا ہے الوث بھی زندگی تو گز ارتے ہی ہوں ہے۔ تو میں کیوں نہائمی کے انداز میں زندگی گز ارنے والوں میں شامل ہوجاؤں۔میرے ساتھ تو ہزی آ سانیاں تخیس لینی به که میں ان کی طرح معصوم نبیس تھاا ورا ہے لئے کوئی بھی جبہ بنا سکتا تھا۔ یہی بہتر تھا پر و فیسر۔البینہ تین دن اور تین را توں کا انتظار کرنا میں نے ضروری خیال کیا تھالیکن مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ وہ پہلی ہی دائے تھی جب عیاروں المرف کمل تاریکی اور خاموثی حیما چکی تھی جس جگہ میں قیدتھا وباں ہے۔ بچوفا صلے پر بککی پیلی روشن بھیلی ہوئی تھی اس روشن میں و ڈفعس نظر آ جا تا تھا جو ہاتھ میں اسباسا آتشی ہتھیار لئے ہوئے گشت کرر ہاتھا غالبًا یہ پہرے دارتھا جوقید یوں کی کوٹھریوں کی گمرانی کرتا ہوگا۔ جب بھی و ومیرے سامنے سے گز رتا۔ اس کے جوتوں کی جاپ جھےاس کی جانب متوجہ کر دیتی اوراس وقت وونین میرے سامنے تھا۔ جب میں نے اچا تک اس کے ہاتھ سے اس کا آتشی ہتھیار نیچے کرتے ہوئے دیکھا۔ چندساعت ووخف حمران کھڑار مااور پھر کئے ہوئے در نت کی مانندز مین برآ مرا۔اس کے اس طرز مرنے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آ کی تھی میں چونک سرات و کیفندلگا اورای معے مجھے سیاہ لباس میں ملبوس ایک جمفس نظرآ یا جو بزی کھرتی ہے وہاں تک پہنچا تھا۔اس نے تھوکر مارکرز مین پریزے ہوئے ہوئے کی بے ہوثی کا نداز ہ لگایا اور مجرمیری کوخری کی جانب دیکھا۔ میں انچہ کرسلاخوں والے دروازے ئیز دیک آئی تھا۔ دوسرے کیے وہخفی میرے نز دیک پکٹنے ميا۔اس كا چېره بھى سياه لباس ميں ڈھكا جواتھا۔جس كى مجست جھےاس كى صورت نظر نہيں آر ہى تھى البته ميں نے اس كى آوازىن يہ

" مولد \_" اور ميس اس كي آواز پهجان كيا- په يقيينا آئزك پهشرتفا-

"مسزر پینر . "میں نے اے جواب ویا۔

" بال ذرا میجی بث جاؤیس بیتالا کھولوں گا۔"اس نے کہااور میں تھوڑ اسا پیچیے بث کراس کی کارروائی و کیلنے لگا۔ آئزک پنیر نے اپنے الباس میں سے ایک جیب سا آله نکالا تھااور کھراس نے اس کا کوئی بٹن و با دیا 🕟 ایک بھی کا گھر کھراہٹ کی آ واڑ بلند ہونے لگی اور آئز ک پینر نے وہ آلہ تا لیے سے لگادیا۔ شایداس کے پاس تا لے کی جانی نہیں تھی لیکن آلات کی حکومت عجیب تھی۔ خود کار آ لیے سایک تبلی می آ رمی مسلک تھی اور یہ آری ۲ لے کے او بے کو کا ث ربی تھی کیسی سی مجیب وغریب چیزیں ایجاد کرلی میں ان لوگوں نے میں سوچنے رگا۔ چند ساعت کے بعد تا لے کا وہ حمد کٹ کیا جوا ہے بند کتے ہوئے تھااور تالہ کھل کر نیجے انگ عمیا۔ آئزک پٹیر نے تالہ علیحد ہ کمیااور پھرسلاخوں والا درواز و کھول ویا۔

'' آجا دُ۔' 'اس نے کہااہ رئیں کھنے ہوئے دروازے ہے باہر ٰکل آیا۔' میرے ساتھ چلتے رہو بیکن ہوشیاری کے ساتھ اور ہاں یہ پہتو ل سنبال اوائمر کسی طرف ہے کوئی خطر ہمسوس ہوتو ہے درایغ فائز کردینا۔ کیاتم اس کے استعال ہے واقف ہو؟''

''نبیں۔ یہ بیرے لئے بے کار ہے اورتم فکرمند نہ ہوخطرات ہے شفنے کا ووسرا طمر ایتہ مجھے آتا ہے۔'' میں نے جواب ویا اورآ تزک پنیر نے بہتول واپس کے کراہے یاس رکھالیا مجمروہ میرا ہاز و پکڑ کرآ مے بر سے لگا۔ میں نے دیکھا کہ تھوڑے تھوزے فاصلے پراوگ بے ہوش پڑے ہیں اور مجھے آئزک پینرکا وہ پستول یاد آھیا جس کا اگا حصہ عام پستواوں کی مانندنہیں تھنا اورجس ہے ایک غیار نکل کر میرے چہرے ہے نکرایا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ مجھے کوئی اقتصال نہیں پہنچا ہے تھا یقینا آئزک پہنیر نے ایسی بی کسی چیز ہے ان اوگوں کو بے ہوش کیا ہو گااور پروفیسر۔ جرائم تو ہر وورمیں ہوتے رہے ہیں ان کی نوعیت ذرامختف تھی اور سی مجمی مجرم کو اپنا کوئی کام انجام دینے کے لئے یا تو جالا کی سے اور پوشیدہ ہو کر کام کرنا ہوتا تھ یا تجروہ آئی توت رکھتا تھا کہ دوسرے مدافعت نہ کرشکیں لیکن اس دور کے مجرم نے خود کو پوشید ہ رکھنے کے لئے بہت ہے انتظامات بھی کر لئے نتھاور آلات اس کے ہر مکدمعاون تھے۔ بے ہوش اوگوں کے درمیان ہے گز رکرآ تزک پیٹرایک اسی دیوار کے قریب پہنچ عمیا جو خاصی بلندهمی لیکن اس د بدارے ری کی ایک مٹرحی کئی ہوئی تھی ۔ مٹرحی د بوار کے او پری جے میں کس جگہ پھنسا دی تمنی تھی اور اس جگہ کا انتخاب بھی بہترین تھا۔ کیونکہ یہاں مہری تاریکی تیمائی موئی تھی اور کوئی ایس میکنییں تھی جہاں ہے،اس مصر کو دیکھا جا سکے۔سٹرحی کے قریب پھنٹی کرآئزک نے میرا شانہ تھے تنیا یا اور بواا۔ "بس مسٹر کولند۔ اس میر هی ہے تم او پر پہنچ جاؤ۔ اس کا دوسر احسہ ہا براز کا ہوا ہے۔ "

"اورتم ؟"مين في سوال كيا\_

'' میں بھی تمبارے بیچھے میچھے بی آر ماہوں۔ویواری دوسری جانبتم میرانظار کرو۔''

'' تخیک ہے۔' میں نے کہااور سیر حمی کی مضبوطی کا انداز دکرنے نگااوراس کے بعد میں بطمینان سے چڑ ھتا ہوا او پر پہنچااور پھرای طرح سٹرش سے دوسری جانب اتر گیا۔ آئزک پینے کی ہوشیاری پر مجھے جیرت تھی۔ مبرصورت وہ اپنے وقت کا فی بین انسان تھااور چندسا عت کے بعدیہ ذہین انسان میرے نزدیک بننی ممیا۔ میرش اس نے ای طرح رہنے دی تھی۔ میرا ہاتھ مکڑ کروہ تاریکی میں دیوار نے سہارے سبارے کافی دورایک ورنت کے نیچ بہنے عمیا جہاں سیاہ رنگ کی ایک کارکھڑی ہوئی تھی۔ آئزک پیٹر نے کارکاور داز وکھولااور مجھ سے اندر جینے کی درخواست کی ۔ میں جیٹھ حميا اور پيمراس نے کار چلادی اوراب اس نے اپنا چېره بھی کھول ليا تھا۔ اس کا چېره چيک رېا تھاويسے بھی وه سرخ اور سفيد آ دی تھا حالا تکه احپيا خاصا عمر رسیدہ تفا<sup>یک</sup>ن اس کے انداز میں جوانوں کی تی چھر تی تھی۔

الكيسي كزرى ميرے دوست ؟" تھوزى دير كے بعداس في سوال كيا۔

"مناسب كوئى الى بات نبيس بجومير الئ باعث ترووهوتى ليكن پيزتمهين اس مارت كے بارے ميں كيے معلوم موا؟ تم فيد

اندازه کیے لگایا کہ مجھاس ممارت سے بیان بنجادیا کیا ہے؟"

میری اس بات پرآئزک پیرے ہونوں پر سکراہٹ پھیل می پھراس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ' میرے ووست کیاتم جھے کو کی برعبد انسان مجھتے ہو۔ اگر الی بات ہے تویہ خیال اپنے ذہن ہے نکال دو۔ ممکن ہے آنے والے وقت بیل آئزک پیٹر تمہار ابہترین دوست ثابت مو۔ میں جانتاہوں کیتم اس وقت تک جمھ پر بھروسنہیں کر سکتے جب تک کہ میں عملی طور پرتمبیں اس بات کا جموت ندووں اور جیسا کہتم نے بتایا ہے کہ ا بنی دنیا ہے آئے کے بعد تمہیں اس دنیا کود کھنے کے لئے اچھے او کول کی تلاش دبی ہے لیکن برخص اپنی مطلب براری کے لئے تم ہے ملکار ہا ہے اور ئىسى ئے تىبارے عالات اورتمہارے سائل كوجائے كى وشش نہيں كى۔ نەئ كى ئے تمبارى خواہش بورى كرئے ميں تىبارى مەد كى كىكىن آئىز ك پىنىر ان او گول ہے مختلف موگا۔ میں میلے بھی کہہ چکاموں کہ تمہاری ذات ہے میرا کچھ مفاد بھی دابستا ہے لیحنی میں ان او گوں میں نہیں ہوں جو یک بیں کہ دو مرف تمباری خاطر ہرا قد ام کرر ہے ہیں دوسی نبھار ہے جیں بلکہ میں تو صاف کہد چکا ہوں کرتم میری مدد کرواور میں تمباری ۔''

" نحيك ٢، تُزك ميشر-يه بات توجهار اورتمبار يدرميان طيجو چكى ٢٠٠٠

''بال ایقینا۔ تو جب آئزک پیٹرتمہاراد وست ہے اوراس نے تم ہے ایک وعد ہ کما تھاتو کیا دوتمہارے خیال میں شہیں نظرانداز کر دیتا۔'' ''نہیں یہ بات نہیں ہے لیکن اس کے باوجود مجھے حیرت ہے کہتم اتنی آ سانی سے اس جگہ پہنچ کیسے ملئے جہاں مجھے قید کیا تھیا۔''

" ہاں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنے پاس سے یہاں و بنی نے کے بعد برلحہ تمباری خبرر کھی تھی۔ میں نے وہاں تک بھی تمبار ا

تعا قب کیا تھا۔ جہاں لے جاکرتم ہے اس سلسلے میں اقرار کرایا تھیا۔ اور اس کے بعد ہے اس ممارت تک بھی۔ ورنے تو دموچواتن بڑی ممارت میں

سی ایک وَفری کو تاش کر لینا کوئی آسان کام تونبیں ہاور پھرمکن تھا کہتم وس وقت سور ہے ہوتے تواس بات کامطلب یہی ہے کہ میں تمباری طرف ہے غافل نہیں تھاصرف موقع کامنتظرتھا کے تمہاری مدوکروں اور جونبی مجھے موقع ملاتمہیں آ زادکرا کے یہاں لیے آیا اورمیرے دوست کولڈ۔

اب تم ممل طور مرآ زاد ہوتم دیمو سے کہ میں تمبارے لئے کیا کیا کرتا ہوں۔'' آئزک پیٹر کی کاراس کی اپنی محارت میں داخل ہوگئ تھی۔

المارت كاس مصيم ميں بيلن بيل الماريوں بھي ميں نے بہت مختصر وقت اس ممارت ميں گزارا تھا اور بورے طورت اے ويكھا بھی نہیں تھا۔ بہرحال ایک کمرے میں بیٹی کرآئزک پیٹر نے کمرے کی ایک دیواز میں بچھ کیا اور وہ دیوار ایک طرف سرک ٹنی میں تعجب ہے اس کا رروا کی

کود کھنے لگا۔ ویوار کے دوسری طرف سیر صیان بی : و تی تھیں ۔کشاوہ اور چوڑی سیر معیاں جو نیچے جل من تھیں کو یااس ممارت کے نیچے بھی کچھ تھا۔

پہلی سیرهی پر قدم رکھتے ہی روشنی پیل کئی۔ میں نے چونک کر حیاروں طرف دیکھااور پھرمیرے: ونوں پرمسکراہٹ پھیل گئی۔

آ نزک پنیرو دسراسلانوس تماادراب تو بار باریه کتے ہوئے خودکوہمی عجیب سالگتا ہے پرونیسر کہ بردور میں ایسےاوگ موجود سے جوایے

دورك اجم ترين لوگ كہلا سكتے تھے۔

صدبول کا بنا

آئزک پیرمیرے آئے آئے چتار با۔ ممارت کے نیچ ایک اور با قاعدہ عمادت بنی موفی تھی جس میں ضرور یات زندگی سے سارے الواز مات جمع كردييّ ملئے تھے۔ آئزك پٹيرنے ان كمروں كوبھى روشن كيااوراس كے بعد مجھ سے كہنے لگانہ

" د کیداو کولذ \_اورا کر کسی چیز کی کمی ہوتو مجھے بناؤ\_"

"ا و و ترک پیر کولد برلاظ سے زندگی کز ار لینے کا عادی ہے۔" میں نے جواب دیا۔

'' نمیک ہے کین میں نہیں جا بتا کولڈ کہتم ایک بے جارگ کی زندگی گزارہ ۔''

" بيجارگي ميرے ذبهن ميں جمعي پيدائبيں ۽ وتي مسنر پيئر۔" ميں نے کہا۔

٬٬ میں ما نتا ہوں مسٹر کولڈ لیکن پشر کی دوتی ہے ہات نہیں مانتی کہاس کا دوست کسی تکلیف کا شکار ہو۔''

" بهرصورت تمهارے ان جذبات كاشكريمسنر پيلري" من نے كہااور پيلم سكرات موت بولا۔

" نہیں مسٹر کولڈ شکریہ کی بات نہیں ہے میں جا ہتا ہوں کہتم اپنی تمام ضروریات کمل الوریر بآسانی یوری کرو۔" · شکریه ایک باراورشکریه و بسے مسٹر پیٹر مجھے کی تھی چیز کی ضرورت نہیں ہے ۔البتہ ایک بات مجھے بتاؤ۔ '

" بال بال او چھو۔" آئزك پير في كبار

"كيامجهاس ممارت مين تيدر بنايز ع كالا"

، ونبیر مع بنید ، . مربر سرسیل - "

" تو ہمرتم مجھے میہاں کیوں لائے زوا "

"ا يسے بن مجودت كے لئے ميں نہيں جا ہتا كە المجى كى كەيد بات معلوم ہوكتم بيل ت بھاڭ كريمال آئے : و ـ"

"اس كے بعد كيا ہوگا ؟" ميں نے سوال كيا۔

''اس کے بعد آئزک پیٹرمسکرایا۔''اس کے بعدتمانی پیشکل بدل دو مے۔''

" کیامطلب؟" میں نے دلچیں سے اسے د کیمنے ہوئے کہا۔

"مطلب یہ کوتمبارے بیخدوخال بدل جائمیں مے یتمباری بیرتکت بدل جائے گی یتمہیں و واس دوسری میمکل میں نہیں پہچان سکیس مے۔" آئزگ پینر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اده مير ك لئے ايك دلچپ تجربه بوكامسز آئزك پينر"

" تمهارے لئے اور مھی تجربے بردے دلچسپ ہوں مے مستر کولڈ۔" آئزک پیزنے ہنتے ہوئے کہاا در میں بھی ہننے دگا۔

''لیکن آئزک پیٹر۔ مجھتم یہ بناؤ کرتم میری ذات میںاس قدرد کچیں کیوں لے رہے ہوا؟'' میں نے سوال کیا۔

'' ویکھو گولذ۔ اگر میں تم سے بیکہوں کے میں فرشتہ ہول اوراس زمین پر بلاوجہ آئیا ہوں لو**گوں کی ضدمت کرنے تو ب**ے بات قرین قیاس نہیں

ہے چنانچے جھوٹ موگی۔''

انوب تو اجر الاميل في دليب نكابون سات ديكمة موسم إو جهار

"چنانچ میں تم پر یہ بات واضح کروینا چاہتا ہوں گولذ کے میں بھی اس و نیا کا کیٹ فرد ہوں جس میں لا کی اورخود فرضی رہی ہوئی ہے۔

گولڈ ۔ اگر میں چاہوں کہ تمام اچھائیوں کو اپنالوں کیکن الیا کوئی کام نہ کروں جس ہے کمی کو تکلیف ہویا اس لا بی ہے تجبیر کیا جائے ۔ تو میں اس و نیا

میں بہت جیجے روجا دُن اتنا چیجے کے پھرلوگ و نیا میں کسی آئزک پیٹر کا نام نہیں جان کیس کے یہاں کا ہرخض بڑے اچھے نیالات رکھتا ہے اگرتم اس

میں بہت جیجے روجا دُن اتنا چیجے کے پھرلوگ و نیا میں کسی آئزک پیٹر کا نام نہیں جان کیے بعد وو فود ایک چور دروازے ہے باہر نکل جائے گا اور ان

ہرائیوں میں معروف ہوجائے گا جواس کی زندگی کو عمد دراست و سے سکے ۔ ایک طرح سے تم یوں مجھوکہ وہ تمہیں تنظین کر کے نود ہی کام کر سے گا۔ بس

مجوریاں ہیں انسان کے ساتھ ۔ تم یوں مجھوکہ اس ٹی تہذیب نے انسان کو جن راہوں پر لاؤالا ہے ان میں خود نمائی بہت زیادہ ہے ۔ فلا ہرداری کا وو

وردور وہ ہے کے انسان مجبور ہو گیا ہے کہ نکی کے پر دے میں جھپ کر برائی کرے ۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ ہم لوگ جن طالات کا شکار ہیں ان سے نشخ

کی کوئی صورت ہمارے کے انہ کے میں تبدیل کوئی کے ناخرا جات لا محد ود ہیں جبکہ وسائل محد وداوران لا محد وداخرا جات کوئید دو وسائل ہے 'پورا کر تا

نہایت مشکل کام ہے چنانچہ۔ میہ ہاری جبوری ہے کہ ہم نیمی کے راہے دوسروں کوتو دکھا سکتے جیں لیکن خودان پڑمیں چل سکتے اوراس خودنمائی کے لئے بعض اوقات مرف ایک سچا جذبه اورنیکیوں کاراستہ کافی نہیں ہوتا۔انسان کوو دسب کچھ کرنا پڑتا ہے بس کے لئے اس کاضمیرا ہے اجازت نہیں دیتا نیکن مغمیر کی اجازت حالات کا تقاضانہیں ہے حالات کہتے ہیں کے مغمیر کے خلاف کا م کر داور سچائیوں پر چلنے والدانسان جب نا کا میوں ہے اک جا تا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ تھیک ہے کیوں نہ مسائل ہے دوسرے ذریعوں سے نبرد آ زیا ہوا جائے اوریہ دوسرے ذرائع جھیے ہوئے ہوتے ہیں جن کے بارے میں، میں نے ابھی منہیں ہتایا ہے۔ ووسو چہا ہے کہ اس کا ضمیرات کھانے کے لئے نہیں دے سکتا۔ تو اس وقت دو غلط راستوں پر چل پڑتا ہے۔تومیرے دوست ۔ بیساری تمہیدیں میں نے اس لئے باندھی ہیں کہ میں تم پر بیوانشح کر دینا جا ہتا ہوں کہتم میں میری دلچیسی ہے مقصد نہیں۔'' " نوب - اور مجھ به بات پیندآئی ۔ "

'' شکریه لیکن کیاتم اس کی دمنیا حت کرنا پیند کرو مے فو نیر کولڈ''' آئزک پیٹیر نے مشکراتے ہوئے سوال کیا۔

'' ہاں ضرور۔ ذکیرا تزکتمہاری اس دنیا میں اب تک میراجن او کول ہے بھی رااجلدر ہاو دمیں تنہیں بتا چکا ہوں کہ ان میں ہے ہمخنس نے مجھ سے پچھ نہ پچھ طلب کیا۔ آئزک میں بہت ہے او کو ل کا مطلوب بلاوجہ بی بن رہا ہول حالانک میں نے اپنے اندرا کی کوئی خوبی نہیں پائی جس سے میں اپنے آپ کو سیمجھوں کے دومرے میرے لئے مجبور میں لیکن انہوں نے کس ند کسی طرح مجھ ہے کوئی کام ذکا لئے کی کوشش ضروری کی۔ مجھے یہ بات ناپسندنبیں ہے لیکن درامسل اس بات کامقصد دوسراہ میں جس دنیا ہے آیا ہوں وہ بڑی سا دہ می دنیا ہے بڑی انو کھی اور بزی معصوم او ول کی دنیالیکن یبال آکر جھے جوتجربات ہوئے تیں وہ میرے لئے بڑے جیرت انگیز میں کیکناس کے باوجود مسنرآ نزک پینرمیں پیچاہتا ہوں کہاس دنیا میں رمول اوراس دنیا کودیکھوں۔اس دنیا کی ایجادات میرے لئے بے حددکش میں اور میں اس کے بارے میں تمل معلومات جا ہتا ہوں۔ایک حالت میں جبر میں کچھ جا ہتا تھا میں نے او کول ہے تعاون بھی کیا لیکن ایسے اوگ جونود جھ سے تعاون جا ہے ہیں مگر جب میں امجھن میں پینستا ہوں تو بھا ک جاتے ہیں میرے لئے مس طرح قابل قبول ہو سکتے ہیں۔ ظاہرہ میں نے انہیں نا پند کیا۔ استم خود ہی و کیمو۔ میری جسمانی تو تیس بے بناہ ہیں۔ عمرا پی تعریف نہیں کرر بابلکہ تم خود و کھی*او گئے کہ میں عام اوگو*ل ہے وس کنازیاد و طاقتو روں بلکے شایداس ہے بھی پینمدزیادہ ہ<sup>وں</sup>

'' توحمبیں ہماری اس جدید دنیا میں آئے ہوئے کتنا عرصہ کزرا ہے گولڈ؟'' آئزک چیرنے سوال کیا اور میں چونک پڑا یہاں مجھے بخت احتیاط کی ضرورت تمی میرے الفاظ مستقبل کے اس سائنسدان کومیرے خلاف مشتر بھی کر کیتے تھے چنانچہ میں تناط ہو کیا۔

- " مجمز یاد وئیس مسرآ ترک بس مجوعرمه اواج الیس نے جواب دیا۔
- " توسب سے بہلے جبتم اس د نیامیں آئے تو تم نے اپناوفت کہال گزارا؟"
- بہت اچھا سوال کیا تھامسنرآ تزک نے چنانچے میں نے جواب دیا۔' مسٹرآ تزک۔اس دنیامیں، مٹن نے سب سے پہلامنظر جود یکھا تھاتم الوگ اے جسمانی مقابلوں کا نام دیتے ہو، چونکہ میری بستی میں بھی یہ مقالبے ہوتے تھے لیکن بغیر کسی لا کی یا فریب کے بصرف ایک کھیل کی حیثیت ے چنانچے میں نے اے بھی ایک کھیل سمجمااورا یک لزنے والے وکٹست دے دی۔ جو دوسرے تمام لوگوں ہے جیت گیا تمامیکن میری جیت دیمچہ کر

کچھاو کول نے جن پر قبضہ جمالیاوور جمعے مجبور کیا کہ میں ان کے لئے صرف ان کے لئے کاروباری طرز پراڑول۔

آ نزک پیٹر۔میں نے ان کے ساتھ تعاون کیاا ورانہیں بہت بزی حیثیت والا دی۔ یعنی انہوں نے مجھے جس مخفس ہے بھی لڑایا میں نے

ا سے فکست دے دی اور اس کے بعد میں نے ان سے سرف آیک درخواست کی۔"

"وه کیانا" آئزک پینرنے دلچیں ت ہو چھا۔

" وه ریمسٹر پیٹر کدمیں اس دنیا کو دیکھنا جا بتا ہوں۔اس دور کی تمام ایجادات ہے واقف ہونا جا ہتا ہوں اوران او کول نے مجھ ہے اعد ہ کیا ک وہ مجھے بیساری دنیا کود کھا کیں گے۔ سوآئزک پٹر۔ اس کے بعدان او کوں نے میری تربیت کے لئے ایک لڑکی کومقرر کیا جو مجھے اس دنیا کے ما حول كي مطابق آواب سكما في كلي-

مجرابیا ہوا کے لڑکی نے جھے پند کرلیا اور میں نے بھی اسے پند کرلیالیکن مجھے لڑانے والوں نے سوچا کہ میں لڑکی کی معیت میری جسمانی تو تمی زائل ند کردے چانچے و واوگ جھے ہے ناروش ہو گئے۔ میں نے ان کی نارونسٹن کی پروانہ کی اوراز کی کوخود سے الگ کرنے کا خیال ترک کردیا۔ تب انہوں نے جمعہ پرتساط جمانے کی کوشش کی اور مہی بات ان کے لئے فاط تابت ہوئی ہم خودسوچوآ ئزک پیٹر۔ کہ میں جوان ہے وعد و کر چیکا تھا کہ ان کے لئے برکام کروں کا جوان کی خوابش ہے بین انہوں نے جس انداز میں مجھے پیند کیا تھااور جس لئے پیند کیا تھااس کے بعد میں نے بیسو جاتھ ك بيميرن و مدواري ب باق ميري وات پر ميبر بيمانا كهال كانتمندي هي -

کیکن وہ مخفس نہ ہانا جو مجھے لڑا تا تھا اور مجبور آمیں نے اے جیموڑ دیا اوراس کے بعد کے حالات سمی حد تک تمبار ہے ملم میں ہیں۔ تو ڈیمبر آئزک پیٹر ۔ اگر میں تمہارے کسی کام آ کے تو ضرور آؤ**ں گا۔ میں دندہ کرتا ہوں ک**ے تم ہے انحراف نبیس کروں گا۔ نیکن میری ذات پرتساط جمانے ک

" وعده ميرے دوست وعده \_" آئزك پير نے ميرے شانے پر ہاتھ ركھتے ہونے كہا۔

" تواب به بتادُ كه مجھ سے كيا جا جے :وا"

''اتنی جلدی کیا ہے۔ پاں اس بات کا یقین داہ تا ہوں کہ میں تم ہے وہ چھونیں جا ہوں گا جوتم نہ کرسکوں۔انہون نے تمہیں پر فیشنل ریسلر بنادیالیکن میں تم سے ایسا کا منبیں چاہوں گا۔البتہ جو کا م میں تم ہے کہوں تم اس کے بارے میں یہ مجھنا کہ بیاس کی ضرورت ہے۔''

" تم یقین کرو کولئد کوئی ایسا کامنیس موگا جس میں تمہیں کسی جھی قتم کی الجھین کا شکار مونا پڑے بلکدا کیک طرح سے میں تمہیں تمہارا کام

بَاوُل كَا تُوتِم خُوشُ بوك \_ '

" چاوٹھیک ہے۔ جمعیاتی جلدی بھی نہیں ہے جبیباتم کہدرہ ہودمیانی مناسب ہے کیکن بیقیدمیرے پیموزیادہ پہندید نہیں ہے تم کو کی اليي تركيب نكالوكه ميساس د نيامين الني الني كوئي مقام حاصل كرسكول ."

" میں تم ہے کہد چکا ہوں کہتم اس سلسلے میں بالکاں بے فکرر ہو۔ وقتی طور رہمہیں یہاں رکنا ہزر با بے نیکن بہت جلد۔ شایدکل میں تہیں

آزادی دے دول گا۔''

" مُحْمِک ہے۔" میں نے جواب دیا۔

' احیماتم آ رام کرو ۔ کانی وقت گزر چکا ہے ۔ میں چلنا ہول ۔ '

" محميك بير ـ " بين في جواب ديا اورآئزك پير مجودت باتحد ما كر رخصت موهميا ـ

اس کے جانے کے بعد میں نے آ رام دہ ربائش گاہ کو دیکھاا ورمسکراتے ہوئے گردن بلا دی۔ کتنے بڑگاہے ہیں اس دنیامیں ۔اوگول نے امچھا طرز زندگی انقیارئرنے کے لئے کیا کیا ذرائع افتیار کئے ہیں۔ حالانکہ انسان کتنی معمولی کی چیز ہے صدیاں فتا ہوگئیں کوئی ہاتی نہ رہااور وہ جنہوں نے اپنی زند کمیاں وقف کر دن تھیں بہتر ماحول حاصل کرنے کے لئے آن اپنا سب کھے چیوز کریباں سے دخصت ہو گئے میں میری بات داسری تھی پروفیسر۔ میں اگر اس دنیا میں اینے لئے نہایت اعلیٰ زند کی گزار نے کا بندو بست َسرتا تو و دبالکل جائز تھی کیونکہ میں باتی رہنے والوں میں سے تھااور مجھ تو اہمی صدیاں و بیسن تھیں لیکن شاید انسان کو اگر کو کی شے اسی مل جائے جواس کے تصور اور اس کے امریکانات سے بالاتر ہوتو دواش شے ہے وہیں پیدا کر بیشتا ہے۔ میں نے ضرورت نبیس محسول کی تھی اس چیز کی کہ میں اپنے گئے پھوکرتا۔ میں تو زمانہ کر د تھا اور زمانے کو کھتا جا آیا تھا۔ دوسری منتج آئزک پیٹرتھوڑی دیرے لئے میرے یاس آیا۔

"معاف كرنامير ، بياد ، وست - اس وقت مين ناشة تهباد ، ساته نبين كرسكون كاكيونك صبح ميري بني ايني مير ، ساته تاشة كرتى ہاور چونکہ انجی میں تمہیں اس کے سامنییں لے جاؤں گا۔اس لئے مجھے ناشتہ ای کے ساتھ کر نا پڑے گا۔"

''ان تكلف ت كى ضرورت نبيس ہے آئزك \_ ميں كسى بھى چيز كومسوس نبيس كرتا مجھے يقين ہے كہتم مكمل طور پرميرا خيال ركھو محے چنانچے تم جاؤ۔''اورآئزک پٹرچاو کیا۔ ناشتہ کے بعد میں پھراطمینان ہے بین کرکز رے ہوئے کسی واقعہ کوسو چنے لگا۔ میرے یاس سوچنے کے لئے مواد کی کیا تکی تقبی مامنی کا کوئی بھی واقعہ میرے لئے ولچسپ یاو ہیں رکھتا تھااوران یادول کے ووران وقت کا بہہ جانا کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتا تھا۔اس وقت نجانے دن کتنا گزرجا تھا کیونکہ اس کا انداز وان تبہ خانوں میں نہیں ہوسکتا تھا۔آئزک پیٹر جب واپس آیا تواس کے ہاتھ میں ایک چرمی بیک تھا۔ اس نے مسکرات ہونے میری جانب و کمچہ کر گرون ملائی اور کہنے لگا۔

" تهبین یقیناس تبال میس کونت موکی موسی میرے دوست؟"

' 'نہیں آئزک۔ میں تو ہر چیز کا عادی ہوں کو ئی خاص کوفت تونہیں ہوئی میں اپنا ماضی یا دکرر ہاتھا۔''

'' ہاں مامنی بی ایک ایس چیز ہے جوانسان کی اپنی ملکیت ہوتا ہے جب حیا ہووا تعات کی فلم ذنن میں واپس دہراؤ اورگز رے ہوئے

وتت کود کیواد بہر صورت تھوڑی بہت جتنی ہمی کوفت ہوئی ہوگی اے دور کرنے کے لئے میں نے بندو بست کرلیا ہے۔''

" تبهارے اس بمس میں کیا ہے!"

''تمہارے لئے ایک نیا چیرہ ۔''

"او د - بال میں دیکھنا جا ہتا ہوں کہتم اس سلسلے میں کس جدت کامظا ہر ہ کرتے ہو۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ کوئی انوکھی چیز ہی ہوگی کیونک میں جن انو کے ونسانوں کے درمیان ہوں ان ہے کوئی بات ناممکن نہیں ہے تو کیاتم میری گرون کومیرے شانوں سے اتارد و مے اور اس کے بعد کوئی نیا چرہ میرے اس چبرے کی جگدر کھدو کے ان میں نے سوال کیا اور آئزک پیٹرنس پڑا۔

''او ہنیں میرے دوست تمہاری کر دن اپنی جگہ جوں کی توں رہے گی میں بس تمہارے اندر تبدیلیاں پیدا کر دول گا۔''

'' تب میں تمہاری اس حیرت انگیز کارروائی کوو کیمنے کے لئنے بے چینن ہول۔'' میں نے کہااور آئزک پیٹیر نے گردن بلاوی پھردوا سپنے باتھ میں پکزے ہوئے بکس کوایک جگہ رکھ کراہے کھو لنے لگا۔ اس بکس سنداس نے نہ مجھ میں آنے والے آلات نکالے مجھرا یک لیبر تارکود ور تک کے کیااورات دیوارمیں ایک جگہ سوراخ میں نصب کر دیاای نے بعداس نے اس آئے کے پہنچ بٹن دبائے اوراس ہے ایک بکنی کی آواز بلند ہونے کمی اس نے بنن د و بار ہ بند کر دیا اور آ کے کومیز پر رکھ دیا۔

''تو میرے دوست ابتم اپنانکمل لیاس اتا ردو مجھے یقین ہےتم اس میں جمجک محسوس نبیس کر و سے ۔''اور میرے ہونوں پرمسکراہٹ تپھیل عمیٰ۔ بے وتوف انسان کمدر باہے کہ میں اس کے سامنے لیاس اتار نے میں جھ بکم محسوں کروں گا۔ حالانکہ پٹی ہات توبہ ہے پر وفیسر۔ کہ ہردور میں جھے لباس میننے میں جھ بھوں ہوتی رفن ہے۔ چنانچ میں نے اپنے بدن سے لباس اتارد یا۔ آئزک بایر متحیران البج میں بولا۔

" باشر کولڈ مم سونے ہی کے بے موے معلوم ہوتے ہومیں تمبارے بدن کی سائت پر تحیر ہوں۔ جھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کی ماہر فذکار نے سونے کاریجسمہ تیار کیا ہونجانے وہ کون می سبتی ہوگی جہال تم رہتے ہو **سے کیا تم اپلیستی** کے واحدا نسان ہویا سب تمہاری ہی مانند ہیں؟'' " نہیں ۔ میر نابتی کے لوگ میر ی بی مانند ہوتے ہیں۔"

"مردمورت سبا"

'' تب تو انو تھی بستی ہوگی وہ اور دنیا کی نکا ہوں میں سونے کی بستی ۔''آئزک پنیرنے مسکرائے ہوئے کہااور پھروہ اپناوہ آلہ لے کرمیرے نزد كيك بيني مميا ـ ايك بار چراس في آئے كے بنن د بائے اور وہن آواز پھر بلند ہو كی۔ تب اس في آلے كومير بي جسم كيما من كرديا اوراس آلے ے باکا ساغیاد نکل کرمنتشر ہوئے لگا۔ بیغیاد میرے بدن پرجم رہا تعداور جہاں جہاں سیغبار جمنا جارہا تھا وہاں میرار تک سیاہی ماکل ہوتا جارہا تھا۔ آئزک پیٹر بزے انہاک سے اپنے کام میں مصروف تھااور میرے بدل پرکو کی نشان نہیں چیوڑ رہا تھا۔ یہاں تک کہ یاؤں کے تاخنوں سے لے کروہ میرے شانوں تک بھنے کیا۔ چراس نے میرے ہاتھوں کوہمی ای رنگ میں رنگاہ راس کے بعداس نے جھے سے آگھیں بندکر نے سے لئے کہا۔ میں نے اس کی ہدایت پڑھل کیا اور غبار میرے چبرے سے تکرانے لگا۔ کوئی خاص احساس نبیس ہور ہا تھن۔ کوئی خاص بات نبیس تھی۔ میں بزی دمجیسی سے اس کی ان حرکات کومحسوس کرر با تھا کچراس نے شایدا بنا کا منتم کرلیا اور مجھ سے کہا کہ میں آنکھیس کھول دوں یہ میں نے آنکھیس کھول ویں تب اس نے کچھ وچااور پھرد وبارہ اپنے اس آلے میں کچھ تبدیلیال کرنے لگا۔اس کے بعدائ نے میرے سرے سنہری بالول کو ہرے رنگ میں رنگ ویااور

"او د - بال میں دیکھنا جا ہتا ہوں کہتم اس سلسلے میں کس جدت کامظا ہر ہ کرتے ہو۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ کوئی انوکھی چیز ہی ہوگی کیونک میں جن انو کے ونسانوں کے درمیان ہوں ان ہے کوئی بات ناممکن نہیں ہے تو کیاتم میری گرون کومیرے شانوں سے اتارد و مے اور اس کے بعد کوئی نیا چرہ میرے اس چبرے کی جگدر کھدو کے ان میں نے سوال کیا اور آئزک پیٹرنس پڑا۔

''او ہنیں میرے دوست تمہاری کر دن اپنی جگہ جوں کی توں رہے گی میں بس تمہارے اندر تبدیلیاں پیدا کر دول گا۔''

'' تب میں تمہاری اس حیرت انگیز کارروائی کو و کیمنے کے لئنے بے چین ہول۔'' میں نے کہااور آئزک پیٹیر نے گردن بلاوی پھردوا سپنے باتھ میں پکزے ہوئے بکس کوایک جگہ رکھ کراہے کھو لنے لگا۔ اس بکس سنداس نے نہ مجھ میں آنے والے آلات نکالے مجھرا یک لیبر تارکود ور تک کے کیااورات دیوارمیں ایک جگہ سوراخ میں نصب کر دیاای نے بعداس نے اس آئے کے پہنچ بٹن دبائے اوراس ہے ایک بکنی کی آواز بلند ہونے کمی اس نے بنن د و بار و بند کر دیا اور آ کے کومیز پر رکھ دیا۔

''تو میرے دوست ابتم اپنانکمل لیاس اتا ردو مجھے یقین ہےتم اس میں جمجک محسوس نبیس کر و سے ۔''اور میرے ہونوں پرمسکراہٹ تپھیل عمیٰ۔ بے وتوف انسان کمدر باہے کہ میں اس کے سامنے لیاس اتار نے میں جھ بکم محسوں کروں گا۔ حالانکہ پٹی ہات توبہ ہے پر وفیسر۔ کہ ہردور میں جھے لباس میننے میں جھ بھوں ہوتی رفن ہے۔ چنانچ میں نے اپنے بدن سے لباس اتارد یا۔ آئزک بایر متحیران البج میں بولا۔

" باشر کولڈ مم سونے ہی کے بے موے معلوم ہوتے ہومیں تمبارے بدن کی سائت پر تحیر ہوں۔ جھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کی ماہر فذکار نے سونے کاریجسمہ تیار کیا ہونجانے وہ کون می سبتی ہوگی جہال تم رہتے ہو **سے کیا تم اپلیستی** کے واحدا نسان ہویا سب تمہاری ہی مانند ہیں؟'' " نہیں ۔ میر نابتی کے لوگ میر ی بی مانند ہوتے ہیں۔"

"مردمورت سبا"

'' تب تو انو تھی بستی ہوگی وہ اور دنیا کی نکا ہوں میں سونے کی بستی ۔''آئزک پنیرنے مسکرائے ہوئے کہااور پھروہ اپناوہ آلہ لے کرمیرے نزد كيك بيني مميا ـ ايك بار چراس في آئے كے بنن د بائے اور وہن آواز پھر بلند ہو كی۔ تب اس في آلے كومير بي جسم كيما من كرديا اوراس آلے ے باکا ساغیاد نکل کرمنتشر ہوئے لگا۔ بیغیاد میرے بدن پرجم رہا تعداور جہاں جہاں بیغیاد جمنا جارہا تھا وہاں میرار تک سیاہی ماکل ہوتا جارہا تھا۔ آئزک پیٹر بزے انہاک سے اپنے کام میں مصروف تھااور میرے بدل پرکو کی نشان نہیں چیوڑ رہا تھا۔ یہاں تک کہ یاؤں کے تاخنوں سے لے کروہ میرے شانوں تک بھنے کیا۔ چراس نے میرے ہاتھوں کوہمی ای رنگ میں رنگاہ راس کے بعداس نے جھے سے آگھیں بندکر نے سے لئے کہا۔ میں نے اس کی ہدایت پڑھل کیا اور غبار میرے چبرے سے تکرانے لگا۔ کوئی خاص احساس نبیس ہور ہا تھن۔ کوئی خاص بات نبیس تھی۔ میں بزی دمجیسی سے اس کی ان حرکات کومحسوس کرر با تھا کچراس نے شایدا بنا کا منتم کرلیا اور مجھ سے کہا کہ میں آنکھیس کھول دوں یہ میں نے آنکھیس کھول ویں تب اس نے کچھ وچااور پھرد وبارہ اپنے اس آلے میں کچھ تبدیلیال کرنے لگا۔اس کے بعدائ نے میرے سرے سنہری بالول کو ہرے رنگ میں رنگ ویااور

پروفیسر۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہوکراس نے آئینہ میر سسانے کردیا اور ہیں سششدر رہ گیا۔ بال بیسی نہیں تھا۔ سے دور کے انسان نے جھے ہوں تہر کی کردیا تھا اور بہتدیلی میر سے لئے کسی طور تکلیف و فہیں تھی۔ جھے بیا حساس نہیں تھا کہ میرا خوبصورت رنگ تباہ ہوگیا بلکہ میں انسان کے اس خوبصورت کارنا ہے پر دیک تھا۔ یکلو تی کی طور نہ تو محدود ہنا اور نہاستا تھی کام میں کو فی دخت ہوتی ہے کو یا انسانی نسلوں میں اب بحک میں نے جتنی نسلیس دیکھیں ان میں اپ آپ پر اور اپنے طالات پر قادر جس قدر پر کلو تی تھے نظر آئی تھی اس سے پہلے ایسے لوگ بھی نہیں دیکھیں تھے میرا رئی تبدیل کرنے کے بعد اس نے مادوا کی چورے پر کار ہوئی ہیں ہی چیز کے پتلے پہلے گؤٹو سے تھے۔ اس نے سال میرے چیرے پر جگو ملا اور اس کے بعد اس نے حد اس نے مادوا کی چورے پر جگو میں اور پر وفیسر۔ سالوس بھی سامنے کیا تو جرت سے میری آئی آئی اور پر وفیسر۔ سالوس بھی سامنے کیا تو جرت سے میری آئی تھی اور پر وفیسر۔ سالوس بھی سامنے کیا تو جرت سے میری آئی تھی اور پر وفیسر۔ سالوس بھی سامنے کیا تو جرت سے میری آئی تھی اور پر وفیسر۔ سالوس بھی میں اور کی سانس سامنے کیا تو کرت سے میری آئی تھی اور چیز و بیٹر کی بیٹری رہا تھا جو ابھی ابھی آئیسی آئینے میں نظر آئی تھی اور پر وفیسر۔ سالوس بھی کی اور آئیسی میں خور کے دور کے انسان نے بھاز کرد کودیا تھا۔ میں نے ایک آئیس سامنے کیل دور کے انسان نے بھاز کرد کودیا تھا۔ میں نے ایک آئیس سامنے کیل دور کے انسان نے بھاز کرد کودیا تھا۔ میں نے ایک آئیس سامنے کیل دور کے انسان نے بھاز کرد کودیا تھا۔ میں نے ایک آئیس سامنے کیل دی تھی۔

" تم سوج رب بو مح مير بدوست كديس ختم باراسنبرارتك تم سي تيمن لياب."

" نبيس ميں بية منبيں سوچ ر ہا تفاالبت بيد خيال مير ب ذبن ميں تمهار بيان الفاظ سے ضرور آيا ہے تم اس مليلے ميں كياكہنا جا ہتا ہو۔ "

" میں جاننا چاہتا ہول کے کیا تہمیں افسوس ہے کے تمبادار یر تک مانند پڑھیا؟"

۱٬ مرز نبیں بلکه میں اپنی اس تبدیلی میں محسو*ی کر*ر ہا ہوں۔'

" إلى تمبارے جيئے بحس پيندانسان سے يہ بات بعيد نبيس ہے ليكن يہ نوشخرى من كرتم ہيں يقينا خوشى ہوگى كہ تمبارا يہ رنگ عارضى ہے اور تمبارے چہرے پرجو يہ پاسٹک كے نكزے چئى ہوئے جن بيا يک خاص چيز ہے دھوكرا تارے جاسكتے جن اس مے علاوہ تمبارے بدن كاتمام رنگ بھى ميرے تياركردہ محلول سے انزكرا پى اصلى حالت ميں واپس آسكتا ہے چنانچ تمبيس ذرا بھى فكر مند ہونے كی ضرورت نہيں۔"

'' میں تو ذراہمی فکر مندنییں ہوں آئزک پیٹر۔ بہرصورت اب کیا حکم ہے میرے لئے۔''

''بس اب اپنالباس پہن او یہ ا ئزک پیٹر نے کہا اور میں نے اس کی ہوایت پڑتمل کیا۔ یتب آئزک پیٹر نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کما۔'' میں نے پہلے مہیں ایک اور نام دیا تھا اور وہ تھا لاک لیجنی اپلی بیٹی کے سامنے میکن ضرورت کے تحت مجھے تمہاراتا م پھر تبدیل کرتا پڑے گا کیا تم مجھے اپنی اپند کا کو کی نام بتاؤ کے ۔''

‹ انبیں ۔ مجھے نامول ہے کوئی دلچی نبیں۔ ' ·

'' تب میں مہیں جارج کے نام سے بکاروں گا۔''

" لھیک ہاں وقت کے بعدے میرانام جارت ہے۔"

" بقینا۔ اوراب میں تہمیں اپنی بنی سے ملاؤں۔" آئزک پیٹر نے اپناسندوق بند کیا اور بھے لئے ہوئے ان تہد فانوں سے باہر کل آیا اندر کی دنیا تنہائی کی دنیا تھے گئے کوئی اجنبی چبرہ رہا ہوں اور نہ جھے اسے دیکھنے میں کوئی دفت پیش آیا کرے گی۔ اس مختص نے میرے اوپر یہ برااحسان کیا ہے۔

آ نزک پنیر مجھے لئے ہوئے پہلے ایک ایسے راستے پر پہنچ جہاں سے اندرواض ہونے کی جگہ بی ہوئی تھی اور پھراس راستے پرآ گیا جو باہر سے اندر کی جانب آتا تھا۔ معدر دروازے تک کوئی نہ ملائیکن صدر دروازے سے داخل ہوکر میں نے آئزک پیٹر کی لڑکی اپنی کودیکھا اپن کے چہرے پر کوئی خاص تا ٹرنہیں انجرا تھاوہ پراخلاق انداز میں آگے بڑھ آئی اور میر کی جانب کردن ٹم کر کے مجھے سلام کیا۔

''او داین و ئیر میرے نے دوست سے ملو۔ بدجاری میں اورایک ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جوبے پناہ پراسرار مجماحا تا ہے۔''

"میں بنا عمق دون ڈیری "این نے بچوں کے انداز میں کہا۔

الويماؤ\_"

''ان كاتعلق افرايقت ہے۔''

'' ہاں افراقہ ہے ہے کیکن انہوں نے زندگی کا طویل عرصہ ایشیا کی ملکوں میں گز ارا ہے اس لئے ان کے انداز میں بہت ساری چیزیں الیک یاؤ گی جوافریقیوں میں نہیں ہوتیں ۔''

" بیں محسوں کررہی ہوں ڈیڈی۔ ایک تبدیلی توان میں تمایاں ہے۔"

و او و کیا ؟ \* \*

"ان کے خدو خال افریقیع سے بلتے جلتے نہیں ہیں گورنگ ان کی ما تندسانو لا ہے لیکن نقش ونگار تیکھے ہیں افریقیع سی کطرح بھد نے نہیں۔" "اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زیاد ونز زندگی یورپی ممالک میں گزاری ہے۔"

'' بال۔ آب و ہوا کا اثر خدو خال پر کہرا ہوتا ہے۔' 'ابن نے کہاا ور پھرمیری طرف دیکھے کر بولی۔''سوری مسٹر جارج ۔میرے ڈیڈی نے

آپ ہے میراتعارف نبیں کرایا۔ میرانام اپنی پٹیر ہے اور میں ان کی بینی ہوں۔''

مِن نِهِ مسَرَاتِ ہوئے ُرون ہلادی تھی۔'' آپ سے ال کر خوشی ہو گی۔''

"لکین جمعے کوئی خوشی نبیں ہوئی۔" اپنی نے کہا در پٹر چو تک کراس کی شکل و کھھنے لگا۔

''او دا یی کیا کبدری:و۔''

" نھيك كبدر بي ہوں : بيرى - "

۱۰کیک<sup>س</sup> کیوں؟''

WWW.PAKSOCIETY.COM

"اس کی وجہ ہے۔"

"کیامیدے''

'' یا تو بیسائنسدان ہوں کے اور آپ کے ساتھ آپ کی لیبارٹری میں تھے رہیں ہیں اور اگر سائنسدان نہیں تو پھریہاں ہے جلے جانمیں

مئے۔ میں ان سے بہ تکلف ہونے کی کوشش کروں تو میری حماقت ہے۔

''اد و۔ یہ بات ہےتو سنومسٹر جارج نہ تو سائنسدان ہیںا در نہ جلد یہاں ہے جا کس مجمکن ہے یہ ہارے ساتھ ہی رہیں چنانجیتم انہیں سنبااه ۔ بیں چلنا ہوں ۔ '' آئزک پیٹر نے کہااور پھرہم دونوں سے اجازت کے کرکسی کام سے چاا حمیا۔

آئزک پٹرک بیں این فاصی بے تکلف تھی اس کی معصومیت کے بارے میں تو میں پہلے ہی انداز ولگا چکا تھا صالانکداب میں بدل ہو گی شکل میں اس کے سامنے آیا تھااور میرا کر داردومرا تھا لیکن و وای ہے تھا ہے جو سے چیش آر ہی تھی۔ آئزک پیٹر کے جید جانے کے بعداس نے محردن إلاتي موت كها\_

، ممکن ہے میرن ہات آپ کو نا کوار گزری مومسر جارج کیکن میں نے فاطنیس کہا تھا میرے ڈیڈی سائنسدان ہیں ووایے سائنس تجربات میں معروف رہتے ہیں اور ان کے ملتے جلنے والے بھی اشمی کی طرح خبطی ہوتے ہیں۔ بات بات میں کھو جانے والے اور اگر واپس بھی آئمیں مے توانو کے الفاظ لئے جو کسی کی سجھ میں نہ آئمیں ایسے او کوں سے مل کرشد پر ذہنی کونٹ جو تی ہے اور ڈیڈی سے ملنے ایسے او کول کے سوااور كونى آبهمي نبيد اسكتار البهمي كچه عرصة بس ايك اور مخص ذيري ك ياس آيا تعار برا عجيب وغريب انسان تعارسنهري رنگ كار دل پراثر كرنے والا ميس اس کی شخصیت سے بڑی متاثر اولی تھی اور میرا دل جناباتھا کہ وہ الویل عرصے تک میرے ساتھ رہے۔ میں اسے بہت قریب سے دیکمتی را ہول۔اس نے بیمجی کہاتھا کہ وہ طویلی عرصے تک میرے ساتھ درہے کا اوروہ مبع خیزی کا مادی ہے۔ کو یامیری فطرت اس ہے میل کھاتی تھی لیکن مچروہ جاا گیاا ور میں شدید ذہنی کوفٹ کا شکار ہوگئی۔ایسے لوگوں کے قریب آئے ہے کیافائدہ جو چلے جاتے ہیں اب تم بتاؤ کہ میں اسے بھو لنے کے لئے کیا کروں؟'' " توكياتم اس عصب كرف تكي تحيس ا" اميس في ومجاء

'' محبت؟ بال شاید ـ حالانکه مجیهاس کے ساتھ وفت گزار نے کا کوئی موقع نہیں مل رکا بہت ہی مختصر وفت میں ہماری ملاقات ہوئی نداس نے جمعے پیار بھری نگاہوں ہے دیکھانہ بیس اظہار کر سکی بس تھوڑی ہی مقتلو ہوئی۔اس نے مجھرآنے کا وعد دکیا تعالیکن ڈیڈی کے دوست بھی ڈیڈی بى كى ما نتد موت ميں - و نہيں آيا۔ 'ايل نے معصوميت س كبا-

"بېرصورت اين اگريس تمباري پهرمدوکر ياتو مجينوشي بوگيتم جابوتو يس ايت تلاش کر كه لاسكتابول يتم مجيماس كانام اورپة و فيره بتادو" " بكارب -سب كهدب كارب - مين تهين اس كه بار يدس جونيس بتاؤل كى -ابتم بى بتاؤك اكرين في تم سے بداخلاتى ك بات کی تو کیا برا کیا۔'

' اقطعی نیس ایل میں نے تہاری بات کا براتو نہیں مانا۔ ' میں نے جواب دیا۔

WMM.PAKSOCHTY.COM 314

" تم مجھ کائی اجھے انسان معلوم ہوتے ہوتمہارے چہرے پر ایک بجیب سی فرق ہے ایسی فرقی جومجت کرنے والے کے چہرے پر موتی ہ و کھو۔ میں آئندوتم سے بداخلاقی ہے چین نہیں آؤل کی لیکن اگرتم یہال ہے جانا جا ہتے ہویا چلے جاؤ گئے تجھے بتادومیں تم ہے اتی قربت بی نہیں حاصل کروں گی ۔بس سرسری انداز جیسے مہمانوں ہے ہیش آیا جاتا ہے پیش آؤ گی تب گھرتمہارے جانے کے بعد بھے کوئی کوفت نہیں ہوگی۔'' "ليكن اين تم جه معبت تونبين كرسكتين "

'' کیوں نہیں کرسکتی کیا میں حمہیں اس قابل نظر نہیں آتی '''این نے کہااور میں نے بمشکل تمام اپنی بلسی روکی خاصی بے وقو ف لز کی تھی . . معصومیت کی انتہا کو پنجی ہوئی۔ مجھے اس کے غصے پہنس آ رہی تھی اور ووآ تکھیں آکا لے ہوئے مجھے کھور رہی تھی۔

" مَّاوُ كيا تجهة موتم مجهي؟"

"ایک بهت ی ساده اور نیک ی لزگ م"

'' بال اس کے ملاوہ میں انجنی تمہارے بارے میں کو کی انداز ہنیں لگا ۔ کا۔ ریتو ملا قاتیں ہوئے رہنے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔'' '' و یکھود کیموتم مجھے برکار ہے ہو۔''و ہ فصیلے انداز میں بولی۔

" كيولاس ميں بم كانے كى كيابات ہے؟"

" تم كهدرت بوك ملاقاتين بوتى ربين كي راس كا مطلب بي كتم كافي عرص تك يبال د بوت ؟"

٬٬منبیں عابتیں کے میں یبال رہوں؟'·

'' میں کیوں نہیں جا ہتی کین میرے جا ہے ہے کیا ہوتا ہے ڈیمری شہیں کسی کام ہے جیجے دیں محےاور پھرتم واپس نہیں آؤمے۔'' ''احچها چلو وعده کرتا ہوں کہ ایک طویل عرصہ تک بیباں رہوں گا اور بیبان سے نہیں جاؤں گا اگرتم اس بات سے خوش ہوسکتی ہوتو میر

تمباري خوشي حابتا مول ـ''

"سوج لوجو کی کبدرے ہوکر بھی سکومے یانہیں؟"

''وعده کر چکامولاه رمیں وعدے بورے کیا کرتا ہوں ۔''

" تب آؤدوي كا باته ماؤك" اس نے اپناخوبصورت باته آئے بر صاد يااور ميں في مسكراتے مونے اس كا باته اسے باته ميں ليليا۔ دراصل میں انسانوں کوتری ہوئی ہوں ڈیڈی نے حالانک میرے اوپر کوئی بابندی نہیں لگائی مجھے او کوں ہے ملنے جلنے ہے رو کانہیں جاتالیکن میری سمجھ ، میں نہیں آتا کہ میں کن او کوں کا بخاب کروں۔ مجھے زیاد وروستوں سے وحشت ہوتی ہے۔ پچوٹڑ کیاں میں جوڈیڈری کے ملنے والوں کی پیٹیاں ہیں و ' مجھ سے ملنے آ جایا کرتی ہیں کبھی بھی جی ان کے ہاں جلی جاتی ہوں لیکن وہاں اسنے لوگ ہوتے ہیں کہ بیں بوکھلا کرر وجاتی ہوں میری خواہش · ہے کے مسرف ایک مخفل ملے ایک انسان جومیرا دوست ، واور میں اس ہے ساری باتیں کروں کوئی تیسرا میرے اس کے درمیان موجود نہ ہو۔ '' اپنج

" تم مجھ كافى اجھے انسان معلوم بوتے بوتمبارے چرے پرايك عجيب كانرى باكى زى جومبت كرنے والے كے چرے پر موتى ہ و کھو۔ میں آئند وتم ہے بدا خلاقی ہے چیش نہیں آؤل کی لیکن اگرتم یبال ہے جانا جائے ہویا جلے جاؤ کے تو مجھے بتا دومیں تم ہے اتنی قربت ہی نہیں حاصل کروں گی۔بس مرسری انداز جیسے مہمانوں ہے ہیں آیا جاتا ہے نیش آؤگی تب چرتمہارے جانے کے بعد مجھے کوئی کوفت نہیں ہوگی۔'' "لكين اينتم مجهد عمبت تونيس كرسكتيل."

'' کیوں نہیں کرسکتی کیا میں تمہیں اس قابل نظر نہیں آتی '''وینی نے کہاا در میں نے بمشکل تمام اپنی بنسی رو کی خاص بے وقو ف لزکی تھی۔ معصومیت کی انتہا کو پنجی ہوئی۔ مجھے اس کے غصے پر ہنسی آربی تھی اور وو آ کلھیں اکا لے ہوئے مجھے کھور دبی تھی۔

" بتاؤ كيا تجهة بوتم مجهي؟"

''ایک بهت بی ساده اور نیک ی لاک ی<sup>ا</sup>'

'' ہاں اس کے ملاوہ میں انھی تمہارے ہارے میں کوئی انداز نہیں لگا رکا۔ ریتو ملا قاتیں ہوتے رہنے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔''

" ويجمود يكموتم مجهير بركار بربويا وه فيليا ندازين بولي .

"كيون اس ميس بهكانے كى كيابات ب؟"

' اتم كهدر به موكد ملاقاتين بوتي ربين كي رائن كامطلب بي كتم كافي مرصح تك يبال د أوك! '

''تم<sup>ن</sup>بیں عابتیں کہ میں یبال رہوں؟''

'' میں کیون نبیں حاستی کین میرے حاہنے ہے کیا ہوتا ہے ڈیمری تنہیں کسی کام ہے بھیجے دیں محاور پھرتم دا پس نبیں آؤ مے۔'' ''احچها چلو وعده کرتا ہوں که ایک طویل عرصه تک بیباں رہوں گا اور بیباں سے نبیں جاؤں گا اگرتم اس بات ہے۔ خوش ہوسکتی ہوتو میں

تمهاری خوشی حابتا ہوں۔''

"سوچ اوجو کھے کہدرے ہو کر بھی سکومے یا نہیں؟"

" وعد وكرچكا بول اور مين وعدے اور ئے كيا كرنا بول \_"

" تب آؤدوى كا باته ما ذي اس في ابنا خوبصورت باته وآسك بره هاديا اور مين في مسكرات مون اس كا باته اي باته مين ليار وراصل میں انسانوں کوتری ہوئی ہوں ڈیمی نے حالانک میرے اویر کوئی پابندی نہیں نگائی مجھےاو کوں ہے ملنے جلنے سے روکانہیں جاتالیکن میری سجھ مین نہیں آتا کہ میں کن او وں کا انتخاب کروں۔ مجھے زیاد وروستوں سے وحشت :وقی ہے۔ کورٹر کیاں میں جوڈیڈر ک کے ملنے والوں کی بیٹیاں میں وہ مجھ سے ملنے آ جایا کرتی ہیں بھی میں بھی ان کے ہاں جلی جاتی ہوں لیکن وہاں اسنے اوگ ہوتے ہیں کہ میں بوکھلا کررو جاتی ہوں میری خواہش ہے کەمىرف ایک فخص ملے ،ایک انسان جومیرا دوست ہواور میں اس ہے ساری باتیں کروں کوئی تیسرا میرے اس کے درمیان موجود نہ ہو۔''اپنی

نے بجیب سے کہی میں جواب دیا اور میں اس اڑکی کو دیکی آر ہا۔ بجیب می خواہش تھی اس کی اور جیب می فطرت کی ما لک تھی۔ بسرصورت اس کی اس خوابش میں معصومیت بھی اور یہ جمیب معصومیت مجھے بری محسوس نہ ہوئی۔ میں نے اس سے بہت س کیل آمیز با تمساكيس اوروه كافي حد تك مطمئن ہو عمی ۔ :بوہ مطمئن ہوگی تواس کے چبرے پر مسرت کے آٹارنظر آنے گے۔

'' بڑیا تھی دوئتی نیجے گی ہماری تم ویکھو کے میں تعاون کرنے والی ہوں اور ہاںتم یبال رہو کے نا! تو میں تنہیں بہت ی چیزیں نکا پکا کر کھا ؤں گی۔ جھے کھانے بہت اعجمے نکائے آتے ہیں۔ فرمت کے اوقات میں۔ یہی سب پکھرکر قی رہتی ہوں۔ یا کمیں باغ میں، میں نے بہت ہے بودے رگائے ہیں جواب بزے ہو میکے ہیں مجواول کے سنج تو ایسے ہیں جنہیں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سنوارا ہے۔ اس سے ملاوہ کھر ک ذ کے ریشن بھی میری بی کاوش ہےاوراس کے بعد بھی وقت ماتا ہے تو کھانے ریاتی ہوں۔ باور تی کو گھر ہے 'کال دیتی ہوں اور خود پکن میں بند ہو کر کھانے پکاتی ہوں پھر جب ڈیڈی کھانوں کی تعریف کرتے ہیں تو مجھے بڑی آئی ہے۔''

"کیوں۔ بلی کیوں آتی ہے"

'' کیونکہ و ہکھانا رہائے والے کی تنو ادبھی کچھا منا نہ کرویتے ہیں وہ یہ جھتے ہیں کہ باور ہی نے رہایا ہوگا۔ پھر بھاا بتاؤ میرا کیا جا تاہے آگر وو باور ہی کی تخواہ میں اضافہ کردیں۔ میں بالکل خاموش رہتی ہوں اور جب ڈیری اس کی تنخواہ میں اضافہ کر بھیے ہوتے ہیں تو میں بنستی ہوں اور آخ تک میں نے ڈیڈن کواپن اس بلی کی وجینییں بتانی۔'

" نوب ـ "مين في مترات ،وع كها ـ

''ویسے تنہیں میں ایک بات بتاؤں؟''

" إلى بال بتاؤـ"

" يەمىرے دىڭدى جو بىن نايەزىياد دا ياھى دىنىيىن بىن يىم يقىين كروبيەد دستون كوخاص طورے دھو كے ديے بين ان سے كہتے كہم بىن اوركرتے كچھ بيں۔ كھيلوگ ايسے نكابوں ميں آ چكے بيں جوذية ئي كا شكار بوئے بيں۔ جھےان بے جاروں سے بعدر دى ہے مكر ميں كيا كروں آخروہ میرے ڈیڈی ہیں میں کیے بتاؤں کہ وہ ڈیڈی کے چنگل میں نہ مینسیں۔ اب پچھلے ہی ونوں کی بات ہے ہمارے باں ایک چورکمس آیا۔ ڈیڈی نے ا ہے پکڑا میااور پکڑے اس کواپنی لیبارنری میں لے گئے ۔ میں بھی ان کے ساتھ تھی ۔ انہیں پیلم نہیں تھا کہ میں ان کے چیچے ہیجیے آ رہی ہول۔ جب وہ چور کو لیبارٹری میں لے کئے تو میں وہاں جیب گئے۔ ذیری نے اس کو دھمکیاں دیں کہ وہ اے پولیس کے حوالے کر دیں مے اور وہ ساری عمر جیل میں بی گزارے گا۔ چور بزا گزائر ایا اوراس نے ڈیمی ہے تبا کہ وہ اے معاف کر ویں۔ تب ڈیمی نے اس ہے کہا کہ وہ اے دوست بنانے کے خواہشند ہیں اور وووس سے متاریبے۔ ووب چار و تیار ہو کیا اور خلوس سے تی بار دہارے گھر آیا۔ پھرایک بار ذیمری نے اس سے کوئی کام لیا۔ یقیتاً مجھے اس کام کی تفصیل تو معلوم نہیں نیکن وہ کوئی جائز کا منہیں تھا کیونکہ اس کام میں وہ مخص پکڑ اعمیا اورا ہے بہت کمی سزا ہوگئی کیکن سزاولانے والول میں ڈیڈی سرفبرست تھے۔ حالانکہ اس بے جارے نے بہت کچھ کہا کہوہ بقصوراور ہے گناہ ہے لیکن کون سنتااس بیجارے کی۔ ڈیڈی توالیک نیک

نام آوی ہیں اسے سزا ہوگئے کی لوگ اس طرح ذیاری کا جیکار بن چکے ہیں وواپن مطلب براری کے لئے کام کرتے ہیں تم ذراان سے ہوشیار رہنا كيونك يتم اب مير ب دوست بن حيك بو-''

لزی کی با تھی میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں سنیں۔وہ اپنے باپ کے بارے میں جس طرح کیا چھا بتار ہی تھی و واس کی معسومیت کی دلیل تھی کیکن اس ہے آئزک پینر کی شخصیت واضح ہو جاتی تھی۔ میرا پہلے بھی یہ خیال تھا کہ بیخص بہت زیاد وامپھاانسان نہیں ہے۔ پولیس کا کارکن ہونے کے ساتھ ساتھ دواہے طور پر بھی کچھ برے ارادے رکھتاہے۔ نہ جانے اس چورے اس نے کیا کیا جو گااور پھراس بے جارے کوکس مصيبت ميں پينسا كرخودا لگ ہوكميا۔ چنانچيلاكى بات تاكي فائدہ مجھ ضرور ہوا كەمين أنزك پيتركى باتوں بر پورى طرح مظمئن نه ہو جاؤل بلك يبلي مين اس فى برخوا بش كاتجزير وف اوراس كے بعداس كے كہنے رسل كرون-

آئرک پیزشام تک غیرحاضرر بااور میں نے بیونت این کے ساتھ ہی گزارا۔ معسوم اپنی دلیسپ مفتلو کرنے والی ٹرکی تھی اور ہر مخف سے ممبت کرنے کے لیتے تیاراور اس کی وجہ صرف میبی تھی کہ وہ آئز ک پیٹیر کے ساتھ خٹک زندگی گزار نے گز ارتے تنگ آئمی تھی۔رات ہوآئز ک پیٹیر وانين آيا اوراس في معذرت آميز ليج مين مجهي سي كبار

۱۰ معاف کرنا دنیر جارج بیس کچیز یاده ی معروف موگیا چندایسے کام تھے جنہیں نظر انداز نہیں کرسکتا تھا۔ بعض او قات مجھے اپنے پچیے کام ادھور سے چھوز کرصرف اس لیے کھروا لیں آ جانا پڑتا ہے کہ اپنی میری غیرموجود گی کو بری طرح محسوس کر تی ہے لیکن آ تی میں بزامطمئن رہا میں نے سوچا کرتم اپنی کے پاس ہو گے اور وہ کیتین طور پر تنہائی نہیں محسوس کرے گی ۔''

> "بال اليرى مسترجارج توببت بى وليب آدى بير برى براطف المطوكرت رج بهم دونول ـ "اين فوش بوكركها ـ ''ای گئے تو میں مسٹر جارج ہے درخواست کررہا ہوں کہ مبیل قیام کریں اورا یک طویل وقت ہمارے ساتھ گزاریں۔'' " میں نے مسٹر جاری کواس کے لئے تیار کرایا ہے ذیری، وہ ہارے ساتھ خاصا دفت گزاریں مے۔ "ایمی نے کہا۔

''واتعی مجھے یقین سے کرتم نے ایما کرلیا ہوگا کیونکہ بہر مال تم ایک باصلاحیت لزکی ہواور مسٹر جارج ،میرا خیال ہے آپ کا وقت بھی اپنی کے ساتھ برانبیں مزرا ہوگا۔''

''بیقینا۔ اپنی مجھے آپ کے بارے میں اور اپنے بارے میں بہت کھے بتاتی رہی ہے۔''میں نے معنی خیز کہیے میں کہالیکن آتز ک پاپٹر نے مير اس لهجه برتوجه بين دي اور منه لگا۔

رات کا کھا نا کھانے کے بعد ہم اوگ کانی دریتک افتاکو کرتے رہے پھرانی نے سونے کی اجازت طلب کی اور انھو کر چلی گئی۔ " كياتههين بهي نيندآ ربي بمسرجارج ـ" أتزك بينير في ميري طرف و يكين موت يوجها-

‹ 'نہیں ۔ا'یی تو کوئی بات نہیں ۔ کیا آپ بین**منا چاہتے ہیں ؟ '** 

" بال \_ میں سوی رہا ہوں کیوں نہ ہم لوگ کچھ دمریا تیں کریں ۔" ا

" نھیک ہے میں تیار ہوں۔"

یا سب میں کافی کے لئے کہ آتا ہوں۔ کافی چتے ہوئے ہم اوگ منتگو کریں گے۔ "آئزک پیٹر نے ہمااور باہر نکل عمیا بے موڑی دیر کے بعد
ایک ملازم کے ہمراہ آیا۔ ملازم کافی کی ٹرالی دھکیلیا ہوالا یا تھا۔ اس نے ٹرالی وہیں مڑی کر دی اور بابرنکل گیا۔ تب آئزک پیٹر نے ور واز وہند کر دیا۔

"بات دراصل یہ ہے مسٹر جارٹ کے میری مالی حالت بہت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ کورنمنٹ جھے ایک منقول معاوضہ وہتی ہے وہ کی ٹر رابر
کافر رابعہ ہوتا ہے حالانک میرے افرا جات بہت زیاد وئیس ہیں کیونکہ چند ملاز مین اور اپن کے علاو میراہ ہی کون کیکن میں اپنے سائنسی تجر بات کے
لئے کوئی امداز بیس تبول کرتا بس یوں مجھواو کہ بیمیرا شوق ہے اور اس سے میرے جذبات وابستہ ہیں چنانچے آمد فی کے لئے میں ہمیشہ پریشان رہتا
ہوں اور اس تک ودو میں نگا رہتا ہوں کہ ۔ ، ، ان تجر بات پر ہونیوا لے افرا جات کے لئے جھے کچھ نہ تھو نہ کچھ ماتا رہے۔ اگر میں اس بارے میں حکومت کوئی چیش کش قبول کروں تو جائے ہوگیا ہوگا۔ "اس نے رک کر جھے دیکھا اور میں نے گرون بلادی۔

'' حکومت میری جان کوآ جائے۔ وہ زیادہ سے زیادہ مجھ سے فائدہ انھانے کا کوشش کرے کیکن میں سرف اس مدتک بہی مناسب سمحتا ہوں۔ یعنی بیک پولیس کی تعوزی بہت مددّ مردول۔''

"م كرناكيا جائة بومسنر پشر؟" ميں نے بوجھا۔

''اد ومیرے دوست۔ آئزک پیٹر کوئی معمولی انسان نہیں ہے میرے ذہن ٹیں ایسے ایسے فارمولے ہیں کہ اگر ان کی پھیل ہو جائے تو میں ساری دنیا کو چیران کر دول کیمن مجبوریاں ان کی پھیل میں میرے آڑے آ جاتی ہیں۔''

'' ہاں ۔ کیکن ان تجر بات کے لئے شہیں دولت کی ضرورت ہوگی ۔''

'' دولت یا اَ آئزک پیٹرنے ایک گہری سائس لی۔ '' دولت کے بغیرد نیا کا کونسا کام ہوتا ہے۔ '

" بجیب بات ہے تمہاری د نیامیں دولت کتنی بزی حیثیت رکھتی ہے اس کا نداز ہیں لگا چکا ہوں ۔"

" بال مير عدوست ـ" أ تزك خندى سانس لي كربولا -

"ليكن اس سلسله بين . مين تمباري كيامد د كرسكما مون؟" مين في سوال كيا\_

" يې سوچى رېايون كتمهيس بتاؤل يانه بتاؤل؟" آئزك پييرنے كېر ـ

" بَنَانَے مِیں کُولَی تَرِیٰ نبیس ہے۔"

"اصرف ایک ۔"

''ووکیا۔''

'' تم بیانہ بجولوکہ میں نے تنہیں چندلحات بھی آ رام نہیں کرنے ویااوراس دلچیس کی وجیسرف بیٹمی جومیں نے نور ابیان کروی۔'' '' میرا خیال ہے آئزک ہٹیر۔تم نے ایک اجھما نسان کی حیثیت سے ایک بات پہلے ہیں وانٹیح کر دی تھی۔''

'''وکی بات ۔ جھے یار نبیس '' پیٹر نے ہو جھا۔

" تم نے کہا تھا کہ میرے معالمے میں تم بالکل ہی بے فرض نہیں ہو۔"

'' ہاں۔ کہ کمزور بیں کے باوجود میں کہامسواوں پرضرور کاربندر ہتا ہوں۔ میں نے تمہیں دھو کے بیل نہیں رکھا تھا۔''

" به بات میں مانتا ہوں۔اس کئے تم مجھے بتائے میں ترود نہ کرو۔''

' جو پچھ میں تنہیں بتار باموں اس میں تنہیں بھی دلچیسی ہوگی۔ جھے بتاؤ پٹلی تنہاری محبوبے تھی۔''

'' پال و دمير ي عورت بن چکي تقي <u>-</u>''

"اورا ہے بیکن نے ل کردیا۔"

" بيكن في بسرف بيكن في الميس في يرزور ليج مين كما -

" تمهارے ذہن میں بیکن کے خلاف انتقام کا جذبیمی المحرا۔"

" بين اس سابقام ليناما بتابول-"

"اس نے نصرف یہ کہتمہاری دوست پنجی کوتس کیا بلکہ اس سے تل کے اقدام میں تہمیں بھی پیانسنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش تمہارے قبل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر دوقاتل کی حیثیت ہے تمہیں پولیس کے حوالے نہ کرنا چا بتا تو شایدا ہے طور پر تمہیں بھی قبل کرنے کی کوشش کرتا لیکن اس نے میشیت رکھتی ہے۔ اگر دوقاتل کی حیثیت ہے تمہیں تو کہ دوسراؤر بعد اکالا۔"

"'لعنيء''

' ایم کتمهیں پُنل کے قل کے اقدوم میں موت کی سزامل جائے۔'

الاستمبارے قانون کی بات ہے تمہارا قانون مجھ موت کی سزای دیتا تمہارا خیال درست ہے۔

" تو پھرتم اس سے انتقام نہیں او مے؟ کیا بیمنا سب ہوگا کہ وہ اس وولت سے میش کرے جوتمباری اور پیکل کی ملکیت تھی۔"

''هر کرنبیس-'' هر کرنبیس-'

" یہی میرا پر وگرام ہے میرے و وست ، میں نے بیکن کے بارے میں پوری تفصیل علوم کر لی ہے۔ میں اس کی رہائش گاہ ہے بھی واقف موں اوراس کے مشاغل ہے بھی۔ چنا نچتم اے انحوا کر او ہم اے ان تبد فانوں میں لے آئیں گے اور یبال اس سے معلو مات حاصل کریں گے۔ دراصل نیکن کوئی شریف انسان نہیں ہے اس کے ساتھ مہت ہے فنڈے ہیں اور میں لانے بھڑ نے والوں میں ہے نہیں ہوں تم اس ہے نہ ہے ہو۔ "
میں فاموثی ہے آئزک پنیر کی شکل و کھتار ہا اور پھر میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ " بھے تہاری تجویز سے اتفاق ہے مسٹر پیٹر۔ "
کیرتو ہم دونوں اس دولت کو حاصل کر کے تنسیم کرلیں ہے اور اس کے بعد ہی ہم دوسرے کام کرتے رہیں ہے۔ "

· ' مجتمعهٔ منظور ہے ۔ ' میں نے کمباا ور پنترکھل انجا۔

" خدا ك تتم كولذ \_ الرئم مجھ سے تعادن كرت ربوتو بم تبلك مياديں تے يتم انوكھي خصوصيت كے مالك بواور ميں انوكھي ذيانت كا \_ اليي اليي تركيبين استعمال كرون كاوولت حاصل كرني كي كدونياونك ره جائج كي يا

میں خاموثی سے اس کی صورت و کھتار ہا۔ آئزک پیٹرک آگھوں میں مستقبل کے خواب ابرار ہے تھاوراس کا چبر و پہک رہا تھا۔

" بھراس سلسلہ میں کیا کرنا ہے بیٹر ؟" میں نے بوجیا۔

· کل دن میں ، میں تمہیں ساری تفصیل مجمادوں کا بس اب قرام کروی<sup>، ب</sup>یشر نے کہااوراٹھ کیا۔

دوسری میچ ناشیتے پر بےشار چنے پی تحسیں اورا بنی بنس ری تھی۔اس کی آنکھوں میں شرارے تھی۔

''واہ بھئی آج ہمارا باور جی کمس ہات پرخوش ہوگا۔ بزاعمرہ ناشتہ منایا ہے اس نے اور بیانچھا بی ہے کیونکہ آن کا دن بھی مصروف دن

ہے۔"این فاموثی ہے بنتی رہی تھی۔

لیکن جب آئزک نے اس سے اجازت اللب کی اور کہا کہ وہ مجھے لے جار ہا ہے تو اپنی چو تک پڑی۔

"كيامطلب ذيرى ؟كيامطلب ؟"

''اد و بے بی ، ہم اوگ تھوڑی وہر کے بعد واپس آ جا کمیں مے ۔''

"اور بيآب كيماته مون عيل"

" آپلفین ے کہدرے بیں ذیری ۔"

"كيامطلب" أتزك في مجب سے يو حيما۔

" آئ تک کار بکارڈ ،آپ نے سی مجمی کام کے آدی کو بہان نہیں چھوڑ اہے۔"

"ميرے بارے مين تہارے خيالات بے حد خراب بيں ہے لي -اورياتيمي بات نہيں ہے -" آئزك نے بنتے ہوئے كبا-

"مسنرجارج - كياآب ؤيدي كے ماازم بيں -"

" نبیں میں پئیر۔ "میں نے کہا۔

" تو آپ خود د مد وکرین که آپ دالین آسمیں ہے۔"

'' بال میں وائیں آ جاؤں کامس پیٹیر۔''

" تب ٹھیک ہے۔اب تک آپ ایک اعتصانسان ابت ہوئے ہیں۔ میں آپ کی بات پریقین کے لیتی ہوں۔" اپنی نے کہااور آئزک

پنیر بنستا ہوا میرے ساتھ با ہرنگل آیا۔ تھوڑی دریے بعد میں اس کے ساتھ اس کی کارمیں جار باتھا۔

آئزک پیزرات بجر مجھان راستوں کی تفصیل مجما تار ہلاور پھر بولا۔ ''اس کے باوجود میں خود بھی تہارے ساتھ رہوں گا۔ راستوں ک

تفصیل میں نے تمہیں صرف اس لنے بتائی ہے کے تمہیں آئندہ اس کی ضرورت چیش آئے گی۔ پھرایک عمدہ سے علاقے میں اس نے ایک قبلہ کارروک وی۔ ''وہ سِنرر تک کی ممارت دکھ دہے ہو؟''

الإل-"

" وه بلن كي كوشي ہے۔"

" نھيك ہے۔"

" بیلن مجھاتو پہچانتا ہے کیکن موجودہ شکل میں تم اس کے لئے اجنبی ہو مےتم اگر جیا ہوتو اس کوشی میں داخلے کا جائزہ لے سکتے ہو۔"

"مراخيال ٢ كانى ٢ مسروير"

"كيامطلب-"

"كياات اغواكرت وقت تم ميرب ساته مومح"

" الل مين اى تهبين يبال تك الوك كالميكن اندرم في تم وافل مو عير من يبال تبهار التظاركرون كال

" بس اتنا کافی ہے۔ میں اے لے آؤں گا۔ 'میں نے جواب ویا اور آئزک پیٹر دیر تک مجھ سے گفتگو کرتار ہا پھراس نے کارواپس موڑ وی۔اس کے بعد وہ کافی دیر تک یازاروں کی سیر کرتار ہا۔اس نے میرے لئے بہت می چیزیں خریدیں غالبّا و و مجھے خوش کرنا چا ہتا تھااور مچرو و پہر کے کھانے تے بس ہم گھرواپس اوٹ آئے۔

ا بن ہمیں وکی کرخوش ہوگئ تھی۔ باتی ون حسب معمول گزرا۔ آئزک پیٹر بھی کمی کام سے چلا ٹیا تھااہ رپھرہ ہرات کو بی واپس آیا۔ رات کا کھا نا کھا نے بعد دریا تک منظوموں کر رہ ایس کے دانست میں ہم دونوں بھی سونے کے لئے اپنے کمرے میں چلی گئے۔ اس کی دانست میں ہم دونوں بھی سونے کے لئے آپنے کمرے میں چلی گئے۔ اس کی دانست میں ہم دونوں بھی سونے کے لئے آگئے تھے۔

لیکن رات کے پہلے بہرآ ٹزک میرے کرے میں پہنچ کیا اور اس نے مجھے آواز دی۔

"اندرآ جاد آئزك ـ"مين في جواب ديا دروه اندرآ مي ـ

''کیاتم تیار ہو؟''

''بإل-''

'' تو پھرآ وُ چلیں۔' اس نے کہااہ رہیں فورااس کے ساتھ باہرانگل آیا۔ آئزک نے اس دنت ایک عجیب لباس پہنا ہوا تھا۔ ہیں نے اس پر توجہ نبیں دی پھر جس کارمیں بینے کرآئزک چلاہ ہمی میرے لئے نئ تھی۔ کافی بڑی کارتھی اور میں نے آئزک کے پاس پہل باراے دیکھا تھا۔

رات بجرخاموثی رہی۔ آئزک کسی مہری سوج میں ، و باہواتھا بہاں تک کے ہم اس جگہ کانی مجے جہاں دان میں آئے تھے۔

· المولد ـ ' أ تزك آسته ـ اولا ـ

". المجول - ''

''ہمایی طلوبہ جلہ پر بینی سے ہیں۔''

"میں دیکھ درباہوں۔"

" تم کسی شم کی آبیک او محسول نبیس کرد ہے۔"

" قطعی نبیر لیکن کمیاته بیر یقین ہے کہ بیکن اس وقت اپنے مکان میں ہوگا۔"

" إل \_ ميں في اس كے بارے ميں بوري معلومات كرركھي ہيں ۔"

" تو میں جا تا ہوں میراانظا رکرو نیمیں درواز ہ کھول کریتیجا تر حمیااوراس وقت آئزک نے مجھے ایکارا۔

'' سنو کولڈ۔ پیر کھاویتم اسے بے مقبقت مجھتے ہوئیکن میہ بزی کارآ مد ہوتی ہے اس کی ایک جسکک دوسروں کوحواس یا نستاکر دیتی ہے۔'اس نے میری طرف ایک پستول بز حات ہوئے کہا۔

''نہیں آئزک ۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔'' میں نے لاہروائی ہے کہا ادر گھراس کی بات کا انتظار کئے بغیر آ ئے بڑھ کیا۔ اس مں رت کے سامنے کے جھے میں روشی تھی۔ اس کئے میں عقبی ست چلا کیا جہاں را ہداری زیاد واولچی نہیں تھی۔ میں نے ایک ہی چھاا تک میں است ہے کرانیا اور نمارت میں داخل ہو گیا۔

ممارت زیاد ہطومیں نبیں تھی۔ میں نے آسانی ہے بیکن کا کمرہ تلاش کررہا۔ ایک بزے بستر پر سرخ کمبل میں بیکن موجود تھا۔ وہ شاید جاگ رہاتھاا ورتبانبیں تھ۔ بستر پرکوئی اور بھی اس کے ساتھ موجود تھا۔

میں نے بیکن کی خواب گاہ کے دروازے کو دھکا ویا اورمحسوس کیا کہ دروازہ بندے۔ تب میں نے ایک لات دروازے پررسید کی اور در داز دا کفر کراندر جا گرا۔ بیکن کی جو حالت ہوسکتی ہی وہ ن ہو ل۔ وویہ بھول کرمسبری ہے نیچ کود بڑا کہ وہ بے لباس ہے اوراس کے ساتھ ہی چیخے والى كۇرىمى ـ

بیکن کی بنسبت اڑک نو جوان تھی اور کافی خوبصورت ، دونوں نے مجھے حمرت ہے دیکھااور بیکن نے جمعیٹ کرایے بستر ہے پستول اٹھالیا میں نے تعرض نہیں کیا اور کی نے جلدی ہے بستر کی جا در کھینچ کرا پنابدن جھیالیا تھا۔البتہ بیکن شایدخوف کی حالت میں اپنی برہیتی ہول کمیا تھا۔

۱٬۶ ون بهوتم ؟٬۰

''میرے ساتھ چلونیکن ۔''میں نے کہا۔

و کہاں؟''

"جہاں میں لے جاؤں۔"

· 'تم ہوکون۔ 'بیکن دھاڑا۔

· بهتمبین لے جانے والا۔''

'' جوکوئی بھی ہواس طرح کھس آنے کی سزامیری نگاہوں میں موت ہے۔' میکن شدید غصے کے عالم میں بولا اور پھراس نے دودھا کے ك يستول سے نكلنے والى كوليال ميرے بدن عظراتم ليكن ان كا تيج كيا اكاتا ـ

لز کی بچر چیخ پڑئی بیکن کی آئیمیں بھی جیرت ہے کھلی روٹکئیں۔اس نے پستول کودیکھااور پھردووھا کے بچے کیکنان کا بھیج بھی پہیز ناکا۔

" بس اب اے میں بیک و واور میرے ساتھ چلو۔" میں نے کہا دراس وقت کسی نے عقب ہے مجھ پر حملہ کر دیا۔ روآ دمی تعے جنہول نے

یوری توت سے میرے شانے اورسر پرککڑی کے ایک ہتھیا رہے حملہ کیا تھالیکن ان کی ککڑیاں تڑاخ ہے ٹوٹ کنیں۔

میں نے دونوں کی گرد نمیں پکڑلیں اور پھران کے سریوری قوت ہے نکرائے ۔اب مجھے کیامعلوم تھا کہ ان سروں میں کو کی جان ہی نہیں

ہاورو واخروٹ کی طرخ ہیٹ جائمیں مےان دونوں کی چینیں بھی نہ نکل سکیں۔

بَيلن نيان دونوں کا حشر و يمعااور پھرلز کی کوسنىيا لنے لگاجو چکرا کر بے ہوش: وکئی تھی۔

" آؤ بکن ۔ "میں نے پرسکون کہتے میں کہا۔

'' تم انسان نہیں ہوتم ۔ میں نہیں جاؤاں گا۔' بیکن نے ایک در دازے کی طرف چھلانگ نگادی کیکن میں اس کے پیچے دوڑا اورور دازے تک پہنچنے ہے ابل می میں نے اسے دبوج لیا۔ بیکن کراوکررو کمیا نچر میں نے اس محیمر پر ہاتھ مارااور بیکن میرے ہاتھوں میں جمول کمیا۔

میں نے جب اے بے ہوش محسوس کیا تو اٹھا کر کندھے ہر ڈال لیااور پھرای رائے ہے میں داپس آگیا۔ آئزک بے چین ہوکر شکے اگا

تھا مجھے دیکھ کروہ میری طمر ف دوڑ آیا اور پھرمیری بغنل میں بیکن کودیکھ کر چونک میڑا۔

" آہ میرے دوست! تم تو کسی چوہ کی ما ننداہے پکڑالائے۔"اس نے خوشی ہے بھر بور لیجے میں کبا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیااور آئزك كي مددت به موش بيكن كواس كازي ك مقبي حصيص لناديا ـ

آئزك پنيرنے پھرتى سے درواز ، بندكر ؛ يا اور پهرېم دونون كاريس بينه كنا اوركار چل بزى راستا مين تزك نے يو جها۔

''اہےلانے میں کوئی دنت تونہیں ہوئی۔''

" معلادت كيا موتى الا من في جواب ويار

''میرامطلب ہے کوئی اور آونہیں تھاویاں پر ۔''

"" ون تعالى" أَرْكَ بِينْرِكْ موال كيال

"ا کیک از کی تھی جے میں نے بے ہوش کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دوآ دمی اور آئے تنے لیکن ان کے سراتنے کنرور نگلے کہ جب میں نے انہیں آپس میں مکرایا توان کے بصبح با برنکل پڑے۔ "میں نے جواب، یااور آئزک المحل پڑا۔

والعن العلى وهمر من "

"بإل-"

" كَتِيزَ أَرِي شِهِ وِهِ!"

''روآ دی تھے۔''

1 - 1

" بس پیچے ہے آگرانہوں نے جمعے مارنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے بوری قوت سے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ڈیڈے میرے سراورشانوں پر مارے متے لیکن انہیں بڑی مایوی ہوئی اور جب میں نے ان کی گرونیں پکڑ کر آپس میں گفرانمیں تو میرا خیال تھا کہ وو مرف بے: وش ہوجا نمیں مے لیکن ان کے مربعثا ک سے بھٹ مجے ۔"

''ادہ۔اوہ۔'' آئزک پنے کی آئکھیں کسی قدرخوف ہے۔ کھیل می تھیں۔''اوروہاڑ کی۔'' چندسا عت کے بعداس نے بو تھا۔

''وہ ان دونوں کومرتے دیکھ کر بی ہے ہوش ہوئی تھی۔' اہی نے جواب دیا۔

''موياس نے تبہيں و <u>کھ</u>رلياہے ۔''اس نے سوال کيا۔

الال اس في ميري شكل توريكه مي تقيياً"

''اوه۔اس کا مقصد ہے کتمباری میموجوده صورت نورا تبدیل کرناپڑے کی کیونکہ اس شکل میں توتم اور خطرناک ہو گئے ہو۔''

"بيسبتمباداكام بين في تمبارى مرضى كمطابق علسب جوكيات نزك پيرو"

گھر پہنٹنے تک خاموثی رہی اوراس کے بعد آئزک ہیئر خاموثی ہے کا رکوا ندر لے گیا۔ چندساعت ادھرادھر کا جائز ہ لیتار ہا۔اس کو یہ نظر و تعا کہ بیں اپنی جاٹن نہ انھی ہوئیکن ایسی کوئی ہاہے محسوس نہ ہوئی۔ تب اس نے میری مدد ہے بے:وش بیکن کو نکا لا اور میں نے اسے کند سے پر لا دلیا۔ اس کے بعد ہم اس کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے جس سے بنچے اثر کر تب دفانے کا راست تھا۔

تبہ خانے میں پہنچ کرآئزک پیٹر نے بیکن کو بستر پر ڈال دیا اوراس کے بعداس نے بیکن کے دونوں ہاتھ یاؤں پشت پر ہاندھ دیئے۔ بیکن بدستور ہے بوش تھا۔اس کے بعدآئزک نے میری جانب دیکھا اور بولا۔''میرا خیال ہے آج کی رات بیکن کوآرا مرکز نے دیا جائے ۔کل ہم ان ے 'نفشگوکریں مے۔''

دوسرى منح ناشية كى ميزيركوك تبديل نبيس تقى داين خوش ظرآر بي تقى -

" تمباری دوست جینی آئ کل کہاں ہے اپی!" ناشتے کے دوران آئزک نے یو جیا۔

''وه ، مجھے نیس معلوم ڈیڈی ۔''

''میں نے ساہرو پخت بیار ہے۔''

''او د، کس ہے سنا ہے ڈیڈی؟''

"اس كا دوست يال ملاتصا-"

'' تب میںاس کی عیادت کو جاؤل گی۔ چلی جاؤل ڈیمری۔''

"ييوتمبارافرض ١- أي-

" آپ میرے ساتھ چلیں مے مسر جارت میری دوست آپ سال کرخوش ہوگی ہے"

"اگروہ بخت بار ہوئی تواس وقت مسر جارن کا جانا مناسب نہ ہوگا۔ بہتر ہے کہ آئ تم تنها جاؤ اگروہ نعیک ہوتو اس سے اپ دوست حارین کا تذکر ه کروینااور کیمرکسی دن ملا قات بھی کرادینا۔'' آئزک پیٹر بول اٹھا۔

" تھیک ہے۔" این نے مرون بلادی۔

سورن بلند ہواتو اپنی چلی تی۔ اس کے جانے کے بعد آئزک پیٹر نے اپنی لیبارٹری سے چند شینیں اٹھا تھی اور میرے یاس پہنچے گیا۔ " آؤ۔ اب ذرااین دوست کی مزان پری کریں۔"اس نے کہااور میں نے گرون بلاوی اور پھر جیسے آئزک کو پچو خیال آمیا۔"لیکن تفہرو، میں پہلے تمہاری اسلی حالت لے آؤں تا کہ وہمہیں بہان لے۔ ''اس نے کہا۔ میں نے اس کی سی بات سے اختلاف نہیں کیااور آئز ک پنیز ا پنی حیرت انگیزا یجاد کے ذریعے مجھے اصل حالت میں لے آیا۔ اس کے بعد ہم دونوں چل پڑے ۔ رائے میں آئزک مجھے بدایات دیتا جار ہاتھا۔

آئزک پیر باہر ہی رک کمیا تھااور پروگرام کےمطابق میں اندر داخل ہو کمیالیکن بیکن کی بوزیشن میں تبدیلی آئی تھی اوراس وقت اس کا رخ ووسری جانب تھا۔اس کے باتھ اور یاؤں ای طرح بندھے ہوئے تھے اور بستر بری طرح شکن آ اود تھا جس کا مطلب تھا کہ اس نے آزاد ہونے تے ائے بخت جدو جبد کی ہے۔

میرے قدموں کی جاپ پراس کے بدن کوجنبش ہوئے تھی لیکن وو کوشش کے باد جود اپنارخ تبدیل نہیں کرسکا۔ میں اس کے قریب پہنچا اور پھر میں نے میلےاس کے ہاتھ اور بعد میں یا دُل کھول دیئے۔ ہاتھ یا دُل کھلتے ہی بیکن کسی سانپ کی مانند پلٹا تھا۔اس کی آنکھوں میں ایک نونخو ار چک تھی لیکن جھے دیکھ کراس کا منہ جبرت ہے کھل کیا۔ا ہے جیسے اپن آنکھوں پریقین نہیں آر ہاتھا۔جس وحشیانہ انداز میں وہ پلٹا تھا، وایک دم نتم ہو کیا تھا۔اس نے متحیرا نہا نداز میں ملکیس جھیکا تھی اور بولا۔

" تم "اورمير ب مونون يمسكراب ميساحي \_

'' ہاں بیکن ۔میرا خیال ہےتم مجمعے بہجان محئے ہو ہے ۔''

'' جھلاتم بھی نہ پہنچ ننے کی چیز ہولیکن میں پنہیں جانتا تھا کہ مجھے یہاں لانے والے تم ہو گئے۔''

· اب حان لياموگانيكن . · ·

''اقتھی طرح الیکن تم خواکو کیا سمجھتے ہو۔ میں نہیں جانتا کہتم پولیس سے پڑگل ہے مس طرح آزاد ہوئے لیکن تم بیکن ہے کمرنہیں لے سکتے۔ بلاشبتم جسمانی طور پر طاقتور ہولیکن ہیکن کونتصان پہنچانے کا مطلب یہ ہے کتمہیں ہر قیمت پر ذلت کی زندگی نصیب ہوگی اوراس حالت میں

· میری دلی خواہش ہے بیکن کے میں اِلت کی زندگی اورموت کا مزہ چکھوں الیکن بیسب تو بعد کی بات ہے میں نے تمہیں جس مقصد کے الن بايابود كهاورب

'' بکواس مت کرو، جھے جہاں ہے لائے ہوو ہیں چھوڑ آؤور نہتمبارے تن میں بہت برا ہوگا۔''

'' برسی مجیب می بات ہے بیکن میں تہماری دنیا کے اوگ تقیقت پیندنہیں ہوئے تم میری جسمانی تو توں کا اعتراف بھی کررہے ہو،میرے چیل میں بھی ہواور جانے او کے میری مرضی کے بغیراس جگہ ہے ہامرقدم نہیں اکال سکتے اس کے باوجودتم مجمعے دھمکیاں : ے رہے اوار کہدر ہے ہو كه أكريس في تهبيل نه چهورًا تو مجھ نقصان بيني كا۔"

" بال مير عدوست ، بيكن تسي وجهة تن ميه بات كهدر با ب-"

"اتو نميك بيكن ومين نقصان الله ناحا بها والكين اس نقصان كه اللهائے ت يہلے ميں تهبيں حكم ويتا ہوں كه مجھے بنك كى دولت ك بارے میں ہاؤ جوتم نے اسے تا کر کے حاصل کی تھی۔''

"كيا بكواس ب\_مين في كالل بي نبين كيا-"

'' بیتو تم نے پولیس ہے کہاتھا۔ یہاں میں ہوں اور میں بیہ بات انہی طرح جانتا ہوں چکی گوٹل کرنے والے تم ہو۔ صرف تم ۔ اورتم اس کی

" نھيك ہے يتم اكر جانتے ہوتو مجمى يد بات ثابت نبيس كرسكو سے يا الكن نے كہا۔

٬٬ ۴ بت کرنا بھی نہیں چاہتا۔ اور میرا خیال ہے میرے و وست کہم مجمی اپنا وقت اور الفاظ ضائع کرر ہے ہو۔ بہتر میہ ہے کہ مجھے اس دولت کے باریے میں بتادو۔''

''تم معلوم کرنے کی کوشش کرو۔اس خصوصیت کواستعال کر وجس پرتم نا زاں ہو۔ میں دیکھتا بول کرتم بیکن کی زبان کھو لئے میں کس طرت کامیاب ہوتے ہو۔''

''اد دبیه بات ہے بیکن ا''

" ہاں باکل یبی بات ہے۔اب میں اپن زبان بند کرر ہا ہوں۔اس کے بعداس زبان سے اس وقت تک ایک افظ نبیس نکے گا جب تک كة مجمع يهال سے إبرتبين نكال دو محد بال ميكن ہے كه يبال سے إبر أكلنے كے إحد ميں تنہيں اس دولت كے بارے ميں يجم تنادوں يااس كا ائي چيونا ساحدة بهارے دوالے كردوں يصرف ميرى مهر بانى ہوگى كيونك ميں نبيس چا بنا كيتم بافكاں بسبارا كھرت رہو يا'

''واہ بیکن میرے دوست یکم از کم تمہارے اندراتنی انسانیت تو ہے کہتم نے میرے بے سہزرا ہوجانے کے بارے میں سوچالیکن مبرصورت دولت پنگی کی ہے اور پنگی کے بعد وہ میری امانت ہے اور مجھیل جانی چاہئے ورند۔ 'میں نے کہااور بیکن کے ہونوں پر طنزیہ مسکرانہٹ تھیل گئی۔ وہ زبان ہندکر نے کا فیصلہ کر چکا تھاا ورشایدا ابنیس بوانا جا ہتا تھا پھراس نے مسکراتے ہوئے حقادت ہے میری جانب دیکھا اور پھرووسری طرف منہ کرایا۔اس ہے قبل کہ میں کوئی اور حرکت کر تا دفعتا آئزک پیزاندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں وہی مشین اٹھائی ہوئی تھی جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ وہ بیکن کی زبان تعلوانے کے کام آئے گی۔ تب اس نے مشین ایک اسٹینڈ پر رکھ دی لیکن بیرا یک بار پھر جیرت کا

"او دمسٹر پیٹرآپ۔"اس نے پر بیٹان کیج میسا ہا۔

" إل ذيريكن تم مجه بهيان ك يا پير ف مسكرات موت كبار

'' آپ جیسی مردف ہتی کوکون نبیں پہچانے کامسٹر پیٹرلیکن آپ یہاں کیسے آئے ۔ کیاای مخصماکو آپ جانتے ہیں جوا یک مجرم ہے ۔ آپ ن و یکھا کہ میغمل مجھے کس طرخ بیہال لے آیا ہے اور مجھ پرتشد دکرنا جا ہتا ہے کہ اضول باتوں کا سہارا لے کر۔''

'' ہاں۔ میخف بڑا عجیب ہےمسٹر بیکن ۔میرے ہاں ابھی آیا تھااور کہنے لگا کہ یہ مجرمنہیں ہے بلکہ مسٹر بیکن نے اے چھنسانے کی مجر پور کوشش کی ہے۔ پہلے تو میں نے اس کی بات مریفین نہیں کیالیکن بالآخراس نے پھوا ہے ثبوت دیئے جن سے مجھے یقین آئیا تب میں نے اس کی بددكرنے كا فيعلد كرليا۔"

" آپ فاس محض كى مدركر فى كا دعده كيا بيكن بيتونوليس كى قيدت بها كا دوا آدى بيدا

'' بعنیٰ دیکھوییکن ،آ دی کوئی بھی ہو۔اگر وہ مدد کے قابل ہے تو اس کی مد دکرنی جاہئے ۔تم پنگی کی دولت کے بارے میں بتا کیوں نہیں ویتے ۔ ' آ تُزک پیر نے فری ہے کہااور بیکن تجب سے ان کی شکل دیکھنے وگا۔

"اس كا مطلب بمسٹر پليرك آپ بھي اس فخص كفريب ميں آھئے ""بيكن ف بربرات ،وئ كبا۔

'' ہال مسٹر نیکن ۔ پچھالی ہی ہات ہے۔ مجھے بیٹفس پچھا چھا معلوم ہوا ہے اور اب میری خواہش ہے کہتم چَنَیٰ کی دولت کے ہارے میں بتادوتا كه بيدود دولت عاصل كرك اپنا أح كاسفر جارى كريك با اجه ب جاره ايك سيان تشم كا آوى ب ميس ات تك نبيس كرنا جاب ين " آب یا کل ہو گئے ہیں مسٹر پیتر۔ بیس کسی ووات سے بارے میں نہیں جانتااو راب تو میں سوچنے پر مجبور ، و کمیا ، ول کہ شایداس نے آپ

كوجمى دوامت كالالحج وياب الله التي آب اس كى مروكر في يرآ ماده أو محت ـ "

'' بات تو کیموالی بی ہے اُئیر بیکن اور دولت کس کے لئے وکش نہیں ہوتی سومیرے لئے بھی ہے یتم نے اس کی دوست پنگی آولل کر کے اے اس کے جرم میں پھنسا کر وود ولت حاصل کرلی اوراب میں اس کے ذریعے وود ولت تم ہے حاصل کرنا چاہتا ہوں ۔ اس میں بری کون ت بات ہوشکتی ہے۔'ا ''لیکن مجھے جب ہے مسنر پیٹر کہ آپ جب فعض مجمی اتن مندگی پرا ترسکتا ہے۔' بیکن زبر لیے کہی میں بولا۔

'' دولت کے لئے ہر مخص ایک عام انسان بن جاتا ہے بیکن میرے دوست ابتہ ہیں اس کے بارے میں بتاہی دینا جا ہے اس کی وجہ یہ

ے کراگر میں اس کی پشت پر مول تو مھلا کونسی بات چیپ سکتی ہے۔''

"مسر پیرے میں نے اس سے بھی کہدد یا ہے اور آپ سے بھی مبددیا ہے کہ آپ اوگ اپنی آخری کوشش کے بعد بھی مجھ سے مجھ معلوم

کرنے میں کا میاب نبیں ہوسکیں مے ۔ انہیکن نے کہااور پیٹر تے ہونٹوں پرمسکرا ہے بھیل گئی ۔ پھراس نے بیکن ہے کہا۔

''شایدآ پکویه بات معلومنبیں ہےمسٹر بیکن کہ پولیس ان اوگوں کومیرے دوالے کردیتی ہے جمن ہے و دہمی پیچٹر ہیں اگلواسکتی اور پھر میں پولیس کو مجرموں کی بتائی ہوئی تفصیل فرا ہم کرویتا ہوں کو یا میرے پاس ایسے ذرائع موجود ہیں تو میں آپ کو آخری بار مدایت کرتا ہوں کہ کم از کم ز بان بند ندر تھیں ورن پھی ممکن ہے کہ آپ کی زبان سے ساری تفصیل اگلوانے کے بعد میں آپ کو بمیشہ کے لئے بے زبان کرووں اور سے کام میرے لئے زیاد ومشکل نہیں ،وگا۔''

" نھیک ہے تعیک ہے مسنر پیٹر۔ آپ کوشش آلریں میں تیار ہول۔" پیکن نے اس سے کہااور پیٹر نے مسکراتے ہوئے کرون ہلا دی چھراس نے میری طرف دیکھ کر کہا۔

'' ہاں تو مسر ولڈ ۔اب آپ اس مثین کے کمالات دیکھئے۔ ذرااس طرف ہٹ جائے۔ بیرا سنے کی سفید دیوار ہے ہم اپنے دوست بیکن کواس بات سے لئے مجبور نہیں کریں سے کہ وہ اپنی زبان کھولیں ۔انسان کا عزم عی تو سب مجمد ہوتا ہے۔اگر ہمارے دوست نے بیعز م کیا ہے کہ وہ ا پی زبان ہے ہمیں پینے نہیں بتا کیں گے تو ہم پرفرض ہے کہ ہم ان کی اس خواہش گا احتر ام کریں چنانچہا بہمیں ان کی زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا ذہن سب کچھ بتا ہے گا۔ بیآ پ خود دیکھئے۔ یہ سامنے سفید و بوار پران کے ذہن کا تکس تصویری شکل میں دیکھیل سے اوراس تکس میں ہم تماش کریں مے کہ مسٹر بیکن نے وہ دولت کہاں چھیائی ہالبتہ آپ اتنا ضرور کریں کہ مسٹر بیکن کواٹھا کراس جگہاس کری پر بشفادیں اور وہ سانے جوری برای ہے انہیں اس کری برکس دیں۔ بیٹر نے کہااور بیکن جب سے اٹھ کھز اہوا۔

`` میں اپنی زندگی و بے دوں کا یاتم دونوں کو ہلاک کردوں کا یتم مجھے یہاں ہے نہیں بڑا سکتے ۔'`

'' میں تونہیں ہٹا سکتامسٹر بیکن کیکن اگر کولڈ کوشش کرنا جا ہیں تو جھے کوئی احتراض نہ ہوگا۔'' بہتیر نے کہااور میں آ ہستہ آ ہستہ اس رتی کی جانب بڑھ کیا جو پیٹر بن اپنے ساتھ اایا تھااور جے میں نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ رق کا کچمااٹھا کرمیں نے اپنے شانوں ہر ڈال لیااور بیکن کی طرف مزكر بولا.

۱۰ مسنر بیکن میری جسمانی قوت سے آپ واقف ہیں۔ بہتریہ ہے کہ مجھے تشدد پر آمادہ ندکریں اورخود بی کری پر جینہ جانھیں۔ اگر آپ ز بان ہمی کھولیں مے تو مجھاس ہے دلچیں نہیں ہوگی میں صرف مسٹر پیٹیر کاریکھیل دیکھنا جا بتا ہوں۔''

بیکن نے کوئی جوابنہیں ویا تھا۔ وہ واقعی اس انداز میں کھڑا ہو گیا تھا جیسے واقعی زندگی اور موت کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہولیکن

بروفيسريه مقابله اور مجھے سے ممکن تھا۔ چنانچه میں نے بیکن کواپن جگہ ہے جنبش نہ کرتے دیکھا تو اس کی طرف بڑھا اور جونبی میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے انجیل کرکسی کینڈے کی طرح میرےجسم پرنکر مار نے کی ٹوشش کی کیکن وہ ساری باتوں کوخود بھی جانتا تھا، چوٹ اس سے سرمیں گئی ہوگی میں توٹس ہے مس نہ ہوا تھا۔ ہال بیضرور ہوا تھا کہ میں نے اس کے دونوں ہاتھ کیڑ گئے بھراس کا رخ بدلا اوراس کے دونوں ہاتھوں کی کا بیوں کو اہے ایک باتھ کی ٹرفت میں لے ایا اور دومرے ہاتھ ہے ری کا مچھاا تارکر میں نے اس کے دونوں ہاتھ کس دیئے۔ بیکن کسی ذرخ کئے ہوئے مرنے ک مانندتزپ رہاتھا۔ دوا چھل اچھل کرمیرے بدن میں نکر مارنے کی کوشش کر رہاتھا۔اس کی بیکوشش بھی کامیاب ہوئی تھی کیکن اے اس کی دیوا تکی بی کہا جا سکتا تھا حالا تکہاہے تو چاہیے تھا کہ اپنی مہلی ہی کوشش کے بعد دوسری کوشش فتح کردیتا کیونکہ اس سے اسے کو کی فائدہ حاصل نہیں ہور ہاتھا۔ میں بیکن کو کسنے کے بعد گردن سے پکڑ کراہے کری تک لایا اور پھراس پر د ہو ڈال کر کری پر بٹھادیا۔ جب میں نے اس کی گردن پکڑی تھی تو بیکن کے حلت سے ایک چین نکل می تھی اور ووکس قدر بے سدھ بھی ہو گیا تھا چنانچواس کام میں جھے دقت نہیں ہو کی اور جب میں نے کری سے بالمدھ کر پیٹر ک طرف دیکھاتواس نے مشکراتے ہوئے کردن بلائی جیسے و وسطمئن ہو۔

اس کے بعد پیٹرا پی مشین میں مصروف ہو تمیا۔ اس نے وومشین ایک ست رکھی پھر بجلی کی تارکاراابط مشین میں مجکے ہوئے ان سورا خول ے کر دیا جوان کی زبان میں بھل کے سوراخ کہلایا کرتے تھے۔ اس کے بعداس نے مشین کے کہی بٹن د بائے ادراس کے ساتھ مشین جل پڑی۔ مشین کے ایک ششے سے روشن نکل کر بمکن کے وجود پر پڑئ تھی اور بمکن کا ساراو جوداس روشنی کے کول دائر ے میں نہایا ہوا تھا۔ وہ محل رہا تھا کمکن کری کافی وزنی اور کشا دہتی۔اے توجنبش بھی نہیں وے یار ہاتھا جیسے وہ کرکے زمین میں نصب ہو۔ میں نے پیٹر کے اشارے کی ست دیوار پرویکھا ادراس پر جھے ملے مٹے سے مکس نظرا نے ملکے۔ یکس بیکن ہی کے تھے اوران میں بجیب تصاویر نمایاں تھیں۔ اور پروفیسر میں سائنس کی ایک ا، را تو تھی ایجا دد کیچ کرسششدر رہ کیا تھا۔ان او کول نے واقعی قیامت ڈ ھار تھی تھی کے بیکن کری پر بندھا ، وا بیٹما تھالیکن ، یوار پرچل رہا تھاا دراس کے ماتھ ماتھ مناظر بدلتے جارہے تھے۔ پیٹر نے مشین کا ایک اربنن دبایا اور دفعتا بیکن کے حلق ہے ایک دلدوز چینج بلند ہوگئی۔ " آه ذليل كتو الساند كرد والياند كرويكيا كرد بوقم" وه دهاز ااور بيثر مسكران (كا \_

'' ذیئر مولڈ۔ ویکھتے رہو، دیکھتے رہومیرے دوست،ابھی مسٹر پہنرا ٹی زندگی کے اوتمام راز اگل دیں مے جوشایدانہوں نے اپنی ہٰں کو

بھی نہ ب**تا**ئے ہوں سے ۔''

د اوار پرمتخرک تصاویر بحیب وغریب مناظر پیش کرر ہی تھیں ان میں ہے ہر منظر میں بیکن موجود تھا۔ وومختلف کامون میںمصروف نظرآ تا ، مجھی کہیں جھی کہیں جمعی کسی ہے جنگ کرر ہاہوتا ہے بھی سمندر میں سفراور پروفیسر، حیرت کی بات تو ہتھی کہ میں نے وہ منظر بھی ویکھنا جس سندر کے اس جزیرے برمیری بیکن ہے جنگ ہو لُکھی اور میں نے بیکن کی بھی خاصی مرمت کرڈ الیتھی۔ میں نے دیکھا کہ بیکن نے چنگی گوتی کر دیا۔ بیکن نے میری آتھموں کے سامنے پنکی کوئل کیا تھااوریہ منظراس ہے پہلے میری نگا ہوں میں نہیں آ سکا تھا۔ بزی ہی انو کھی بات تھی انو کھی کہ میں اپنی موجود و شخصیت کوبھول ممیا تھا پھر رفتہ برنتہ ہم اس جگر آ مئے جہاں ہیکن کی زندگ کا آخری واقعہ رونما ہوا تھا۔ بیباں پیٹر نے بیکن کے ذہن کوایک ادر شینی جھٹکا

دیااوراس کے بعد جو منظراس دیوار پرامجروہ کچم یول تھا۔

بیکن کے ہاتھ میں وہ بیک صاف نظرۃ رہے تھے جن میں پکک کی دوات موجودتھی۔اس دقت وہ ایک سندری کشتی میں سفر کرر رہا تھااور تھوڑی دہرے بعدوہ ایک چھوٹے ہے جزیرے کے ایک جھے میں نظرآیا اوراس جزیرے کو پروفیسر میں اچھی ملرح بہجا نتا تھا۔ میں نے بیکن کو پہلے بھی یہاں دیکھا تھا۔ بیکن جزیرے کے ایک مخصوص ھے کی جانب جار باتھااور پھرا یک جگدرک کراس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا سامان نیجے رکھ دیا۔ اس سامان میں وہ پہر تلاش کرنے نگااوراس کے بعداس نے ایک جمیب سالباس نکالا جوسیادر نگمت کااور چست تھا۔اس لباس میں پہر جمیب وغریب قتم کے آلات لکے ہوئے تھے جے اس نے اپنے شانوں پر باندھ لیااور پھراس کا پوراچبرہ بھی اس لباس میں ، حک کیا۔ اس کے بعد بیکن نے بانی میں چھلانگ دگا دی۔اب و و پانی میں بیچے اتر رہاتھاا ورمیرے دوست آئزک پئیرے ہونتوں پرمسکرا ہٹ پھیلتی جار ہی تمی تب بیکن سمندر کی انتہائی مبرائیوں میں ایک ایسے جھے میں پہنچ کمیا جوسمندری چٹانوں پر شمل تعا۔اس جھے پر پہنچ کراس نے کانی دیرتک وئی مناسب جگہ تلاش کی اور پھرا یک جگهاس نے وہ صندوق چھپادیے جو پانی میں نہ جھکنے والے چمزے میں لینے ہوئے تھے۔ان صندوتوں کواس نے پھروں کے نیچے چھپایا ہوا تھااور چند پتمر دخلیل کران پرر مکھ اوراس کے بعد ملمئن ہوکراو پر کی جانب چل پڑا۔تھوڑی دیر کے بعد وصطح پر تقااور یہاں تک پہنچنے کے بعد آئزک پہنر نے اپی مشین بند کر دی۔اس کے ہونٹوں میر فاتحانہ مسکرا ہٹ تھی لیکن بیکن پھر کے بت کی مانند ساکت جیٹھا :وا تھا۔ آئزک پیٹیر نے میر بی جانب ریکھااورمسکراتے ہوئے بولا۔

'' تم نے دیکھاڈ نیر کولڈاس حالاک آ دی نے وہ دولت کہیں چھیائی ہے؟''

" بال میں دیکھااور مجھے بخت جوب ہے ۔"

' 'ہم نے ؛ ومگه معلوم کر بی ہے جہال دولت محفوظ ہے اور تمہارے خیال میں کیا اب ہمیں اس محض کی ضرورت ہے۔ '

"كيامطلبة تزك بيلر-ابتماس كساته كياسلوك كرنا عاسة موالا مي في حمار

'' میں اس ئے ساتھ کیا سلوک کروں گا ، ہاں البت میں اے کس مناسب جکہ پر چیوز دوں گا اور بیائے آپ کوبھی بھول چکا ہوگا۔''

"كيامطلب" من في علام

''مطنب یہ کہاس کا جنی توازن کبھی اس قابل نہیں ہوگا کہ یہ کسی چیز کے بارے میں مجمد سوچ سکے۔ یہ یاگل ہو جائے گا اور بالآخر کس

ياكل فاني يُبنياد ياجائه كاله'

''او و حکرامیا کیوں آئزک پیٹرا ایسا کیون کیاتم نے ؟ ہمیں تو والت کا پیة معلوم ہو جی کمیاا بہمیں اس محف کو یا کل کر سے کیا ہے گا؟'' '' بینا کزیرتھاڈ ئیرکولڈ۔ اگرمشینی ذرائع ہے اس کے ذہن ہے معلومات حاصل کی جائمیں تو ہمیں مہمی اس دولت کے بارے میں نہ بتا تا کمین میشین بیاایی ہے کہ اس نے ذہمن سے سارے فلیوں کومنتشر کر کے رکد دیا ہے ، تب جمیں اس کے ول کا سارا عال معلوم ہو رکا۔ اب میلیٹ ممهى آلى ميں ان جك سين بيس موسكيس كادر نتيج ميں إكل رب كا"۔

''او د ـ ''میں نے اس خطر ناک شخص ک اس کار روائی پرافسوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔

اور پھرافسوس زوہ نگا ہوں ہے بیکن کودیکھا جو خاموش جیٹما ہوا تھااہ رجس کے چبرے پرکو کی تاثر نہیں تھا۔

" توابتہیں اس خزانے کامعلوم ہوگیا کولڈمیرے دوست۔ چنانچ سب سے پہلے مناسب بیہ ہے کہ ہم اس مخفل سے چھٹکا ما حاصل کر لیں ۔ آ وُاسے کمی سڑک پر چھوڑ دیتے ہیں' آئزک پیٹرنے کہااور میں نے کر دن ملا دی۔ کیکن پر و فیسرمیری ڈبنی کیفیت زیادہ درست ہیں تھی۔اس ونیا کے رہنے والے کس قدر ظالم ، شکدل اور سفاک ہو مئے تھے۔ وولت نے انہیں زندگی کے ہرشعور سے بیات کردیا تھاوہ مرف دولت نے پجاری تھے۔انسانی زندگی یاانسانی اقدار کی ان کی نگاموں میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ بہرمسورت میں مسلح نہیں تھااور ندان او کوں کی اصلاح کرسکتا تھا۔ چنانچیہ ایک فاموش تماشائی کی مانند میں آئزک پیٹر کے چیجے لگار ہا۔جس نے بیکن کے دونوں ہاتھ کھول دیئے تنے لیکن بیکن نے کو ٹی تعرض نہیں کیا آئزک بنیر نے اس کا ہاز و پکڑ کرا ٹھایا تو و و کھڑا ہوگیا پھروہ اے لئے ہوئے باہرا ٹی کا رتک آیا۔ کا رکا درواز و کھول کراہے چھے بٹھایا اوراس کے بعدمیرے ساتھ کارے آگے کے جعے میں بیٹن کیااور پھراس کے بعد کارسر کول پرووڑ نے گئی۔ پھرایک سنسان سرک پر آئزک پیٹر نے بیکن کو نیچا تارویا بیکن بے جارہ بالکل خاموثی ت نیچار میااورایک طرف چل بڑا۔اورآئزک پنیر نے مسکراتے ہوئے کاروابس موڑ دی۔اس سے ہونول پرایل وہی فاتحان مسكرا به منتقى اوريس فاموثى ساس دنياك بارك مين سويق رباتها جو بالشبه ميرى سجه عنه بابرتهى -النف ستكدل استفاسا وريغ ترقى یافته اوگ میں نے سی مدی میں نبیں و کیھے تھے اور اس بات پر مجھے شدید حیرت تھی ۔ تھوڑی دیرتک خاموثی رہی کھر آئزک پہٹر نے مجھے نا طب کمیا۔

"اكس موج مي أوب محتة مير عدوست!"

۱۱ سې ښو ۱۶ پولونس مسٽر پيٽير –

" تم كانى شريف انسان معلوم موت موس ميس محسوس كرد بابول كيتم اس كے لئے افسر دہ موت

" بال - مجھاس كے باكل بن سے افسوس مواہر ."

'' و کھومیرے دوست بیدو نیاا نہی بنیادوں برتائم ہے۔ شرافت ، ہمدردی اور نیکی باا شباک معیاری میٹیت رکھتی ہیں لیکن جن او کول نے انہیں اپنایا ہوا ہے وہ بمیشہ خسارے میں دہتے ہیں۔ میں نے ایسے کسی بھی فض کوعزت اور بلندیاں طے کرتے ہوئے نبیں دیکھا جس نے نیکی اور شرافت پر بی قدم جمائے رکھے ہوں چنانچے اس انداز میں سو چنا چھوڑ دو۔ اس دیا میں کامیا برہو ہے۔''

''لیکن آئزک پنیر-کیایہ؛ نیاجمی اینا ندرکس کی کومسوک نبیں کرتی؟''

'' کمی ۔ ہاں اگر انسان کے یاس کی ہے تو و دلت کی اور جس کے یاس دولت کی کمی نہیں ہوہ مجر کسی بات کومسوس نہیں کرتا۔''

" مويادولت تمباري نكاه ميسب سه برى شي ب؟"

'' يتو صديول سے ذہنوں پرمساط رہی ہے ميرے دوست۔ ہم اے نظرانداز نمس طرح کر سکتے ہيں۔ خير مجبوز وان باتوں کوميرا خيال ہے کہتم اپنی افسردگی دور کرواب ہم اتنی اعلی حیثیت کے مالک بنے والے میں جمن کاتم تصور بھی نہیں کر سکتے ۔ یہ دولت بہت بزی ہے اس کے بارے میں ایم اندازہ لگا چکا ہوں اے حاصل کرنے کے بعدتم بھی ایک شائد ارآ دی کی میٹیت ہے زندگی بسر کمرو کے اورونیا کا ہرمسئلہ تمہارے لئے ب مقصد ہوگا۔ بال اس جزیرے کے بارے میں تم کی کھ جانتے ہو؟''

" كچوز ياد ونيس مسر بينر - كيا آب اے بېچان كے بي ؟"

" بخو لِي بھي بديهان سنة يا دودورنيس ب-" تزك پيرن جواب ديا-

"تو پمركب و بال جانا جات مو؟"

'' کولذمیرے دوست جس قدر جندمکن ہو سکے۔ویسے مجھ ملم ہے کہ پیساحل ہے کچھ دورایک تفریکی جگہ ہے اوگ یہاں تفریحاً آتے ہیں لیکن عمو کا یہاں چھٹیوں کے دنوں رش ہوتا ہے۔ عام دنوں میں وہ جزیر دسنسان ہی پز اربتا ہے صرف وہ لوگ وہاں جاتے ہیں جو یا تو مجھلیوں ك شكارك شوقين مول يا كيمر يونهي آغريجاً أكل جات مول \_''

"احب توتم اس كے بارك ميں بہت كچھ جانتے ہو؟"

'' ہاں ہا اُکل میں تمہیں و ہاں بے جلوں کا اور میرا خیال ہے اس کے لئے کل دن کا وقت ہی مناسب مرہے گا۔''

" بھے کو فی اختر امل نہیں ہے مسٹر پیٹر۔"میں نے جواب دیااور پیٹر کردن ہلانے لگا۔

· 'ہمیں اس کے لئے مچھ تیاریاں کرنا ہوں گی۔''

۰٬۶سم کی تیار یاں؟٬۰

"جزرے تک پہنچنے کے لئے اسٹیرتو مل جائے گا۔ عمو ما تفریکی مقاصد کے لئے اسٹیمرکرائے بربل جائے ہیں لیکن کچھودوسری چیزیں۔

خیر میں تمام چیزیں فراہم کرلول گا۔ اس نے جیسے ۔خود سے کہا میں خاموش ہی رہا۔

کاروا ہی مارت میں بینی می اور ہم دونوں نیچار آئے۔آئزک کھویا کھویاساتھا پھراس نے چوکٹ کر ہو ممار

" تم كسى المجهن كاشكار تونبيس بوكولذ؟"

" نبيل آئزك پنير - ميں الجھنول كو قريب نبيل آنے : يتا۔ "

''ادریه عمده بات ہے۔ بہر عال ابتم آ رام کرو۔ میں واپس بھی جاؤں گا۔ میں نے تہبیں بتایا نا کہ جمعے کچھ چیزی فراہم کرنی ہیں جن

میں سے چند چیزیں ہمیں بازار سے بھی خرید ناہوں گی۔''

" ضرور یا میں نے جواب و یا اور اپنی رہائش گاومیں واپس آسمیا۔

ووسری دن مبع آئزک پیٹر تیار یول میں مصروف تھا۔ اس نے بالکل ویسے ہی دولہاس مبیا کئے تھے جیسامیں نے بیکن کے بدن پرویکھا تعاور جسے کہن کروہ سندر میں اترا تھا۔ ایک ہی چند چیزیں لے کروہ میرے ساتھ اس جزیرے کی جانب چل پڑا۔ آہنی کھوڑا کنمعلوم منزل کی طرف دوڑ رباتھااور میں خاموش ہیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم بھی مندر کے کنارے پہنی گئے ۔ آئزک پیٹیر نے کارکوایک جگہ کھڑا کر دیااور نیجے اتر آیا۔جس بکس میں سامان تھا۔ وہ آئزک پنیر نے اپنے ہاتھ میں لاکا یا جو اتھااور وہ مجھے لئے ہوئے ایک جانب جار ہاتھا۔

'' ذیر کولڈ بس بول مجموداب ہم کامیا بی کے نز دیک ہیں اور چند تن محات کے بعدتم ایک دولت مندانسان بننے والے ہو۔' آئزک

پنیرنے کہاا ور میں نے گردن بلا دی۔

پر وفیسر عجیب وغریب حالات سے واسطہ پڑر ہا تھا۔ یہ ہوٹ مجھے دولت مند بنانا جا ہے تھے لیکن میں جو پہوتھا اس کا مناسب انداز ہتم خود کر سکتے ہوا در یمی میری دینی کیفیت تھی۔

میں سرف تفریح کا قائل تھااور یخص جس کے ساتھ اس وقت میں زند کی تزارر ہاتھامیری نگاہ میں کوئی اچھاانسان نہیں تھا۔ باشبہ بیا کی سائنسدان تعا۔ایی جمیب اغریب تو توال کاما لک جن کے ہارے میں تفصیل نہیں جانیا تھا۔لیکن جس و نیامیں میں سانس لےرہا تھا۔ای کے بارے میں مجھے ریانداز ہضرور ہو کیا تھا کہ وہ جدیدترین و نیا ہے اوراس کے علوم بلاشبہتمام ملوم سے زیادہ حبرت انگیزاورشاندار ہیں جوز مانہ قدیم ہے اوگ سكية چليآئ تعاورجن كامظامره عام طورت وتار باتحار

اس دور نے سائنس کے نام سے جوتو تیں حامل کی تھیں۔ وہ بلاشبران جاد د کی تو تواں ہے کہیں بز ھے کرتھیں جوز مانہ قدیم میں او کواں ک طاقت كاذر ايد بن راي تميس -

کیکن اس کے ساتھ ہی اخلاقی تنزل پیدا ہوا تھااور پر وفیسر۔ بیلوٹ اخلاق وآ داب ہے اس قدر عاری تھے کہ ان کی ذبیت پرافسوی ہوتا تھا۔ پر وفیسر میں نے اس تو م کو بہت ترین تو م قمرار دیا تھا۔ جو ذہین تھی لیکن اخلاقی طور پر دیوالی تھی۔

سندر میں ووڑ نے والا ایک جھوٹا جہاز آئزک پیٹر نے اپنے طور پر حاصل کیا یک طرح ؟ اس ہارے میں، میں نے کوئی تفصیل معلوم نہیں کی تھی۔ البتداس جبار میں صرف ہم دوا فراد تھے۔ یہ جہازیہت ہی چھوٹا تھا جے بدلوگ اسٹیر کا تام دیا کرتے تھے۔

سویه تیز رفمآر جہ زسندر میں دوز نے لگا۔ جسے آئزک پیٹیر چلار ہاتھا۔ کیکن کیسی دلچسپ بات بھی کہا کیسا تنا بڑا جہاز-مندر میں دوڑ ائے جا ر ہاتھااوراس کی رفتاراتنی تیزیقی کے بیٹار باد بالوں کی مدد ہے۔مندر کے سینے پر جیلنے والے جہازا ننے تیز نبیس دوڑ سکتے تھے۔

آئزک پیزے چہرے پرخوشی کے تاثرات تھے۔ رائے میں اس نے مجھ سے پچھ باتیں کرنے کی کوشش کی کیکن تیز ہوائیں ہادے الفاظ کواڑائے لئے جاری تھیں۔اس لئے ہم ایک دوسرے کی بات مجھنے ہے قاصر تھے۔ پھرآئزک پیٹرکا گا بھی چینتے تھک کمیا تھا۔ چنانچہ اس نے خاموثی اختیار کی اور میں بھی اس وقت خاموش رہی رہنا جا ہتا تھا۔ میں دیکھنا جا ہتا تھا کہ جدید ورکا انسان لانچ کے راستوں پر چلنا ہوا کہاں تک پہنچ کیا ہے۔ تب آئزک پیٹراس جزیرے پراترا جے میں اتصور میں دکھید چکا تھا۔ یہی اس کی منزل تھی اور میبیں ہیکن نے اپی دولت چھپائی تھی۔ جزیرے کے ساتھ اس قتم کی جگہیں بنی ہونی تھیں جن ہے باسانی جزیرے تک پہنچ جاسکتا تھا ہم جس چیز کے ذریعے جزیرے پر پہنچے و دلکزی ک ا یک میزهی تقی۔ آئزک پینر نے اپنا بیک اٹھایا اور پھر تی ہے لکڑی کی میڑھی پر کود کمیا۔ حالا نکہ ممررسیدہ انسان تھالیکن بےمثال پھرتی کا ہالک تھاا در اس وقت تو بہت خوش اظرار ماتھا۔ اس خوشی کا اظہار اس کے ایک ایک عضوے مور باتھا۔

" أو و كولد ـ " ايك تبدرك كراس في يرخيال الدازيس بحص خاطب كيا-

"كيابات ٢ پنير؟"

"میں چھے بھول رہا ہوں۔ ایک غلطی ہوگئ ہے گولڈ۔"

"'کہا؟''

· · اگر مین تعوزی می اور ذبانت کا ظهار کرتا تواس دفت اس منظر کی تعباد میریا سکتا تمایه جب وه جبگه اسکرین برنظر آر دی تنمی . · ·

، ''ون ی جگه!'<sup>۱</sup>'

'' جہاں دولت چھپی ہو کی ہے۔ میں نے اس دفت اس جگہ کواپٹی یا دواشت میں تفوظ کرلیا تھالیکن یہاں آ کرا لجھ رہا ہول۔''

"اوو کو یاتم اس جگه تک نیس سینی یار ہے جہاں ہے سمندر میں داخل ہونا ہے۔"

'' ہاں۔ نہ جانے وہ کون می ست بھی۔ جزیرے کے جاروں طرف کے سمندر کو کھنگا لنے کے لئے تو ایک طویل عرصہ ورکار ہوگا۔'' پیٹر کے انداز سے تعوژی کی پریشانی جھلکتے تکی۔

" پرمسٹر پنیر۔" میں نے انہی کے انداز میں تفتگو کر ناسکولیا تھا۔

" آؤ تلاش کریں ہے۔ پورادن کوشش کریں ہے بیکن کی طرف ہے تواب وئی خطرونہیں ہے لیکن امرا تفاق ہے وہ وجکہ نیل سکی تو ہمیں ماہیس رہنا پڑے گا۔"

" كيون مسٹر پنير ـ كيا آب بيكن كودو باره تااش نبيل كركتے ؟" ميں نے معلومات كى غرض سے يو چھا۔

''امکروہ ٹل بھی جائے تواس کی حیثیت مٹی کے ایک ذھیرے زیادہ نہیں ہوگی ۔''

۱۰*۱ کیکن کی*وں؟'

''او وسجھو مائی ڈئیر۔اباس کے ذہن کو دنیا کا کوئی بھی سائنسدان تر تیب نہیں دے سکتا۔ وواب ہمیشہ کے لئے منتشر ہو کمیا ہے لیکن میں

ہمت نہیں باروں گا۔اگر جمعے جزیرے کے جاروں طرف کا سمندر بھی کھنگا اناپڑ اتو میں دریغ نہیں کروں گا۔''

" محبرانے کی بات نبیں ہے مسٹر پیٹر ۔ آؤ جمیں کس بلند جکہ کا انتخاب کرنا جا ہے۔ " میں نے پرسکون کیج میں کہا۔

"بلندعبكه؟"

"بال كوئى الين بلند جكر جبال سے بم جزيرے كے زيادہ سے زيادہ منظرد كييكيس مكن بوہ جبار سے باوا جائے۔"

" الا تركيب توعمره ب- آه- واتعى تم نے يہ بات تو كافى ذ ہانت كى كہى ب- اس طرح زياده مناظر واضح بوجائيں كے اور بم ان ميں

ا بي مطلب كى جكه تلاش كرسكيس مي . "

"لكن بورى جزير يراي كوئى جكنيس كى يربروزيادوتر بموارزين يادرختو بيشتمل تفايه بيرى ألمهول مين بعراضطراب نظراً ف لكار

"اب كياكيا جائي كولد؟" وه پريشانى سے بولا اور ميس مسكراتى ذكا بول سے اسے د كھنے لگا۔ چرجس في چاروں طرف نكا بيل بھى ووڈا کیں اور بالآخر ہٹیر کے شائے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔

" آؤ پشر۔ اوروہ ام تول کی طرح میرے ساتھ آئے بردہ آیا۔ تب میں نے ایک بلند و بالا در نت کا تخاب کیا اور اس کے نزو کی جا تخرا ہوا۔ مچرمیں نے اپنے پاؤی سے اس دور کے جوتے اتارے، ظاہر ہے ہروفیسر مجھے موجود ہ دور میں موجود ہ دور ہی کے انداز میں رہنا تھا۔ پینر میری اس حرکت کوغورے دیکی رہاتھا۔ اہمی تک اس کی تمجھ میں نہیں آیاتھا کہ میں کیا کرنا جاہتا ہوں لیکن جب میں نے در دست کے سننے پرانگلیاں كازين أوائ كامنه حيرت يحل كليا-

الرار الا الماد واقعي بير كيب تومهت مده باليكن كيااس بلند در بت برتم في ه سكو ميان

'' کیوان نبیس میرے دوست ۔'' میں نے کہااور بھلاا لیے معمولی در دت پر چڑھ جا ۴ میرے گئے کون سامشکل کام تھا۔ میں سی پھر تیلے ہندر کی ما نندا جملتا ہوا درخت پر جزیف لگا اور پھر میں درخت کی سب ہے بلندشاخ پر تھا۔ میں نے جاروں طرف نگا میں دوڑ انی اور مسکرایا۔ واہ کیا خوب بات تقی میرا ذہن آئزک پیٹری ما نندتونہیں تھا کہ کسی چیز کود کھنے کے بعد بیول سکے میرے ذہن میں تو صدیاں تفوظ تقیس پروفیسراور مملا و د جگه ميري الكانول ت كيس نوشيد وروسكي تحل .

چنانچ میں نے ویکھا کہ جس جگر آئزک پنیر کھڑا ہاس سے صرف چند گز کے فاصلے پر وہ جگہ موجود ہے جس کی نشاند ہی میں نے جیرت انگیزطریقے ہے دیجمعی تھی۔ چنانجے میں مسکرا تا ہوا نیج ار آیا۔

آئزك بيراميد ويم كي كيفيت مي مجهد كيدر باتعاد مرت قدم في ركحة على اس في مجد سے لوجها۔

۱۰ کیا ہوا۔ پھوا نداز وبیور کا دوست؟<sup>۱۱</sup>

" الل مسلزة ئزك پنير ميں نے وہ حكمة تا بش كرلى ہے؟" ميں نے كہااورة ئزك پنيرا تھل پزا۔

" إل آؤمير عاته ـ "من في كبااورآئزك پيردوز في كالدازين مير عين ينهي ينهي طيف كااور جب مين في اساس مبك لے جا کر کمز اکیا جس کا انداز وہیں نے لگایا تعاتو وہ خوش ہے نا چنے لگ کیا۔

" بانکل بانکل واقعی ۔ او ہومیرے دوست تم تو بڑے کا رآ مدانسان ٹابت ہوئے ۔ تمہاری یادداشت مجھ سے باشبہ بہتر ہے۔ ایقینایہ وہی جكه باب مجهد يادة ميا-اب مجهد يادة مميا يويان يبنواو وليكن تفسروكياتم غوط خوري كرسكة بوين احيا مك بي است اس بات كاخيال آيا تعاادر اس کے چہرے پر پھر پر بیٹانی کے تا ٹر نمودار ہو گئے۔

" إلى ليكن رياباس مين كرنبين - "مين في مسكرات بوع جواب ويا-

"مطلب یہ ہے کہ مجھے سندر میں اتر نے کے لئے سی بیرونی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔"

''ارے نبیل نبیں۔ یہ کیے ممکن ہے۔تم آئی گہرائیوں میں جاؤ مے ، ابغیرلباس کے … کیکٹ مجموسو چووان مہرائیوں میں از جانا آسان کا منبیں ہوگا۔ پیلباس پہن او۔اس کے ساتھ بیآ تھیجن سیلنڈ روگا ہوا ہے اس ہے تمہیں سانس لینے میں آ سانی ہوگ۔''

" كياتم مير ئے ساتھ نيچنيس چلو سے آئزک پيتر؟" ميں نے سوال کيا اور آئزک پيٹر نے گردن ملاوی۔

'' کیوں نہیں۔ کیوں نہیں لیکن میں زیادہ گہری غوطہ نوری نہیں کرسکتا۔ حالائکہ آئسجن ماسک میرے پاس موجود ہے لیکن میرے تهمپیوٹ زیادہ دیرتک مندر میں رہنے کے تھمل نہیں ہولیں گے۔البتہ میں تنہیں اس جگہ تک پہنچا کر دالیں آ جاذ ل گا۔'' آئزک پیٹر نے کہاا در میں نے گرون بلا دی۔ پھر آئزک پیٹرلباس پہننے میں مصروف ہو کمیائیکن میں دوڑتا ہوا سندر میں داخل ہو کمیا تھااور پھر میں نے سمندر کی کہرائیاں نا پناشروغ کرویں۔آگ اور پانی ہے میری ووق بے مثال تھی۔میرے صدیوں کے ساتھی یہی تو تھے۔آگ پانی متارے ،سب کے سب میرے منس متع يمحى ند بد لنه دا لے ، نميث يادر كھنے والے ..

اور سندر کن رم آغوش نے مجھ ہاتھوں ہاتھ لیا۔ پانی نے مجھے کہرائیوں میں جانے کی جگددے دی اور میں نے چٹانوں سے سوال کیا۔ جحته جس چیز کی ضرورت تھی وہ سب مبانتے تھے، تب میں اس جگہ پہنی کیا جے دکھ دیکا تھا۔ میں جدید انسانوں کی ایجادات کے ذراید ایک ایسے ذہین میں جواس کا چشم دید تھااور جے تا کارہ بنالیا گیا تھا کہ وہ آئندہ راد میں نہ آئے اور انسوس تھا مجھے بیکن پر کداس کی تبائی کاذر بعد میں تھا جبکہ مجھے ان ساري چيزول ہے کوئی دلچين نبيس تھي۔

پھر میں نے وہ وزنی چھر بٹائے جن کا پانی میں کوئی وزن نبیس تھااور مجھےوہ چیز نظر آئی جس کے حصول کے لئے ہم سہال تک آئے تھے۔ میں نے اے اپنے تبضے میں کیااور سوچنے لگااس سفید فام بوڑھے کے بارے میں جوشایداس خوف سے مربی نہ کیا ہو کہ کہیں میں وہ دونت لے کر مندر کے نیج فرار نہ ہو جاؤں۔

کیکن میں کرتا کیا کاغذ کےان کتروں کا اور میں اے لئے ہوئے مل کی طرف بڑھنے لگا۔ یہاں تک کدمیرامریانی ہے بلند ہو گیااور کنارہ زیاد دد در نبیس تمانینی و هخص مجهد د کیهسکتا تماجواتنی دور یهمی به بس کی تصویرنظرآ رباخها به

جمعے و کمیے کر پھر لیے جمعے میں پھر حرکت نمودار ہوگئی اوراس نے زورزورے ہاتھ ہاا نا شروع کر دیا۔ یہ کو یا خوش کا اظہارتھا۔ چنانچہ میں اس كى طرف چل يزاروه كر كمرتك ياني مير تكس آياتها .

'' کیا۔ کیار ہا؟''اس نے بع جھااور میں نے ووصندوق اس کے ہاتھ میں تھادیئے۔'' آہ میرے دوست۔ آہ میرے دوست قامل احترام؛ وست تم اس عظیم دولت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ۔ آ واگرتم نہ ہوتے تو مایوسیاں میرامقدر بن جا تیں،میرے پیپیزے اب اس تا ہل نہیں رہے کہ پانی میں اتروں نہ میرے تو کل اس کے تھمل ہو کئتے ہیں لیکن تم عظیم ہو۔ آئسیجن ماسک کے بغیر ہی تم ، ۱۱۰۰ وُ۔ ذراد کیکعیس توسہی كه بهار عدد وست بيكن في جهار بي لنظ كياور شرج مورا ب؟ "

وہ جلدی جلدی اس صندوق کو کھو لنے لگا۔ بڑے بے مبری تھی اس کے انداز میں اور پھراس کی مطلوبہ شے اس کے سامنے تھی۔ و دوجد میں

آمي تقايول لَكَ تَمَا بِينِ نُولِ نِهِ اللَّهِ مِن كَارُوحٌ قَبْعُ كُرِي مُو-

'' دیکھاتم نے دیکھا۔ یہ عمولی رقم نہیں ہے۔لیکن بجیب انسان تہمارے اوپراس دولت کا کوئی اثر نہیں معلوم ہوتا۔ارے تم اس میں

آ و هے کے عندار ہو۔ میرے ساتھ خوشیال مناؤ۔ آؤ ہم دونوں رتعل کریں۔ ' وومیری کمرے لیٹ کرا چھلنے لگا ور مجھے ہلی آھی۔

"بس بس مسر پیر کیااب یہاں سے چلنے کااراد بنیس ہے؟"

'' میرا دل تو حیا در بایت که بس ای سمندر میں کو دکرخو دکشی کرلوں ۔ ان نوٹوں کواپنے بدن پرسجا کر کسی قبر میں دفن ہو جاؤں ۔''

''عجیب خواہش ہے۔''

" يكا غذ تقديري بدل دية مي كولد - آخ تك تم سرف كولد: و يكل كولد مين كباا و عيد "

" نھیک ہے نمیک ہے۔ انبیں سنجااوا دریبال ہے چلو۔"

''کیکن تم بے مثال ہو۔ واقعی میں نے تمہارے جیساانسان نہیں و یکھاتم بڑے بے نیاز معلوم ہوتے ہو۔ خیر چلو۔اب گھر چل کر خوش ہوں گے۔ آؤ۔'' پٹیر نے توٹوں کے مندوق بندکر کے انہیں کندھے پر لاولیا۔اور پھروہ انجیلتا کودتا کنارے کی طرف چل پڑا۔ میں اس کے ساتھد تھا۔ تھوڑ ک ومرے کے بعد ہم لا کچی ہے والین آ رہے تھے۔ پیر نے اب اس کیفیت پر قابو پالیا تھا۔ دولت بل جانے ہے جو دیوا تھی کی اس پرطا ری ہوگئی ۔ تھی اب کسی قدر کم ہوچکتھی۔ تاہم اس سے ہونٹوں ہے مسکراہٹ چیک کر رہ گئتھی۔عمر کی آخری منزل کی جانب مفرکر نے والا یہ بوڑ ھا واست مل جائے ہے کس قدر زوش تھا۔ اس کا انداز و بخو لی ہو جا تا تھا۔

اور پر دفیسراس دور کے انسان کو پڑھنے کا رہمی ایک امچھا لمر ایتہ تھا۔ میرے ذبن میں میسارے واقعات سلسل کے ساتھ جمع تھے اور میں ا پی کتاب کے لئے بہترین مواد حاصل کرر ہا تھا۔ بھاہ اس مخص کی دولت ہے جمھے کیاد کہیں :وعلی ہے۔ بیکا غذے کلزے میرے لئے کیا حیثیت ر کھتے تھے۔ ہاں اس دور کے انسانوں کے لئے یہ اپنے اندر بے انہاکشش رکھتے تھے لیکن شاید آئزک پیٹریمی سوچ مرہاتھا کہ میں مجمی ان کاغذ کے کنزوں میں آتی ہی دکھیں لیتا ہوں جنٹنی کہ وہ۔

پھرووا پن رہائش گاومیں وافل ہو کیا۔ کارا کے جانب کمزی کی اور کرنی ہے بھرے موئے سندوق اپنے بازوؤں میں سمینے اوراندر کی جانب چلنے لگا۔ای دوران میں اس کا بغور جائزہ لے رہاتھا۔ دو خاصا خوش نظرآ رہاتھا اور میں سویق رہاتھا کہ آئ بیانسان دولت کے لئے کس قدر پریشان ہے۔اس نے انسانیت پردولت کوتر جھے و ب وی ہے۔

" آ ؤ ۱۰ وَمیرے دوست اندرچلیں ۔ آ جاؤ ۔میری لیبارٹری کی طرف آ جاؤ۔ " آنزک پیٹر نے کہا۔

اس کے انبچہ میں اب بھی ایک جمیب کی بیفیت تھی جیت وہ فوقی کو برداشت نے کر یار با بواور پر وفیسر میں نے تو خوشی ہوگوں کو مرت موے بھی دیکھا تھا۔ مومیں نے سوچا کہیں یہ بوڑ ھاد دات حاصل کرنے کی خوش میں جل ہی نہیں۔ البتداس کی اس خوش سے مجھے بیانداز وتو مو چکاتھا کہ وہ دولت اس کی تو تع سے بہیں زیادہ ہے۔ تب ای وہ اپن لیمبارٹری میں داخل ہو کیا اوراس نے دونو ر) صندوق رکھ دیئے۔

" تم ، بتم آرام کرو تھوڑی دریآ رام کراو۔ باشباس بھاگ دوڑ ہے تم بھی تھک گئے ہو گے۔ میں بھی تھوڑی دریآ رام کرنا جاہتا موں۔ ' ' آئزک پیٹر نے کہا اور میں نے مسکراتے ہوئے گردن ملادی۔

ممکن ہے دولت کا میذ خوابش مند بوڑ ھاکسی بھی تتم کی کا رروائی کرنے کی کوشش میں مصروف ہوجس ہے اےسکون ول حاصل ہوسکے۔ بوز حاآ ئزک پیرو بیں اپنی لیمبارٹری میں رہ کمیااور میں واپس اس طرف چل پڑا جسے میری رہائش گاہ بنایا حمیا تھا۔

كيكن اب مجمعه يوشيده رينے كى سرورت نبين تھى ورندآئزك پنيراس وفت مجھے بسرور بدايات ديتا۔

اہمی میں دہائشگاہ کی طرف ہی رہاتھا کہ بھے راستے میں این ال گئی۔ کیکن مجھے یہ بات یادنہیں رہی تھی کہ این مجھے اس شکل میں پہلےان لے گی۔ مجھے یاونہیں آر ہاتھا کدائی کے سامنے ویں بدل ہوئی شکل میں آیا تھا۔ اپن کے چبرے پر تخیر کے نفوش دیکھ کر مجھے بیسب کھ یاو آیا۔ کیکن اب ...اب توسب كهم بيسود تعار

میں مسرا کیا تھا۔ طاہر ہا بی جمعے ہردومورتوں میں پہچانتی تھی۔اس میک اپ کی صورت میں جمی اور میک اپ کے بغیر بھی۔ا بی نے مجهه ديکها تو ديوانه وارو ورا تي مو کي ميري جانب آ لَ ـ

"ارے آپ آپ مسٹر آپ سال نے پریشان کہے میں کہااور میں ہمی ات کس قدرا بھی ہوئی نگاہوں ہے دیکھنے لگا۔

ا بی کواگر حقیقت معلوم ہوتی ہے تو ممکن ہے بیآ تزک پینر کے مغادات کے خلاف ہو لیکن اب کیا بھی کیا جائے۔ چنانچوا پی فطرت کے مطابق میں نے ذہن برکوئی الجھن ندر کھنے کا فیملہ کرلیا۔

المکیسی ہوا ین؟" میں نے یو میما۔

'' مت بات کرو مجھ سے دمت بات کرو۔''اس نے تنصیلے کہا میں انجمبیں کتنا یاد کیا ہے تم نہیں جانتے۔ میں تمہارے جانے کی وجہ ہے کتنا روئی ہوں حمہیں کیا معلوم ہتم والیں آھئے ۔ مالانکہ جھے یقین نہیں تھا کہتم واپس آؤ ھے۔''اپنی نے شکایتی انداز میں کہا اور میرے ہونوں برمسکراہٹ میلیا می ۔

''میراکوئی قصور نبیس ہے اپنی ۔ بیسب کچھ تبارے باپ کا کیا بھرا ہے۔''

"كيامطلب كي مطلب؟"

' ممکن ہے تم اپنے باپ کے بارے میں کوئی بری بات سننا پیند نہ کرولیکن بیساری کارروائی تمبارے باپ کی ہے۔ پہلے وہ مجھے میری اسل شکل میں یہاں لائے اس کے بعد مجھے پولیس کے حوالے کردیا تمیا۔ پھرانہوں نے مجھے جیل سے نکالا اور یہاں از کرمیرے چبرے اورجسم پر رتک چیمرد یا اور تمهاری نکاموں میں مجھے ااک کی حیثیت ہے چیش کیا۔اس کے بعد انہوں نے اپنے کسی اور مقصد کے لئے میرے جسم پریدرنگ و روغن دوبار ہ اُتار دیالیکن میں نبیں جانتاا نی کہ اگرمسٹر پینرکوتہاری آید کاعلم ہو جاتا تو وہ اب جھے تمبارے سامنے س رنگ میں پیش کرتے۔ویسے میں توشروع ہے تبہارے ساتھ رباہوں۔"

این کی آگھوں میں کافی حد تک حیرت کے تاثرات نظرات رہے پھراس کی نگاموں میں فصدار آیا۔

'' یہ پہا میرے بیذ یڈی کس قدر چالاک آ دمی ہیں۔اس کے بارے میں ، میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ یہ میرا خیال ہے ساری دنیا میں کس ے سی تبیس بولتے ۔ بھلا ایسی بھی کیاز ندگی۔ باپ اور بٹی کے درمیان اس تسم کے پروے ہوں۔ بھلا کیا یہ بات مناسب ہے مشرا اک۔ ''

"میں اس ہارے میں آپ سے کہدی کا ہول مس ایل بہرصورت یہ آپ کے ذیدی کا کام ہے۔"

'' میں ذیذی ہے کچھنیں کہوں گی۔ بھلاا لیے آ دمی ہے کھ کہنے ہے کیا فائد د جوانی بٹی ہے جھوٹ بولٹا ہو۔ بال میرے اوران کے ورمیان سے اعماد تو کب کا اٹھ چکا ہے۔ درجنول معاملات ایسے ہوتے ہیں جمن میں فریلی جھے ہے بھی ساری باتیں چھیاتے ہیں اور نہ صرف چمیاتے ہیں بلکہ جھ سے بعوث ہمی ہو لتے ہیں۔ خیرات اگر مسٹرلاک کی میٹیت سے بھی میرے ساتھ رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ذیری ك بارك من آپ كو بتا يا تعالـ"

" مجھےسب وجھ یاد ہا تیں۔"میں نے جواب دیا۔

"اس كے ساتھ بى ميں ايك بار پھرآ ب كو ہوشيار كررى ہوں كدؤيرى كى جالاك فطرت سے ہوشيار رہيں۔ جو تعمل بني اوالا دے ليے ميجيح نہ ہو بھلا ووآپ کے لئے اچھا کیسے ہوسکتا ہے۔ ہاں اب آپ یے ور کرلیس کہ ڈیمری آپ کے لئے کوٹسانیا جال بن رہے ہیں۔ میں ایک دوست کی ميشيت سيآب وآكاه كردن مول

· ' شكريا يلي يتم ايك بجيب وه غريب باپ كي نيك دل جيمي : و \_ مي حمهيس بهت پسند كرنا مول \_' ·

''اور میں بھی تو کرتی موں۔''اپن نے عجیب سے لہج میں کہااوراس لہج میں پروفیسر، میں نے مورت کی وہ آوازی جومیں بمیشہ سے سنتا چلاآیا تھالیکن اب جھے اس آ واز ہے کوئی خاص دلچین نہیں رہی تھی نے اپنے کیوں میرا ذہن اس طرح راغب نہیں ہور ہاتھا۔خاص طور ہے اس آصور کے ساتھ کے اس دور میں کسی معصوم لزگی کومعاف کرد یا جائے حالانکہ اس سے قبل میں نے بھی ایسانہیں سوچا تھا۔

" پھراب ۔ ابتم کیا کرد مے۔کیا سیس رہو مے؟" اپنی نے بوجھا۔

التم مجھے مشورہ دوایلی ۔ امیں نے جواب دیا۔

'' میں کیامشورہ دوں متم آ مجنے ہوتو ایک بار پھرمیری زندگی میں پھیدد کیسپیاں پیدا ہوگی میں ورنہ جھے کہاں فرمست ملتی ہے کہ میں اپنے لئے بھی کچھ کرسکوں۔بس ڈیڈی کے ہی معاملات میں البھی رہتی ہوں۔ فیڈی مجھے سی سے ملئے بھی نہیں دیتے۔ ارے ہاں سب باتیں میں مہیں کیوں بتار بی ہوں۔ پیسب پھر میں پہلے بھی تہمیں بتا چکی ہوں۔ ''اس نے کہاا ور میں اس کی مسورت دیجھنے لگا۔

" این میں فی الحال تو سیمی رہوں گا ۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ ۔ "

"الكرتهاد، في مُن مير عناف كونى كارروانى كريمة وجهيميا كرنا جائية."

'' میں کیا کہوں ، میں کیا بتاؤں۔ میں بیجی نہیں جا ہتی کہ ؤیڈ کا کوکوئی آگلیف ہو۔ میں توایک مجیب کی ابجھن میں تھنسی ہوئی ہوں۔ مجیبے ان سے مبت بھی ہے کمران کی حرکتوں سے نفرت بھی ہے لیکن بس تم یبال سے جان نبیس۔ ؤیڈی سے بیچتے رہنا۔ میں کوشش کروں گی کر تمہیں ؤیڈی ک سن بھی برون ہے دورر کھ سکول تکرتم مجھے ایک بات بتاؤ مے ؟ " و

" إل بال ضروريم تواتيمي ازكى بوكداب مين تم يهر بهي جميانا يسندنيين كرول كا-"

''ادو بہت بیشکریہ ہتم بھی مجھے میری بی طرح پند کرنے لگے ہو۔ یعن جس طرح کہ میں ا''

" إل اين - منتهين بندكر في لكابون -"

''بہت بہت شکریہ مسٹرلاک ۔تواب آپ جمعے یہ بتا ہے کہ آخر ذیڈی نے آپ کوئس مقعمد کے تحت اپنے ساتھ رکھا ہے ۔ یہ سب کیا چکر

ے كيوں و ه آپ كى شكليس بدل بدل كريهال الات تي اوركيا جائي بين و ه آپ = ؟"

''وراصل ایل یا کیا کمبی کبانی ہے۔ آ و کہیں بیٹھ کر ہاے کریں۔ 'میں نے کہااورا بی محصابے ی کمرے میں لے تی۔ہم دونوں آسنے سامنے بیند محت تب بیں اپنی سے سوال کیا۔

"كيامسر پيركومعلوم هيكرتم واليس آچك موا"

''نبیں، بالکن نبیں۔ میں توجینی کے یاس اکتامی تھی۔ ڈیڈی نے مجھے اس کے یاس بھینی دیا تھائیکن جینی اب پڑھ بدل گئ ہے۔ وہ اپنے دوستوں میں تھری رہتی ہے۔ خاص طور ہے اس کا ایک بوائے فرینڈ ہے جو ہردم اس کے ساتھ در بتا ہے اور جینی پیندنبیں کرتی کے کو گی بھی اس کے اور ایں کے بوائے فیرینڈ کے درمیان موجود رہے چنانچہ میں ڈیڈی کواطلاع ویئے اپنے بن والیس آئنی ۔''

'' إل ميرا بهي يبي خيال تعد كه مسٹر پنير كوتمباري آيد كي اطلاع نبيس ہے در نه و واتن آزادي ہے نبيس آتے ۔''

'' دراصل این مسٹر پینر نے ایک بہت بزی دولت حاصل کی ہے اور اس کا وسیلہ میں بنا ہوں ۔''

۱۱، ويتماس كاذ ربيدينه موساً اينى كي آن كسين خوفز د وانداز مين تهيل كئين ...

'' ہاں *، کیوں*؟''

· ' کیکن مجصد وراتفسیل سے بتا دُوہ دولت کبال ہے آئی ہے اور کس طرح حاصل کی گئی ہے۔ کمیاس کے حصول کا ذر اید غیر قانونی ہے میرا مطلب سے کیا حکومت اس دولت کے حصول میں تہریں یاڈیڈی کوکوئی اقتصان پہنچا علق ہے؟ ''اس نے مضطرباندا نداز میں ہاتھ ملتے ہوئے بع جھا۔ '' میں تمبارے قانون کے بارے میں چھنیں جانتاا ہی مجھنیں، علوم البتہ تمبارے ڈیڈی نے ایک ایسے مخص کومز ادے کراس دولت کا

عال معلوم کیا ہے جس نے خود بھی یہ والت کس قانونی المریقے ہے حاصل نہیں کی بلکہ ایک لڑگ کر کے غیر قانونی المورے حاصل کی تھی۔ تمبارے ڈیڈی نے اس مخص کو پاکل کردیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے بیروات میرے ذریعے مندرے ذکال ہے۔ ا " كيسنس من نا آخر كيسس من \_ بس ميس كهتي مول تم كيسس مئ \_" اين غمز ده لهج ميس بولي \_

' 'بس میں جانتی ،ول کداب وہ دولت ڈیٹری خود ہزپ کرلیں سے اور مہیں پولیس کے حوالے کردیں ہے۔ '

"بال مسٹرااک تم بہت بے وتوف ہو۔ ڈیڈی بہت بن تیز آ دئ ہیں۔ میں نے تمہیں اس چور کی کہانی سنائی تھی نا جے ذیڈی نے مصیبت میں پھنسادیا تھا۔افسوس ااک افسوس۔ ہی تمہارے لیے کیا کرول کیکن میں بھی خود ڈیڈی ہے صاف صاف کبددوں گی کدو ہمہیں پچونہ کہیں کیونکہ تم میرے دوست ہو۔ میں ان ہے کہوں کی کتمہیں میرے لئے رہنے دیا جائے۔ میں تمہیں پیند کرنے کلی ہو۔ ' این معصو ماندانداز میں بولی اور میرے ہونوں پرمسکراہٹ تھیل منی۔ انوکھی لڑی تھی ، ہزی ہی سادہ ، بزی ہی معبوقی ، مجھے تجب تھا کہ آئزے پینے جیسے خرانٹ وی کی بیٹی اتی سادہ کیوں ہے۔

' ' میں ہتاؤں لاکتم ایک کام کرو۔'' وفعیٰ اپنی پھوسو جتے ہوئے پر خیال کہیج میں بولی۔

" مال کبو۔"

' انجهی دیری کومیری آید کی احلات مت دیتا یا ا

الجها پحر-

''بس میں ان کی نگاہوں ہے بوشیدہ رموں گی اور ان کا جائزہ لیتی رمو**ں گی ک**ے وہ کیا کرر ہے ہیں ۔ میں انہیں ایسے وقت اپی آید کی املائ دوں کی جب مجھاندازہ ہوجائے کا کہ دوتمبارے خلاف وٹی کام کرنے کااداد ور کھتے ہیں۔اس طمرت میں تمباری زیادہ مدد کرسکوں کی ادراگر اس طرح نه ہواا ور ڈیری کو پیتے چک کمیا کہ میں بیباں موجود ہوں تو پھروہ تبہارے خلاف کرنے وال کسی بھی سازش کو مجھ سے چھیا کمیں سے۔''

"امچھا۔" میں نے بنتے ہوئے کہا۔" کیکن اس دوران تم کبال جھپ کرر ہوگ۔"

الرائزين بري وكان مي المحصريا وقت موسكتي بيري بهي ماز مين جهي بهت زياد وليندكرت بي -اكريس ان سركهدول ك ڈیڈی کومیرے بارے میں نہ بتایا جائے توتم یقین کروالک ان میں ہے کوئی بھی میرے بارے میں ڈیڈی کؤمیں بتائے گا۔وولوگ مجھے یہ صد محت كرت بين \_ بهن تم انبين نه بنانا ا. "

'' فھیک ہےا بی بیس بھی نہیں بتاؤں گا۔''میں نے جواب دیاادروہ مطلمین ہوگئی۔

" بهرتو تحصاس كمرب ميس بمي نيس رمنا جائ

· 'بس میں جلد ہے جلد میں جانا جا ہتی موں ۔ ہاں ؤیڈی اس وقت میں کہاں؟''

"ای لیبارزی میں ۔"

'' کیادہ دولت بھی ان کے پاس موجود ہے؟''

'' تب ٹھیک ہے۔وہ بہت ویرتک اس دولت کود کھے دکھے کرخوش ہوتے رہیں گے اور باہز بیس آئمیں گے۔آؤتم آؤ۔''اپنی نے کہااور پھر اس نے درواز ہ کھول کر باہر جمانکا۔'' ٹھیک ہے میدان صاف ہے۔ آؤششہیں اپنے پوشیدہ ،و نے کی جگہہ بتا دوں۔ میں اب و ہیں رہوں گی۔'' وہ بابرنكل آنى مي مجى اس كيساتحد تعار

' رہنمی کے آخری جھے میں ایک کمرہ تھا اور اس کمرے کے بنیچ ایک چھوٹا ساتہہ خانہ تھا۔ اپنی نے اس کمرے کے تہہ خانے کو کھولا اور بون ۔ ' بیجک میرے چینے کے لئے بہترین ہے۔''

"او ہو۔ کیا آئزک پنرکواس بارے میں معلوم نیں ہے!"

'' ہے کیوں نہیں الیکن و وسوچیں مے بھی نہیں کہ اپنی بہال بوشیدہ ہوگی کسی وکیامعلوم کہ میں بہاں آئمنی ہوں کوئی بتائے گاتھوڑی۔ سی وہمی معلوم نبیس ہے۔''

"اليكن اين تم يهال كم طرت رجوكي ميرامقعد ٢ كمان پينا درديكرضروريات كي مليط يين تم كياكروكي ؟"

'' سب کچھنک ہوجائے گالاک تم قطعی پر واومت کرو۔اس تہدخانے ہے منق باتھ روم بھی ہے اور میں اپنے خاص ملازم ہے کہد دول

کی که وه جھے کھا ناوغیرہ یہاں پڑتیادیا کرے لیکن تم ایک بات کا وعدہ معمی آمرو۔''

''کمیا؟' میں نے یو میعا۔

" تم بھی روزاندایسے دفت جب ڈیڈی کس کام میں معردف ہوں میرے پاس ضرور آؤ سے۔اول تو میں خود ہی نکاہ رکھوں گی۔ لینی حیب میپ کرتم او کول کود میمتن رہوں گی ۔ لیکن ببرصورت اگر میں تم سے ما قات نہ کرسکوں تو ضرور تھوڑی دیرے لئے میرے باس آ جانا۔ بس دو تین دان کی بات ہے اس دوران ذیذی کھل کرسما ہے آجا کمیں میے اور میں بھی بوشیدہ شدر ہوں گی ۔''

"نعيك ٢ من جايا كرون كاء"

''لیکن جو میں کہہ چکی ہوں وومنرورکر تا لیعنی ڈیڈی ہے آیک دم ہوشیارر ہنا ۔''

" تم بالكل ب فكرر موسيس موشيار رمول كال "ميس في بنت موت كبااورايي في ميري جانب و كيدكر كرون مااوي -

· 'بس ابتم جاؤ۔ ممکن ہے ڈیڈی تمہاری تلاش میں کس ماازم کودوڑ اکیں۔ باقی سارے کام میں خود کراوں گی۔ 'اینی نے کہااور میں باہر

لیکن اب میں سوج رہا تھا پر و فیسر ، کم آئزک پیٹر عجیب وغریب ا سان ہے۔ اس کی بیٹی اس ہے کس قدر فیر مطمئن ہے۔ اس ہے انداز و موتاب كدودس قدر برا آدى باوراييا آدى بهامير كس كام آسكتاب من وخود جابتا تما كداس جديد دنيا كاكوئي بمي تخض جيها بنا آله كاربن کے لیکن میرے لئے ابیا معاون تن جائے کہ جھے اس ساری دنیا کی سیر کرادے۔

کیکن ایسانہیں ہوا تھا۔ ہروہ آ دی جو مجھے ماتا پہلے مجھے اپنے کاموں میں پھنسانے کی کھش کرتا، اپنی مطلب برآ ری کرۃ ادراس کے بعد

میرے سامنے اس طرح عریاں ہوجاتا کہ یا تو جھے اس پر خصر آجائے یا ہیں اے چھوڑ دوں یا پھراہے بلاک کردوں۔

عالا نكه ميں سب پچونبيں چاہتا تھا۔ ميں اس دنيا ميں امن سے رہنا چاہتا تھا ليكن انسوس اجھي تک مجھے ايسا كوئي ساتھي نبيس ما تھا چنانچ اب

میں سوج رہاتھا کہ اپنے طور پر ہی کچھ کیا جائے۔

آئزک پیٹری جانب سے تو میں تقریباً مایوں ہو چکا تھا۔ کانی در کے بعد آئزک پیٹر بھے تااٹی کرتا ہوامیرے پاس پینی گیا۔اس کا چبرہ خوشی سے گلتار مور ہاتھا۔ شایداس مسرت کووہ د بانبیں یار ہاتھا۔

" آهير ع: است ، کبال جو، کيا کرر ہے جو؟" اس نے سوال کيا۔

'' و کونیس آئزک پیٹر۔بس انظار کرر ہاتھا کہتم اپنی خوشیوں میں مجھے بھی شریک کرو۔''

' میرے دوست میرے ساتھی کولڈتم تو میرن تمام خوشیوں میں شریک ہو بلکہ میں اگریہ بات کہوں کہ یہ خوشیاں مجھے تمہاری ہی ہجہ ہے میسر ہوئی ہیں تو غلط نہ ہوگائم سمجھتے ہو، کیتنی دوات ہے جو ہم دولوں نے حاصل کی ہے۔ بلامبالغداس سے میرے بے ثمار منصوبے کممل ہو جاکمیں ہے۔اس دولت کی تھی ہے میرے بے شار منصوبے تھیل تک نہیں پہنچ سکے تھے لیکن اب میں ان تمام منصوبوں کی تھیل کراوں کا اور تصور ہے کے بعدد کمنا كه آئزك پشركيا چيز بن جا ٢ بـ "

" ببرسورت تبارى خوشى سدين خوش بول آئزك پير اب جهد بناؤ محسكيا كرنا ہے؟"

'' آؤمیرے ساتھ آؤ۔ میں تمہیں زندگی کی حسین ترین ضرورتوں ہے روشناس کراڈل گا۔''

'' میرے بزد یک زندگی کی سب سے مسین منزل میہ ہے آئزک پیٹیر کہ میں اس دنیا کی سیر کروں ، میں نے تم سے پہلے بھی یہ خواہش ظاہر کی تھی۔اگرتم کر کتے :وتو میرے لئے اس کا بند د بست کرو۔ باتی نہ مجھتے ہاری اس دولت سے دکھیسی ہے اور نہیں اس میں اپنا حصہ جا ہتا ہوں۔'

"كياكبدر بهو؟" آئزك پيٽركامند جيرت سے كمل كيا۔

'' بال آئزک ہیٹر۔ میں کئی کہدر باہوں۔ وولت ہے مجھے کوئی خاص انگاؤنبیں ہے میں تو بس اس دنیا کود کھنا جا ہتا ہوں۔''

" تو اس کے لئے بندوبست کرتا میرے لئے کون سامشکل کام ہوگا۔میرا خیال ہے میں آسانی ہے تمہارے لئے یہ بندوبست کرسکتا

ہوں۔ مجھے یوں گلناہ کولذکہ تم یا تو کسرنفس ہے کا م لے رہے ہو یاتمہیں مجھ مرا متبار نہیں ہے۔''

"التبار "كيماالتبار" من فسوال بيا-

" مقصديه كتم يهوج رب بوكه ميس تهبين اس دولت ميس حصدوا ربنا نالپندنه كرون ."

الهين منهين سوچي ر مازيم بيشريتم ايخ طور پر فيسلے مت كرو !

WWW.PAKSOCIETY.COM

میری اس بات کے بعد آئزک پیٹرکسی میری سویق میں ڈوب ممیا۔اس کے چبرے برکش مکش کے آثار نظر آ رہے متے لیکن چندسا ہت سے ابعدوہ اس کش مکش سے اُکل ممیا۔ اس سے بونوں بردو بار استمراب محسوس بوت لگی۔

'' فھیک ہے، نھیک ہے۔ بیساری ہاتیں تو ہم بعد میں کرلیں ہے۔''اس نے کہااور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔اس کارخ لیبارٹری ہی گ طرف تغارا بن لیب میں کنے کراس نے مجھے ایک مت بیٹنے کو نہا۔ حاروں طرف شینیں جمعری ہوئی تھیں پروفیسراوریہ شینیں مجھے بے حدیس نتھیں۔ ان کی کار کر دگی جتنی جمیب ہوتی تھی وہ میری مجھ ہے باہرتھی ۔صد 'وِس کا تجربہمی جھےان مشینوں ہے، وشنا سنبیں کراسکٹ تھااور میں ہمیشہان کے بارے میں بیسو چمار ہتا تھا کہ انسان نے کئی بار یک بنی ہے کام لیتے ہوئے یہ مشینیں کس طرح ایجاد کی ہیں۔ اس حساب ہے اس دور کا انسان ب انتباذ بين تمايه

آئزک پینرمیرے ساتھ بیٹھ کیا۔اب دو مطمئن تھا۔

"ابتم كيامحسوس كرر بي بو ولذ-"

'' میں ہرحالت میں ہرماحول میں مطمئن رہتے والوں میں سے جون مسٹر پیٹراور مجھے خوشی ہے کہ میں تہمارے کام آ سکا۔ دراصل خوو میں نے جمھی اپلی زندگی اور آنے والے وقت کے بارے میں نہیں سوچا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری تھوڑی کی مدد ہے تم خوش نظر آرہے ہو۔ 'میں نے کہا کیکن آئزک پیٹرٹرایدمیری طرف متوجنہیں تعا۔ چندسا عت کے بعدوہ اولا۔

"مير في سين خوابول كي تنجيل يوري موجائي كي اورتم " " آئزك پنير نے بيار بھري نگا ہوں سے جھے و كيميتے ہوئے كہا۔" تم ميري

ترقیوں ئے راہتے میں سنگ میل ٹابت ہوئے ہو۔ میں تنہیں زندگی کے کی دور میں نہیں بھولوں گا۔''

۱۰ شکر ره آیزک پیٹر - <sup>۱۰</sup>

''لیکن میرے دوست سربیاتم میرے منصوبول کے بارے میں جا ننابیند کرد کے'\*

" مجھ بتاؤ۔ میں تو تمہاری ہر خوشی میں شریک ہوں۔ "میں فے جواب دیا۔

" میں وہنی الور پر جو کھی ،وں کوئی بھی نہیں جا نتا۔ میری عوام اور میرے جاننے والے صرف بد جاننے ہیں کہ آئزک پیرا یک سائنسدان ہے جس نے مچھونی حچوٹی چندا بجادات کی میں اور خاص طور ہے وہاس کا م کا ماہر ہے کہ خطرتاک مجرموں کے ذبنوں سے جوراز ایولیس والے اپنے نخت تشدد کے باوجود نہیں اگلوا سکتے آئزک پیٹران راز وں کی تفصیل پولیس کے سامنے پیش کردیتا ہے۔ پولیس کی نکاہ میں بھی ای لیے محتر م ہول

ممکن میری اصلیت، میں نے جو کچھسکھا ہے اس کے بارے میں کمی توہیں معلوم، نہ ہی میں نے خود مجھی بتانے کی کوشش کی ادراس کی دجہ بیٹھی کہ اگر میں دنیا کواپے منصوبوں ہے آمگاہ کرتا تو خودان منصوبوں ہے کوئی فائد نہیں اٹھا سکتا تھا۔میرے دوست کولڈ ، میں اپنے اس ذہن میں وہ تمام

حماعیتیں رکھتا ہوں جوایک عظیم سائنس دان کے ذہن میں ہوشتی ہیں۔خلائی منصوبوں کے بارے میں حکومتیں اتنا کی حذری آمرری ہیں اوراس کے بعدوہ جو کچھ حاصل کرسکی ہیں وہ اس قدرا ہم نہیں ہیں۔ جتنامیں اپنے معمولی ذرائع ہے کرسکتا ہوں کیکن انسوس دولت کی کی نے مجھے ٹمر کی اس منزل عانجوال حصد WANN.PAIKSOCHTY.COM عانجوال حصد

تک پہنچا دیااور میں اپنی خواہشات کی تھیل نہیں کر سکا مجرجن چیزوں کے بارے میں میں نے اتی سخت محنت کر کے مطومات حاصل کی ہیں میں انبیں دوسروں کے لئے کیوں چھوڑ جاؤں۔ میں نبیں جانتا کہ میری زندگی س حد تک میراساتھ دے گی لیکن پیتوانسان کی فیطرت ہے کہ وہ جو کچھ کرتا عا ہتا ہے اس کے لئے ایک عولی مرجمی ، کافی ہوتی ہے البتہ وہ اپنی کوششوں میں معروف رہتا ہے۔ دولت کی کمی کی وجہ ہے میں اپنے ان منعو بول ر کوئی عمل نہیں کر۔ کالیکن یقین کرومپر ہے دوست اب میں ان منصو ہوں کی تھیل کرسکوں گاتم جانتے ہو یا شاید نہ جانتے ہو مے کہ خلائی دوڑ میں روس ادرامریکدایک دوسرے ہے آ مے نکل جانے کی فکر میں ڈو بے دہتے ہیں۔انہوں نے اپنے بڑے بڑے بڑے بیٹ بنائے ہیں ادراا کھوں آ دمی ان کے ان منسو ہول پر کام کررہے ہیں۔ آگر میں اپنی خد مات ان میں ہے کی کے سامنے پیش کردوں اورا پیے منصوب ان کے سامنے پیش کردوں تو سائنس کی ونیامیں تبلکہ مجادوں۔ بڑے بڑے راکٹ تیار کئے جاتے ہیں، خلائی کمپسول فضامیں پھینے جاتے ہیں۔ان کے ذریعے سیاروں کے بارے میں معلو مات حاصل کی جاتی ہیں، سیاروں کی تفصیل کے لئے بے شارز ند کمیاں منائع کی جانچکی ہیں کیکن میرے یاس ایک ایسامنصوبہ ہے کہ ہم سی بھی سارے کے بارے میں تمام تفصیلی معلومات کر سکتے ہیں۔ میں تنہیں اس کے بارے میں تھوڑ ابہت بتانا جا بتا ہوں۔

میں نے ایک ایک مثین ایجاد کی ہے جس کی اہمی تھیل شہیں ہوئی جوآلات کوادر انسانی اجسام کوخلاء میں منتشر کر سے اس جگہ پہنچادے جو اس کا نارکٹ ہومثلا ہم نے کس سارے کا تقاب کرلیا توسب سے بہلاکام ہمیں یکرنا ہوگا کہ اس سیارے تک تلاش کرنے والی شعاعیس بھینک کر یہ معلوم کریں کداس کا فاصلہ ہاری زمین ہے کتنا ہے او پھر فاصلے کا تعین کرنے کے بعد ہم جاسوی کے پامعلومات کے ایسے آلات اس فضا میں منتشر کر دیں جوہمیں و ہاں ہے معلومات بھیج شکیں۔ہم ای جگه زمین پر جیشے ٹیٹھےا بی ان معلومات ہے مستفیض ہو کئتے ہیں اورخلا ،اورستارول کے بارے میں جن معلومات کے لئے انتبائی اہم منصوبے بنائے جاتے میں اور جن پر کروڑوں روپیے خریق کیا جاتا ہے وہ بڑے معمولی ذرائع ہے ہمیں حاصل ہو کتے ہیں۔ میں نے سوچا ہے میرے داست گولڈ کہ ہیں کسی بھی طرح اس مشین کی محیل کروں گااور میں سیاروں کے بارے میں اپنی معلومات بڑے ممالک کوفروخت کروں کا۔ وولوگ جومعدیوں کی کوششوں کے باوجودائجی تک ان جکہوں تک نہیں پہنچ سکے جہاں وہ پہنچنا جا ہے ہیں وہ میری معلومات کے ذریعے وہاںا ہے کیپول سیجنے کا بندہ بست کر سکتے ہیں اورتم سوچواس وقت آئزک پیٹراس دنیا کا کتتابز اانسان ہوگالیکن سے سارے منصوبے میرے ساتھ ہی قبر کی طرف جاد ہے تھے اور میں تمہاراشکر گزار ہوں کہتم نے ان کی پھیل میں میری مدد کی ...''

تو پر و فیسر، به جوسیار دن کی ادر خلائی میسول کی با تمی اس مختص نے کی تعییں جمیے جس قدر متاثر کرسکتی تعییں اس کا انداز ہ تو میرا خیال ہے تم

بھی لگا بچکے ہو کے۔ بٹس نے ویکھامیں نے سو حیااور مجھے اول لگا جیسے وہ میرے لئے اپنا اندرو کچھی حاصل کرتا جار ہاہو۔اس نے جو باتیس کی تھیں میں انہیں نظرا ندازنبیں کرسکتا تھا۔ چنانچہ میں نے ولچین ہے اس کی جانب ویکھنا اور پھر سیاروں کے بارے میں اس ہے معلومات عاصل کر نے لگا۔ بڑی حیرت انمیزمعلومات تھیں پر وفیسر، مجھے پتہ جلا کہ جانداور ستاروں کوہم جس انداز میں ویکھتے بین نیسل نے ووانداز بدل دیا ہے بینی بات اب صرف نکا ہوں تک نہیں بلکہ قدموں تک پہنی چکی ہے۔ انسان کے قدم جا ند کی جانب جانے کے لئے بیتاب ہیں۔ اوراس کی تیاریاں تقریباً تمل ا ہو چکی ہیں۔ یہ عمولی بات نبیر بھی یہ تووہ بات تھی جس کے بارے میں، میں نے خور بھی نبیں سوچا تھالیکن ایک حقیقت تھی جوکھل کرسا منے آتی جارہی

مقى مينى ماوك الي منصوبون كى تحيل تك پنجة جارب تصتب ميس في اس سيسوال كيا-

" میرے دوست آئزک پیر کیاتم مجھے اس مشین کے بارے میں بھی تنصیلات بنا کہتے ہو؟" ا

'' کیوں نہیں ہم ہے بز مذکراس کا مستحق اور کون وگائم بی نے تو اس کی تھیل کے لئے مدوک ہے آؤ میرے ساتھ آؤ۔''

اور پھروہ مجھا پی مشینی دنیا کے ایک جھے میں لے کیا جہاں نے ایک چوکور بکس دیکھا جس کی شکل بڑی خوبصورت تھی۔ اس بکس پر ب شهٰ رآ لات کیے ہوئے تھے۔آنزک پنیران بنول کوو با دیا کر پھیٹر نے اٹکااوراس کا ایک بزاسا حصہ کمل کمیا۔اندربھی مثینیں ہی مثینیں تھیں۔ جیب و

> غريب اندازيس جومخلف چيزول مي د كيه چكاتها كيكن اب بهي بيساري باتي ميري بمهري بهجوس يا برتيس . ''اس میں داخل : وجاؤ۔'' آئزک پیٹر نے کہااور میں بے چون و چرااس میں داخل ہو کمیا۔

مشین کا ڈھکن کھلا ہوا تھااوراس میں ایک یا ووآ دی ہے زیادہ سانے کی جگہ نہیں تھی یعنی ووا ندر سے خاصی تک تھی۔ میں نے دلہیپ

نگا:ول سے اسے دیکھااورای وتت آئزک پیٹرک آواز سالی وی۔

'' میرے دوست اس طرح تم اس کی کارکر دگی ہے محظوظ نہیں ہوسکو ہے۔ تفیر و میں اس کا ڈمکن بند کرتا ہوں۔'' اس نے کہااور بثنوں کو جمیرے زمان آستہ ستہ بند ہونے لکا تھا۔ اندر کوئی محسن بیس محسوں ہوتی تھی۔ بردی عجیب وغریب چیز تھی میں اس سے بارے میں بری میند بدگی کے انداز میں سوچ رہاتھ الکین اجا تک ہی جھے آئزک پیٹرک آواز سائی دی۔

'' تو میرے دوست کولاتم نے اس منصوبے کی تھیل میں میری جو مدد کی ہے میں نے تم سے دعدہ کیا ہے کہا ہے ہمیشہ یاد رکھول گا۔اگر میں اپنی ترقی کی منزل یا ممیا تو یقین کروتمبار اا یک خواصورت مجمه تغیر کراؤں گااس کے نیچے حسین انداز میں یتحریر کندہ کراؤں گا جس نے میرے منعوبے کی بھیل کی اوراس کے بعد جان دے دی۔''

مں جواس مشین کود کھنے میں مصروف تھا۔ آئزک پٹیر کے ان الفاظ پر چونک پڑا پھر میں نے اپنے طور پرسو جا، اس بات کا مقعمد کیا ہوسکتا ہاور میں نے سوال آئزک پیٹرے کردیا۔

" کیاتم ای مشین کے باہرمیری آ وازای طرح سن رہے ہوتا کیزک پینرجس طرح اندر مجھے تمہاری آ واز سائی : ہے رہی ہے ۔" " بال مير اعدوست مين تمباري آوازين ربامول - اس مين اليسيمي آلات بين جن كي وجه الدركي آواز بابراور بابركي آواز اندري جاسکتی ہے۔اگر میں ایک بئن و بادوں تو آواز وں کا سسلہ منقطع ہوسکتا ہے۔''

'' كمال كى چيز بنائى ينيتم في تزك پير بيكن تهبارى ايك بات ميرى مجهويس نيس آئى . الجمي تم نے كہا تھا كيتم مير ع محمد ك ينج يه تحریر کندہ کراؤ مے کہ وہ جس نے میرے منصوبے کی تحمیل میں مدد کی اور جان وے دی تو تمہارے خیال میں مجھے مرنا ہوگا۔ ''میرے اس سوال کے جواب میں آئزک پیرے صلق سے ایک قبقب الل پرا۔

'' ہاں میرے دوست ۔موت ایک ضروری چیز ہے اور یوں بھی ہرا نسان کی زندگی میں سیمھی نیمھی آتی ہے لیکن بعض اوقات نیکیاں بھی

اس کی موت کا باعث بن جاتی میں جیسے اس وقت تم نے اس دوات کے حصول میں میری مدد کی ہے۔'' آ زنک میٹرونیا کے سامنے آیک نیک نام انسان ہے سرف دوا فراد ہیں جواے غاط ثابت کر سکتے ہیں اور اس کی ساری نیک نامی ٹی میں ل سکتی ہے۔ ایک تم اور دوسرا بیکن ، نیکن وہنی طور پر تباہ ہو چکا ہے اور وہ دنیا میں اب کمی کو پنہیں بتا سکتا کہ اس سے ساتھ میسلوک س نے کیا ۔لیکن تم ،میں تبہاری عجیب وغریب قوتوں سے خا انف ہوں اور میں جا نتا ہوں کہ اگر تھی مرحطے پر میں نے تمہاری تھی بات کی تھیل نہ کی تو مجھے نا قابل برداشت نقصان اٹھانا ہوگا۔ اس کے ملاو ومیرے دوست میں تمہیں اس دولت میں بھی حصد دارنہیں بناسکنا جوہم او کول نے حاصل کی ہے کیونکہ اس کے باوجود کہ دولت کافی ہے۔ مجھے ابھی مزید ضرورت ہے اس کے معبول کے لئے میں بچھاورمنعبو بے خلیق کروں گا۔اس وقت مجھےاس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں خوف کی دنیا میں نہیں رہنا جا ہتا۔ میں نے تم ے نجات عاصل کرنے کا فیصلہ کرایا ہے۔"

آئرک پئرنے وی کریب بات کی تھی جس کے لئے میں اس و نیات بیزار تھا۔ ایعنی یبال کے اوگ اپی مطلب برآری کے بعد اپنے محسنوں کوبھی قمل کر ویا کرتے تھے۔ان کے نز دیک انسانی اقدارا دراحسان کو لی معن نبیں رکھتے تھے اور یہ بات مجھے کا فی ناپیندھی ۔آئزک پیٹر بد عبدی برآ ما دو تھااس نے مجصد دنیاد کھانے کا وحدہ کیا تھااورجس کے ساتھ ساتھ اس نے بیٹھی کہاتھا کہ وہ مجصد دلت مندمجمی بناوے گا۔ اپنے مقصد ک شکیل کے بعد ووسب سے پہلے مجمعا ہے رائے ہے ہٹادینا جا ہتا تھا۔ یہ بات پروفیسر میں بھلا کیے برواشت کرسکتا تھا۔ اس مربخت انسان کی ان کارروائیوں کے بارے میں، میں منرور جاننا جا ہتا تھا جووہ مجھے تل کرنے کے ملسلے میں کرنا جا بتا تھا۔ چنانچے میں فاموش رہا۔

آ نزک پنیز بھی خاموش رو کرشا پدمیرے جوا ب کا انتظا رکرر ہا تھالیکن میں نے اے کو کی جواب نہیں دیا۔

رفعتا مجھے باہرایک واز سنائی دی اور میں چونک پڑا۔ یہ واز پہچانے میں مجھے کوئی وشواری نہیں : وئی تھی اور پھر آئزک پیلر کی آواز سنا کی دی۔''او و بے بی۔احیا تک اس طر*ت ک*ب آئمیں تم ؟''

پندسا عت مجھے کوئی آ واز سائی نہ دی اور پھرا نی کی سردی آ واز سائی دی۔

" في نيري وه كبال ٢٠٠٠

''کون کس کی بات کررہی جوا؟'' آئزک پنیر نے تعنی تھنی آ واز میں کہا۔ غالبّاس کے ذہن میں بیرخیال نہیں رہا کہ وہشین کاوو بنن بند نبیں کرسکاہے جس ہے آوازیں اندراور باہری جاسکتی ہیں۔

" میں مسٹر ہاک کی بات کرر بن ہوں یا پھراس کی جسے نہلے آپ نے جھے مسٹر کولڈ کے تام سے روشناس کرایا تھا۔"

''او و۔ وہ کہاں ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں میں ۔ وہ اندر کہیں کوئنی ہی میں ہوگا۔''

'' ذیڈی۔ میںاس ہات پر سخت شرمند و ہوں کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔''

"كميا بكواس نررة بي مبواين ا"

" بال ذیدی . مجصواتعی خت افسوس ہے ۔ کاش میں آپ کے بال پیدائے ہوتی ۔ "

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

''این… این تم یاگل ہوگئ ہوئے تم نہیں جانتیں سالفا ظادا کر کےتم میری تو مین کررہی ہو۔''

'' آپ نے خود میری تو بین کی ہے ڈیڈی۔ اگر آپ کو سے فطرت اپنانی تھی تو مجھے بھی آپ نے اپنے رنگ بل میں کیوں ندرنگ لیا۔ مجھے

ا کیسا جھاانسان بنانے کی کوشش کیول کی۔ جھے جواب دیں ڈیڈی اور سن لیس ڈیڈی اگرا ہے کچھ ہو کیا تو میں خور کشی کراول گی۔''

''این تمهاراد ماغ واقعی خراب ہو کمیا ہے۔کیسی ہاتمیں کر رہی ہو۔ سے پڑھ ہو کمیا تو تم خود شی کراوگ ۔ بتاؤ مجھے جواب دو یم کس کی ہات کر

رتن بواآ

"اس کی جے آپ نے کسی مشن میں بند کیا ہے۔" اپنی نے افسردگی سے جواب دیا۔

"كيا بكواس بيديكيس شين " كون ي مشين - كهال بوده " أترك بير فرار باتفاء

'' ڈیلری۔ میں اہمی آپ ہی کے پاس آ رہی تھی۔ میں نے باہررک کرآپ دونوں کی مختلو تی۔ میں نہیں جانتی کہ آپ نے اے کون می

مشین میں بند کیا ہے کین میں آپ سے کہے دے رہی ہوں کہا ہے کوئی تکلیف نبیس ہونی حیا ہے ورنہ آپ مجھ سے بھی ہاتھ دھومینعیں سے ۔''

"اوه\_ بوقوف الركي كيا بكواس كرراي بوتم ؟"

" الل الديري مين درست كبدر بن مول ـ"

''ادو۔تیری بیجرات کیتومیرے دائے میں آنے کی وشش کرے۔'' آنزک پنیربر ن طرح جملار ہاتھا۔

" إل ذيرى ميراء الدراتي جرأت بي كونك مي آب بي كي مي مول "

'' بٹی ہوتو بٹی ہی رہو۔ باپ بننے کی کوشش مت کرہ ۔میری منصوبے میری زندگ کا سب سے بڑا مقصد میں ۔ان کے لئنے میں دنیا کی ہر

چنز تیاه و مِربا دَکرسکتا مول۔''

"اده ـ سيبات ب ذيذي ـ"

" البال - بالكل يبي بات ب- "

''کویا آپ کومیری زندگی ہے کوئی دلچین نبیں ہے۔''

" مجھ سے نضول بکواس مت کروانی ۔"

''انسوس ڈیڈی انسوس۔ میں نے بار ہاسو جا تھا کرآپ مجھ ہے صرف ٹانوی می مجت کرتے ہیں ٹیکن ڈیڈی بٹیاں ہی باپ کی محبت میں کہمی کول شک نبیں کرتیں۔ میں نے تو مین سوچا تھا کہ میری می موجود نبیں بیں۔ ان دونوں کی محبت آپ کے پاس سے ال سکتی تھی۔ آپ ک لا پروابیان جویس نے بار بامحسوس کیں۔ان کے بارے میں میں نے صرف یہی سوچا تھا کہ بیمسرف آپ کی معروفیت ہے۔آپ کی فطرت کے بارے میں بخوبی جانتی تھی ڈیمی کیکن اتناصر ورسوچتی تھی کہ آپ جو کچھ بھی کرنا جائے ہیں اور جو پچھ کریں مے و دسرف اور صرف میرے لئے ہوگا کئین اگرآپ کومیری ذات ہے اتی دلچپ بھی نہیں ہے اور آپ کے منصوب کی تھیل ہونی جا ہے تو پھر ذیذی میرا زندور ہناواتی بااکل فغنول اور ب

مقصد ہے۔آپ ایساکریں ڈیڈی کر پہلے بھے اپنے ہاتھوں ہے کولی مارہ یں اس کے بعد آپ اس کے ساتھ جو جا ہیں جیسا بھی سلوک کریں تو جھے کوئی ا مترانس نه ہوگائیکن اگر میں زند ور ہی تو بولیس کو آپ ک ان ساری کارر وائیوں کی تفصیل بتاد وں کی 🖰

چندساعت تک آئزک پیٹیرک کوئی آ واز سنا کی نہ دی ۔ میں اس درمیان میں جاہتا تو بول سکتا تھامیکن میں نے بھی خاموثی اختیار کرر تھی تھی تا كـان دونو ل كي منتكوس كول \_ تب آئزك مهنير كي مرمي آواز الجعري \_

'' ویکھوا بی ادھرآ ؤ ۔ یہاں بیئہ جاؤ ۔ میں پہلے تنہیں اپنے منصوبے کے بارے میں پوری تنسیل تنادوں ۔''

" أن يُدى اب جيمة بكى كس بات سے كوكى دلجين نبيس ب - آب جو كھ كبد على بين اس كے بعد ميں ف اپنى ديشت بجان كى بادر ا پنی حیثیت جائے کے بعد آ دن کو بار بار بے وقو فسنہیں بنانا جا ہے۔ 'اپنی کی خشک آ واز سنائی دی۔

''این تم جھے ہے بغاوت کرری ہو۔ ویکھو میں جو پہری کہا ہوں شاید جذبات میں کہہ گیا ہوں بتم یبال میمو … بلیموتو تیں ، ''شاید آئزک پینرنے زبروت اپن کوکری پر بھمادیا تھا۔

'' بن ذیزی کیا کہنا جاہتے ہیں؛''این کی آ دازا بھری کیکن اس کےساتھ ہی ایک اور بلک می آ داز بھی سنائی دن جے میرے حساس کا نول نے سنا تھااور پھرا بی کے دیننے کی آواز . .

"واه ذيرى واور جيسة ب فيدكر كريه وجاب كرآب ميرى زبان كوجمى قيدكردي مي مي تيدكر في سات يكوكي فاكد ونيس مو کا ذیڈی میں جانتی ہوں آپ کی اس تجربے کاہ میں بے ٹارشیطانی منصوب موجود میں بیکری جس کے متھے تلے میرے باتھ کس آنو مینک سسٹم کے تحت جڑ گئے ہیں اگر بکل کی کری ہوتی تو زیادہ منا سب تھا۔ میں آپ کومشورہ بی ہوں ڈیڈی کدائے تل کرنے سے پہلے جھے تل کر و بیجئے ورنہ پھر آپ کو موت سے ہمکنار ہو تایز ے کا۔ ایلی نے کہا۔

" میں دیکھوں کا بے لی کدموت مجھ سے کس قدر قریب ہے۔ میں تمہیں بھی زندہ رکھوں کا کیونکہ تم میری میں ہو۔ تمہارے اس وقتی جذب ے متاثر ہوکر میں نے مجبورا بیا قدام اٹھایا ہے۔ اس مخفص کی زندگی میرے لئے بہت ہری البھمن کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لنے اس کا مرجانا ہی بہتر ب- ببلے میں اسے فتم کردول اس کے بعدتم سے نمول گا۔ ' آئزک پٹر نے کہا اورا فی چیخے گل۔

'' ڈیڈی سے پلیز ڈیڈی۔ا سے نہیں مارو سے نہیں مارو۔''لیکن آئزک پیٹر نے اس کی بات نیٹر ائے تھی۔ دوسرے کہم کھرآ وازیں ن أن دي اور چر با برك آوازير آن باند بوكتي اليكن اس كساتهدي ميس في اس شين ك اندر كهوي شمسوس كالمي -

مری کی ابرآ بسته آبسته برهنی جاری سی اور مشین اندر سی مرم موتی جاری سی بسیرے مونوں پر بے افتیار مسکرا ہے جھیل منی۔ واہ میرے دوست آئزک واو ۔ میں تو ہمیشہ کہی جا ہتا ہوں کہ لوگوں کومیری اسلیت معلوم نہ ہونے پائے اور میں اس کے بغیر ہی ان سے ا پناتعارف کراؤل اوران کے درمیان رہو کمیکن اب ان مجبور بول کا کیا کیا جائے۔ اب دیکھونا میرے دوست تم نے مجھے ہلاک کرنے کے لئے وہی منصوبہ تیارکیا ہے جومیری زندگی ہے۔آٹ کی پیش تیز ہوتی جاربی تھی اور میری بدن میں سرور کی لہریں انھدرہی تھیں۔ بوری مشین گرم ہو پچلی تھی اور

اب گرم ہے گرم تر ہوتی جاری تھی۔ اس ہے سٹی کی تی ایک آوا زنکل رہی تھی۔

پھرمیشین اس قدر مرم :وکئی جیسے کے کسی آتش فشال کا دبانہ ہوا در میں اس کے باکل نز ویک کھڑا ہوں کیکن کری جوں جول بزھر ہی تھی میرے جسم کے مسامات تھلتے جارہ ہتھے۔ آٹ ک پینچش خواہ شینی ہی کیوں نہ ہو ہر جگہ میری دوست تھی۔ یہ میری جسم کو ہمیشہ تقویت پہنچاتی تھی جمعی اس نے میری جسم واقعسان نبیں پہنچایا تھا۔ تو کیا جانتا ہے پنیریہ میرے ایسے دوست میں جنہوں نے صدیوں سے میرا ساتھ نیس تھوڑا اور مجھے یقین ہے کہ جب تک میں اپنی حیات کی کہانی و برا تار ہوں گا سیمرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔

میرے بدن کا تک ایک کھل جارہا تھا۔میرے مسامات تیش جذب کرد ہے تھے اور میرابدن کھلنا جارہا تھا۔حتی کہ میرابدن کندن کی طرت حیجنے لگا۔ اتن چک پیدا ہو گئے تھی میرے بدن میں کے مثین سے الدروشی ہیل تن۔ البتہ میرا بیرونی اباس جل کر خانستر ہو چکا تھالیکن مجھے اس جلہ ہو ئے مہاس کی کیا پر واہ ہو علی تھی۔ ایک بر مندانسان کی میست سے میں صدیال از رچا تھا۔

پھرا جا تک جھے بٹن بند کرنے کی آ واز سنائی دی اور آ مگ کی چش کہتھ کم ہونے لگی۔ آئزک پٹیرا پنے طور پر جھے جاا کر سیاہ را کھ کی شکل میں تبدیل کر چکا تھا۔ میں انتظار کرتار ہا۔ حالا کا۔ اگر میں جا ہتا تو میرے یاؤی کی ایک زوردار نسر باس ڈھکن کو کھول سکتی تھی ۔ میں مشین کوکلز ہے ملڑ ئ كرسكنا فعاليكن مجصه ضرورت بن كياتهي\_

میرے اندرے توالیک نی زندگی مجموٹ ری تھی۔ یہ شینی آگ تو میرے رگ دیے میں زندگی کا باعث بی تھی۔

اب ب جارے آئزک ہیٹر وید بات کہاں ہے معلوم تھی کہ میں نے جو کھ کیاوہ ای کے حق میں برا ٹابت ہوسکتا ہے۔ پھرآ تزک پیٹر نے دوبارہ وہ بٹن کھول دیئے جن ہے وازوں کا تبادا۔ وہاتھا۔ میں تو خاموش ہی رہائیکن یا ہرکی آوازیں مجھے صاف سائی دیر ہی تھی۔

ان آوازوں میں این کی سکیاں شامل جسیں۔ پھرشاید آنزک پیٹرائے تیلی دینے کے لئے اس کے زر یک پیٹی کمیا۔

"اين . . اين ميغم ميزي پريشاني كوسجهوا در جمعية ميم تعاون كرور"

" میں اعت بعیبی ہوں آپ پر اور اب میں آپ کوؤ یدی بھی نہیں کبوں گی میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں ۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں مسٹرآ ٹزک پیٹیرآپ انسان نہیں درندے میں ۔ آپ نے اپنے دوست کومبلا کررا کھ کر دیا۔ آپ نے اس شخص کو مارد ماجس نے آپ کی مدد کی تھی۔''

"أَكُر مِينَ السّانِهِ مَارِتًا تَوْوُو مِجْمِعِ مَارِدُ النّالِ"

''نہیں ڈیڈی سب آپ کی طرح نہیں ہوتے سب آپ کی مانندنہیں سوچتے۔ آپ اے نہیں جانتے تھے آہ۔ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ دولت کی طرف ہے بے پرواہ۔زندگی کر کسی چیز کا خواہش مندنہیں تھا و دسوائے اس کے کداہے اس دنیا کی سیر کرا دی جائے کیکن آپ نے اسے اس و نیابی سے دورکر دیا۔ ویڈی آپ نے براقعلم کیا ہے اس بچار سے پر۔ براظلم کیا۔''

'' بهرصورت اب تو جو کچهوموتا تهاوه موهی چاکا ہے ۔اب تمهیں بھی صبر کرنا جا ہیں۔''

'' آپ مبرکی بات کرتے میں ڈیڈی۔ میں تواس انت سکون سے جیموں کی جب آپ کی نگا ہوں سے ہمیشہ بمیشہ کے لئے دور ہو جاؤل گ\_ میں آپ ہے کہہ چک ہوں میں آپ کوسزا ولواؤں گی… مزا دلواؤں گی۔ میں آپ کی کہانی ایک ایک کان تک پہنچاؤں گی۔ مجرو کیموں گی کہ آ پاس دولت ہے من طرح فائدہ اٹھائیں مے جوآ پ نے غیرقانونی طریقے سائیک مصوم انسان کولل کر کے حاصل کی ہے۔' ا ''اگریہ بات ہے ہی تو پھرواتی تمہاری زندگی میرے لئے مناسب نہیں ہوگ۔'' آئزک پیٹیرکا لہجہ خونخوار ہو کیا۔

'' باں میں مرنا جا ہتی ہوں۔ مجھے مار دو ۔ مجھے مار دوآ نزک پیٹر … ،ورنہ میں خودکشی کراوں گی ۔ مہیں قبل کردوں گی ۔''اپنی جھی شاید ر يواني بروني تني \_

''ان کا نوْں کا نکال دینا ہی بہتر ہےا بی جو ہینے میں چینے کلیں۔اس ساری دنیامیں ، میں نے تمہارے ملاو ڈسی کے بارے میں ہمدروی ے نہیں سوچا۔ مجھاس کا موقع نی نہیں دیا تمیا۔میری بھی ایک کہانی ہے لیکن وہ کہانی نہیں دو ہراؤں گائے تم اگر میری زندگی کے در ہے ہوتو پھر میں تمهاری زند کی نہیں جا ہتا۔'' آئزک پیر کے لہدیس ایک ایساانداز تھاجس ہے میں متاثر ہوئے بغیر ندرہ رکا اور مجھے یقین ہو کیا کہ یہ تعکدل مخفس این

کیکن پرونیسرا پی ہمدردلز کیوں کو میں نے مجھی اس طرح بے بسی کی موت مرنے تو نہ دیا تھااورا ب اس مشین میں رہنے ہے فائد ہ بھی کیا تھا۔ چنانچے میں مشین کے انتہائی سرے تک پہنچا اس سے کمراگائی اور اپنی مجر پورقوت سے ایک اات اس کے درواز سے پر ماری۔ درواز واسیخ قبضے جيموژ كر با برجا كرا تقااوراس كے ساتھ بن اپن اور آئزك پايلر كى جو حالت ہوئى تھى وہ قابل ديدتھى ۔

آ نزک پٹرمیری طرف پلٹا اور اس طرح ہم کیا جیسے اوپا تک کوئی تصویر چلتے جیئتے رک مبائے۔ اس کا مند کھلا ہوا تھا اور استعمیں آمجب و حیرت سے پھٹی ہوئی تمیں۔اپنی نے بھی میری طرف دیم کی اور ویمھتی روگئی اس کی آنکھوں میں مسرت کے نقوش تنے اور پھراس کی آنکھیں آ ہت ہ آ ہت۔ بند: دِنے آگیں۔شایہ وہ دفورمسرت ہے وہ اپنے ذہن پر قابونبیں پاسکی تھی۔

میں نے مشین کے دروازے کواکی تھوکر ماری اور دو دور جا کرا۔ تب آئزک منٹے کو ہوش آ کیا اور دفعتا اس نے اپلی جیب سے دو آتشیں مجتمیار ذکال لیا جے میں بار باد کی*ھ* چکاتھا۔ پھرو و<sup>چھ پ</sup>ھسی آ واز میں بولا۔

التم . بتم زنده ;و عركيي يمن طرح؟''

'' جو چیز جل کتی تھی آئز ک پیٹر وہ جل گئے۔و کیداومیرا کچھ بھی تونبیں گمڑا۔تمہاری میشینیں میری ذات پر بیاثر ہیں۔ میں جو پہمی نون آ ٹڑک پیٹرا مرحمہیں بتادوں تو تم اپنے تمام تجرب بھول جاؤاورمرف مجھ پرریسری کرو کیا سجھتے ہوتم مجھے۔''میں نے گخر کے ہے انداز مین کہا۔ میری و همخنصیت بهریورطور برا بهرآنی تقمی جو بمیشه زنده ربی تقمی بروفیسراوراس وقت میں صرف ایک دنیاد کیمینے والانہیں تھا۔

ا بن نے پھرے آئنمیں کھول دیں۔ وہ معجما ندانداز میں مجھ دیکوری تھی۔ تب آئزک پیٹر نے بھی چونک کراس کی جانب دیکھا۔ الوداین این بربندے الی نے بربند کے ال

"بال في في مير الما الله الدازين كبار

" تم ... تم .. .."

" ذیری آپ نے مجھے باندھ رکھا ہے اور آپ مجھے آل کرنا جائے تھے۔ ' وہ طنزیدانداز میں بولی۔

"اس كے باوجود ... اس كے ياوجود"

"العنت ہے آپ پر ڈیڈی۔ آپ کس منہ ہے جھے کی افائی قدر کی تقین کر رہے ہیں۔ اب سنجالنے حالات کو اور و کیھئے کہ آپ ک شیطانی توت کس طرح بار ہو چکی ہے۔ "اپنی نے طنز مجرے لیجے میں کہا اور آئز ک پیٹر گہری گہری سائیس لینے لگا۔ ووعنل وفرد سے برگانہ ہوتا جا رہا تھا۔ غالبا یہ بات اس کی مجھ بیس ہی نیس آئی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہور ہا ہے۔ اور یہ کیسے ہوسکتا ہے۔ وہ شیس جس کا ورجہ حرارت نجائے کتا تھا انسان کوکس طرح مجھوز سکتی ہے جبکہ اس کے تمام کل پرزے سیجے طرح کام کرد ہے ہوں۔ اس کا ذہن بار بار مضمل ہونے گلتا تھا اورخو وکوسنجالنے کے لئے اسے بخت محنت کرنی بڑر ہی تھی۔ بشکل تمام وہ بولا۔

" بین سی المورتمهاری زندگی پریقین نبیس کرسکتا "

'' یتمباری ممانت کاایک اور ثبوت ہے پیٹر۔ مجھے تعب ہے تم لوگ اس قدر ذمین ہوئے کے باوجود بعض اوقات عظیم انتی اظرآتے ہو۔ میرے اندر بہت ی عجیب با توں کوتم نے صاف محسوس کیا تھا۔ لیکن پھر بھی تم نے ان طاقتوں کے بارے بیس نہیں سوچا۔ ان پرغور نہیں کیا۔'

'' مِن تهہیں زندہ نیں چھوڑ وں گا۔ میں سلیں سلیکن میں اوہ کیاتم ہیں احساس ہے کہتم ہر ہنہ ہو؟''

"بہت ی باتوں کا احساس ہے پیٹرلیکن میں بےقصور ہوں کیا اس منظر کے خلیق کا رتم نہیں ہو۔"

آ ٹڑک پئر نے نشک ہونوں پر زبان پھیرتے ہوئے بے بی سے ادھرادھرد یکھا۔ اس کی میفیت کا بیں بخولی انداز ولگار ہاتھا اوراس سے ۔۔۔۔۔الطف اندوز بھی ہور ہاتھا کیونکہ جدید دور کے انسان کی شیطا نیت میرے سامنے مریال تھی اور پر وفیسریہ تو ماحول کی مبر بانی تھی کہ اس نے میری حیثیت ہمیشہ برقرار رکھی تھی۔ چنانچ اس وقت بھی میں برتر تھا۔ میں نظیم تھا اور آئزک پینروشت کا شکار۔

پیرے جانب کر کے کہا۔ پھراس نے پہتول کارخ میرے جانب کر کے کہا۔

" میں ... میں تنہیں کسی تیت پرزند ونبیس مجھوڑ ول گا۔"

" تمہاری سائنس میرے لئے بیکار ہے۔تم اس کے باہ جود میرا چھٹیس بگاڑ کو مے تم نے دیکھا کے تمہاری پہتائیس کتنے عرصے کی محنت میرے اویر بے کارثابت ہوئی ہے چلو۔ بیابھی ہی ہے ہمی ہو جائے۔ "میں نے کہا۔

" تم سجعتے ہو میں تہمیں قل نہیں کروں گا اور تم ہے خوفز و وہوکر تہمیں ایسے چھوڑ دوں گا کہ تم مشینی بھٹی ہے بیچ سلامت نکل آئے ہو لیکن تہاری زندگی میرنی موت ہے۔ جاؤا ہے جہنم میں جاؤ۔ '' آئزک ہٹیرنے پستول کا رخ میری جانب کرے دو تین فائز کئے اور گولیاں دھا کول کے ساتھ میرے بدن ہے فکرائیس لیکن میرے جلق ہے ایک قبقہ اہل ہڑا تھا اور اس قبضے نے آئزک پیٹر کے دہے سے جواس بھی چھین لئے اب اس کا جنی توازن برقر از بین رہ سکتا تھا۔اس نے پستول میرے او پر مینیج مارااور میں نے بڑے اطمینان سے اسے پکڑ کرایک طرف مھینک دیا۔

'' تو پیارے آئزک پیٹرشہیں اپنی نا کامی کا اعتراف کرنا ہی ہوگا میری مجھ میں نہیں آتا کہتم کیا ہوا درتمباری دنیا کےلوگ کیسے ہیں۔ میں نے تہارے ساتھ ہرطرح سے تعاون کیا تھااور میں نے تم ہے ہیجی کہاتھا کہ مجھے تہاری اس دولت کی ضرورت نبیں ہے میںا نے نبیں جا ہتا کیکن تم نے میری بات نہیں مانی تم سجھتے تھے کہ میں تنہیں وحو کہ دول گااگر مجھے تنہیں دھو کہ دیتا ہوتا آئزک پیٹرتو میں تم سے اس حد تک تعاون ہی نہیں کرتا ہتاؤ کیا میں سمندر کے بیچے بیچے تیر کرینا ئیب نہیں:وسکتا تھائیکن تم لوگ ، ہم لوگ ترتی کی انتہائی منزلیس جس انداز میں طے کر رہے ہواتی ہی زیادہ تیزرفآری ہے پہتیوں کی جانب جارہے ہواور یہ پہتیاں بالآ خرتمہیں ایک دن تباہ وہر باد کردیں گی میری چیش گونی ہے یہ میرا پیغام ہے آئزک پنیر۔ اب میراانقام سنوہتم اس دولت ہے اب فائدہ نہیں اہما سکو کے۔' میں نے کہا اورآ ہت۔ آ ہت۔ان بکسول کی طرف بزعها جن میں کرٹس نوٹ ر کھے ہوئے تھے۔

''نہیں ہر ترنبیں۔'' آئزک پیٹر نے میرےاوپر چھانگ لگادی اور پوری قوت سے مجھے کرانے کی کوشش کی لیکن میں نے اسے دور پھینک دیا۔ آئزک پیٹر بوڑھا تھا آئی بلندی ہر ہے تھر نے ہے اسے کانی چوٹ لکی اور کانی درینک و داٹھ نہ کا میں نے و وونوں بس انھا لئے اور ایک جگہ رکھ کرآگ تلاش کرنے لگا۔ چند ساعت کے بعد اس کا بھی بندویست ہو کیاا درتھوڑی دریے بعد و ونوٹ ،ھڑا دھڑجل رو تھے آئزک پینر ا ہے سرک بال نوج رہاتھاد واشنے کا کوشش کررہاتھا کیکن اس کے کوئی ایسی چوٹ لگ کئی تھی جوا ہے اٹھنے بیس دے رہی تھی پھروہ جی جی کررو نے لگا۔ " آہ ، ہم نے مجھے برباد کرد بائم نے میری آخری امید بھی نتم کر دی میں اتنی دولت کہاں ہے حاصل کرسکوں گا۔میرے تو کی میرے ساتھ نہیں دے سکتے میں اب کہال سے اپنے منصوبوں کی سکیل کرسکوں گا۔"

'' ذیلی تم نے دیکھاہوں کا انجام ہم اس قابل ہوآ تزک پیٹیر ۔ ہم اس قابل ہوتم سازی دنیا کو چھوڑ کران نولوں کو اپنار ہے تھے لیکن د کیواداب میبھی تمہارے ساتھی نہیں دہے۔ابتم جلتے رہومیرا خیال ہے تم انسی کی آگ میں جل جاؤج کے تمہیری سکون دہ کے تم نوٹوں نے ساتھ جلے تھے۔تھو۔''این نے زمین پرتھوک دیااورمیری جانب دیکھ کر اولی۔'' جھے آ زاد کر دمسٹرلاک۔''اور میں نے آ کے بزھ کراس کے ہاتھوں کی بندشیں دوركروين اورده ائه كرباته مستع موے بولى۔

'' يەمىرا باپ ہے جوميرى زىدكى كے در پے تھے، جس نے تمہارى زندكى لينے كى كوشش كىليكن نا كامياں اس كامند چزارى جيں۔ آؤ، اے ناکامیوں نے ساتھ ہی مرجائے دو۔ میں اب اس سے خرت کرتی ہوں اورا سے باپ سلیم کرنے سے اٹکار کر تی :ول۔ 'اپنی نے میرا باز و پکڑا اور میں آئزک پیٹری طرف د کیے کر مسکراتا ہوا ہابرنکل ممیا۔ نوٹ تقریبا خانستر ہو تھے تھے۔

ا بن نے باہر نکل کرتجر بدگاہ کا دروازہ باہرے بند کردیااور پھر کہنے تک ۔ 'الاکتم اس طرف سے یا نمیں باٹ کے اس جھے میں جلے جاؤو بال ے اندر داخل ہو جانا میں تمہارے لباس کا بند وبست کئے ویتی ہوں ۔ کیونک ماہ زموں کے سامنے اس انداز میں آنانعیک نہیں ہوگا۔ " '' نھیک ہے اپنے ۔' میں نے کہااوراور پھراس کے بتائے ہوئے اندازے کے مطابق میں اس جگہ پیٹی ممیاجہاں کے لئے اپنی نے مجھ سے

مدبوں کا بینا

کماتھ۔ اپنی شایدلباس کا بندوبست کرنے گئی تھی۔ میں اس کا انظار کرنے لگا پھراس نے دروازے کے اندری سے جھے آواز دی۔

"لاك بيلباس كياو"

اور میں نے باتھ بڑھا کرہ ولباس لے اس میرے ہونوں پرمسکرا ہٹ پھیل گئی۔ ظاہر ہے ابن ایک اڑکی تھی اور وہ میری اس برانگی سے شرمار ہیں ہوگی ۔ بیمیرا ہی لباس تھاجو بہال موجود تھا۔ چنانچہ میں نے اے پہن لیا توایل کوآواز دی۔

''این اندرآ حاؤ۔''

ا بنی اندرآئی۔ اس کا چرہ مجیب می کیفیات کا شکارتھا۔ پھراس نے تھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ ''اب کیااردہ ہے ااک کیااب بھی اس المارت مين قيام كرو محا؟"

"النبين ايل مي بهال ساسا ماميابول"

'' مجھےخودہمی اس عمارت سے وحشت ہونے تکی ہےالاک۔ آؤیباں ہے نکل چلیں۔'این نے کہاادر پھرآ ہتہ ہے بول۔'' چندسا عت انتظار کرومیں یہاں ہے نکلنے کے لئے کچھ بندوبست کراوں۔''اور میں نے گرون بلا دی تھوڑی دیرتک میں وہاں ہینمار ہا۔ تب اپنی میرے پاس پہنچ منی۔اس کے ہاتمہ میں ایک بکس للک رہاتھا جوشاید پھڑ سے کا تھا۔

'' آؤ۔''اس نے کہااورہم دونوں باہرنکل آئے۔این نے باہرنکل کرایک الودائی نگاداس ممارت پرڈال اورمیرے ساتھ آگے بڑھ کی۔

" بین رت ہوں کی مورت ہے۔ بیبال کوئی انسان نبیس رہتا۔ بیبال ایک درندہ رہتا ہے جو پر ہوس ہے ادرصرف انسان کے شکار کے بارے میں سوچآر ہتا ہے۔ وہ میرایاپ ہے لیکن میں اس کے سامنے کبیسکی ہوں کہ جھے اس کی ہٹی ہونے پرشرمندگی ہے۔''

" آؤا جي باقي بالتم كهيس اور چل كركري مے \_"

'' تمہاراشکریدلاک کرتم نے ایک ایسے باپ کی جی کاسباراپند کیا جو کمی طورانسان نہیں تھا۔''

''نہیں اپنی مجھے تو ایسے طویل تجربات کا سامنا ہو چکا ہے جن میں ایک بی گھرا یک بن خاندان کے اوگ مختلف مزان کے تھے ان کی سویق بدلی مول کھی چانچہ جھےاس بات پر کوئی حیرت نہیں ہے۔"

"تم بھی ایک عظیم انسان ہولاک۔ اگرتم جا ہے تو وعظیم الثان دولت اپنے تبنے میں کر کے تنے جے تم نے آگ دگا دی۔ میکن میں نے تمہاری اس بات کوقد راور پیندید کی کی جگاہ ہے دیکھ ہے دولت انسان کوسکون دینے کا ذرایہ نہیں ہن عمق بلکہ بعض اوقات تو پیسکون جھینے کا باعث بن جانی ہے: برصورت میں نے رائے کہ النے کہ اللہ اللہ ہم اس کوسی سے ہٹ کرہمی قیام کر سکتے ہیں ۔ ' ا

'' نھیک ہے اپنی میں تو تمہاری اس دنیا کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا۔ ابتم کمبیں تیام کا بندوبست کرو۔' میں نے کہااورا بنی نے کردن بلا دی تھوڑی ویر کے بعد ہم ہوئل کے ایک کمرے میں تھے۔ اپی نے پیکمروشا پررقم کے موض حاصل کیا تھا۔ یہاں پینی کروہ ایک کری پر بینے تی ۔ اس کے چبرے بڑم کے آثار نمایاں تھے۔ تب اس فے ایک ممبری سائس لے کر کبا۔ ' الاک نہ جائے تم ہم سب کے بارے میں کیا سوبٹی رہے ہو محے میں نے آئ تک تم سے بہت می باتیں کی جی کیکن میں نے اہمی تک تم ے تمہارے بارے میں بات نبیں کی۔ آئ ہم بہت می باتیں کریں مے لاک۔ میں بہت نمز وہ ہوں اور تمبارے سامنے شرمند وہھی۔'' ا بن کے الفاظ پر میرے ہونتوں پرمسکرا ہٹ چھیل گئی۔ میں نے اس کے لیجے میں خلوص کومسوں کیا تھاادر نچر میں نے اس کا شانہ تھی تھیات

''ابنی میرے بارے میں تم کیا جانتا جاہتی ہو؟ تمبارا باپ مسٹر پیٹر مجھے ساتھ لایا تھا۔اس نے مجھ سے چندمعا ملات میں مرد جا ہی اور میں ناس كى مددكى كين اس كے لئے ميں نے صرف ايك درخواست كى تقى ۔اس سے ميں نے كہا تھا كەميں دنيا كو د كيھنے كاخوا بىشمند ہوں ۔ درامسل اين میں ایک ایس و نیا ہے آیا ہوں جوان سارے ہنگاموں سے پاک تھی۔ جہاں تہذیب کے نقوش اجا گرنبیس سے بلکرسید سے سادے لوگ بہاڑوں یے درمیان زندگی گزاررہے تھے۔ جھے شوق ہوا کہ میں تہذیب کی دنیا کو بھی دیکھیوں اور میں یہاں چلا آیالیکن اپنی میں نے یہاں آگر جو پھھ دیکھا ہاں کے بعد میں انداز ولگایا ہے کہ ترتی وتمدن کا بیدوورگز رہے ہوئے تمام ادوار سے زیادہ بدنصیب دور ہے۔ گزرے ہوئے ادوار میں بھی ایک دوسرے سے دشمنی کی جاتی ۔ اس وہ بندی ہوتی تھی۔ جنگیں ہوتی تھیں کیکن ان ساری چیز دن میں ایک وقار تھا ایک انسانی احساس تھا جنگیں لزی جاتی تحس اورامر فاشتح دشیانه اطرت کے مالک ہوتے توقق و غارت بھی کرتے لیکن مبرصورت دعمن کی پہچان بآسانی ہو جاتی تھی اس دور میں اپنی یول لگتا ہے جیسے ہر مخف 🕟 مجمعن کا دیمن ہے۔سب ایک دوسرے کوتل کر دینا جاہتے ہیں حالاتک ای دور میں دنیا بے حد حسین ہوگئ ہے۔سز کول پر ، آباد یوں میں ایسے ایسے حسین مناظر نظراً تے ہیں کہ انسان کی زہنی بلندی پر رشک آنے لگتا ہے لیکن اپنی تعرب اور تبذیب نے انہیں ایک ووسرے ے دشمنی کا جذبہ دیا ہے۔ ہر تخص صرف خود جینے کا خواہشمند ہے تو مجراس دور کو بدنھیب ترین دور کہنا غلط نیس ہے۔ ہم اس دور کو دنیا کا انتہا کی برترین دور کہ سکتے ہیں ہم دیکھومیں نے تمہارے باپ کے لئے ہروہ کام کرنے کا فیملہ کرایا جودہ ما بتا تھالیکن اس کے بعداس نے نہایت جالا ک ے مجھے ماردینے کی کوشش کی ۔ کووہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوسکا بید دوسری بات ہے لیکن اپنے طور پر کامیاب ہو چکا تھا۔ تو اپنی اس سے زیاد ہ میرے ہارے میں کیا جانو گی۔میراخیال ہے میں نے سب کچھ بتادیا ہے جمہیں ۔ میں فامیش ہوتیا۔ اپنی دیر تک سوی میں ڈولی رہی پھراس نے مرون ہائے ہوئے کہا۔

" مو يا تمباري صرف يبي خوا بش ب يتم صرف يبي حاجة ، وكولدُ يامسرُلاك؟"

" باں اپنی میں صرف یہی جابتا :وں۔ورامعل میں اپنے طور پر بھی سب کچھ کرسکتا ہوں لیکن ایک متانے والا ایک ایسے اجنبی انسان کے لئے بہت بڑا سباراہوتا ہے جو می سئن ماحول میں آیا ہو۔''

'' ذئیر کولٹر ساب میں آپ کو کولٹری کے نام ہے مخاطب کروں گی تو میرے پیارے دوست میں اس زیاد تی کا بدایہ چکا نا جاہتی ہول جوتم ت میرے باپ نے کی ہے۔ "اپن نے کہااور میں پھرسٹرانے لگا۔ پھر میں نے آ ہستہ کیج میں اس سے کہا۔

''اپنی ڈئیر۔زیاد تی تو تمبارے باپ نے اپنے ساتھ کی ہے۔میراہ ہ کیا بگاڑ سکا۔ تاہم اگرتم ایک انچھ لزک کی مانندا پنے ذہمن ہے یہ

بات اتارنا جاہتی ہوتو میں تیار ہوں۔ آؤاب ہم پرانی باتوں کو بھول جائمیں۔ تہمارا باپ زندہ ہے آلرتم آن بھی اس کے لئے اپنے ذبن میں لیک پاتی ہوتواین میں اپی ذات کے لئے تہمیں مجبور نبیں کروں گا۔اپنے باپ کے پاس واپس چلی جاؤ اوراس کے ساتھ زندگی گزارو۔ جہال تک میری بات ہے تو میں اب خود بھی ایک فیصلہ کر چکا ہول وہ یہ کہ اپنی ذات پر ہمرو سہ کروں گا اور جن حالات میں ہمی گز ارنی پڑی گز اروں گا۔ ویسے اتنامیں

جا سّاہوں کے تمباری اس تہذیب کے لوگ مجھ پر قابو پانے میں نا کا مر ہیں گے۔ میں تا تابل تسخیر ہوں اور مجھ ہے مفرمکن نبیس ہے۔'' ' 'نہیں کولئر۔ میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں اب اس گھر میں جانے کا تعبور بھی نہیں کر تلقی۔ براہ کرم تم آئندہ مجھے واپس جانے کے لئے مت کہنا اور بال جیسا کوتم کہدیکے ہوکداب ہم گزری ہوئی باتوں کو چھوزیں اور آئے والے وقت کے بارے میں بات کریں تو میں تیار ہوں۔ یوں بھی ولڈ میں بھی اس کھرمیں پرسکون اور مطمئن نہیں رہی ۔ میں جانی تھی کہ میرے ذیری ایک الا کمی اور فریبی انسان ہیں اگرتم اپنی یا دواشت پر زورووتو تم میری ان باتوں میں جموٹ نبیس یاؤ کے۔اس وقت جب جھےتم ہے کوئی دہنی لگاؤٹبیس تھا تب بھی میں نے تمہیں یہی بات ہائی تھی کہ زیری چور میں وہ کسی سے تلف نہیں ہیں اور ان سے ہوشیارر ہنا۔ بتاؤ کیا یہ بات میں نے تم سے نہیں کہی تھی۔''

" بال ایل تم نے محصد کہا تھااور میں تبار اس خلوم کا اعتراف کر تا ہول ۔"

" توبس اب یہ وضوع فتم ۔ میں اپنے ڈیڈی کے پاس مجھی نہیں جاؤں کی اور جہاں تک تمہیں و تیاد کیھنے کی خواہش ہے میں تمہاری اس خوابش کو بورا کرنے کی کوشش کروں گی ۔''

" نھیک ہے این اب شہروں کالعین تم خود کرو۔ میرا خیال ہے جمیں بیشبر پھوڑو بنا جا ہے۔ "میں نے کہا۔

"اس کے لئے جمعیں کچھ ات یہیں گزار ناہوگا کولڈ۔"

''وه کیول'؟''

"شاية تهبين اس بات كاعلم موكدا يك جكد يدومرى جكد عبانے ك لنے باسپورٹ ضرورى موتا ہے، يعنى ال حكومتوں كا اجازت نامد جہاں ہم جانا جاہیں کے۔شایرتمباری ونیامیں ایسانہ ہوتا ہو کیونکہ جیساتم نے متایا و پختمری دنیا ہے اور وہاں محبت کرنے والے لوگ یائے جاتے ہول مے لیکن ہماری اس دنیامیں بڑی تبدیلیاں میں ہم اپنی مرضی ہے کوئی کا منیس کر سکتے۔ ہم پردوسروں کی ذات مسلط ہے۔ ببرمسورے تم اس کی پرواہ مت کرو۔ بیکام میں خود کراول گی لیکن کولذاس دور کی جوسب سے بزئ ابھمن ہو وروات ہے۔ ' اپنی نے سی قدر فکر مند کہج میں کمبا۔

" بال ایل \_ مجھاس بات پھر بھی شدید حیرت ہے تبہاری تبذیب کی اس دنیا میں بیکا غذے مکڑے ایک بہت بڑی میشیت رکھتے میں اگر یہ تہا جائے تو غاطنیں موگا کہ اس دنت دنیا کا ہرفرد کا غذ کا غلام ہے میکا غذاس مرحکمرانی کرتے ہیں اور دواس طرن انسان پر حاوی ہیں کہ ان کے سامنے سارے دشتے ،ساری اخلاقی قدریں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔ آئزک پیزاح پھاانسان بے کیکن ان بی کاغذوں کی بنابراس نے دوتی کولم کر دیا۔اور مجھے بلاک کرنے کی کوشش کی بہرصورت اپنی اب اس دنیا میں جو پچھرائج ہے میں اس ہے انحراف تو نہیں کرسکتا اورا کر انحراف کر ہ بھی جا ہوں تو ممکن نبیں ہے۔تم نے دولت کے سلسلے میں مفتلو کی تواین ہم اپنی بری دولت کوجا اکر خاکستر کر آئے ہیں کیکن سیمنر دری تھاا در جذباتی اقد ام

بھی یہ باور کرانے کے لئے کہ 🕟 دولت بی سب ہے بزی چیز نبیں ہوتی۔ میں نے آئزک پیٹر سے پہلے بھی یہ بات کن تھی اپنیا کہ جھےاس کی اس وولت میں ہے کچوبھی نبیں جا ہیں۔میرا جومقصد ہے۔وہ پورا ہو جائے اور بس۔ یہاس کی مہر بانی ہومگی۔لیکن نجانے بیرکاغذ انسان کے ذہن پراس قدرمسلط کیوں میں؟ تو میراتم ہے یہ کہدر ہاتھا کہ ہماس کی ضرورت کو بھی پورا کرلیں ہے۔''

این کے چبرے پرشرمندگی کے اوا سے مبرصورت اس نے کرون ہلاتے ہوئے کہا۔

'' میں مانتی ہوں گولڈ کے ڈیڈی نے بہت برا کیا۔لیکن براہ کرم میری آ رز د ہے کہاہتم اس سلسلے میں مزید پہنچہ نہ کہو۔''

''او د۔ا بی تم نھیک کہتی ہومیں معافی جا ہتا ہوں بہرصورت مطمئن ر :وآ ئندہ میں اس مونسوع کو بھی نہیں چھیڑوں گا۔''

میں نے محسوس کیا کہ واقعی میں بار بارا بی سے اس کے باپ کا تذکرہ مرکے اس کے لئے شرمندگی فراہم کرتا ہوں۔ چنانچ میں نے خلوس

ول سے سے بات طے کر ل تھی کا با بی سے اس موضوع پر پی نیس کبول گا۔ چنانچ میں نے اپن سے کبا۔

'' دولت کا مسئلہ بھی حل ہوجائے گاا بی۔ میں نے تمہاری دنیا میں جو کچھ دیکھا ہے اس کے تحت امرد دالت کمانے کے لئے کوشش کرتے ہیں۔عورت حسب معمول ان کی ساتھی ہوتی ہے چنانچہ میں مرد مو**ں اپنی میں ت**مہاری اس دنیا کے بہت سے اصواول سے تا واقف ہوں تاہم دولت کمانے کا ایک ذرابید میرے ذہن میں ضرور ہے۔ "

"وه كما كولد؟"

'' اپنی اپنی دنیاہے میں جس وقت آیا تھا تو بہال کچھاو کول نے مجھ سے دولت کمانے کی کوشش کی تھی اس کا طریقہ بیتھا کہ وہ مجھے پہلوان کا نام دے کر جھدے شتیاں از واتے تھے اوراس طرح اچھی خاصی دولت کم لیا کرتے تھے کل زمان نامی ایک فخص ای سلیلے میں میراوشن بھی بن کیا تفااگروہ میری ساتھ تعاون کرتا تومکن ہے آج بھی میں وہی سب چھ کرر ہا ہوتا کیونکہ جھے دنیاد کیلھنے کا شوق تھا۔ توا بی اب میں اپنے لئے یہ کام کر

الم ممركياتم النان سے واقف موالان

''واقف تونہیں ہوں اپن کیکن جسمانی طور پر میں تمہارے اس دور کی دنیا ہے برتر ہوں۔ میں آئیس باسانی شکست دے سکتا ہوں اور ب

شوق تو مجھنجا نے کب سے ہے چنانچ ہم اپنی مقصد برآ رئ کے لئے ایسا ہمی کرلیس تو کیا حری ہے؟"

'' کوئی جرن نبیں ہے کولئہ۔ اگرتم اس سلسلے میں دلچیں رکھتے ہوتو میں جھتی ہوں کے بید نیا محمو سنے کے لئے بھی اچھا موقع ہے بلکہ میں تہارا

پاسپورٹ ای بنیاد پر بنوائی ہوں۔ کیا خیال ہے؟''

" بالكان تعيك اين يتم مطمئن ر مور يبال سے جہاں بھي چلوگ و بال چل كراس بات كا انظام كر لينا كه ميں اوكوں كو فلست و ينه كا مظاہر وکر دں اور جمیں ان مظاہروں ہے اتنی دولت حاصل ہوجائے کہ ہم اپنا کام باسانی چلا عیس ''

'' با کال ٹھیک ہے کولڈ یس اب ستقبل کے موضوع پر افتاد ہتم۔' اپنی نے کہااور مسکرانے کی میں بھی مسکرار باتھااور پروفیسرعورت جب

میرے آتی قریب آجائے تواس کے بعد مجھ ہے کہاں اجتناب برتی ہے۔ اگرا بی کے بارے میں بھی میں یفصیل بتانے مینہ مباؤں کدوہ کس طرت مجدد بمتاثر جو کی اور تمس طرح میری مورت بن می توبید کهانی ان دوسری کهانیوں ہے مختلف نه بوگی جو میں تمہیں سنا تار باہوں۔ این سارا دن اپنه کاموں میں مصروف ربتی اور اس کے بعد شام کومیرے پاس آ جاتی اور پھررات کومیرے وجود کی لہریں اے بےخود کر دیتیں اور پروفیسر میں بھی اے بس دورک نئ عورت کی حیثیت ہے قبول کر لیتا۔ ہاں وہ معھوم لز کی میری قربت ہے بہت مطمئن اور خوش تھی۔ شاید اس کے بعداس نے بہی سوچا تھا کہ باشبہ آئزک پیٹراس کے ساتھ ناانصانی کرہ رہا تھا۔ اس لائی آدی نے ندصرف بیکداس کے لئے کوئی

خوبصورت ساما حول مبیانبین کیاتھا بلکہا ہے زندگی کی دلچیہوں ہے بھی دور رکھا تھا اور بید کچیپیاں اے میرے زویک آ کرل تن تھیں۔ پھرزیاد و وقت نہیں گزراتھا کیاتی نے بچھے کا غذات میرے سائے رکھ دیئے۔ان کا غذات میں ہماری رواقمی کا پروانہ تھاا وراس کے لئے ایک دن وہ مجھے اپنے ساتھ مجمی کے مختمتی اور ایک عجیب ی چیز سے سامنے بنما کراس نے ایک فخص سے پہریکہااور اس فخص نے مجھے روشی میں قید کرلیااور پروفیسر میں نے

خود کوا یک کاغذیر دیکھا۔ یہ کاغذ بڑے جمیب وغریب تھے۔اس دور میں نہ جانے ان کی کیا کیا حیثیت تھی تو جب این نے وہ کاغذات میریے سما سنے ركهدية جن كيذريع بم يهال عدبا برنكل كية تصويم في اس عكما

"این میں نے ادوار کے بارے میں بہت کچھ موجا ہے۔ برداغور کیا ہے میں نے کیکن اس دور پر میں نے دوچیز وں کی محکرانی محسوس کی ہے۔" ''وه کیا؟''ایل نے دلچیسی سے بوجیما۔

'' کا غذا وراو با۔او ہاتم کوروال دواں رکمتا ہے اور کا غذتم پر حکمر انی کرتا ہے۔ ہرمسکلے میں ان دوچیزوں کی میثیت میرا خیال ہے۔سب سے المنل ہے۔ ' میں نے کہااورا بی سوچنے تکی پھراس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

''واتعی برنی دلیب بات سوری تم نے ۔ بید تقیقت ہے کہ اور کا غذ ہاری زندگی کا سب سے برا حصہ ہیں بینی اگر بر کہا جائے کہ تی تہذیب کی ترتی بن ان دونوں چیز دں کی بنا پر ہے تو غلونہیں ہوگا۔ کانی دیر تک ہم اس منصوبے پر تفتگو کرتے رہے پھراین نے کہا کہ اب وہ ایک دوسرے شہرمیں چلنے کا ہندومیت کر چکی ہے اورہمیں دوسرے شہرے لئے سفر کرنا ہوگالیکن پر دنیسر جبرتیں تو اس دور میں میرا پیتیا ہی نہیں تجبوز رہی تتمیں صدیوں ہے: ند چخص اس دور میں جو تجمید کمیے رہا تھا وہ مقل انسانی ہے باہرتھااور شایدصدیوں پہلے ان چیز دن کا تصور بھی نہیں کیا تھا فضاؤں مں ازتے پرندے س نے تبیں دیکھے لیکن ان پرندوں کی ایک انفرادیت تعلیم کی تی تھی کے بیز مین کے تیدی نہیں ہیں اور فضاؤں پر ان کی حکمرانی ہے کمیکن آخ کا انسان نضاؤں پرہمی حکمران تھا۔ وہ چا ندتک پہنچنے کی باتیں کرتا تھااورز مین اس کے لئے کچھ میٹیت ہی نہیں رکھتی تھی میں نے جس بزی چیز میں سنرایا و واکی عمارت کی مانند تھی لیکن بیہ پوری کی بوری فضامیں اس طرت بلند ، وعکتی ہے کو کی بھی نبیں سوچ سکتا تھااور فضامیں دوز نے والی بیہ مل رت جس كاتعلق زبين كركس جصے بيس تھا جميں كے كرا يك دوسر بيشير بي من \_

ا بنی اس سفر کے دوران بہت خوش رہی ہتمی اور شاید میر ہے ساتھ رہ کراب و دا پنا بچھاا ماحول بالکل ہی بھول مخی تھی اور ساری چیز وں ہے مطمئن تقیاس کے ساتھ ہی پروفیسر۔اس نے مجھے بھی جدیدانسان ہنانے کا کوشش کی تھی اور مبدیدانسان بننے میں مجھے کو کی وقت نہیں ہوئی تھی

یعنی و دلباس جواس سے پہلے بھی مجھے پہنانے کی کوشش کی گئی تھی ایل نے بھی میرے لئے ویسا ہی لباس سلوایا تھا اورقر بان ہوگئی تھی میرے او پر کیونکہ اس کے خیال میں ، میں اس لباس میں: نیا کے سارے مردول ہے زیادہ حسین نظراً ۴ تھااوراب یہ بات کہنے میں این کوکوئی جو کی محسوس نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ اس نماس کے نیچے مجھے ہوئے انسانی حسن ہے بھی باخبرتھی کو یامیری ممل راز دار سے تو پر وفیسر میں جس شہر میں تھااور جےان او کول نے پیرس کا نام دیا تھااورجس کے بارے میں امیں نے بیسو جا تھا کہ بیشہراس روئے زمین کاسب سے جسین شہرہے لیکن اب ہم جہال آئے تھے۔ا سے بھی میں اس شہرے منبیں یا تا تھا۔ زمین پررہے والول نے زندگی کا ایک حسین رخ تلاش کرلیا تھا۔ وہ عدی سے رہنا جانے تھے لیکن بس ان کے درمیان ا نفاق نبیس تصاهراس حسین د نیامیں رہنے والے اوگ حسین داوں سے ما نک بھی ہوتے تو پھر کیا بات تھی۔ پر و فیسر۔ پھر تو اگراس د نیا کوایک حسین بنت <u>ے ت</u>شیبر دن جاتی تو غلا نہ **تھا۔اس دنیا کی برنمانی بھی ک**راس دنیا کے اوگ ایک دوسرے ہے محبت نہیں کرتے تھے۔اب میں ان اوگوں کے دہن مہن ہے واقف ہو کمیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اپنی کسی ہول میں قیام کرے گی اور یہ ہول بھی خوب ہوتے تھے ہر وفیسر۔ یعنی اگر کسی انسان کا سسی شہر میں کوئی شناسا منہ ہوتو اس کے لئے رہائش کا انتہائی معقول بند و بست صرف ان کا غذوں کے عوض اوراب مجھے بھی ان کاغذوں کے حصول کے کئے جدو جبد کرناتھی کیونکہ جو کاغذا نی اپنے ساتھ ال کی تھی وہ اب اس کا ساتھ تھوڑتے جارہے تھے اور ضرویات میں استعمال ہورہ بہتھ۔ یہی این نے اچھا کیا تھا کہ اس کے پاس جو کاغذیتے وہ اس نے اپنے ساتھ رکھ لئے تھے اگروہ ان کاغذوں کوساتھ ندلاتی تو ہمیں در بدر مارامارا پھرنام تا کوئی انسان ہماری مدونہ کرتا۔ ہاں کاغذایک دوسرے کے مددگار تھے۔ مجرانمی کاغذوں کی بدولت ہم نے ایک اور جگہ قیام کیا جہاں کھانے پینے اور رہائش کامعقول بند دبست تھالمیکن ایل اب کسی قدر ذکر مند نظر آتی تھی تو اس شام جب وہ میرے پیلومیں میرے سینے ہیں چیپی ہو کی تھی تو میں نے اس کی فکر مندی کی وہیہ او تیم ل۔

''کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تمہارے سامنے بچھے ہوئے بڑا جیب سالگتا ہے۔ میں تم سے اس قدر قریب ہو چکی ہوں کہ سوی بھی نہیں تنتی تھی۔'

- "كيابات باين كبوجيب كول محسوى بوتا بحميس؟"
- "ابس گولڈتم اتنے معصوم مواور تمباری نگاموں میں دولت کی جو حیثیت ہاس کوسا منے رکھتے ہوئے مجھے بڑا بجیب سالگتا ہے۔"
  - ' او د يه تم دولت كے لئے فكرمند ;و يا ا
  - '' ہاں گولڈ۔میرے یاس اب رقم فتم ہوتی چلی جارہی ہے اس کے بعد ہم یا کل بے سہارا ہوں ھے۔''
    - ''لیکن اپنی میں نے جوتم ہے کہاتھا کیاتم اس پڑھل پیرا ہونے کا اراد دتر ک کرچکی ہو؟''
- ''نہیں 'کولذ۔میرا خیال ہے ہم اس کے بارے میں باسانی معلوم کرلیں مےتم جھےا جازت دوتو میں اس کے لئے بچھے تیاریاں کرلوں بھین بس بہی سوٹالینا 'ولڈ کے یکھیل خطرناک ہوتا ہے کہیں ایسانہ ہو کہ تہیں نقصان بین جائے میں ہر قیت پر تہمیں انھیں پہنینے دینا جا ہتا ۔''
  - ' 'او واپنیتم اس بات کی فکرنه کروتم و کیموگی که میں کیا کرو کھا تا ہوں۔' 'میں نے کہا۔

دوسرے دن اس نے مجھ ہے اجازت کی کہ میں میں تیام کروں وہ میرے لئے معلومات کر کے آتی ہے۔ اپنی نے یہ بھی کہا کہ اس کا تنبا

جانازیاد دمناسب ہوگا کیونک میں اہمی اس دنیا ہے بوری طرح واقف نہیں ہوں۔

''تم كب تك دائيس أ جاذ كلي اين ''

"بہت جلد بس میرا کام ہوجائے۔"اس نے کہااور با ہراکل کی۔ این نے اس سلسلے میں معلومات کہاں ہے حاصل کیس سے مجھے نہیں معلوم

میکنن دو پہر کے بعد و دوالیں آئی تو بہت خوش تھی۔اس نے میری جانب و کمھ کرمسکراتے ہوئے کہا۔

" مجھے یقین ہے کہ م نے کھا نائبیں کھایا ہوگا ا"

''او د۔ا بی الی کو کی بات نہیں ہے مجھے بھوک نہتی ۔''میں نے جواب دیا۔

'' آؤیمیلے کھانا کھالیں ۔ گھر بات کریں گے ۔' 'اپنی نے کہاا درمیں نے محرون ہلاوی ۔

کمانے کے دوران اس نے بتایا کدد وان او کوں سے ل چکی ہے جو یہال کشتیوں کا بندو بست کرتے ہیں اور دلجیب بات سے کہ میشتی يبان المنيذيم من روزانه أوتى بـ

'' کشتی کی جگہ۔ لوگ تفری کے لئے آتے ہیں اوراس ہے محظوظ ہوتے ہیں اورا کی سلسلے میں بڑے بڑے معاوضے اوا کئے جاتے ہیں۔''

"بيكام كب بوتا ہے؟"

"تو پرآن چل رہے ہیں ہم ا"میں نے یو چھا۔

'' إل ہم يبان تے تقريباً سات بج بھليں كے اور پھر ميں تهبيں ان اوكوں ہے لمواؤں گی جس ہے ميں بات كر كے آئی ہوں شايد وہ تم

ے کچوم علومات حاصل کریں ۔ میرا خیال ہے کہتم اس میں کوئی انجھن نہیں محسوس کر و ہے؟''

" قطعانبيس اين اس كى وجديه يه كريس اسسلط من يجوند جهد جانتا جول - "من في جواب ويا وراين في كرون باادى -

تو پھرشام کو پروفیسر میں نے ایک خوبصورت سوٹ پہنا این نے این ہاتھوں سے جھے تیار کیا اور ہم روانہ ہو گئے۔ اپنی اس جگہ کے بارے میں کمل معلومات حاصل کرے آئی جہاں و مجھے لے جاتا جا ہتی تھی۔ چنانچہ ایک مبنی محمور اجسے اپنی نے ٹیکسی کانام دیا تھا میں اس جگہ آئی کیا اورا کے بن کی محادت کے سامنے اپن رک کئی۔ ممارت کے باہر کوئی تحریاتھی ہوئی تھی لیکن جیسے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ مجر میں اپنی کے ساتھ ایک ایسے کمرے میں پہنچ کیا جس میں میزیں اور کرسیاں پر می ہوئی تھیں اور اوگ بیٹے ہوئے خوش کپیوں میں معروف تھے۔ اپن کو دیکھ کرئی آ دی متوجہ ہو مکنے۔ این ایک میز کی جانب بڑھ کی ۔ تب میزے پہنچے بیٹے ہوئے مخص نے اٹھ کر کہا۔

''او د، غالبًا آپ نے دن میں جھے سا قات کی تھی ۔''

"بى إلى اورحسب وعده مين أمنى بول "

"كيان ساحب كوآب اين ساته الى في جوكشتيال الني كيشوتين بين؟"اس في إي جهاا در كاراس كي زكاد ميري طرف الموكن ـ

''اننا خوبصورت پہلوان تو اس سے پہلے بھی رنگ میں نہیں آیا ہوگا۔ کیا بھی جی وہ صاحب؟''اس نے بوجیما۔اس کے انداز میں مضحکہ

ازانے کی کیفیت تھی۔

"لال ـ " اين في مادكى ت جواب ويا ـ

" بهت خوب يتو پهرآپ تشريف ريخ ادر مجھ ان صاحب سے "نقتگو کرنے ديجئے ۔ آپ مھی تشريف ريخئے جناب ۔ "اس نے کہاا در

میں بھی جینے کیا۔اس محف نے میرے سامنے ہیئت ہوئے بغور جھے دیکھا پھر بواا۔

"اس تبل بھی آپ رنگ میں آئے ہوں کے؟"

" بال مين از چکا بول ..."

'' تغریجایا کارو باری طور پر ـ''

'' میں آخر بیمارنگ میں آیا تھالیکن چنداو وں نے اسے کاروہار بنالیا۔ میں نے انہیں نہیں روکا۔اور آئی میں نود جنگ وجدل کا کاروبار

كرنة آبايون ـ''

"كتى كشيال الزى بين آپ نے؟"

''تعداد مارنبیس!'

' بمتنی بار بارے دیتے ہیں۔'

' میں صرف بیتنے پر یقین رکھتا ہوں۔ محکست کا لفظ میں نے اپنی محماب سے خارت کرد یا ہے اور میافظ مجمی میری زندگ میں نہیں آیا۔'

میں نے کہااور وہ مسکرانے لگا۔ پھر بولا۔

"بات دراصل یے ہے جناب کے ہم بہلوانوں کے درئے مقرر کرتے ہیں۔ یبان پرسب سے برے پروموثرہم ہیں اور ہارا میسلسلہ صرف ای ملک بین نبیس بلک بے شارمما لک میں ہے۔ہم پہلوان کے درج مقرر کردینے ہیں اور اس کے بعد ای درجے کے لوگوں سے معاہدہ كرت بيں۔ آپ نے جود موئل كيا ہے، آپ كواس كا امتحان بھي دينا ہوگا۔ 'اس شخص نے كہاا ورميں نے كردن ہلادى۔

'' میں ہرامتحان کے لئے تیار ہوں۔'' میں نے جواب دیاادراٹ مخص نے اپنی کا! کی پر بند ھے ہوئے آئے میں شاید وتت کا انداز ہ کیا۔ پھرا نہتے ہوئے بولا۔

'' تو پھرآ ہے آپ کا امتحان ہوجائے۔ میں آج کی فہرست دکھیاوں۔ ممکن ہے میں آئ بن آپ کوموتع دے سکول۔''

"بهت ببترين ميں انحد كھرا ہوا۔

" آپ بھی آئے خاتون حالا نکہ ریصاحب مجھ ایک اٹھی جسامت والےخوبھورت جوان معلوم ویتے ہیں۔ بہلوان تو یہ کی رخ سے

انظر نبیں آتے تاہم اس جسامت کوہم بہترین کہہ کیتے ہیں اور لبعض اوقات جمیں بزی عجیب ولچیپیوں ہے دوجار ہونا پڑتا ہے لیعنی یہ کہ سی کوہم پھیر مجمااروه وجواكل

''تو ہمرامتحان شرور نی ہے؟'

" إلى ، بم آج بى اس كے لئے موقع فراہم كئے ديتے ہيں آپ بھى آئے "اس نے اپنى سے كہااور بم دونوں اس كے ساتھ چل پڑے ۔ایک رابداری ہے گزرنے کے بعد وہ ایک ایسے دروازے ہے اندر داخل ہوا جس کے دوسری جانب ایک بہت بڑا بال تھا۔ ہال میں تیز روشنیاں ہوری تھیں۔ بہت سے لوگ لوہے کے ایک دائرے کے گر دکھڑے ہوئے تھے۔ بیتماشانی تھے۔ دائرے کے درمیان جسموں پرمختصرلباس ہنے ہوئے عمدہ جسامت کے اوگ ایک دوسرے ہے زورآ زمائی کررہے تھے۔ وہ مخف اندر داخل ہوا اور ایکطرف کھڑا ہو گیا۔ پھراس نے میری طرف جنگ کرکہا۔

" بیسب جولزرے ہیں ان کا ہم ہے معاہرہ ہے اور یہ ہمارے لئے لڑتے ہیں۔ میں آپ کے لئے مقابے کا انتخاب کراوں کا کیونک یبان اور بھی پر دموٹر میں اور ان کے پہلوان بھی موجود میں۔ میں دیکھاول کا کدان میں کون خالی ہے۔ اس سے آپ کا مقابلہ کرایا جا سکتا ہے کیکن ان الوكول كود كيوكرة ب فيصلة زليس كدان ميس ي كس محفق كي بهم بله هو سكة بيرة ب-اس كانام وانسن باور و واس جانب جوز ورة زمان كرم ماب اس کا نام ٹر کی ہے۔ ہمارے اعلی مہلواتوں میں سے تیں۔اس سے بعد نیلے ورجے کے پہلوان شروع ہوتے تیں مثلاً وو مخص جس کا نام جانسن ہے ، ہزی اچھی مشتی لڑتا ہے اور خاص طور سے جوڈ وکرائے کا بھی ماہر ہے لیکن ہم اے کریڈ اے نبیس دے سکتے ، و وکریڈ بی کے پہلوانوں میں آتا ہے اس کے بعد دوسرے ہیں۔ ہارے بہاں تو برقتم کے مقالعے کا عمل بندوبست ہے آپ ان میں ہے کس سے مقابلہ کرنا پشد کریں محاور بال و کھنے میری درخواست ہے کہ اپنی تو تول کوؤ من میں رکھنے اوراس کے بعد فیعلد کیجئے۔"

'' دیکمودوست میں اس مخفس ہے مقابلہ کرنا جا ہتا ہوں جوتمہارے خیال میں نا قابل تسخیر ہو،امتحان لےرہے ہوتو میری بات مان اواور

امتحان او کامیاب ر ، ور تو الهیک ہے درنے م جھے تع بھی کر کے ہو۔ "

'' بالکل مناسب بات ہے، ویسے میں آپ کوئس نام سے نکاروں۔''اس مخفس نے بوجھا۔

المولد مين في جواب ديا۔

''واہ۔میری خواہش ہے کہ آپ میرے لئے سوناہی ثابت ہوں۔'' اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھرمیری خواہش کے مطابق وہ کسی ایسے خص کا بند و بست کرنے جام کیا جواس کے بیبال سب سے بزی قوت کا مالک ہواور بااشیہ وہ جس تخص کے ساتھ آیا تھاوہ جسامت میں دیو ہی لگتا تھا۔ نینسل کے ان جھوٹے بھوٹے لوگول میں ایک ایسے آ دی کی موجود کی بلاشبہ قابل حیرت تھی۔ وہمخص میرے نز دیکے پہنچ ممیا اور پھراس نے ہم دونوں تواشار دکیا۔ میں اورا بی آ سے بر ہوآئے۔ تب وہ ہمیں لئے ہوئے ایک دوسرے کرے میں پہنچ کیا۔

''ان ے ملیئے مسٹر کولٹہ یہ مسٹر کروزٹ ہیں۔ ہمارے وج یہاں کے بزے بڑے پہلوان کو بیتر بیت ویتے ہیں او ہمارے اس سلسلے

میں ان سے برا پہلوان کو کی نہیں ہے۔ تقریباً ایک ہزار داؤ یکی جائے ہیں اور ان سے مقابلہ تقریباً نامکن ہے اب معی اگر کو کی غیرملکی مہلوان آ جا تا ہے اوروہ ہمارے پہلوانوں کے لئے مشکل بن جاتا ہے تو مسئر کروز ن ہی اے نعیک کرتے ہیں۔عام طور پریے کشتیاں نہیں لڑتے۔'' "بڑی خوشی ہوئی آپ سے ل کر۔" کروزٹ نے مسکرات ہوئے میری جانب ہاتھ برحادیا اور میں نے اس سے ہاتھ ملایا۔ کروزٹ نے میرے ہاتھ پرتوت آنر مانی کی تھی لیکن میں نے اپناہاتھ نرم ہی رکھا۔ چند ساعت کروزٹ میرے ہاتھ کود ہاتااور پھراس نے مسکراتے ووئے میرا

النوب فوب الوهشفالكا

" كيول كيا موا؟" المخص في يع جماجوات في ريهال آيا تما-

"ميرا خيال ب بيصاحب الجھے خاصے ان بت موں محمد كيانام بتايا آپ نے ون كامستر بيك."

' المحولذ\_' المحض نے جواب دیا۔

" تو پھرمسٹر کولڈ کیا خیال ہے۔آ ہے تھوڑی کی مثق ہوجائے۔" اس نے مجھے بعوت دنی اور میں نے متکراتے ہوئے کردان ہلا دی۔ اس مخف کا دوستانداز جھے بیندآ یا تھا۔ہمیں ایک تیسرے ہال میں ل**ے جایا حمیاجہاں کا فرش لکڑی کا بنا بوا تھ**ااوراس پر قالین بچھا ہوا تھا۔ تب كروذك في بنالباس اتارد يالباس كے ينجودى مختصرلباس موجود تھا جے بہن كردوسرے لوگ كشتيال لارب تھے۔ بيك في مجھ سے يو جھا۔

"كياآپ كے جم پر كشتول كالباس موجود ب!"

، انہیں۔ میں نے جواب دیا۔

''او ہ ۔ تو براد کرم آپ میرے ساتھ آ ہے میں آپ کے لئے اس لباس کا بندو بست کر دوں ۔'' ہیک بولا اور میں اپنی کواشار ہ کر کے اس كے ساتھ چل پڑا۔ ہيك نے دوسرے كمرے ميں لے جاكر جھے لباس ديااور كہنے لگا۔

" آپ اس لباس کو پہن لیجنے اور اس کے بعد اس کرے میں واپس آ جائے ۔"

'' نحیک ہے۔' میں نے جواب ویااور پروفیسر،اس لباس کے پہننے میں کسی دقت کا تو سوال ہی پیدائہیں ہوتا تھا۔ لباس وغیرہ مہمّن کراور ا پنالباس باتھ میں انتحائے ہوئے میں اس کمرے میں آیا۔ بیک نے جھے دیکھ کربڑے بھیب وغریب انداز میں کردن ہلائی تھی۔

'' میرے دوست تم فن کشتی میں کوئی نمایاں کارنامہ انجام وویا نہ: الیکن جھے یقین ہے کہ جب تم رنگ میں آؤ کے اور تمہاری شہرت باہر

تھیلے گی تو ہزار دل خواتین تہہیں و کیھنے کے لئے ضرور آ جائمیں گی ہتمہارا بیسونے کا بدن تمہیں صرف اس انداز میں و کیھنے کرسب ہے مہلے میش کش تو

میں کئے وینا ہوں کہ میں نے مہیں اس ادارے میں رکھ لیا اور اب صرف تمہارے ٹریڈ کا فیصلہ ہاتی ہے۔ ' · میں نے اپنی کی جانب و یکھا۔ اس کی آنکھیں ونورمجت ہے سرشار ہور بی تھیں۔ میرے بدن کو و وجی پیار مجری نکا ہوں ہے د کمچر ہی

تمتی ۔ دوسری جانب و چخص بھی تیارتھا جس کا نام کروز ٹ لیا تمیا تھا۔میری اور اس کی جسامت میں بڑا ہی فرق تھا پرونیسر ہیکن مانشی تمہاری زگاہوں

کے سامنے ہے۔ میں تو اس مخص ہے بھی بڑا تھا جس کا گرز زمین میں ھنس جایا کرتا تھااور میں نے بڑے بڑے تاور درختوں کو جڑ ہے اکھاڑ بھینک دیا تھا گھر بھیا! چخص میرے سامنے کیا حیثیت رکھتا تھا۔ چنانچ لکزی کے فرش پر ہم دونوں ایک دوسرے کے متعاہل آ محینیکن کروز ٹ کا روید داستا نہ ہی مبااور میں نے اس بات کو بہت اٹھی طرح محسوس کیا۔ تب اس نے مجھ سے کہا۔

" ویکھود وست ۔سب سے بہلےتم مجھ یہ بتا و کہتم کیافن کشتی کے داؤ چ سے داقف ہوا"

" انہیں ۔ اس نے جواب ویا۔

''او د، بهر صورت آق میرے او پرکوئی داؤلگانے کی کوشش کر داور مجھے نیچ کراؤ۔' اس نے اپنے بدن کو اھیلا چھوڑ دیااور مبر مال بیاس کا مقم تھا۔ چنانچے میں اس سے لیٹ کیا اور دومرے کیے میں نے اسے سرسے اونچااٹھا کر زمین پر پٹنے دیا۔ کروز ٹ زمین پر گرا تو تھالیکن پھرایک چيلا كك لكاكر كفرا : وكيا-اس كى آئىمول مين حيرت كة الديقه ، كامراس كي مونول برمسكراب دوراني -

''واہ ، واہ و بری گذے کمال کردیا بھی تم نے تو۔ آؤاس کا مقصد ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں سوچ مبھی کرقدم اٹھا ناپزے گااوراب دیکھیو میں تم پرایک واڈ لگا کرتمہیں نیچ گرا تا ہوں۔اس کے بعدتم اس داؤے تکلنے کی کوشش کرتا۔''

"كروز ث-"ميں نے بھى سكرات : وئے اس كو خاطب كيا۔ ميں تهبيں وه داؤلكانے كاموقع دون كااور جب تم محسوں بروكة تم نے مجھے ب بس كرايا بوقتم مجھ بنادينا ؟ كديس محراس واؤے أكلول - اس نے كہااور ميك اورائي مجھ مسكراتي اكامول سے و سكھنے كلے كروزت ف بھی مسکروت ہوئے کر دن ملا دی تھی اور پھر دفعتا اس نے اٹھیل کرمیرے دونوں ہاتھ پکڑ لئے اور پھروہ انبیں 🕟 ایک جنکے ہے موز کر چھیے لے آیا اور پھر آئیس اس طرح اپنے یا دُل میں پھنسالیا کہ دوان ہے نکل نہیں کتے تھے۔اس کے بعد ووز مین پر بیٹھ کیا۔ اپنے یا دُل ہے اس نے میرے وونوں ہاتھ پھنسائے ہوئے تنصاوراس کی دانست میں ، میں ہے اس تھا۔ز مین پردونوں ہاتھ ڈکانے کے بعداس نے ایٹادوسرا یا دَن میری گردن میں ذال دیا۔ اب کو یاوہ مجھے بالکل جکڑ چکا تھا۔ تب اس نے کہا۔

" الله مير عدوست ماب مين نے اپني دانست ميں تمهين بي مس كرديا ہے۔ ابتم اس داؤے نكلنے كى وشش كرد -"

اور پر وفیسر، میں نے بھی گردن ہلا وی۔ پھر کروزٹ نے متحیرا نداز میں اس منظر کودیکھیا ہوگا۔ نہصرف کروزٹ نے ہلکہ ہیگ نے بھی کہ میرے دونوں ہاتھ اس کے پیم میں نینے ہوئے تھے اور گرون بھی جکڑی ہوئی تھی لیکن میں نے اپنے پاؤں سید ھے کئے اورایک بیٹکے ہے انہیں ز مین کی طرف لایالیّنین اس کے ساتھ ساتھ ہی کروزٹ اٹھتا چاہ گیا تھااوراب و دمیرے سر پر ہینما ہوا تھا۔ میں نے دوبارہ چھلا تک لگا گی اورکروزٹ کوڑ مین پر پنخ دیاا ورخود کھڑا ہو گیا۔کروزے بری طرح گراتھا۔ایک لیے کے لئے وہ اٹھ بھی نہ کا۔اس کا سرچکرا گیا تھالیکن مچروہ وونون ہاتھوں کا سبارا لے کر کھڑا ہو کیا۔اس نے متحیران انداز میں ہیک کی طرف ویکھا۔

"مسترميك - بيكياچيز ٢٠٠٠

'' ونڈ رُفل ۔ ونڈ رُفل ۔''بیک تالیاں پیٹ کر چیجا ۔'' کیاتمہار ہے خیال میں ہے۔ ''

" آپ میرا خیال یو جهور ہے ہیں مسٹر بیک مخبر جائے۔ ذرا میں مجمداور آن مالول۔" اس نے کہا اور اپنے دونوں ہاتھ جسکنے لگا۔ میں غاموش کھڑا ہوا تھا۔ پھروہ میرے نزدیک آیا اوراس نے اس بار بزے وحشانہ انداز میں میرے سرمیں ککر ماری تھی لیکن بدبخت تھا کروزے ۔ککر مارنے کے بعداس نے دونوں ہاتھوں ہے اپناسر پکڑ ااور دیوارے جا اکا۔اس کے بعداس میں سکت ندرہی اور کا فی دیر تک وہ ای طرح ویوارے اکا كفرار باتب بيك اس كى جانب بوها ـ

''مسنر کروزٹ کیابات ہے؟''

"فرراكنٹريك كراو فرراكنٹريك كراو ميك يا كروزك في تحديس بند كئے كئے كہا۔" تمباري تقدير بدل جائے گا۔"

" کیاواتی "

''مسنر ہیک ۔ وہ اسٹیل ہے باکل اسٹیل اور اس کے جسم میں بلاک قوت ہے ۔خدا کی پناہ۔'' کروز ٹ اب بھی دونوں ہاتھوں ہے اپنا سر پکڑ کر جھنگ رہاتھااور ہیگ کے ہونوں پرمسکرا ہٹ تھیل گئی۔ پھراس نے اپنی کی جانب دیکی کرکہا۔

'' میں یہ وعدوتو کر بی چکا ہوں کہ مسٹر گولڈ آپ میرے ساتھ رہیں گے چنا نچیاب یہ بات تو کہنے کی ضرورت نبیں ہے کہ آپ وُنگر مند نبیس

ہونا چاہئے۔ ہاں آئ کی مشتی کے بعد معاوینے وغیرہ کے معالمے پر بھی بات پہیت ہوجائے گی۔ کیا خیال ہے آپ کا ؟''

'' جبیرا آپ پہند کریں جناب۔''ابی نے جواب دیا اوراس کے بعد ہم لوگ وہاں سے نکل آئے تب ہیک نے مجھ سے پوجیما۔ " ت ي كا قيام كباك بمسر كولد ."

اور میں نے اپنی کی طرف دیکھا۔ اس نے اس ہوٹل کا نام بتادیا جہاں ہم اوک مخمبرے ہوئے تھے۔

''اگرآپادگ پسندگریں تو ہوئل جھوڑ ویں اورا پناسامان و فیروو ہاں ہے اٹھالیں۔ میں آپ کی رہائش کا بند وبست کئے ویتا ہوں۔ اجتھے او وں کومیں خصوصی مرا عات دینا ہوں۔' ہیک نے کہا۔

" جيها آپ بيندكريممر بيك - يول بهي بم قاش يوگ بين ادرات اخراجات افعان يم تحمل نبين بوسكته يه

'' آپ کوجس قد رپییوں کی منر درت ہوآپ ضرور لے لیں۔ آپ کے اپنے اخراجات بھی ہوں گے۔ بہر صورت میں اپنے آوئی آپ کے ساتھ کردیتا ہوں۔ آپ اپناسامان یہاں اٹھوالا نمیں۔ہم آپ سے معاہدہ کرنے کے لئے بالکل تیار ہیں۔'' ہیک نے جواب دیااور پر وفیسر ، ہمارا سامان ای عمارت میں آممیا۔ بمیں ایک عمد ہ رہائش کا ہفراہم کی گئی تھی اور پھرای شام ہیک نے کسی ذریعے سے رابط قائم کرلیا۔ چنا نچے ایک پہلوان جس كانام كم تما جھ سے لزنے كے لئے اايا تيا۔ كم ك يور عبدن پرريجه كى مانند بال تصاور جب و ورنگ ميں آيا تو بالكل وحثى جانورك طرت ا چھل کو دکرر ہاتھا۔ دوسری جانب ہے میں بھی رنگ میں آٹیااہ راناؤنسر نے میرے اور بیک کے مابین مقالبے کاا ملان کردیا۔ اناؤنسر نے کہا کہ بگ ایک تجربه کاراورکبدمشن پهلوان باوربهت ی و ملی در بے کی کشتیال از چکاب میکن اس کے مقابلے پر جونو جوان بود داہمی اس دنیامیں نیا ہے تاہم وداس مقابلے سے بہت پرامید ہے۔ ہم دونوں کود کیمنے کے لئے اوگ جمع تصاور خاصا بارونق ماحول تھا۔ اپنی بھی سب سے آ مے اس جگہ جمعی ہوئی تقی جہاں ہم شتی لڑنے والے تھے اور مسکر اتی ہوئی نگا ہوں ہے مجھے و کھے رہی تھی ۔ بے شار آ وازیں میرے حق میں امجر نے آلیس۔ میرا تام زیار دیا میا تھااس لئے لوگ جھے کولڈ کولڈ کہدر ہے تنے اوران آ واز اں میں خوا تین کی آ وازین زیاد ہ تیز تھیں۔ بے ثار ہ کا ہیں جمھ میں وکچیسی لے رہی تھیں۔ میرامقابل بگ جس کا سرمنجاا در آسی بزی میندگی ما نند تھا کیندتو زنگا ہول ہے مجھے کھورر ہاتھا۔ یوں بھی وہ ایک کیبنہ پرورآ وی معلوم ہوتا تھا۔ ہارے درمیان مقابلہ کرانے والاحض خصان اوگوں کی زبان میں ریفری کہاجاتا تھا تیار ہوکرسا ہے آئی۔ اس نے ہم دونو سکوطلب کر کے تشق کے تو اعد سمجھ ئے۔ ہمارے جسموں کود یکھا کے کوئی ایسی چیز تو ہمارے پاس نہیں ہے جس کی مدد سے ہم مشتی کے اصولوں کے خلاف اپنے مقابل کوکوئی زک پہنچا عمیں تھوڑی دمیے بعدر بفری نے ہمیں مقالبے کی اجازت دے دی اور ہم دولوں موٹے رسوں کے کنارے پر چلے سجتے ۔

عبك اپنے دونوں باز وسمیٹ ر ہاتھا اور رہ كے نز د يك زورز ور ہے انتها رہا تھا۔ پھر دوا تہمتنا ہوا ميري جانب آياليكن ميں پر سكون انداز میں آہتہ آہتہ آئے بڑھنے لگا۔

عب جس قدراتھل کودکرر ہاتھا میں ای قدر برسکون تھا۔ دیکھنے والوں نے میرے اس انداز کودیکھ کرنعرہ ہائے تحسین بلند کیا۔ چاروں طرف تاليال نن ربي تهيس ـ سينيول كي آواز سنائي دے ربي تھي اور انهي آواز وال ميس بك نے اپنے دونوں ماتھ آگے بڑھا كرميرے ماتھول ك الكيون ميں پھنسادے ئے۔اسے اپن توت پرشايد كانى نازتھا چنانچه وہ ميرے دونوں ہاتھوں كو دونخالف ستوں ميں موزنے كى ناكام كوشش كرنے لگا۔ میرے ہونٹوں پرمسکراہٹ تھی اور بک کےانداز میں جمعنجعلا ہٹ پیداہوتی جاری تھی۔ پھراس نے انتہائی وحشانہ انداز میں میرے ہاتھ مکڑے پکڑے ا بن ایک الات وحشیا نداند میں میرے بید میں ماری۔ کھنے والوں کوانداز ہ ہوگیا تھا کہ جگ کی بھر پورایات نے میرے جسم میں قررای جنبش پیدا نبیں کی تھی کیکن بہت بہت زیادہ پر جوش نظرا رہاتھا۔

د ومری باراس نے اٹھل کرمیری مردن بکڑنے کی کوشش کی اورا یک منصوص انداز میں میری مردن اپنے بازومیں لپیٹ کی کیکن اب مجھے جنبش کرتائجمی ضروری تھا۔

چنانچہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ بک کی تمریس ڈالے اوراس کی تمرکو جکڑ لیا۔ مجب نے تز پ کرمیری گردن جیموڑ دی اور کراہ انھا۔وہ ایک کسے کے لئے لڑ کھڑا ساممیا تھا۔ دیکھنے والے پھر چیخ پڑے اور بک سنجل سنجل ترجمہ پر حملے کرنے لگا۔ ووادھرادھردوڑ رہاتھا اور میں خاموثی ہے رتب میں کھڑااس ئے زو کی آئے کا تظار کرر ہاتھا۔

تب ریفری نے مجھ سے کہا کہ میں بھی آئے بڑھ کر بک کا مقا بلہ کروں اور میں نے گرون بلا دی۔ تب میں نے بک کوایک کونے میں پکڑ لیا۔ میں نے اس کے دونوں شانوں میں ہاتھ ذااہ اورائے نضامیں بلندکر کے نیچے بھینک دیا۔ بک حسب تو تع جلدی سے کھڑا ہو کیا تھالیکن میں نے ا ہے دوبار وانھا کرای انداز میں مجینک دیاوراس کے بعد میں نے اس کے وانول ہاتھ اور پاؤل کچڑ کراہے فضامیں قلایازیاں کھلا ناشروع کرویں۔ میں اے اس جگ ے افحاتا اور دوسری جگ بھینک دینااور یکی وطیر واضیار کیا تھامیں نے۔

تب میں نے دیکھا کہ بک رہے ہے وسری جانب بھاگ کیا ہے۔ ریفرن نے مقابلدروک دیا تھااور بک کودوبارہ مقابلے کے لئے اندر

آئے کا اشار وکرنے لگا۔ میں دورا یک کونے میں جا کھڑا ہوا تھا۔

گباندرآیا۔وہ ریفری سے پچھ کہدر ہاتھا۔اس سے انداز میں خاصی دہشتگی تھی۔ تب ایک بار پھرہم دونوں درمیان میں آ میے اوراس بار میں نے فیصلہ کن انداز میں اس کی گرون کچڑل۔

یں نے بک کی کردن اپنے باز وزن کی مضبوط کردنت میں دبالی اور بک کے دونوں ہاتھ فضا میں نبعو لئے گئے۔ وہ پوری قوت سے اپنی کردن چیٹرانے کی کوشش کرر ہا تھا کین پھرشاید دباؤ کہ پھرزیادہ ہی ہو کیا کیونکہ بک کی مردہ چھپکلی کی مانندز مین پراوندھا کر پڑا تھا۔ رابنری است مرد نوجیکلی کی مانندز مین پراوندھا کر پڑا تھا۔ رابنری است میں نولنے لگالیکن بک ہے ہوئی چکا تھا۔ تب ریفری نے میرا ہاتھ بلند کردیا اور چاروں طرف سے تالیاں کو نجنے آئیس۔ میرا دوست میک دوڑ تا ہوار کا میں آگیا تھی اور اس نے بوئے بھے بنچ لے گئے۔ میں متا بلہ جیت چکا تھا۔

لیکن پروفیسر، میں جتنااس دنیا کی گہرائیوں میں آ جاتا تا بی اس ہدد لی اور بیزاری کا احساس شدید ہے۔ شدید تر ہوتا چاہ جاتا ہے۔ سب کے سب جینے بھی منظلب پرست اور خود غرض لوگ بنتے مینوں کا ان کے ورمیان کوئی وجود نہیں تھا۔ حالانکہ اس سے قبل بھی وہ لوگ جسے ملے تتے جنہوں نے مجھے جانے کے بعد جمیے ہے۔ کہتی اور ان محبتوں میں صرف خلوص ہوتا تھا کوئی فریب سریایال کے نہیں تھا لیکن یہاں اس میں جنہوں نے مجھے جانے کے بعد جمیے ہے۔ کہتی اور ان محبتوں میں صوبو ونہیں تھی اور اس احساس سے مجھے فریت تھی ۔ بھا یہ وئی بات تھی کہ اتن حسین و نیا میں فریت بی فریت ہوری ہو۔

ا بنی میری سائھی تھی لیکن وہ صرف ایک عورت تھی اور پرونیسر عورتیں تو تقریباً ہردور میں یکساں رہی ہیں۔ اپنی کے اندر جو کیفیت تھی وہ نہی جھے اس قدر مخلص محسوس نہیں ہو فی کہ میں اس سے مطمئن ہوجا تابس وہ جھے جاہتی تھی ،میری شہرت سے خوش تھی اورسب سے ہزی بات یہ کہ میں اس کا مرد بھی تھا اور اول اگر میں اس کے لئے کوئی کارآ مد چیز نہوتا نووہ بھی مجھے دور بہٹ جاتی۔

ای کیفیت ہے میرے ذہن میں ایک بھیب می توکادت اور بیزاری طاری ہوگئی تھی اوراب اس دنیا کے مختلف جھے تھو شنے کے بعد میں سوج رہا تھا کہ بلا شبہ اگر ہم اووار میں سی برترین دورکا تعین کریں تو وہ میں دورتھا اور ہرو فیسر ماس دور میں سیج معنوں میں جمھے پر جو بیزاری طاری ہوگی و کہ میں دور میں نہیں ہوگی تھی چنانچے میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی کوچھوڑ دول اورا کرمکن ہو سکے تواس دورکو ہی چھوڑ دول سوجس اس کے لئے تیاریاں کرتار ہا درا بنی کو میں نے بچھونہ میں اس کے لئے تیاریاں کرتار ہا درا بنی کو میں نے بچھونہ میں ہے کی جانب چل پڑا جہاں میں میں ہوگی ہے۔ اب اس و نیا ہے میری دلچھی برقر ارنہیں رقر ارنہیں رقر ارنہیں۔

The contract of the contract of the

سلانوس نے مجھے ستعتبل کے جال میں البھنا تھوڑ کر اچی راہ لی تھی۔ جب بھی مجھے اس خود غرض ہوڑ ھے کا خیال آتا میں والت جھیتج سررہ جاتا۔ اس کی ساری ملاقبیتیں یہاں آ کر تند کیوں ہوئیئی تھیں اگر وہ جا ہتا تواہے وانشکد ہے میں جا کر دوبارہ مجھے مستقبل میں تلاش کرسکتا تھا۔ وہ مجھے یہاں ہے واپس بھی لے جاسکتا تھالیکن انسان کی زمن تربیت ہی ایس تھی وواس وقت تک دوسروں کا دوست اور ہمدرور ہتا تھا جب تک خوداس ک اپی ذات پرآنج نه آئے اوراس کا تجربہ بجھے بار ہا ہواتھانہ جائے کیوں میں گزرے ہوئے حالات کوفراموش کردیتا تھا اور حال میں تم ہوجا تا تھا۔ اس بارے میں یہی فیصلہ کیا جاسکتا تھا کہ جس طرح انسان کی ذہنی سرشت یکساں ہے بالکل اس مانند میں بھی خود کوئبیں بدل سکتا۔

تحت الرئ يين ادريمي ببت كوتم تعاجوز مانين مجوراً يا تفاممكن باس مين كوم فت تجربات وت بيتجربات ادهور بده كئ تفاور ابسب بجهميرك المهمة الكراكيا تعاجب بهي من يات يادكرتا بحص بنت افسوس وال

ا بی کوچھوڑ نے کے بعد میں نے وہ شہر بھی جیموز دیا تھااور پر دنیسریة ومیری خو لیکھی کیسی بھی بدیے ہوئے دور میں مجھے کم آکایف جو تی تھی میں اس دور کو بیجھنے میں کوئی دفت نہیں محسول کرتا تھاای لئے اس نئے دور کے بارے میں بھی میں سب پچھ جان کیا تھا گوفردا فردا ہرانسان کو بڑھنے کا موت<sup>ع نہیں</sup> لی سکتا تھالیکن دیک ہے ایک جاول کی مثال درست تھی یہ سب بھی کیساں تقے سی کی سوچ دوسرے سے مختلف نہیں تھی ہے وال ا توزن کے اس انداز سے میری ذات پرکوئی اثر نہیں پڑتا تھا ہیں تو گزرنے والا تھا اور میری آئنگھیں امیر میرے لئے کہاں کہاں سازشیں نہ ہو تیں۔ جن نے مامنی کے کون ہے سور ما کونبیس کچھا ز دیا۔سب میرے تالع تھے کسی کی مجال نبیں تھی جومیری گرفت ہے بچ سکتا نیکن یہ موج میرے ذبن کو پراگندہ کردین تھی کے زمین پررہنے والے اتنے مکروہ کیوں ہیں۔ ریسب جانتے ہیں کے فنا ہو جائمیں محےاس کے باوجود وہ سب پہر کرتے تھے۔کون ایساتھا جوکوئی مقصد سینے میں نہ چھیائے رکھتا ہو۔ آئزک پیٹرجس سے میں نے سب چھ کہدد یا تھا۔ میں نے تو نود کوئیس چھیایا تھالیکن ان کی کمزوری ان پرمسندا رہتی تھی۔ ووسو چتے تھے کہ دوسراان ہے طاقتور ہےان ہے زیاد وسازشی ہےاس لئے اس ہے قبل کہ دواس کی سازش کا شکار ہو بائے خوداس کے خلاف سازش میں پہل کر کے برتری کیوں نہ حاصل کر لے اس کئے دو پہل کرتا تھااورخودسے مہلے دوسرے کو نقصان نہیں دیتا تھا۔ بہرحال میں نے ان لوگوں کے درمیان رہنا سکھ لیا تھا اور مجیب تی تھکش کا شکارتھا۔ میں نے سو جا کہ اس بیزار کن دور میں کو ٹی تو ایس ولچیپ میکہ الماش كرلول جبال مينوكر كي تحقيم بيكرول - كيهو جول - اذبان وافكار من تحريف تومير بيس كى بات نبيل تقى ليكن النالوكول كوزياده وسازياده جال تو اول ۔ حالا نکدانن کو ٹیموڑ نے کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب نہیں کسی پرسکون کو شے میں مباکرسو جاؤں گاکیکن ابھی ذبن پر مینڈ کی کہولت بھی نہیں تھی اور سونے کوول نہیں حیابتا تھا۔

ای تک ووومی ایک کے بعد ایک جگہ برلتار با۔ و نیامی رہنے والول کی ، نندانہی کے لباس۔ انہیں کی حیثیت میں ماس ووران میں نے ان کی قربت ہے دوری اختیار کی تھی کسی ہے را جانبیں بر ھایا تھا۔ان کی مانندزند کی گزار ہو سیھنی لیا تھا اس لئے کوئی وقت تبیس ہور ہی تھی۔اس دور کا نظام کرنی پرتمااراس کے حصول میں کو کی دفت نہیں تھی۔ بدن کومصروف کر داتنی کرنسی ضرور مل جاتی تھی جوضروریات بوری کر سکے اور پروفیسر۔ میری ضرور یات جیسا کتمبیل ملم ہے کہ بیبال کے مہتے والوں کی مانندنبیل تحییں۔

سورٹ نکنے کے ساتھ مجھے ہینے کی فکرنبیں ہوتی اورسورٹ ذھلتے ہوئے کسی پناہ کا دکی تلاش تھی نبیس جبال کھلی جگہ نظرآتی وہاں آ رام کرنے لیت جاتاا د خودکواس و نیامین مرنے کے طریقے سوچتار ہتا۔

تب بره فیسر۔ میں نے موجا کہ میں اتنا پریشان کیوں ہوں ذات کا اثر ان پر نہ ڈالوں اور صرف ایک الگ انسان کی حیثیت سے ان کا تج: بهکرتار ہوں تومیرا کیا جاتا ہے مستقبل کے اس دور میں تو مجھے انسان سے قریب رہے کا موقع زیادہ ما ہے دیکھوں تو ہی کہ کب ان کا دورآت ہے یا پھرسلانوس کے دانش کدے ہے اس رخ سے جھے کیانبیں متا ہے مکن ہاس کے بعد ماسنی خود بخو دختم جو جائے اور میں ستنتبل میں آ کے برحتار ہوں ایک دلچسپ تجربے کے مور پر سمی ۔ اور ایسے خیالات میرے لئے ہمیشہ باعث تقویت ہوتے تھے۔ میں نے سوچاتھا کہ میں ہمیشہ کی طرح ایک مسلم اورایک ہمدرو بننے کی کوشش نہ کروں بلکہ اس قابل ففرت دور کومضحکہ خیز زکا ہوں ہے دیکھتار ہو۔ بیاوٹ اپنے لئے جو پچھ کرر ہے تھے وہ انہی کی ذات کے لئے نقصان وہ تھا دیکھوں توسی کہ اس دور کی سوج خوداس میں بسنے والوں کو کس طرح تباہ کرتی ہے۔

چنانچ جب سورن ذو بااور مجھے سکون کی جگہلی اور ہنگا ہے ترک ہو گئے تو بغورسو چامیں نے اس بارے میں اور فیصلہ کمیا کہ میں صرف د کھنے والی آئکہ ہوں سوچنے والا دیاغ ہوں اور میراو جودانی دونول چیزوں پرمشمل ہے اوراس کے سوائپ پرنیس بعنی میرے ہاتھ یاؤل جن کی کو گ جنبش اس دور کے کسی فرد کے لئے نہ ہوتی حالانکہ اس تے بل بھی میں نے یونہی سوجا تھااور نا کام رہا تھ کیکن خود کوسطسٹن کرنے کے لئے اس ونت اس ہے بہترا در کیا ہوسکتا تھا۔

ہاں میں نے طے کیا کہ اپی طرف ہے اپنی ذات میں کوئی ردو بدل نہیں کروں گا اورخود پر نازاں بھاد میرا کیا بگاز سکتے ہیں جیسا کہ اس ت تیل ہوتا آیا ہے سوجو کرتے ہیں سالوگ کرتے رہیں اور بہتر تو لیبی ہے کہ میں خود بھی ان کنزوروں میں شامل : وجاؤں اوران کے ظلم کا نشانہ بنول نا كه ميں ان كن وسعت بيجان سكول اور ديھوں كدان كى انتها كياہے۔

یہ کو یا ایک ارادہ تھاا ورسورٹ نکلنے تک میں نے خود کواس کے لئے تیار کر ایا۔ مقامی اہاس جومیرے بدن پر تھااب اس طرح خراب ہو گیا تھا کہ میں ایک مفلوک الحال تظرآتا تھا اور میر اگز ران مفلوک الحال او کوں کے ساتھ ہو، وسکتا تھا جواس دنیا کے قیشات سے محروم تھے اور وہ تھے جو بے قبت ہوتے ہیں جوسر کول پرمر جاتے ہیں سومیں جیشان او گول کے درمیان جو طرح طرح کی باتیں کرر ہے ہتے ادرامید بھری تکا ہوں ہے اس برے دروازے کی جانب دیکھنے لگتے تھے جس پر باوردی پہرے دار کھڑے ہوتے تھے۔

ساسن بی سندر تھا بعنی اس بھارت کے میتھے جہاں سے جہاز نظرات تھے۔ بنار جہاز جن کے سفید ستول بہاں سے نظرا تے تھے کو یاسمندر جانے کے لئے بیراستہ بنایا حمیا تھا۔ میں نے سو حیا۔ ذراد کیھوں توسہی ان لوگوں کا حال اوران کی با تیس سنوں کے کیا کہدر ب میں اوران کی باتمیں میرے اپنے خیالات سے مختلف نہیں تھیں۔ یعنی ہے وہ تھے جن کے لئے کوئی حبیت نہیں تھی اور فکر معاش کے میکار تھے تب اس بزے در دازے ہے ایک جیپ باہرا کی جس میں چندافراد سوار تھاوراس کا رٹ اس جانب تھا جہاں ہم اوگ بیٹھے ہوئے تھے۔

بیٹے ہوئے لوگوں میں بے چینی کی لہرد وزم کئے۔ و واٹھ کھڑے ہوئے اور مضطرب نگا ہوں ہے آئے والوں کو دیکھنے لگے۔ میں نے خود بھی

جیتے رہنامنا سبنیں سمجماا دران کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیائیکن میں ان کی مانند کا بیانہیں رہاتھا بلکہ اپنی جگہ ساکت کھڑا دکھے رہاتھا کہ جیپ کے ذریعے آنے والے کون میں اور بیاوگ ان کآنے سے مطلم بر کیول میں۔

چند ساعت کے بعد کل کا گھوڑا ہمارے نز دیک پہنچ کمیا اور اس میں ہیٹھے ہوئے اوٹ نیچے اتر آئے۔سب کے سب پروقار اور انہمی فخصیتوں کے مالک تھے۔لباس ہی پہال شخصیت کاتعین کرتا تھا۔ورنہ چبرے مبرے سب کے کیساں تھے۔آئے والوں نے ایک نگاہ ہجوم کی جانب دیکھاا در پھران میں ہے ایک فخص بلندآ واز میں بولا۔

''تم سب ایک ائن میں کھڑ ہے ہوجا ڈاور جلد بازی یا فراتفری کی ضرورت نہیں در نہ ہم واپس جیلے جا ''میں سے ۔''

تحمیوں کی طرت بھنبسنانے والی آ وازیں ایکافت خاموش ہوگئی تھیں امیدو بیم میں ؛ ولی ہو تی نگا ہیں حسرت ہے آئے والوں کا جائز دیلے رہی تھی۔ جیسےان سے زندگی کی بھیک ما تک رہی ہوں اور پروفیسر۔ میں نے یہاں جیب وغریب ماحول دیکھا تھا۔ یہاں زندگی وینے والے بیٹار اوگ تنه اور مرخفس ایک دوسرے کوزندگ دیتا تھا۔ بزی بعیب ہات تھی ہے۔ حالا نکہ اس ت قبل زندگی دینے والے کا تصور بالکل ہی مختلف تھا۔ یہ اوگ شايداس تصورت عارى بين اورا پناا بناخداا لك بناجيني بين يين في موج اوران سب كاتماشاد كيف لكار

ہدایات دینے والوں نے دوبارہ مدایتیں دیں اوروہ سب ایک قطار ش کھڑے ہو مکئے پھروہ افراد جود وسروں ہے متازمعلوم ہوتے تھے ینچاتر آئے ۔سفید سفید لباسوں میں وہ بڑے بھلے لگ رہ سے انہوں نے لائن کے ایک سرے سے آخری سرے تک کشت کیا اور آیک ایک فرد پرانگلی رکھتے چلے گئے ۔ یہا تفاق ہی تھا کہ اس لائن کی عقبی لائن میں میں ہمی موجود تھالیکن سب سے نمایاں نظرآ رہاتھا چونکہ میرا قدو قامت اور جسامت ان سب ے خاصی مختلف میں اور د کیمنے والوں نے مجھے بھی و کیدایا۔

تب ایک انگلی میرنی جانب انحق اور جھے آھے آھے آھے کا شارو کیا گیا۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ بیسب کیا ہے اور بیاوگ کیوں دوسروں کوطنب کرر ہے ہیں کیکن میں توسوج ہی چکا تھا کر سب پچھان کے رحم وکرم پرچھوڑ دیا جائے اور دیکھا جائے کہ حالات اور نیا دورکیا گل کھلاتے ہیں۔ چنا نجیہ الیں ان کے کہنے پر خاموثی ہے آ مے بڑھ کمیااورو و مخص جس نے مجھے اشارے سے بلایا تھامیرے جانب دیکھتا ہوا ہوا۔

''خامے مضبوط انسان معلوم ہوتے ہوخااصی کا کام ہی کرو مے نا' اور میں نے خلاصی کے متعلق ندجانتے ہوئے بھی گرون بلا دی۔ ''اس طرف َ هزے ہوجاؤ۔''اس جنس نے اس طرف اشارہ کیا جبال انگلی کے اشارے سے نکلے جانے والے ایک قطار بنا کر کھزے ہو مئے تھے سومیں بھی اس قطار میں جا کھڑا ہواہ ہاوگ اپنے کام میں مصروف رہے۔

تقریباً چومیں افراد کوان تمام افراد میں سے منتخب کیا میااور پھر ہاتی او کول سے معذرت کر لی کی ۔لوگ طرح طرح کی ہاتیں کرنے لکے تھے کوئی خوشامدیں کر رہا تھا کوئی رورہا تھا اور کوئی پاؤں پکڑے گڑ گڑا رہا تھا اور کہدر ہاتھا کہ اے بھی ساتھ لے لیا جائے کیکن پھرایک بے رہم آ دار الجري\_

'' ہمیں جتنے لوگوں کا 'تخاب کر نا تھا ہم نے کر لیا بہتر یہی ہے کہتم دوسروں کا انتظار کرو ۔'' اوراس کے بعدو وسب جیپ میں سوار ہو گئے

الگ کھڑے ہوئے اوگوں کے ساتھ مسرف ایک شخص کو چھوڑ ؛ یا کمیا۔ تب اس نے ان سب کوجس میں ، میں بھی شامل تھاا ہے ساتھ آنے کا اشار و کیا ا، رہم اس بزے دروازے کی طرف بڑھ مجے جس کے باہر پہرے دار کھڑے ہوئے تھے۔

یبان کی دنیا بھی بھیب تھی۔ بے شارمزد ورکام کر دہے تھے کوئی وزنی بوریاں پشت پر اٹھائے دوڑا جار ہاتھا کوئی پہھ سامان لئے ہوئے تھا۔ بشاراوگ ایسے تھے جو کیجمی نہیں کرر ہے تھے صرف ہدایات وے رہے تھے۔ دنیا میں انسان کافرق اس دور میں بہت زیادہ نہایاں تھا پس ماندہ اور تق یا نہ انسان بیک تکاہ شنائت سے جاستے تھے اور اس کے بعد نجانے کیا کیا ہوا۔

جمیں ایک مشین کے سامنے لے جایا کیا جوروشن ڈافتی تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہاں ہماری تصویریں بنوائیس کی تھیں،اس کے بعد تهجه کا غذات بھی ای وقت بنوائے گئے۔اس کام میں ہمارا کانی وقت صرف ہو تمیا تھااور ہم مختلف جگہوں پر بھامتے دوزتے بھرتے رہے کیکن ان سارے بنگاموں میں خاصالعف آر ہاتھامیں جاننا چاہتاتھا کہ بیسب پہرکیا ہے، میں ان اوگوں سے تھوڑا سامخلف تھااور کھانے پینے کا مسلم میری نگا:ول میں کوئی خاص اہمیت نبیس رکھتا تھالیکن بیائے چارے لوگ جومیرے ساتھ تھے سے بھو کے تھے حالانکہ اس وقت سوری ڈ ھلاان پر تھالیکن میں نے ان سب میں ہے کسی وجراو هر بھنکتے نہیں دیکھا تھا کو یا انہوں نے اس وقت تک کھانا مجمی نہیں کھایا تھا اور یا نداز ولگانے میں کو کی وقت نہ تھی کہ بیسب کی ماندہ لوگ ہیں ۔ ایسے لوگ جواپی ضروریات پورق نہیں کر سکتے تھے ای لئے مجو کے پیاسے بھی رہتے ہیں۔ دنیا کا بیارخ کہماور تکلیف د وتھا کبھف اوقات اس ساری چیزوں کوریکھتے ہوئے ذہن پرایک شدید جھلا ہت کا احساس طاری ہوجا تا تھا اور میں سوچتا تھا کہ میں ان کے ورميان كيون بول اورا يصدوقت من خودكومهما نابز ابي مشكل بوتا تعا

سبرحال ہماری ہملہ مصروفیات نتم ہو تکئیں اور و وقعی جواب تک ہماری تکرانی کرتار ہاتھا ہمارے پاس پنجی ممیاا وراس نے ایک بزے اسٹیمر کی جانب اشارہ کیا۔ چلوتم سب نوک اس میں سوار ہوجاؤ۔ ''اوراس کی مدایت پرجم آسمے برد دھئے۔

اسنیمر میں کافی محنجائش تھی اے حلانے والے 'وگوں کی تعدا دسرف تین تھی چوتھا وہ تھا جسے جارے لئے چھوزا تھیا تھا۔ابھی تک ہم میں ے کی نے ایک دوسرے کا شناسا بننے کی کوشش نہیں کی تھی سب اپنی الجمنوں کا شکار تصاور ایسے او تا ت میں شناسا بنانے کی سے سوجتی ہے۔ اسٹیم سمندر کے بینے مررواں دوال تھا اور سمندر میں دیوہ یکل جہاز کنگرانداز سے مجھے صرف ایک تعجب تھا پر وفیسر۔ وہنی طور پرانسان اتنا بہت ہو گیاتھا کہاس کے وجود سے کھن آئی تھی کیکن ایجادات کے معالمے میں اس دور کودنیا کی تاریخ کا جیرت انگیز دور کہا جاسکا ہے۔ جیسے کہ ید بو پيكر جباز \_ جبازصديوں پرانی ايجاد ہے زمان قديم كے اوگ بھی سندر کو شخير كر چكے تھے ليكن اسٹے عظيم الشان جباز وں كا تصور بھی نبيس كيا تھا 🔐 سندر کے پانی پراو ہے کے جہاز کھڑے کرویئے گئے تھے اور سندران جہاز واں کے ساسنے بے بس تھا۔ یدمیری اس وقت کی سوچ تھی کیکن بعد میں جمے احساس ہوگیا کے عظمت منجائش رکمتی ہے اور و جومنانے کی قوت رکھتے ہیں مناتے نہیں بگد مسلرادیتے ہیں بال اس وقت تک جب تک ضرورت وش ندآئ

سوہم اوگ بھی ایک ایسے ہی جہاز بلکے نہیں ایسے ہی سندری شہر میں پہنچ کئے جوانسانوں اورمشینوں کا شبرتھا جہاں ہمیں اس کی سیرجیوں

کے ذریعے اوپر چز ہمایا ممیا۔ اور تھوڑی دریے بعدہم جہازے عرشہ پر تھے۔

جباز کے اوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے کوئی کسی کی جانب متوجہ نہیں ہوا ہمیں ایک بڑے کیبن کے سامنے لے جایا کمیا اور

یبان برجهاری قطار بنادی کمی به شن اس قطار مین آشوی تمبر پرتهااوران حالات کا بغور جائز و لے رہاتھا۔انبیس مجدر ہاتھا۔

'' ما چس ہوگی دوست؟' 'میرے عقب میں کھڑے ہوئے خص نے پہلی بارلب کشائی کی اور میں چونک کراہے دیکھنے لگا۔ ماچس البت

میری سمجھ ت بابرتمی تاہم وہ کوئی ایس چیز ہوگی جوکسی کے پاس بھی ہواور و دمیرے پاس نیس تھی اس لئے میں نے انکار میس کرون بلاوی۔

' فالی پین سگریٹ بھی اچھانبیں لگتا، بتم بھی بھو کے ہو مے ؟' ' و دوبار وبولا۔

" الال بم صبح سے ساتھ ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اب تورات بی وکھا نامل سکے گا۔"

" شايد؟" ميں نے جواب ويااور پھركسى خيال كے تحت چو يك پڑا۔اب جب اس شخص نے لب كشائى كرى لى تقى تو كيوں نداس سے تيجير

كام كى بالتمين معلوم كرول چنانچه مين اس كى طرف متوجه موسيا-

"أيك بات بتاؤكے دوست!"

"كيابات بي "المشخص نے غورے مجمد ديكھا۔

" بيخلاص كياموت مين!"

''ارےتم اس بارے میں چھوٹیں جائتے'؟''

و انتهيل-

"تو بمريبال كيون آعية تنفيا"

" حالات ـ " ميس في يجارك س كها ـ

''اد وبال - عالات انسان کو نہ جانے کیا بنادیتے ہیں لیکن اگر -مندری زندگی کا کوئی تجربتہ میں نہیں ہوتو پھر پیاوگ تمہیں واپس کرویں

مے اور اس جباز پرتمہیں نو کری نبیں کے گی۔''

· ' نیکن میں نوکری حاصل کرنا جا ہتا ہوں۔''

" تب سنو ۔ خابسی جہاز پر کام کرنے والے مزدوروں کو کہا جاتا ہے۔بس جارا کام جہازوں میں مقانی سقرائی اورا یہ بی کاموں پر

مشتل ہوگا ۔تم ان ہے کبی کہنا کہتم بہت ہے جہاز وں پر کام کر چکے ہو۔'

" نھيك ہے۔" ميں ئے كردن باا دى۔

'' ویسے اس نے بارکیا کرتے رہے : وا!' 'اس نے یو میما۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

'' جہازوں پر کام کرتار ہاہوں۔ بےشار جہازوں پر۔''میں نے مسکراتے ہوئے کہااوروہ بےافقیار نبس پڑا۔

"واه دوست - جهوٹ کی ابتدا کر دی۔"

" تمہاری دنیا کا کار دبار یہی ہے۔ میں نے شانے ملاتے ہوئے کہاا وروہ اعتراف کے انداز میں کردن ہلانے لگا۔

قطاراً استرا استد برهدا يحقى ببال مك كدميراندر جائكا نبرا حميا-اندركا احول بصد خوهكوا رتعا-رتسن محت كي موت تعدارام

وه نشول بركی افراد بین موسئے تعین شرا میک بری میز برایک دراز قدیر دقارآ دی سب سے نمایال تھا۔

میں ان او کول کے سامنے مبا کھڑا ہوا اور انہوں نے کہری نگا ہوں سے میرا جائز ہلیا' پہلے جہاز وں پر کام کیا ہے؟''ان میں سے ایک نے جمعہ ستہ یو تیما۔

"ساری زشت میں کرتار ہا ہوں جناب۔"میں فے اوب سے جواب ویا۔

' الشكل وصورت سے بی می مین نظراً تا ہے جناب بروامضبوط آ دمی معلوم ہوتا ہے۔ ' دوسر مے فض نے تبعیرہ کیا۔

'' ہوں۔ کیا تام ہے تہمارا '؟' 'اس نے بوج چااور میں ایک کھے کے لئے گز ہزا کیا۔ اس بارے میں تو میں نے نبیں سوچا تھا کیکن سوچنے کا وقت نبیس تھا مجھے تو میثار تام دیئے گئے تھے اور آخری تام کولڈ تھا چنانچے میں نے یمی نام و ہرا دیا۔

میرانام کولڈلکھ آبیا میاادر پھر جھے ایک بخت کا غذو ہے دیا تمیا۔''بسٹھیک ہے جاؤ۔'' جھے ہے کہا میاار میں اس بخت کا غذکود کیلمنا ہوا با برنگل

آیا۔ نہ جانے کیا کیا ہنگاہے :وت بیں ان اوگوں کے بہر حال میں باہر آکران دوسرے لوگوں میں شامل ہو گیا جو میرے جیسے خت کاغذ کئے بیٹھے تھے۔آخری آدمی وہمی خت کاغذمل گیا جسے و دلوگ کارڈ کہدر ہے تھے۔ پھر چندا فراد ہمارے پاس آئے اور ہمیں ایک طرف آنے کا اشار ہ کیا ہم ہے وی وس آ ومیوں کو ہزے ہزے کیمین دے وینے گئے گویا ہمیں جہاز کا فرونشلیم کرلیا گیا تھا۔

یوں میں جہاز کا ایک رکن بن کمیا بھو کے اوگوں کی گوئی خبر لی گیری نہیں کی ٹی تھی۔ وہ ب یارو مددگار و کیھتے رہ ہاں جب بورا جہاز روشن اسلام میں بہاز کا ایک لمی میز پر کھانے کی اسلام میں بہار کھانے کی اطلاع وی بہا۔ جس جگہ ہمیں کھانے کے لئے لئے جایا گیا وہ طویل وعربین اور کشاوہ تھی۔ ایک لمی میز پر کھانے کی چیزیں موجود تھیں۔ بھو کے لوگ بے مبری ہے کھانے پرٹوٹ پڑے۔ میں نے بھی ان میں شامل ہونے کے لئے بچو کھایا اور دیکھنے والی آئی میں ان میں شامل ہونے کے لئے بچو کھایا اور دیکھنے والی آئی میں ان میں میں میں میں ان میں اس دیا ہے وہ بیش بڑگاموں سے کمٹ کراس جھوٹے سے مندری شہرے بنگاموں تک محدود ہوگیا تھا۔

کیکن یہ سندری شہر بھی خوب تھا۔اس ہے آبل پر وفیسر۔جیسا کہتم نے میری داستانوں میں سناھیں نے بہت سے سمندری سفر کئے تھے میں بحری قزاقوں کے ساتھ رہا۔ میں نے لیپاس کے ساتھ ایک سمندری مشن پورا کیا۔ میں نے سمندری جنگیں لزیں کیکن وہ سمندری جہاز اس جہاز کے عشر عشیر جی نہیں تھے۔ یہ تو دنیا بی نرالی تھی۔ز مین کے بسنے والوں لئے زندگی کے ہر شعبہ میں نا قابل یقین کا میابیاں حاصل کرلی تھیں جنہیں و کم کے کرا حساس ہوتا تھ کہ غاروں سے نکلنے والے پھروں کے لئے ایک دوسرے کے خون کے بیاسے : وجانے والے بھی محمل کی وس منزل تک بھی پہنچ کئے ہیں۔ میری نگاہوں نے اس مخص کو تااش کیا جس ہے میری تھوڑی کی 'ختلو ہو کی تھی۔اس نے مجھے خلاصوں کے بارے میں ہتا یا تھا۔ میں اس ے جہاز کے بارے میں پھواور علومات حاصل کرنا جا ہتا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ جس میٹیت سے میں اس جباز پر آیا تھا اس میٹیت کے اوگوں کی پہنچ کمبال تک ہوسکتی ہے زیانہ قدیم کے دخانی اور باو بانی جہاز وں کود کیھنے کے بعد اب میں اس عظیم الشان جہاز کود کیھنے کا خواہشمند تھا جوسمندر کے سینے پراس طرح کمٹرا اوا تھا جیسے سمندر کی جھاتی پرکوئی بلند بالا اورمضبوط ممارت ۔ سمندر کا پانی اس عظیم الشان ممارت کوجنبش بھی نہیں و ہے سکتا تھا چنانچہ ا پنے تیمن میں جب جمعے وہ مخص نظر نہ آیا تب میں اس کی تلاش میں دوسرے کیبن کی جانب چل پڑا جوزیا و و دورنبیں تھااو راس کیمبن کے دروازے میں و ہخف مجھے فظرآ کیا تب اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' وَبِالاَ خِرْمَہِيں بِعِي الازمت **ل** بي مَنيٰ ا''

" بال ۔ اور تم نے میری مدوی جس کے لئے میں تمہار اشکر تزار ہول۔"

'' بھائی ہم سب ایک ہی شنی بلکہ ایک نی جہاز کے مسافر ہیں یبال جس کی جوبھی مدد ہو جائے اور پھریہ تو کوئی مدد ہی نہیں ہے۔تم نے ایک بات بوجمی میں نے اس کا جواب دے دیا۔'

" میں نے کہانا میں تمہاراشکر کز ار ہوں۔"

"بإل أيك بات توبتاؤيا"

'' اوجھو۔ بوجھو۔ جو بات تمبارے فرمن میں آئی ہے لیکن اس سے سلے میری بھی آیک بات کا جواب دے وور''

"بال ضرور . "اس في كبا .

" چلوتم بی سوال کراو۔ "میں نے منت ہوئے کہا۔

''تم جھے بھیب سے انسان تکنتے ہو ظاہری شکل وصورت سے تو یہی ہتہ چلتا ہے کہتم بھی ہم میں سے ہولیتی بے روز گاراورفلرمعاش سے

تنك كيكن تمبارے اندراك الى الوكن شخصيت چىپى بوئى ہے جو بھى بماياں بوجاتى ہے ادراس وقت برا عجيب سالگتا ہے۔''

''اس میں میرا کوئی قصور نبیس ہے دوست ۔ میں جو بچھ ہوں تمہارے سامنے ہوں باتی ر بامنند کسی اور بات کا تو تم و کھیلو کہ ظاہری کیفیت بی انسان کی اصلیت ہوتی ہے میرو خیال ہے اس دنیا کا دستور ہمی یہ ہے۔ ' میں نے جواب دیا ادروہ عجیب کی نگاہوں ہے مجھے دیم کھنے لگا پھر گردان

'' ہاں تم درست کہتے ہو۔ ظاہری کیفیت بی انسان کی اصلیت ہوتی ہے۔میرا آحلتی ایک چھوٹے ہے دیہات ہے ہے اس دیبات میں میری بیوی میرے بچے اور میرے ودسرے عزیز وا قارب 🕟 میں مہم وہاں کے اتبیے خاصے کھاتے پینے زمیندار ہوا کرتے تھے کیتی باڑی کرتے تھے دور بہتر زندگی کزار نے تھے۔ حالات نے ہمیں اس دوراہ پر اا کھڑا کر دیا اوریہ دونوں سردکیں ہمیں پریٹانیوں کی راہوں پر لے جاتی تھیں اور آئے میں سب کچھے بھول چکا ہوں۔ زمینداری اور پیش وآ رام کی زندگی خواب وخیال بن گئے۔ یہاں تک کہ جب فاقوں تک نوبت آگئی تو میں نے یہی سوچا کہ زوی بچوں کوخدا ما فظ کہ کران کے لئے بہتر زندگی تلاش کرنے لکوں۔''

'' ہاں اس دنیا کی کہانیاں ایک دوسرے ہے مختلف نہیں ہیں میں تو جب مجمی اس کے بارے میں سوچتا ہوں حیران رو جاتا ہول۔ یہاں

كاوك ايك بى منط كا شكار ميں بوى جيب بيتمبارى بيدنيا۔

" بہلے بھی تم نے بیالفاظ کیے تھے کیا ید نیا تہاری نہیں ہے۔" اس فے سوال کیا اور میں چوک پڑا۔

· کیون نبیں ہے بس بوں لگتا ہے جیسے ہم سباس زمین پراجنبی ہوں بھی تہمی سیاحساس شدت ہے: ہمن پرمساط ہوجاتا ہے تم اس بات كاخيال مت كرنا-"مين في بيركي ت كها-

" تم كيا يو چمنا جائة شفى "اس في سوال كيا-

'' میں یہ جا ننا جا ہتا تھا کہ کہا ہم جہاز کے دوسرے مصوں میں بھی صوم کتے جیں یا ہمیں اس بات کی ممانعت ہوگی ؟''

"میراخیال بنیس کوابھی جارے میرد ہاری دیوٹیاں نہیں کی تن ہیں گیئن بہرصورت اس بورے جباز کی تحرانی اور صفال کا خیال رکھنا ہے۔" " نحيك بورامل مين جبازي مين كمومنا عابتا ول "

'' ایس جلدی ممی کیا ہے اوراب تو رات ہوچک ہے۔ اب کیا دیکھ سکو تھے۔ یوں بھی روشنیاں منسوس حسوں میں ہیں باقی جہاز تاریکی میں ذوبا اواموكا ماس في جواب وياور من في اس كى بات ساتفاق بهى كيار

تب میں واپس اپنے کیبن میں آ کراپی مخصوص جگہ لیٹ گیا۔میرے دوسرے ساتھی بھی دن ہمرکی آکلیف سے نذھال ہوکر آ رام کررہ تھے چونکہ بورے دن بھوے رہے تھائی لئے کھانے کے بعدان کے بدن تقریباً بے جان ہو گئے تھے۔ چنانچہ میں بھی خاموثی ہے آ تکھیں بندکر سے ایٹ گیا۔ جب اس ماحول میں زندگی گزارنی بی ہے تو پھر کیوں نداس کا ساوطیرہ اختیار کیا جائے۔ رات کے کسی جصے میں بے خبر ہو گیا۔ جب آ نکھ کھل تو دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی انھ کیا مختسل خانے میں جا کر ہاتھ مند دھویا تمام اوگوں کے ساتھ ناشتہ کمیااور اس کے بعد ہاری ڈیو کُ شروح ہوئنی۔ ذمیونی انجارج نے ہمیں مختلف جنگہوں پر تعینات کردیا۔ مجھے ایک مضبوط انسان یا کرانہوں نے بار برداری کا کام میرے سپر دکیا تھا کسی چیز سے بھرے ہوئے ڈرم ایک جگہ سے دوسری جگد نتھ کرنے تھے۔ یہ کام بھی مشینوں کے ذریعے ہی انجام پار ہاتھا ایک مپسوٹی می چلنے والی مشین ان بڑے بڑے میں کوزنجیر میں باندھ باندھ کرلے جارہی تھی ۔ان میں لوزنجیر میں باندھنے کام میرے سرد تعاادرمیرے ساتھ دواورآ دمی یہاں کام کرر ہے تنے وہ وزنی پینے کوٹر ھکا کر سیدھا کر کے اسے زنجیر میں پھنساتے اور مشینی ذریعے سے اسے دوسری جگہ لے جایا جاتا۔ پیپوں کی تعداد کافی تھی۔ویسے بھی مجھے ان دونوں کے ساتھ مل کریدا یک چیپا اٹھاتے ہونے بزی کوفت ہور ہی تھی۔کوئی نہ ہوتا تو میں ان سارے ہیپول کوتھوڑی دیر میں یبال ہے دوسری جگه مممل کردیتا۔

کیکن اب جذبا تیت یا خودنمانی کی کوئی کوشش حماقت تقی میرماقت میں ہمیشہ کرتار ہاتھااورانبیں حماقتوں کی وجہ سے نہ ویا ہے ہوئے بھی خوا دمخو وہ دوسرے کے جمگزوں میں ملوث موجاتا تھااس بار میں ایسے کس جمگز ہے میں نہیں پڑتا جا جاتا تھا۔ وو بہرتک ہم نے اپنا کا منتم کرایااور چھٹی ہوئی کم از کم یہ بات مجھے پندآ کی تھی۔ ہماری ڈیونی یبال انگانے والوں کا خیال تھا کہ یہ کام شام تک ختم ہوگا۔ ٹیکن ہم نے وو پہر کے تھانے ہے قبل اپنا کام ختم کرلیا تو انہوں نے کوئی دوسرا کام ہمارے سپر دنہیں کیا ہمیں اطلاع دمی گنی کہ اب ووسرے دن تک کے لئے ہماری میمنی ہے۔ چنانچ ہم واپس اپن ر باکش کا ہ پہنچ کے اساس کافی کندے ہو سے تھے میرے ساتھی ا بے لباس وھونے چلے سئے میں نے بھی ان کی پیروی کی تھی لیکن میں نے ان کی طرح بر بندر بنا پیند نہ کیا اور بھیکا ہوالباس کہین کر باہر نکل آیا۔ میں اس جہاز کا ایک اك كونه و كيضي كانوابش مند تعابه

جبازی اندرونی خوبصورتی صفائی اور سامان آ راکش کابل دید تھا۔ بھے راہدار یوں اور برآید دن میں دبیزی لین بیچیے ہوئے بتھاورآ رام دہ تمرساں جا بجا بچھی ہوئی تھیں۔شراب کے بڑے بڑے بڑے کیبن اور کھیلوں کے کمرے بھی تھے اور میری جھے میں جہاز کے سرابرہ مینی کپتان کی رہائش کا ہتمی غرض ہر حصہ آ رائش و آ سائش ہے بعر پورلیکن بہال بھی تفریق تنسی ۔اس جیوٹے ہے شہر کو بھی انسان کی حیثیت کے مطابق تقسیم کرلیا گیا تھا۔ سٹر حیوں اور برآیہ وں میں مسافروں کے لئے ہدایات کے جارت آویزاں تھے۔ حفاظتی کشتیاں جا بجامو جودتھیں غرض ہرجیزانو کھی میثیت کی حامل تھی۔ میں مرشہ پرآ ممیااورریلنگ کے نز دیک کھڑا ہو کر سندر کے سینے پر دوڑ نے والی کشتیوں کودیجینے آگا۔ایک جمیب منظرتھا۔ یہ کشتیاں بھی اب مشینی

همی خاموشی ت بیسب کچهدد میمتار باجهاز ابھی تک کھلے مندر میں کھڑا ہوا تھا۔ بیرات بھی گز رئی اور دوسری نسج جہاز جیٹی کی طرف چل پڑا۔اب وہ روانگی کے لئے تیارتھا۔جیٹی پر بے شارادگ اس کے انتظار میں کھڑے ہوئے تنے کھر جہازا کیک مخصوص جگہ پررک ممیا۔ انجیس مسافروں کو لے کر جہاز کی طرف چل پزیں ایک عجیب ہڑا مہ ہریا تھا۔

سينكر ول مسافر وهكم پيل كرد ب تنصهامان كى ريل پيل ايك دوسر كو پكار نه كى آوازى اور نه جانے كيا كيا۔

او پر جباز پرسوار ہونے والےمسافروں کے کاغذات وغیرہ دیکھے جار ہے تھے اور انہیں جہاز پرآنے کی اجازت دی جاری تھی خالیزے کیبن بھانت بھانت کے اوکوں سے آباد ہونے گئے۔ عرشہ بھی بھر کیا تھا۔ یہاں مسافروں کی آ سائٹس کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ سب کا سامان بے تر تیمی ہے میاروں طرف بمحمرا ہوا تھالیکن 'وگول نے بڑے آرام ہے اپنے لئے اس سامان کے درمیان جگہ بنالی تھی۔

مچرا کی خادصی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھاا در میں اس کی طمرف متوجہ ہو گیا۔'' وہ ذیونی انسر تنہیں بلار ہاہے۔'اس نے کہاا در میں اس کی طرف چل پڑا۔ ذیونی انسر نے میری میروایک کام کیااور میں مستعدی کے ساتھ اس کام کی انجام دہی کے لئے جل پڑا۔

نہ جائے متنی دہریہ ہنگامہ جاری رہاجہاز مسافروں ہے بھر چکا تھا۔ پھرایک خصوص وقت پراس کے کنگرا ٹھائے گئے اور وہ اپنی جگہ ہے تحسکنے رکا۔انسانول سے آباد بیشپر تھرک ہو گیااور آبستہ آبستہ مناظر زگاہوں ہاوجمل ہونے لگے میرے سپر دمچرایک ڈیونی کروی کئے۔ بیٹرشہ کا ایک حصہ دھلوانے کا کام تھا۔ مجھے تو اب س کام میں عاربیں تھا۔ اس بار میں واقعی اپنے آپ کوتبدیل کرنے کی بوری پوری کوشش کر رہا تھا اور اب تك اس مبراكامياب تعا.

سمندری شہر سمندر کے سینے پر روال دوال تھا میں نے کم از کم یہ بات طے کر لی تھی۔ جہاز پر موجود لوگوں کے لئے مناسب انظا ات بیں۔ میرے جیسے بہت ہوگ جباز پر کام کرتے تھے۔ ہم سب کوایک مخصوص رنگ کالباس وے دیا گیا تھا اور اس لباس سے ہماری شناخت ہو تی سے تھی۔ جو س ڈیوٹیاں ہمارے میرد کی جاتیں ہم انہیں جتنی دیر میں بھی انجام دے لیتے اس کے بعد ہماری چھٹی ہوتی تھی اور ہمیں جہاز پر گھو شنے پھرنے کی کھلی اجازت تھی مسافروں سے بھرے ہوئے اس جباز کا خیال بھی رکھتا پڑی تھا اگر کسی مسافر کو سی وقت کوئی منرورت چیش آ جاتی تو ہمیں اس کا انتظار کرنے کی منرورت نہیں تھی بلکھ اس منرورت کو پورا کرنا ہمارا فرض تھا۔

جباز کے سفر کوروسراون تھا میں اس وقت اپنی ڈیوٹی سے فار نی جوکر عرشے پر کھڑا ۔ مندر کی اہروں سے اطف اندوز ہور ہا تھا کہ بھے اپنے نزدیک بی کی ترب ہیں کے بیٹروں پر ہاتھ ورکھ دیا۔ میں نے بنچ دیکھا تو ایک جیموٹی میں بیٹر کی کی کی کی جیموٹی جیموٹی ہوئی۔

میر سے خیال میں اس کی عمر کمیارہ بارہ سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ کول مول می اس کڑیا کو میں نے بہندیدہ تکا ہوں سے دیکھا اور کڑیا مجھے دکھے کر مسکرانے تھی۔

' انكل - ' اس نے بروى خوابصورت آواز ميں مجھے بكارا۔ اور ميس نے بيار سے اس كے خوابصورت بااوں بر ہاتھ و مجھيرا۔

"كيابات بيني؟"

"النكل به بيه جهاز سمندر مين ذوب تونيين جاتا؟"

"كيون اويي (وب بحى جاتات ـ"

'' تو پھر یانی میں گرنے الے لوگ کمیا کرتے ہوں گے؟''

"وه ممي ذرب جات بين -"مين في جواب ديا-

'' تب تو مجھے بزا ذراکتا ہے انکل کیا کسی طرح الیانہیں ،وسکتا کہ جہاز نہ ؤوبے۔''اس نے معمومانہ کیجے میں سوال کیااور میں اس کے

نز د کیک بینوگیا۔

"بال موسكتاب، مين في جواب والد

''او دلیکن کیے؟''

"بس ہمات ڈو ہے نبیں دیں مے۔ امیں نے اس کا کال شہتیاتے ہوئے کہاا در ووسکرانے کی۔

" آپ بہت اجھے ہیں انگل آپ جمعے دور ہے ہی بہت اچھے لگے تتے بھی تو میں آپ کے نز دیک آمنی تھی۔"

"احیما کیا بیاری بی و یستمهارا کیمن کبال با" میں نے سوال کیا۔

"وہ اس طرف کیبن نمبرستائیس یا الزکی نے جواب دیا اور میں نے اس کی جانب دیکھا ایک دراز قامت مرداور نوجوان عورت مسلمات

موے د مکورہ سے بھے گھروہ د نول آھے بڑھ آئے۔

" بيلو بي يى كيا باتين بورى بين الا مروف سوال كيا-

'' کیجونیں ڈیڈی ۔ میں انکل ہے بوجوری تھی کہ کیا یہ جہاز ڈوب تو نہیں سکتا۔''

''انوه ب لئم جب ہے جہاز پرسوار ہوئی ہوتمہارے ذہن میں یہی خیال محردش کرر ہاہے بیٹے جہاز نبیں ڈو بےگا۔ باکل نبیس ڈو بےگا

ادراً كرؤوب كانوتمهار انكل ات بحالين كيه "مرد نے مير ف طرف اشاره كرتے ہوئے كہااور ميں مسكرانے لگا۔

" آ وُمير ٺ ساتھے۔"

· انہیں ڈیڈی پلیز ۔ میں انگل ہے با تمیں کروں گئ کیوں انگل آپ جھے ہے با تمیں کریں مے ما؟ · ·

" ہاں۔ امیں نے جواب ایا۔ براسکون محسوس ہوا تھا اس بچی کی ہاتوں میں۔ انسان کے اس رٹی پر میں نے غورنہیں کیا تھا۔ چھوٹی تن عمر

ک معصومیت سے ابھی تک میراکوئی وا مطنبیس پڑا تھا۔ بھرے جرے بدن کی مالک بچی جھے واقعی بہت پیاری تگی۔

" آپ اس جہاز پر کام کرتے ہیں نا؟"

"الل "ميس في جواب ديا۔

" تب تو آپ اکثر سمندر بین رہنے ہون مے!"

"ظاہرے۔"

''جہاز ڈو ہے تونہیں انگل؟''

" تمبارے ذہن میں بیدنیال بار بار کیوں آتا ہے جہاز ڈوب جائے گا۔ میں نے سوال کیا اوراز کی کسی سوی میں کم ہوگئے۔ پھر بول۔

" آپ کو بتادوں انکل کیکن وعدہ کریں کے کسی کونبیں بتا تمیں سے ۔" ا

' ' چلونھیک ہے وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کونبیں بتاؤں گا۔' '

"عنت پال میں میرے انکل رہتے ہیں نکل ذویلک، مجھے بہت اچھے تکتے ہیں وہاں میری دوست ریشا اور اس کا بھائی چارس بھی
رہتے ہیں۔ یہ دانوں میرے بہترین دوست ہیں۔ پہلی بار جب وہ ہمارے یہاں آئے تھے توان سے میری دوئی اور گہری ہوگئی تھی۔ میں نے ان
سے وعدد کیا تھا کہ ہیں ان کے پاس ضرور آؤل گی۔ اس بار جب میرے ذیری اور می نے پر وگرام بنایا تو ہیں بہت خوش ہوئی۔ پہلے ہوائی جہازے
مزکا ارادہ تھا نیکن پھریہ طے کیا گیا کہ ایک مخصوص ملاقے تک سندری سفر کیا جائے اور اس کے بعد میر و تفریح کرتے ہوئے ہم بینٹ پال پنجیس
منے۔ اس طرح ہم کی ملک و یکھتے ہوئے جائیں میں کیکن رواز ہونے سے صرف وو دن قبل میں نے خواب و یکھا میں نے و یکھا انگل کہ جس سندری
ہمازے ہم سفر کررے ہیں اس میں آگ لگ کی اور جہاز سمندر میں ڈوب کیا۔ اس کے بعد سے جھے ہردفت ڈرگل رہتا ہے۔ وراصل میرے اندر
ایک خرالی ہے وہ یہ کہ جب ہمی کوئی خواب دیکھتی ہوں وہ بچرا ہو جاتا ہے اور بچ انگل ہے آپ یعین کریں وائل کے اگر میں می اور ڈیڈی کو یہ خواب سا

وی تووه بهمی بیسفرندکری جا ہے کتنای نقسان کیوں نہ دوجا تا۔ الزک نے کہا در میں حیرت سے اس کی دلیسپ نقطوستار ہا۔

" تمهار عمی ذیری کویه بات معلوم ہے کہ تمہار یخواب سیے ہوتے ہیں؟" میں نے بوجیا۔

" ہاں اور وہ میرے خوابوں سے بہت خوفز د و رہتے ہیں تکر میں انہیں خوفز د و کرنے کے لئے شرار تمیں کرتی رہتی ہوں مثاماً وہ کسی تفریخ پروگرام پر جاتے ہیں اور جمعے ساتھ لے جانے کا پر دگرام نہیں ہوتا تو میں اپلی طرف سے کوئی خواب سنادیتی ہوں بس پھرکیا مجال کہ وہ جانمیں ۔ الی

ې ی د وسرې شرار تنې په ' وه ښې پره ی په مین سمی اس کی انسی مین شریک : وکمیا تھا۔

۱۰۰ آپ میمی خواب د کیمتے ہیں انکل ۲۰۰

" نبيس ميلي بمين خواب ديكين كاوقت بي نبيس مايا."

"او وتو كيا آپ رات كوسوت بهن نيس؟"

" جہازی حفاظت جوکرنا ہوتی ہے اوراب تو ہالکل نہیں سوئیں سے کیونکہ تم نے اپنا خواب جو سنادیا ہے۔"

"لو آپ مجلی خوفزوه ،و کئے!"

" الل \_ " ميں نے جواب ديا اور و كھلكسلا كرنس بزى \_

''الیکن یقین کریںانکل میں نے آپ ہے شرارہ نہیں کی ہے میں نے واقعی ابیا خواب دیکھاہے۔''

" تسبارا نام کیا ہے؟"

'' فینا۔میرے ذیفری کا نام تراہم اور می کاشینی ہے اور آپ کا نام کیا ہے'؟''

المحولد على في جواب ديار

"اوه مير عدارة پكاتام كتنادرست به پهت نويمبورت بين انكل بالك كولد كي مانندرة ب مجمع بهت پهند بين ا

" شکریه نینا۔ دیکھوشایدتمہاری می تنہیں بااری بین ۔ "میں نے خواصورت عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا جواشارے سے مجھ سے کہد

ر ہن تھی کے لڑک کو متوجہ کروں ۔ نینا نے بھی اس طرف دیکھااور پھرمیری طرف رخ کر سے بولی۔

"او کے انگل۔ میں آپ کے پاس پھرآؤگی۔ ہم دونوں دوتی کرلیں۔ میں آپ سے جہاز کے مفر کے بارے میں باتیں کیا کروں گی۔"

"نھیک ہے ہم دوست ہیں۔" میں نے کہااوراس نے اپنا نتھا ساہاتھ میری طرف بڑ ہمایا۔ میں نے بیاد ہے اس کاہاتھ تھا مااور وہ جھے قدا حافظ کہہ کرا پی ممی کی طرف ہون گئی۔ جاتے ہوئے نتھے ہے وجود کو میں نے بیار مجری نگاہوں ہے ویکسا۔ نیچے ہسین اور خوابھورت بچے ماس سے مافظ کہہ کرا پی ممی کی طرف ہون گئی۔ جاتے ہوئے نتھے کین میں نے اتنی کہری نگاہوں سے آئیں کہی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی وجہ شاید بیہوک ان کی ذات ہے ان کی معسوم ذات ہے کوئی کہائی وابستے نہیں ہوتی۔ ان کا معصوم وجود تکا ہوں کے قریب سے گزر جاتا ہے۔ ایس وہ قابل ذکر نہیں دیتے۔ میرے خیال میں معسوم ذات سے کوئی کہائی وابستے نہیں ہوتی۔ ان کا معصوم وجود تکا ہوں کے قریب سے گزر جاتا ہے۔ ایس وہ قابل ذکر نہیں دیتے۔ میرے خیال میں

WWW.PAKSOCIETY.COM

ابیا کوئی بینبیں ہے جواب تک میری کسی کہانی کا کروار بن سکا ہولیکن اس حسین شکل کی معموم ی بچی نے میری واستان حیات میں اپنا کروارشامل کر

میا تعااوریش نے اس کروار کو پہندید کی کی نگاہ ہے دیکھا تھا۔

اس دقت جب میں نے اس دور کے اوگوں ہے اپنے دل میں نفرت اور بیزاری کے سوا پھی نہیں یا یا تھا۔ پیشی ی بھی میری توجہ کا مرکز بن عمیٰ تھی۔ میں نے اس کے معصوم خواب کے بارے میں سوچااور اس ونت دیر تک اس پرغور کرتار ہالیکن میرے نز دیک وہ ایک معصوم سےخوف کے سوا بهنیس تعا۔ دوسری منج می حسب عمول اپنے کام میں معروف ہوگیا۔ میری جسمانی سائت اور مضبوطی کو مذکاہ رکھتے ہوئے ایسے ہی کام میرے میرد کیے جاتے تھے جو مخت محنت طلب ہوں میرے ساتھ کام کرنے والے بھی میری طرح مضبوط اوگ تھے۔ان لوگوں نے کئی ہار ڈیوٹی انجارت = شكايت كتمي كدان سے دوسروں كي نسبت زياده مشقت لى جاتى بيكن ميں فيايت كونى شكايت بھي نبيس كي تقى - آئ بھي ايك جھوتا سا وا تعدیث آیا۔ جارآ دمیوں کے مپردا یک موٹی زنجیر کو ہٹانے کا کام کیا عمیا تھا لیکن انہوں نے شایدا نکار کر دیا۔ جمعہ ہے تھوڑے فاصلے پر ڈیوٹی انجارج كاوران كورميان بحك جحك بورى في - پهروه كام مجوز كر جلے شخ اور انجاري بے جارہ ويكتاره كيا۔ ميرے ساتھ جولوگ كام كر ر ہے تنے وہ مسکرانے کیے بتب ذیونی انجار ن نے مجھے اشارہ کیا اور میں اس کے قریب پینی ممیا۔

'' بیزنجیر میمال ہے منانی ہے کیا شہیں بھی وس میں اعتراض ہے۔''

" نبیں جناب ۔ "میں نے جواب ویا۔ میرے ساتھی وہاں سے کھسک کئے تھے۔

" تبتم يبال ركو، مين دومري او كول كولاتا : ول "

"زنجيركبال پنجانى ٢٠٠٠

''اس كتارے پراائف بوٹ كے ينچے۔''اس نے كہااورآ مے بڑھ كيا۔ ميں نے دومروں كا انتظار نضول سجھا۔ اتناسا كام تھا۔اس وقت قطعی خودنما کی مقصور نہیں تھی۔ اب کسی خاص بات کا حساس نہیں رہاتھا اس لئے میں نے وزنی زنجیرا تھائی اوراسے لائف بوٹ کے بینچےر کھو یا۔ کو کی دتت بی نبیس ہوئی تقی اس کے بعد میں دو بار واپنے کام میں معروف ہوگیا۔

ہ یونی انچاریٰ واپس آیاس کے ساتھ تین خلاصی اور تھے لیکن نز و یک بننی کروہ جیران رہ کیا ۔' ارے زنجیرکس نے افعالی؟' '

" میں نے وہاں رکھوری ہے جانب بہت نے وہی جگہ بتال تھی نا۔"

" تنها! انجارج ني مجب سے يو جها۔

''بال-زياد ووزني نبيس تقي-'

'' مائی گاؤ ۔ وہ زنجیروز نی نبیں ہے۔ اورتم نے اے تنہااٹھا کرر کھ دیا۔ اس کا مطلب ہےتم ہے پناہ طاقتورآ ومی ہو، میںتم ہے بے حدخوش

ہوں۔ کپتان ہے کہ کرتمہیں ما حوں کے ساتھ آلموا دوں گا۔''

''شکریہ جناب۔ 'میں نے الا پروائی ت کہا۔ ووسر۔ خلاص بھی جھے تعجب ت و کھتے رہے تھے۔انچار نے چلا کیا۔ وو پہرکو چھنی ہوئی ، کھانے کے بعد میں اپنی معصوم دوست کی تلاش میں نکل آیا اور جب وہ مجھے با ہزمیں نظر آئی تو میں اس کے کیبن پر پہنچ عمیا۔ ویتک دینے پر درواز وکھل

WWW.PAKSOCIETY.COM

ميا ـ درواز و كلو لنه والا اس لزك كاباب تماجو جمعه و كيدكر خوش اخاا في عصمراديا ـ

" بيلوجناب كيي بين تب " اس نه بو مجما-

'' نھیک ہول۔ اپنی دوست نینا ہے ملنے آیا ہول۔ کیا آپ مجھے نینا ہے ملنے کی اجازت دیں گے۔' میں نے بوج پھااور اس نے مشکرا کر

مردن ہاتے ہوئے مجھاندرآنے کے لئے جگددے دی۔

''وہ تو صبح ہے آپ کو جہاز کے مختلف حصول میں تلاش کرتی مجری ہے اور آپ کے نہ ملنے ہے اداس : وکی ہے۔ ابھر اہم نے کہا۔

'' کون ہے ذیڈا'' ٹینا نے بستر ہے گردن اٹھا کر بو چھا اور جھھ پر نگاہ پڑتے ہی اٹھ کر بیٹے تی کیکن پھراس نے چہرے پر تا رامنتگی کے آٹار پیدا کر لئے۔''ابتمہاری منع ہوگی ہے تمہیں پتہ ہے دیرے جائمنے والوں کی صحت کتنی خراب ہو جاتی ہے۔''اس نے نہا اورہم سب ہنس پڑے۔

" كون اس مين من كى كيابات ب - كيامين الماكدري بول ا"

، منیں بینے میکن تمبارے انکل تو بہت مبتع جاگ جاتے ہیں۔ ہماری تمباری طرن وہ جہاز کے مسافر نہیں ہیں بلکہ اس پر کام کرتے ہیں۔" " كرمهى من ان ساراض جون يد محص ملني كيول ميس آئا"

"کل ہے میں من اٹھ کرمب ہے پہلےتم ہے ملئے آؤں گا نینا۔ دعدہ۔ "میں نے اس کے نز دیکے پہنٹے کراس کے بااوں پر ہاتھ کپھیرتے

'' تھنک بوائل۔اس کے عادہ مجھے آپ کا کیسن بھی نہیں، علوم۔ میں نے بہت ی جنہوں پر آپ کو تااثی کیا تھا۔ 'میں لمانے پاس بیٹھ الیا مراہم کی بوی شین نے جھے جائے بیش کی تھوڑی ور کے بعد فینا میرے ساتھ باہراکل آئی اور میں اے جہاز کے مختلف حصول کی سیر کرا تا ر ہا۔وہ بہت خوش تھی۔ میں بھی خوش تھا۔ پھر جہاز پر روشنی ہوئی تو میں نینا کواس کے کیبن میں چھوڑ آیا۔اس بےاوث اور بےغرض محبت کے بارے میں دیر تک موجتار ہاتھا۔ جہاز کا سنرختم ہوجائے گااور لیٹا کی منزل آجائے گی۔مصوم لاکی مجھے نے مجھڑنے کے بعد یقینا مجھے یاد کرے کی لیکن یہ تو مروش کیاں ونہار کا پرا ۲ دستور ہے۔ کون کی نتی بات ہے بار نیٹا کے اس مختمر ساتھ نے وقتی طور پر و کیسپیاں پیدا کردی تھیں۔

اس کے جانے کے بعد بھی میں کافی دہریک سندر کی تاریکی میں نکاتیں جمائے کسی بے نام ی شے کو گھورتار ہاور پھراہیے کیبن کی طرف چل دیا۔ دوسرے خلاصی نیم غودگی کے عالم بیں اپنی اپنی جگہ پر لینے ہوئے تھے۔ ان میں سے پچھا یسے تھے جنہوں نے اپنی مخواکش سے زیادہشراب نی کی تھی اوران کا نداز برکا برکا تھا۔ میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ کیا اور جیت لیٹا کیبن کی جیت کو کھورتام ہا۔اس انداز میں نیم غنود کی کیاس کیفیت پیدا - ونی اور پھرشاید میں س<sup>م</sup>یا۔

سوئے ہوئے زیادہ دیزہیں گزری تھی کہ دفعتاً سی ہجہ ہے آئکہ مل منی منجع انداز دنبیں لگا پایا تھا کہ آئکہ کمل جانے کی ہجہ کیا ہوعتی ہے لیکن میراایک ساتھی بز بزاتا ہواا نی جگہ ہے اٹھاد ہ بستر ہے کر پڑا تھا۔

'' یکیها جمٹاکا ہے نجائے جباز کو کیسا جھڑکا لگا ہے۔'اس نے خوابیدہ ی آواز میں کہااورانھ کھڑا ہوا۔ای وقت جمیےاحساس ہواجیسے کیبن

کے باہر ملکے ملکے شور کی آوازیں بلندہ درجی ہوں۔

پھر میہ وازیں دامنے ہے وامنے تر ہوتی جاری تعیں۔ تب میرے ایک ساتھی نے خوفز دو کہج میں کہا۔

'' بیشورکیسا ہے۔ بیسب کیا ہے۔' میں شور کی آ وازیں سن کرا ب وہن طور پر پوری الحرح تیار ہو گیا تھا چنانچہ برق رفقاری ہے ہیں کیبسن ک

بانب بر هااور جونمی میں نے کیمین کا درواز و کھولا سرد ہواؤں کے جمو نکے اندرآ نے ملکے اور میرے ساتھ زورے چلانے۔

'' در داز و بند کرو به در داز و بند کرو به ۴ کیکن با بر کاشور محق بهت زیاده جو کیاتماچنانچه میں در داز سے ہے با برزگل آیا۔

با برنکل کرمیں نے محسوس کیا کہ جہازی رفتار بے حدست ہے اوران کے انجن بھی خاموث ہیں۔ میں تاریک راہداری میں آئے دوزیرہ ا اور پھرشور مچائے، چیخے اورر و نے کی فی جلی آ وازیں تیزے تیز تر ہوتی چکی گئیں ۔اوک بلند آ وازے چیز رے تھے۔

" آگ ، آگ . اورا جا لک بی میرے ذہن کوایک شدید جھزکا لگا۔ میں من بوکررہ گیا۔ بھے ٹیمنا کا خواب یاد آیا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے خواب سے ہوتے ہیں اور اس نے اس آگ کی نشاندہ می گئی لیکن یہ کیے ممکن ہے، یہ کیے ممکن ہے، میں نے سوچالیکن اس وقت میساری ہاتیں سوچنے کا موقع نہیں تھا۔ میں فورای آھے برحا۔ درجاول کی جانب ہے آگ کے بڑے بڑے بڑے اور دھوئیں کے مرغولے اشتے ہوئے موس ہور ہے تھے۔ درواز وں کے تھلنے بند ہونے اور مسافرول کی بدحوای میں دوڑنے کی آوازیں میرے کا نول کے بردے مجاڑے وے رہی تھیں۔ چندمنٹ تک میں پھر کے بت کی ، نند ہم کے شعلوں اور دھو تیں کو تکتار با۔ لینا کے الفاظ میرے ذہن میں بری طرح چیورے تھے پھر میں بدحواس ہوکرآ مے بھا کالیکن اتن دریش سارے جہازیں آم لگ چکی تھی اور برطرف ہوگ پاگلوں کی طرح چینے چلات بھا کے آرہے تھے۔ برطرف غل غمیاڑ واور چیخ و پکار کا عالم تھا۔ اندھیرے میں اوگ ایک دوسرے ہے کمراتے بھوکریں کھاتے اور کرتے سارے جہاز میں اوپرے نیجے اور نیجے ے اوپر بھا کے بھا کے پھردے تھے۔

میں نے ویکھا کہ ایک بوز حافض بچے کو مُندھے پر ہنمائے میرے نز ویک ہے گزرا۔ بچی تکھیں بند کئے سور ہاتھا۔ ایکا یک بوز ھے کا پیر الركم ايااور بجدد هزام سے ينچ كر كيا ـ ايكى كى جين و يكاراور بوز سے كى بائ مير اول ك برد سه بعار تى بودى كر ركى تى ـ اس وقت نفسانسى كا الیاعالم تھا کرسی نے بھی اے افعانے کی کوشش نبیس کی۔ ایک کھے کے لئے میں اے سنجالنے کے لئے پیچیے بٹائی تھا کہ بہت ہے آ دمیوں کاریا، آیا ور بوز هااس میں پل کررہ گیا۔ میں بھی کہیں کا کہیں جانگا تھا۔ ہر خص ایک دوسرے سے تھبرا تھبرا کر بوجے رہاتھا کہ کمیا ہو گیا ہے جمیابات ہے، کیا یہ جہاز ڈوب رہاہے ایا جہاز مین آگ لگ مگ کی ہے۔

میرے کا نوں میں مختلف نسوانی اور مردانہ آوازیں کو نج رہی تھیں۔اوگ اپنے اپنے ساتھیوں کو پکارر بے تھے۔ادھرادھردوڑ رہے تھے۔ ابیا خوفناک ماحول اورابیا بجیب منظرتھا کہ میں اے آئ تک نہیں بھول رکا :ول۔ مملے کے اوگ مسافروں ہے بے نیاز آگ بجھائے میں مصروف تھے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ بیز ہے داری میری بھی ہے۔ چنانچے میں بھی ان میں شامل ہو میالیکن تیز ہوا کےسامنے ہمار کی کوئی ترکیب كاركر البت نه مور المحتى \_ آگ ك شعل ليظ به ليظ يكندتر موت جارب تصاوران كي بش براهتي اي جار ان محى \_

آ مگ جہاز کے درمیانی جصے میں کئی تھی اور رات کے اس جھے میں ایسامعلوم ہور ہاتھا جیسے سمندر کے سینے پرایک بڑاالاؤروش کردیا ملیا ہو۔آگ جس تیزی ہے بر دورہی تھی مسافروں میں ای قدرتیزی ہے بے چینی بر درہی تھی۔اب برا میازمٹ چکا تھا اورسب ایک دوسرے ہے سختما عظم ادھر اوھر بھا گ رہے تھے کئی کے ذہبن میں کو لئ مقصد نہیں تھا۔ وہ اوٹ نہیں جانتے تھے کہ یہاں آگ ہے بیخے کے لئے کون می پناومی و باوران رونے والول می عورتوں اور بچوں کی تعداد بہت زیاد و تھی۔

میں پریشانی کے عالم میں ایک جانب کھرا ہو گیا۔ حالانک ووسرے خلاصی اب ہمی دوڑ دوڑ کر کام مرر ہے تنے حالانک وہ جانتے تنے کہ ان کی ساری کوششیں احتمانہ میں اور جہاز کی آگ پراس طرح کوئی تا ہونہیں پایا جا سکتا تھا۔خود میں بھی شدید بے بسمحسوں کرر ہاتھا۔ آخر میں کتنے او کوں کو بچاسکتا تھا۔ دفعتا مجھے اپنے کانوں میں ایک دلدوز چیخ سنائی دی ایک فخص خون میں ات بہت کہیں ہے آ کرمیرے سامنے کر تیا تھا۔ میں نے جمك كرات اخمايا ادرايك طرف في كيار

'' آہ،آہ۔ میں زخمی ہوگیا ہوں۔ مجھے بچاد میں مرنانہیں جاہتا۔''لیکن اس سے قبل کہ میں پڑھ کہتا بہت ہے اوگ دوزتے ہوئے آئے۔ میں دیوارے جانکا تھائیکن زخمی ہونے والاان کے پیروں کے بیچے فائب ہو کمیا تھا۔

ت پھٹیمیں کیا جاسکتا تھا۔اس وفت کسی کے لئے پہنینہ کیا جاسکتا تھا۔ میں ایک طرف مٹ تیا۔او کوں کے بے قابو جوم میں ہاتھ پاؤل ہلانے کی کوشش بے سودتھی اور اس ہے کوئی فائدہ نہیں تمالیکن آگ کس طرح لگی۔ یہ بات اس وقت کون بتا تا جہاز کے مائک پر بلندآ واز میں اطانات ہور ہے تھے۔ کپتان چینے فیخ کرلوگوں کو پرسکون رہنے کے لئے کہدر ہاتھا۔وہ کبدر ہاتھا کے لوگ عرشہ پر پہنچ جاتھی منظم ،و جاتھی اوراس کے بعدائیں کشتول کے ذریعے سندر میں اتارا جائے گا۔

لیکن کوئی اس آواز کی جانب توجه میں دے رہا تھا۔ لوگ کشتیوں کی طرف دوڑ پڑے تھے، میں نے بھی عرشہ کا رخ کیا اور یہاں کے خوفاك مناظرد كيمين اكارب چارى مورتيس بجوس كوكندهول برا فعائے لوكول كة جوم مين د هيكه كھاتى كيرر بي تحيس بيج جيني جين كررورت تھان مورتوں کے ساتھ ان کے مرد بھی تھے جوانبیں ہوم ہے بچائے کی سرتوز کوشش کر رہے تھے۔ان کی خواہش تھی کے مسی طرح انبیس کشتیوں پر بنھا دیں کیکن او پر بندهی مول کشتیول می مورتول کاچ دهنا بهمی مشکل تھا۔ ووپیسل پیسل کرنے مجرر ہی تھیں اور زنمی موری تھیں ۔ اس کوشش میں بہت می عورتیں اور بچے مندریں بھی کر مجنے تھے لیکن انہیں بچانے کی کوشش کون کرتا۔

بیر تی یا فته انسان ہے جس نے زمین ،فضا اور سندم خرکر لئے میں ۔ پھرایک خوفناک منظرنگا ہوں کے ساسنے آممیا۔ مردوس اور عور تول ت کھیا بھج مجری ہونی مشتوں کے رہے او ف مے اور وہ سندر میں جا کریں۔ فلک شکاف چینوں سے قیامت کا منظر پیدا ہو آلیا۔ میں باعتمار اوے کئبرے کی طرف بز ھااور نیچے جھا تکنے لگا۔ لوگ مندر میں غوطے کھا کرغرق ہور ہے تھے۔ مندری مجھلیوں کےغول کےغول جہاز کے نز دیک بن ہو گئے تھاور برق رفحاری ہے لیک لیک کر انسان کا شکار کر رہے تھے۔ان میں بزی بڑی شارک محیلیاں بھی تھیں جواپنے تیز دانتوں ے انسانی اعضا کوان کے جسمول ہے علیحدہ کر کے منہ میں دبانے دوڑ جاتی تنمیں اورانہیں معدے میں اتارکر پھرواپس آ جاتی تنمیں ۔ میں نے بزے

بڑے خوفناک مناظر دیکھے تھے لیکن انسانی زندگی کی یہ ہے لی اس سے قبل و کھنے میں نہیں آئی تھی۔ دوسری طرف ہے گ کے شعلے تیزی سے پورے جہاز پر پھیلتے جارہے تھے اور جہاز کاعملہ اب خودائی جان بچائے میں مصروف ہو کیا تھا سے یقین ہو کیا تھا کہ اب جہاز کی آگ پر قابو پا؟ ناممکن ہے اس لئے دوسرویز مجئے تھے۔زندگ کے عزیز تبیس ہوتی انہیں اپنی جان بچانے کی فَعَرَبھی تھی۔ آمک اب مالبا جہاز کے انجن روم تک پکنی چک تھی پہلا خوفناک دھا کہ ہوا اور جہاز کسی ہے کی طرت لرز ممیا۔ حرشہ پر کھڑے بے شار اوگ سمندر میں جا کرے۔ چینوں کی آ دازیں اور بڑھ کئیں۔ ' ان میں ہے کوئی اس آگ ہے میں نیج سکے گا۔ ' میں نے آگ ہے اس تظیم الثان الاؤ کو و کیستے ہوئے کہااور پھر دفعتا میرے ذہن میں ایک برق می کوندی۔ ٹینا میری دوست میرے ذہن میں بیجان بریا ، و کمیا۔ بیسب میرے دشمن نبیس تتھے لیکن میں ان میں ہے س کس دبیا سکتا تھالیکن لمینا، دوسرے کئے میرے بدن میں بجلیاں بھر کئیں اورمیرے طق ہے ایک بے انقیارآ وازنگل۔'' لمینا۔'' "اور میں دیوانوں کی ماننداد گول کے جوم کواسینے طاقتور ہاتھوں ہے دھکیلتا ہوااس طرف بھا گاجہاں اس کا کیبن تھا۔ کیبنوں کے ساسنے

آمک کاسمندر فعانمیں مارر باتھا کین مبعلا آ گ کی پروا کیے تھی ۔ ہیں اس میں گز رکر دوسری طرف پنج میں اور ثینا کا کیمبن تلاش کرنے ہیں جھے کو کی وقت نبیں ہوئی۔

میں کیبن میں مسلمس کمیاا وربے چین نگاہوں سے جاروں طرف دیکھا اور مجرمیرا دل دھک سے ہو کمیا ۔ کراہم اوراس کی بیوی هینی موجود نہیں تھی لیکن فینابستر پریاؤں لاکائے بیٹی تھی آم کی تیش یہاں بھی شدید تھی اور نیٹا کے چہرے پرخوف کے آثار مجمد تھے۔

دوسرے معے میں اس کے قریب بینج ممیااور نینا نے زکا ہیں اٹھا کر جھے دیکھا۔' انگل۔' وہ سرکوثی کے انداز میں بولی۔' آگ لگ تن نا۔'

اس وقت محصال ك مصوم انداز يرب اختيار بياراً حميار

" تمباراا انكل موجود ہے بیٹے تم كيول فكر كرتى ہو۔" ميں نے كہا۔ اور مياروں طرف د كيھنے لگا۔ ميرامونالباس آگ ہے جی "ميا تھاليكن بينا كالباس نبيس في سكما تها كيونك اس أف ع سندر سائز رنا تهااس ليراس ك لن كوئي انتظام مروري تها-

مراہم کا سامان موجود تھااور ابھی تک آگ سے محفوظ تھا چنانچ میں نے اس کا آیک سوٹ کیس تو ز لیا اور اس میں سے بہت ہے گہزے نکال لئے۔ پھر باتھ روم میں جاکر میں نے پانی کے نل کھو لے اور ان سارے کیڑوں کو پانی میں پوری طرح بھکولیا۔ اس کے بعد میں نے بیسارے کپڑے نیٹا کے بدن کے گرد کپیٹ دیئے۔ اس کا سراور چبروخوب انچھی طرن ذھک لیا۔ نیٹا اپن معصوم آئٹمموں ہے مجھے و کیھنے گلی۔ جب میں نے اس كامند چىيا يا تواس نے كلبلانے كى كوشش كى۔

الأكل آپ ميرامند كيول أهك رب ين الالاس في يوجها-

" بس ایک ساعت کے لئے لینا۔ ' میں نے کہا۔ ای وقت ایک خوفناک دھماکہ بوااور میں نے بمشکل خود کو گرنے سے بچایا۔ اس کے بعد میں کیبن سے باہز کل آیا۔ آگ اب بورے جہاز کو لپیٹ میں لے چکی تھی میں اتر نے لگا۔ نینا کوزیاد و دیر تک نبیس بچا سکتا تھا۔ تب میں عرشہ پر آ ممیا۔الا تعداد َ شتین انسانوں کو لے کر جہاز ہے وور ہوچکی تھیں کیکن اب بھی جہاز پر بیٹا راوگ تھے جود روناک آوازوں ہے جیٹی رہے تھے۔

کوئی شتی نہیں بڑی تھی لیکن ٹیٹا کی زندگی کے لئے بہت ولیمینسروری تھا میں نے ٹیٹا کا چبرہ کھول دیا اوروہ ممبری ممبری سانسیں لینے تھی ۔ مجھے اس کے والدین پر جیرت تھی۔انہوں نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی تھی اورا ہے جھوڑ کئے تھے۔

ببرحال میری نگامیں جاروں طرف کا جائز ہ لیے رہی تھیں اور پھر جہاز کا ایک حصہ میری نگاہوں کا مرئز بن آلیا۔ زینہ تھا جو نیچے انجن روم کی المرف جاتا تھا۔ اس پرایک سفید مضبوط کشہر و بنا ہوا تھا جس کی چوڑ ائی ساڑھے جارف سے کم نہیں ہوگ ۔ آگ امھی یہاں تک نہیں پہنی تھی چنا نچہ میں ٹیٹا کو لئے ہوئے اس جکہ پینچ میااور پھرا سے بینچا تارویا۔

''اب كمياكري المكل؟'' فينائے نمهايت اطمينان ہے ہو چھا۔ اس معصوم بحي كؤبيں معلوم تھا كەصورت حال كس قد رخوفناك ہے اور وو زند کی اور موت کے کون ہے موز پر کھزی ہوئی ہے۔

مبر صورت میں اے بچانے کا تبیاکر چکاتھا۔ دوسرے لمح میں نے تنختے پر دونوں ہاتھ رکھ دیئے اور پھر پیچیے بت کر ایک زور دار لات اس میں رسید کی ۔انتہائی منبوطی سے بناہوامیتختہ میرے پہلے وار میں نہیں ا کھڑا تھا کیکن جھاریہ کیسے ممکن تھا۔ میں نے دوبار و پوری توت ہے اس کو پکڑ کرایک زوردار پاؤل کی ضرب اے لگائی اور تخته اپلی جگہ ہے اکمر عمیامیں نے اس کمیے قبہتیر کواہیئے منسوط ہاتھوں میں جگڑ کراٹھالیا اور ٹینا تعجب سے

'' کمال ہے انگل آپ۔ آپ تو بے حد طاقتور میں۔'اس نے پر سرت آواز میں کہااور مجھے اس وقت اس کی اس مصوم بات پر ہلی آ منی۔ بہرصورت میں نے تنے بغل میں دبایا اور اے لے کر جہاز کے ایک ایسے جھے کی جانب چل پڑا جس طرف او گوں کا جہوم کم تھا۔ نینا میرے

تب مں نے عرشے کے بزد کی پہنچ کرنے جما نکا یسمندر خاصی ممرائی میں تھا تا ہم میں نے تخت اس میں امچھال دیا۔ ویسے مجھے نظرہ تھ م کہیں دوسرے اوگ اے نہ پکڑ لیس کیکن جب تک او کول نے اس جانب توجہ کی میں سندر میں کود چکا تھا۔ **نمیا کی** وہشت زوہ چیخ سائی دی لیکن دوسرے ہی معے میں شختے پر پاؤں جمانے میں کامیاب ہو کیا۔ تنحتہ پانی کی گہرائی میں کمیا تفانیکن پھرا بھرآ یا اوراس کے بعد میں ثبتا کو لے کراس پر ہیٹے تمیامیری خواہش تھی ایک اور فردیہاں پہنچ جائے تا کہ میں اس کی جان بھی بچا سکوں کیکن میں تما۔اب خریشے کے جلتے ہوئے مکڑے سندر میں محرر ہے تنصاوراس طرف بھی کوئی جاتا ہوا طبیم نیچ کر سکتا تھا چنانچہ میں نے یاؤں کے زورے تنختے کوآ محے بڑھانا شروع کردیا اور تختہ جبازے دور ہونے لگا۔ جہاز ہمار مے نزاد یک بی تھالیکن میری کوشش سے فاصلہ بیدا ہوتا جار ہاتھا۔

میں مسلسل کوشش کرر ہاتھ کی کمی بھی ملور جہاز ہے جلداز جلد دوراکل جایا جائے۔ جہاز میں اب خوفناک دھما کے ہور ہے تتے اور ہردھما کے ئے ساتھ آگ کا ایک کولد ساانھ تا اور آسان کی جانب پر داز کر جاتا تھنی طور پر قرب و جوار کے لوگ نہیں نئے سکیں گے۔ میں نے سوچالیکن میں ان میں ے کسی کے لئے چونبیس ترسکتا تھا فینااپنی دوست کو بچالینے کی مجھے ب حد خوش تھی اور میں جہاز ہے دور سے دورتر ہوتا جار ہاتھا۔ مجھے یقین تھا کہ جہاز تھوڑی دیرے بعد غرق ہوجائے گااوراس کے غرق ہونے ہے سمندر میں جھسنور پیدا ہوگا و انتہائی خوفناک ہوگا۔اس لننے میں جلداز جلد دورنکل جانے

كاخوانش مند تقااه رتعوزى ديرك بعدميرى ان تفك جدوجبد مجيماس كام ميس كامياني دلان ميس كامياب وكن ميس جهاز سه كاني دورنكل آياتها \_ جتنا ہواجہازا کے نوفناک آگ کے مرغولے کی مانند نظر آر ہاتھا اور پھرشا یدا ؛ سندر میں مٹھنے لگا۔ یا ہم ایس کمرائی میں پہنچ کئے جہاں ہے ويتمل الورير نظرتين آسكتا تهايه

نیناسهی ہوئی تختے پر بیٹھی تھی اورلبریں تختے کو دور ہے دورنز لئے جارہی تھیں جو یا سندر کی خوفناک زندگی کا آیا زہو کیا تھاا وریہ زندگی بر وفیسر یم خود جانبتے ہومیرے لئے ذراہمی خوفناک نہیں تھی۔ بحصتو شختے ک ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ مندر کایانی ہمیشہ سے میرا دوست میراہدم ر ہائے لیکن فیناس فانی د ٹیا کی ایک انسان تھی اور سمندرے بینے کے لئے اسے شختے کی ضرورت تھی۔

نیناکس مہی ہوئی ہرنی کی طرح میرے ساتھ چے سے گئ تھی۔ مجھے اس ن<sub>ک</sub>گ پہ بے بناہ بیارآ رہا تھااور پر وفیسر۔اس دنیا کی خور فرمنی ایک بار گھر نینا کی شکل میں میری نگاہوں کے سامنے تھی پھروہ تختے کا یک ھے ہر لیگ گئی۔

جباز نکاموں سے بالکل معدوم ہو کیا۔ نینا خاموش پڑی آسان کود کھنے گئی تھی۔اس کی آسمسی ملی ہوئی تھیں اوران میں چیک نظرآ رہی تھی۔اس کے باوجودوہ کانی سبی ہوئی تھی۔ دنعماً وہ چونک کر کھی بولی اور میں اس کی جانب دی تھنے لگا۔

"اليكن الكلمى اورمير يذني يناس في تبااور مين رحم كي نكابون ساسة و يمين وكار

" تمهارے می اور ڈیڈی اس وقت کہال مکتے تھے جب تم کیمبن میں موجو دھیں؟"

'' مجھنبیں معلوم انکل دمیں تو سور ہی تھی ۔'' اس نے جواب دیا اور میرے ہونٹوں پرایک زہریلی مسکرا ہٹ بھیل ممنی۔

'' نینا۔ جبرز میںآ می لگ کی تھی۔''

' امیں نے تو پہلے بی کہا تھا انکال کیکن سرف آپ ہے کاش میں بیسب پھوند دیمتی ورندمی اور ڈیاری ہے بھی بید بات کہدوی آپکون اب کیا

''اس دفت جب جہاز میں آ عب کی تھی ٹیما تو تمبار ہے می اور ڈیلری نے تہمیں بچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔''میں نے کہا۔

" بال مجيهة بب بود دونول مجهي جيموز كرائي جان بجائي كاف كالن الكاف كالمحية ."

" بال نینااب شهبین جائے که انہیں یادمت کرو۔"

' 'نبیس کرول کی انکل وہ بہت برے تھے۔' 'ثینا نے معصومیت سے جواب دیا اور روپڑی۔ مجھے اس پر رحم آر ہاتھا۔

ر دتی ہوئی نیٹا کو خاموث کرونے کے لئے میں نے بہت ی باتیں کیس کیس کیس کیاں لیتی رہی اور چھرآ ہیتہ آ ہیتہ اس کی آتھموں میں غنودگی ریک آئی۔

ایک معموم زے داری۔ انوکھی ہے بیانسانوں کی زمین پروفیسر۔ میں نے جس سنگدل سے خود کواس عاد نے سے بتعلق رکھا تھاوہ اس دنیا ے نفرت کا مظبرتھی۔اتنے سارے انسانوں کے لئے تو میں پہنیس کرسکٹ تھالیکن اگر میں تھوڑی ہی جدو جہد کرتا تو بہر حال ان میں ہے بہت سول کی

عبان بچاسکتا تھا۔لیکن میہ بہت سے خودمختار تھے۔ا<sub>ی</sub>ٹی دنیا کے فرعون تھاور کسی کو خاطر میں نبیں لاتے تھے۔ مچرو داپی بے بسی کیول نبیس دورکر سکے۔ کیکن انسان کی میامریة عصومیت -اس عمر میں وفرعون نبیل ہوتا - بیلز کی اب مبرالمور میری ذھے داری تھی اور سمندر کے ایک مهیب ماحول ے ذکال کر جھے اے کی الی جگد کہ بچا کا تھا جہاں اس کے اپنے اوگ ہوں۔

ا بن اوگ صرف ایک تصور ہے اس کے والدین بھی اس کے اپنے نہیں تھے اپنی جان بچانے نکل مجنے اور اس کی مصومیت بھول مجئے جل کررا کھ ہو جاتی۔رودمو لیتے خاموش ہو جاتے بھول جاتے خودانہوں نے اس کے لئے کیا کیا۔ موخود شکار ہو مئے۔ میں نے گرون جنگی اورآ سان کی جانب و کھنے لگا۔ بادل جھائے ہوئے تھاس لئے ستاروں کے ساتھ شب بسر ن بھی نہیں ہوسکتی تھی۔ میں نے شختے کا جائز ہ الیا۔ سمندر برانلمینان سے تیرر باتھااور یانی کے بچکواوں سے نینا کا بدن بھی ہل ر باتھا۔

حب میں ان کپٹروں کا جائزہ لیا جن میں لیپ کرا ہے آمگ ہے نکال کر لایا تھا۔ اس وقت پیرکپٹر ہے بہت نغیمت معلوم ہوئے اور میں انہیں کرید نے لگا۔ پھرموئی اور کمی پنیال بھاز کر میں نے اس طرح شختے کے دونوں جانب کیس کدان کی روک بن سکے اور فینائسی ہچکو لے ہے۔مندر میں نہ کریزے۔اس کام سے فارغ ہوکر میں اطمینان ہے شختے ہر پیٹھ کیا۔سمندر پرسکون تھا ہواالبتہ سردچل مہنتی اور بے حد بھلی لگ رہی تھی لیکن ٹینا کا کنرور بدن اس سردی کو برواشت نبیس کرسکتا تھا۔ چنانچے میں نے باقی کیرون سے اس کا بدن ڈ مک دیااور دواس وقت تک بے خبرسوتی رہی جب تک سوری کی کرنیں اس نے بدن میں نہ جیجے کلیں ۔اس نے آتکہ میں کھول دیں اور متوحش نکا ہوں سے جاروں طرف دیمیتی رہی ۔ پھرزور سے چنیاری ۔''می ۔''اورائھ کر بیٹھ کی ۔

مساس كنزد كي بى تعاين نييم في اس كاشان كرليا-" لمناء" اوراس في ميرى طرف مبى مولى نكامول سدو يكما-

"انكل ـ" وه مجمعت چيث كي غالبات كزر بي بون واقعات يادا مي تهـ -

· انتهبین نبین بھولنا ہوگا۔''

" محرا کل اب ہم کیا کریں مے ا'

''اس تختے پر سفرکرتے ہوئے بالآخرکہیں پہنچ جا کمیں مے میں تمہیں کو ئی تکایف نبیں ہونے دول کا نمینا۔ بھرہم کوشش کریں سے کہ کسی ایسی

جَدَ بَنِيْ جِا 'مِن ۔ ارے ہاںتم نے کون کی جگہ بتائی تھی ٹینا جباںتم جار ، کشمیں ؟''

" مينث پال-" وه جلدي سے بولی۔

'' نھیک ہے ہم و ہیں چلیں سے میں تمہیں تمہارے مزیز دن کے یاس پہنچادول گا۔''

' اشكريدانكل ممر مجھمى اور ذيرى بہت يادآ ئيں ہے ۔ ' اس كى آئلھول ہے پھر آنسونكل يز ہے۔

" تموزى دن تك ايها بوكا فينا كهرتمها را دل دوستوں ميں بہان جائے گا۔"

" الى ريشااور جاركس برك المحصدوست مين "وهروت موسيمسكرادي اوريس في رخ دمري طرف بدل ليا مجي خت ويني وفت موتي تقي -

سندری مفر جاری رہا۔ میں نبیں جانما تھ ہم س طرف جارہ جسے ہیں۔ مجسے یہی نبیں معلوم تھا کہ کوئی زمین ملے کی بھی یانبیں بہت سے مسأئل کھزے ہو مجئے تھے۔ نینا کی زندگی کے لئے بہت ی چیزیں ضرور کی تھیں اور ببال مجھ بھی نہیں تھا پھرسورج میپ اید اور باولوں نے آسان ذھک لیا۔ اس طرن دعوپ کی ٹیش ہے نجات مل نی کیکن ٹیمتا کواب بھوک تکنے تکی تھی وہ خشک ہوننوں پرزبان پھیرری تھی کیکن معصوم ٹیمتا نے مجھ سے بموک کی شکایت نہیں کی تھی میں ومریک سوچتار ہا اس وقت میں سندری مجھلیوں کے علاوہ اسے پچھاور نہیں پیش کرسکتا تھا۔مچھلیوں کوتو میں قبر ک مبرائيوں تبھى كال كرلاسكا تا۔

کیکن جدید دورکی پروردہ اس ٹزکی کے حلق ہے کیا گوشت نہیں اثر سکتا تھا اس کے لئے کیا کروں ظاہر ہے گوشت بھونے کا میرے پاس کوئی ذر بعینبیں تھا۔میں نےمسکراتی نگاہوں ہے بینا کی طرف دیکھااور بولا۔'' تم بڑی خاموش لزکی ہوتم نے جسی کہانیاں نہیں سنیں اور پڑھی ہیں؟'' "بيشار"اس في جواب بيار

' احب مجھے ونی کہانی سناؤ کیا تمہیں و وکہانی یاد ہے جس میں ایک شمی جل پری اپنے والدین سے نارامن ہوکر سطح -مندر پراسمی تقی اور پھراس نے ایک طویل عرصہ د میں مزارا<sup>ن</sup>

" نبین انکل میں ف و مکمانی تبین سی ۔ امیری اس بات سے نینا کی آبکھوں کی پہک واپس آمنی۔

'' آہ۔ بڑی دلجیب کہانی ہے۔ منتمی جل پری اپنے والدین ہے تخت نارائش ہوگئی تھی اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سمندر کے پنچے جمعی نہیں جائے گی۔''

" خوب يهمرا" لينان يو تها .

"بس ۔ وہ لکڑی کی ایک بھوٹی می بدنماکشتی میں بیٹے کر سندر کے سینے پر مفرکر تی ربی اس سے ساتھ اس کا معنبوط ساتھی ہوفا بھی تھا۔" "كياده آپ كي طرح مغبوط تعلائكل؟" ثيمتانے يو حجعار

' ا بال يبي سمجه إو - اور ثيما جل يرى بالكل تمباري طرح تقي - '

"كمال ب نجركيا مواا بكل؟" ''بس جل پری کی جب سبح آ کہ کھلی تواہے تنت بھوک لگ ربی تھی وہ ہوک ہے رویے گلی۔ تب اس کے ساتھی ہو فانے ہو چھا سا

جل بری کیابات ہے؟<sup>.</sup>'

" مجھے بھوک لگ رہی ہے بوقا۔" جل پری روتی ہوئی بولی اور نینا با فتیار بنس برای ۔ میں نے چوکک کراے ویکسااور مسکر آکر بواا۔ ' ' واه نینا و ، ب جاری بعوک ہےرور ہی تھی اورتم ہنس رہی ہو۔' '

'' بہی تو سزے کی بات ہے انکل کولڈ ۔ جل پری جموک ہے رور ہی تھی ادر میں بھوک ہے بنس رہی ہوں کیسی دلچ ہے بات ہے۔' ''بات توواقعی دلچیپ ہے نیٹالیکن کیوں نہ ہم جل پر ن کا کھیل کھیلیں۔''

" كيك ـ" يمان بعدولي كامظابروكرت بوئ كبا-

'' تبتم بموک ہےروؤ'' میں نے کہااور ثینا آنکھموں پر ہاتھ رکھ کرمصنو کی انداز میں منہ بسور نے تکی اور پھر مجھے دیکھ کرکھلکھلا کر ہنس ير ي معصوم دل ذروي دير بين سب مجمه بعول ميا تما-

'' ہننے کی نہیں ہور ہی بھٹی کہ بانی اس وقت آئے بزھے تی جب تم روز گئی ورنے کھیل اوھورا رہ جائے گا۔' میں نے بچوں کے سے انداز

میں کہا۔

'' پلیز انگل تھوڑی ی آ مے بڑھادیں پھڑ کیا ہوا'''

' ' جب جل بری رو نے تکی آؤ اس کے ساتھی ہوفانے ہمندر میں چھلا تک لگا دی اورا ہے ہاتھوں میں مجھلیاں پکڑ کر لے آیا۔ اس نے جل برن کو مجھلی کا 'وشت پیش کیااور جل بری روتے روتے بنس پزئی۔اس نے بزے مزے ہے مجھلی کا کیا تھوشت کھایااور ہی*ے بھرلیا۔* 

"مجا كوشت كهاياس نے ؟"

"بال تواس كيافرق يز تاب؟"

"النكن كيا كوشت انكل."

'' کوشت کو بھون کرتوا ہے خراب کرلیاجا تا ہے۔ جواطف کیا گوشت کھانے میں ہے وہ بھنے ہوئے گوشت میں کبان ۔ہم سمندر میں رہنے

والنو بمیشہ کی محیلیاں کھاتے ہیں۔ پہلے ذرای بدمز ہلتی ہوادر پھردل جا ہتاہے کہ بمیشہ کئی محیلیاں کھاتے رہوں''

"او وانكل مِن نے بچی محیلیات بھی نبیس کھا تمیں !"

" جل یری کا تھیل شروع کر دو میں ہوفا کی طرح تمہارے لئے مجھلیاں مندرے نکال لاؤں گا۔" میں نے نفساتی طور برازگ کو کیا موشت كهاف كے لئے تيار كرايا تهاوه فيم رضا مند نظراً في تكى۔

"ليكن الكل كياآب جل برى كے دوست كى طرت مندر في مجيليال لكال كيت بين؟"

'' کیون ٹبین تم مجھے حکم وقتمی جل پری کہ جاؤ ہوفا سندر ہے مجیلیاں بکال کر لاؤ۔''

" ہوفا میں ہوکی ہوں جھے سندر سے مجھلیال اکال کر کھلاؤ۔ " لینانے کہااوردوسرے کیج میں تے تیص اتار سندر میں چھلا تک لگادی ادر سندر کی گہرائیوں میں اتر تا چلا گیا۔میری آنکھیں تیزی ہے۔مندر میں محبیلیاں تلاش کرری تھیں۔تب میں نے مجھلیوں کے ایک غول کو دیکھاا در ہرت کی طرح ان پر کوندا میں نے وو ہنری مجھنیاں ہاتھوں میں کمزیں اور اوپر بلند ہونے لگا۔ مجھلیاں میرے ہاتھ میں بخت جدوجبد کر رہی تھیں لیکن میںانبیں لے کر تنختے کے ہز دیک بیٹنی کما۔

لینا خوش ہے اٹھیل پڑ کا تھی۔ ' آ وانکل آپ تو واقعی ہوفا کی طرح بمباور ہیں واقعی انگل بڑے تعجب کی بات ہے۔ '

'' بعنی کھیل خراب مت کرو۔اب مجھے کہو کہ:وفامچھلیوں کا کوشت ہیں کرو۔'' میں نے کہااور بنیتا نے میرے کہے ہوئے جملے دہرائے۔

یکی مجھلی کا موشت کھاتے ہوئے نینا کو کی بارا بکا ئیاں آئم لیکن میں نے خود بھی اس کے ساتھ کچی کھائی اور ببر حال کسی نے کسی طرح وواس کے معدے میں اتر بی گئے۔ نیما ہو لے مو لے مند بناتی رہی تھی لیکن میری با تول سے اس پر سے بیا تر بھی زائل ہو کیا۔

ببرحال میں نے برامسکا حل کرلیا تھا۔ رات کووہ آرام ہے سوئی اور میں اس کے نزدیک ہی شختے پر لیٹ عمیالیکن بہر حال میں اس کے نئے پریشان تھا۔ یانی کامعاملہ مجڑر ہاتھاا کر ہارش بھی ہوگئی تب بھی کوئی فائدہ نہیں تھا یانی کا ذخیر ہ تو کیا تی نہیں جا سکتا تھ کوچھلی کے کوشت میں کافی ا نمی ہوتی ہےاور ووک حد تک یانی کی ضرورت بھی ہوری کردی ہے لیکن یانی پھر بھی ضروری تھا۔

رات بعرتیز ہوا ئیں چلتی رہیں اور تنختہ کا سفر کافی تیزرن رر بامیں نے نیٹا کونٹی ہے بواؤں ہے بچانے کے لئے اپنااویری لباس اس پر ذال دیا تعاا در رات مجراس کی محرانی کرتار باتعالی کوه بشاش تھی۔ مجھے دیکھ کرمسکرا تی ہوئی بولی۔ '' ہوفا ہمارے لئے محصلیاں لاؤ۔''

''اہمی لایا پنتی جل بری۔' میں نے کہااور چند ساعت کے بعد یانی میں اتر ممیا۔ سندر ہے مجیلیاں حاصل کرتا کوئی مشکل کا مزہیں تھا۔ چندی ساعت کے بعد میں محیایاں لے کر تنخ پر پہنٹی محیا کل کی نسبت آئ ٹیٹا نے محیلیاں آرام ہے کھا تھیں۔ پھرو ومسکرانے لگی اور پھرکس خیال ت جونک بڑی۔

" انكل ـ " اس كي آواز ميں ايك جيب سے خوف كى لرزش تھي ۔

" ہول۔"

''رات کومیں نے پھرایک خواب دیکھا ہے۔''

''اوهَ َما خواب تها'''

" يهي جُلتُمن انكل كيكن مجرم مندرے ساہ رنگ ہے ايك خطرناك جانور نے سزنكالا اور انكل سمندر كا يانى زورزورے الچيلنے وگا۔ ہم دونوں۔مندر میں گریز ئے کیکن انکل مچرہم کسی زمین پر پہنچ گئے۔درختوں والی زمین \_بس انکل بیباں تک خواب و ی**کھا تھا۔''** 

"اورتمبارے نواب سے ہوتے ہیں۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہی میں کہا۔

'' بس کیا بتاؤں! کل لیکن جباز میں آگ ضرور لگ تمی تھی ۔'' پھرو و خاموش ہوگئی ۔ میرے ذہن میں بھیب ہے تاثرات تھے۔ بہر حال خوفز وہ ہونے کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا بال تھوڑ اسامر دو ہوا تھا تو صرف ثینا کی مجہ ہے اس بچی ہے میں واقعی محبت کرنے وگا تھا۔

بورا دن گزر کیا۔اس کی دلیس کے لئے اس ہے بزار واں با تیں ک<sup>ی</sup>تعیساور وہ دن ہجرانسی خوثی رہی تھی ۔ پھررات ہوگئی آ سان صاف تھا۔ ستارے کل آئے تھے۔ نینا بھی خلاف معمول جاگتی رہی تھی بھر سندر پر جا ندنی بھیل ٹنی اور ٹینا چمکدار دہروں کو دیکھنے گئی۔ اومسکرار آئ تھی۔

'' میں تو خودکوواقعی جل ری سمجھنے لگی بوں انکل \_''

''تم ، و بی جل پری ۔''

''اور آپ ہوفا ہیں۔''

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

· نہیں آپ تو میرے انگل ہیں ۔ ہوفا تو جل پری کا خادم تھا۔' اس نے پیار مجری آ واز میں کہاا ورمیرے تھنے پر سرر کھ کرلیٹ گئی۔اس ک ا کا تیں جاند پرجی تھیں کیکن اچا تک مجھے مندر میں کہما کچل محسوس ہوئی اور میں چونک پڑا۔ ذہن کے پردے پر ایک احساس ضرورتھا، ٹینا کے انو تھے خواب کا احساس ۔ اگر جباز میں آگ زیکتی تو میں اس بات کو کو کی اہمیت نددیتا۔ کیکن اس وقت ۔

میں نے آہت سے نینا کو شیجے لٹایا اور مندریں و کیمنے لگا خطرے کا نشان زیاوہ دورنہیں تھا۔ شارک کی دم مندر میں کسی بادیان کی مانند أخى ، وئى تتى اوراس أخى ، وكى دم كى جسامت ئىشارك كى جسامت كاية چاتا تعا-

دوسرے لیے میں نے لینا کو ہوشیار کیا۔ ' فینا سمندر کا سیاد جانور آگیا ہے۔ تم سے ہندشیں منبوطی سے پکڑانو مخی جل پری سے سامنے بھی ایسا ن ایک عفریت آسمیا تھا جے : وفانے بلاک کرویالیکن اس دوران جل پری نے ببادری سے اپن حفاظت کی تھی۔ ' '

' محمرانکل ۔ وہ کیا ہے؟' ' نیزا نے بوچھااور میں نے سندر میں چھلا تگ نگا دی۔ شارک کومیس شختے تک پینچنے ہے پہلے ہی رو کمنا جا ہتا تھا، خوخو ارمچیلی جسامت میں اتن بڑی تھی کہ مجھے بخت تعجب ہوا۔شارک مجھلیاں عمو مااتنی بڑئ نہیں ہوتیں۔ اس نے مجھے بی تیز آتکھوں ہے دیکے دلیا تھاا در دوسرے نعےاس نے ا ہاوست مند محار دیا۔ و دمیری جانب لیکی۔

لیکن پروفیسر به میں شارک مچھلی کے لئے تر نوالہ نہیں تھا میں نے اس مے منہ کی کرفت سے نیج کرغوط رکا یا اور اس کے منہ سے جیجنے کی کوشش کی ۔ چھلی میرے باز وؤل کی کرفت ہے پیسل رہی تھی اور اس نے اتن کہی چھلا نگ لگائی تھی کہ دوسرے لیجے وہ میرے باز وؤل کی گرفت ہے اُکل کی ۔ میں دو بارہ اس پر مقب ہے مملی آ ور ہوا تھا کیکن مجھلی نے منہ بھاڑ کر تختہ دانتوں میں دیالیا۔ اس کے تیز آ ری جیسے دانت تختے کے کناروں پر مغبولی ہے جینچ کئے اور نیما خوف ہے جینے پڑی۔مجھل نے شختے کوجنیش دی اور ٹیما نے بروی مشکل ہے خود کوسمندر میں گرنے ہے رو کا اس کی آنکھیں خوف ہے کیٹی ہوئی تھی لیکن میں بھی اب غصے ہے دیوانہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ میں اس کے منہ کے نز دیک پہنچ کیا بھر میں نے اپنی کا انی مجھلی کے منہ کے اس کھلے ہوئے جصے میں داخل کر دی جس کے اندرخلا تھا چونکہ اس کے اوپر نیچے کے دانت تختے میں بھنے ہوئے تنے اس لئے می خلا و باتی رہ کہا تھا اور اس کے بعد میں نے بے پناہ توت صرف کر کے اس کے منہ کو چیز نا شروٹ کر دیا۔ پر وفیسر۔ طاقت کی جبال تک بات ہے تو میں تو تمہیں صدیوں کی کمبانیاں سنا چکا ہوں۔ یع پھلی سندر میں باشہ بے بناہ طاقت ورتھ لیکن اے کیامعلوم تھا کہ اس کا مقابل بھی اس سے کس طرح کم نہیں ہے۔ میں نے آ ستہ استہ وسرا باتھ بھی مجھل کے منہ میں داخل کرویا اور مجھل نے جسنمطا ہٹ میں شختے کوالٹ پلٹ کرنا شروع کردیا۔

بزی خوننا کے صورت حال تھی۔ میں صرف یہ جا بتا تھا کہا ہے تختے ہے دور لیے جاؤں تا کہ تختہ الٹ نہ جائے اور پھر میں مچھلی کے اوپراور ینچے مند کے اندرو نی حصوں میں قوت آ زمائی کرنے لگا اورآ ستہ آ ہستہ میں نے مجھلی کے دانتوں سے شختے کی گرونت فتح کر دی اوراس کے بعد میں ات بیجی و مکیل الایا۔ تخت اللنے سے بن ممیا تھا کین نینااس سے اس المرن اپٹی موٹی تھی کہاست مانی ہے گرا انہیں جاسکا تھا میں مجھل سے بوری طرت

نبردآ زماتھا۔

مجھلی مند بند کرنے کی کوشش کرر ہی تھی اور میں اپنی توت صرف اس بات میں صرف کرر ہاتھا کدا ہے مندنہ بند کرنے دوں یبال تک کہ اس كدانة الكومن في النيخ باتهوى مين لےليا۔ اس كے تيز اورنو كيلے دانت تقريباً أنهمان كي ليد تتھے۔ ميں في ان تيز دانتون كو ملانے كى كوشش ک اس کے بعد میں مجھلی نے منہ کو چیر نے لگا۔ خونخو ارمچھلی مصیبت کا شکار ہوئی تھی اس کی مجھ میں نہیں آ ر با تھا کہ کیا کرے۔اس کے بلنے ہے۔مندر میں تلاظم پیدا :ور ہا تفاا ورمیں مینا کواس تلاظم سے بچانا حابتا تھا۔ نینا بہت بہادری سے شختے سے چنی :وکی تھی اس نے بہرمورت اپنے بچاؤ کا بہاوری سے بند وبست کیا تھالیکن مچھل کو ہلاک کرنے کے لئے میرے پاس کو کی ہتھیا رئیس تھا۔ صرف وو ہاتھوں کی مدد سے جدو جہد میس کافی وقت گزر کیالیکن وہ زیزمیں ہوئی تب اجا تک مجھے بنون چڑھ کیا میں نے اس کے دانت بکز لئے دوسرے لمح میں نے ان دانوں کو نوفناک جنگے سے اکھاز دیا اور مجھلی کرب میں متلا ہوکر میجھے ہٹی کیکن اب میں اس کا پینھانہیں چھوڑ سکتا تھا میں بھی برق کی طرح آگے بڑھا۔ اس کے تیزنو کیلے دانت میں نے گوشت کے ایک تو دے سمیت اکھاڑ ویئے تھے ان دونو کیلے ہتھیاروں کو لے کرمیں اس کے سر پر پینٹی عمیار اس نے سمندر میں غوط لگایا لیکن وہ ا ہے سے زیادہ خوفناک عفریت کے بارے میں پیچھٹیل جانتی تھی۔ میں اس کی گردن پرسوار ہو گیا اور دوسرے لیے میں نے اس کے دونوں دانت اس کی معلی ہوئی ہزی بڑی آگھوں میں اتارد ہے۔

تچینی نے وہ طوفان مچایا کہ دورد ورتک سمندر کا پانی اچھلنے لگا۔ لیکن اس کے لئے بیسر اکافی تھی۔ پٹس نے اسے چھوڑ دیا اورزیادہ سے زیادہ مهرا نیوں میں ارتی چلی ٹی ۔ میں نیٹا کی طرف واپس چل پڑا تھا۔ لیکن ٹیٹا ہخت خطرے میں تھے تئے الٹ ممیا تھا۔ میں نے بدحواس ہو کر تختے کے نیجے جا کرد یکھا نینامضبوط بندشوں کو پکڑے ہوئے تھی دوسرے لیے میں نے تنتہ سید ھا کردیا اوراس کی دیمیر بھال کرنے لگا۔

نینا کے دانت بخی سے بھٹیے ہوئے تھے اور آئی میں بند تھیں میں نے اس کا جائز ولیا اور پھراہے ،وش میں لانے لگا۔ بلاشباس نے بہا دری ے کا ملیا تھا۔ تختے سے چنے رہنامعمولی بات نیس تھی تھوز دمیے بعدوہ اعتدال برآ من ۔

'' بہادرجل پری کے خادم نے بالآخر مفریت کو ہااک زرایا۔ وہ خوفناک باہمی کیا یادکرے کی کس جل پری سے واسطہ پڑا تھا۔''

''اونکل۔' اس نے خوف سے میری کود میں منہ چھپالیا اور میں اس کے شیلے بالوں میں التکلیاں پھیرنے لگا۔ نینا سوکی تھی لیکن میری جنی حالت عجیب تقی اس کامطلب ہے کہ اب زمین بھی مل جائے گی یہ سیح خواب میری عقل سے ہاہر تھے۔ اب تواس کا بخو لی تجربہ ہو چکا تھا جہاز میں آگ میں شارک نے ملد کیا تواب زمین بھی ال جائے گی۔

یدات دن عجیب کزرر ہے تھے پروفیسر۔ سندر کی زندگی میرے لئے اجنبی نہیں تھی انیکن اس بارمیرے ساتھ خوف مغرکرر ہاتھاادریہ خوف ٹیتا کی وجہ سے تھا۔اس سے قبل میں نے عورت کواپنا ساتھی بنایا تھا اس کی حفاظت کے لئے سب پچھو کیا تھا کین اس سے میری ولچپی قائم رہتی تھی اس ئے ساتھ گزرنے والے لحات مچھ خوشیول کی تھیل کرتے تھے کیکن اس بار صورت حال دوسری تھی۔ نینا کی معصوم باتوں نے مجھے لبھایا تھااوراس بار ایک اور مذبے سے روشناس : وا تھا میں اس بی کے لئے سب چھوکر نا جا ہتا تھا۔

جب سورٹ نے سرا بھاراتو میں نے مندر کے افق برایک بعوری کلیردیمی ادر میری زگاہوں نے بھانپ لیا کہ وہ زمین ہے۔ تاحد زگاہ

بھیل ہوئی لکیروانسے ہوتی جارہ کتھی۔ ہوائیں اس تختے کوزمین کی جانب جھلیل ری تھیں اورزمین تیزی ہے واضح ہوتی جاری تھی۔ نینا نے بھی زمین ویکههی اورخوشی کا اظہار کرنے لگی۔

''اس بارتوتم نے کوئی خواب بیں دیکسا؟'' میں نےمسکراکر ہو جیا۔

''نہیںانکل میں کمبری نیندسوئی۔' 'اس نے جواب دیااور میں خاموش ہو کیا۔ تختے کا سفر جاری رہااوراس دفت سورج آسان کی جیست پرتین سر کے اوپرتھا جب تیزلہروں نے ہمیں نتکی پر دھکیل ویالیکن سب ہے بہلی چیز جوہمیں وہاں نظر آئی و دایک لائف بوٹ تھی جونتگی پر پڑی ہو گ تقی۔ میں خوش ہو کیا یقینا یہ کوئی آباد جکہ ہے۔ میرے ذہن میں خیال آیا تھا اور پھر میں غینا کا ہاتھ مکز کرآ سے بڑھ کیا۔ تنختے کو میں نے معینج کرفتنی پر ذال لیا تھا۔ چندلحات کے بعد میں اوانف بوٹ کے پاس پہنٹے کیا۔انتہائی بوسیدہ اور خشہ حالت میں تھی۔ کیلے جصے میں ممبری کا ہی گلی ہوئی تھی۔اس سے علاوہ وہ ریت کی جبیں چڑھی جو کی تھی میں نے اس کے قریب مرک کر جاروں طرف انکامیں دوڑائیں۔ دور دورتک ورانی اور سناٹا تھا۔ بھورے ریت کے اختتام پرورختوں کے جھنڈ نظر آر ہے تھے۔

تب میں نے اپنے خیال میں تھوزی کی تندیلی کی اگریہ جزیرہ آباد ہمی ہے تو کم از کم اس طرف آبادی نبیں ہے مکن ہے درختوں کے دوسری طرف آبُدی بولیکن و بال کے رہنے والے اس ساعل پڑئیں آتے۔ساحل تدموں کے نشانات سے پاک تھا یوں لکتا تھا جیے طویل عرصے سے یہاں انسانوں نے قدم نے رکھا ہو یہ بوسیدہ الانف بوٹ اس بات کی نشان دہی ضرور کرتی تھی کے بھی کوئی یہاں آیا تھالیکن حال میں نہیں اس کے علاوہ یہ بھی سوحیا جاسکتا تھا کرمکن ہے خال لائف بوٹ ہی کسی طرح بہتی ہوئی یہاں آنگی ہو۔ جو پہر بھی تھا جھے کوئی پرواڈ بیں تھی۔ بیما تواب میر بی ذ مدداری بن چکی تھی وَشش مَرول کا کدا ہے کی تشیخ سقام پر پہنچادوں۔

لمینائیمی خاموش نکاموں سے حیاروں طرف د کیور بی تھی مجراس نے میری طرف دیکھااور میں خواوئو اوسکراہ یا۔

التم يريثان تونبيس بوفينا؟''

" نبیں انکل کین کیسی جگہ ہے؟"

'' ایک خوبصورت اورسر بنر جزیره ۱ و میں تمہیں اس کی سیر کراؤں ۔' میں نے کہا اور نینا کوایئے کندھے پر بشمالیا۔

''نہیں انکل میں مرجاؤں گی ۔ میں پیدل ہی چلوں گی ۔''اس نے کہااور میں نے بنس کراسے اتاردیا۔ یوں ہم دونوں درختواں کی جانب چل پڑے۔ تھنٹے در ننوں کا سلسلہ دور تک حیلا عمیا تھا اس سے درمیان او نچی او نچی کھاس اگی ہوئی تھی۔ براو بران ماحول تھ جس میں اگر پر ند دل ک آ دازین شامل نه: وتین تو برا بھیا تک لگتار

کیکن زندگی کی طامت پرندے ،سمندراور درفتوں پر پرواز کر کے خوراک تلاش کرر ہے بتھادران کے پروں کی نچڑ پھڑ اہٹ کی آواز زندگی کا حساس دااتی تنمیں ۔ بیں درختوں میں داخل ہو کیا اور تیز رفتاری ہے آئے ہو ہے لگا۔ بیسا راماحول میرے لئے اجنبی نہیں تھا۔ زمین کی آئ بھی وی شکل تھی پر وفیسر جوصد بوں پہلتھی۔انسانی قدم جس جگہ پہنچے تھے وہاں انہوں نے پچھ سے پچھ کرلیا تھالیکن جہاںان کا گزرنبیں ہواتھاوہاں آئے بھی صدیوں پرانی تاریخ نظرآتی تھی اور میں وجی ماحول دوبارہ دیکھ رہاتھا۔

نیناالبتهاس ماحول ہے خوفز دو تھی اور ہے ہونے انداز میں رک جاتی تھی میری کوشش تھی کیمی طرت جلدان درختوں کے دوسرے میناالبتهاس ماحول ہے خوفز دو تھی اور ہے ہونے انداز میں رک جاتی تھی میری کوشش تھی کیمی طرت جلدان درختوں کے دوسرے سرے کو تلاش کروں چنانچ تھوڑی دیرے بعد میں نے ثینا کو دوبارہ کا ندھے پر بٹھالیا اور پھرمیں ان درختوں کے درمیان دوڑنے لگا۔ مجھے اس میں عبارت تھی ہیںایی جگبوں کا خیال رکھتا تھا جہاں میرے کندھوں پر بیٹھی نیناالجھ نہ جائے اوریہ نفر جوشا یہ ہم ٹوگ دات ہونے تک بھی <del>ط</del>ے نبیس کر سکتے تھے میں نے صرف چند ممنوں میں طے کرلیا بلاشبہ میں کی تیز رفتار کھوڑے کی طرح ہماگ ربا تھا اور مہمی مجھی جب میں کو ل کہی چھا تک لگا تا تو ثیتا خوف سے مین پرتی تھی۔

دور تے ہوئے میں نے بنگلی مجلوں کے در دنت بھی دیکھے تھے اور بیرد کیے کرخوش ہوا تھا کہ یہاں تاریل کے در دنت مجمی کشرت سے موجود تھا ور دور دور تک تھیلے نظراً تے تھے۔ یہ در بحت ناریل کے تھاں ہے لدے ہوئے تھے اس طرح یانی کا مسئلہ بھی باسانی حل ہوسکیا تھنا اور دیکارینو اس کا تواب کوئی مسئلہ ،ی نہیں تھا۔ در نتو ل کے درمیان میں نے ہرن ،نیل گائے ،جنگلی بکرے اور خرکوش و غیرہ بھی دیچھے تھے اور ان کے شکار کا وہ طریقه مجھة تا تھا جودوسرول كونيس آتا ہوگا۔ بيساري چيزي ميں نے تكاه ميس ركھي ہو في تعمير \_

بالآخر در نتوں کا دوسرا سرانظر آیا۔ کنار سے پرناریل کے در نتول کی قطاریں موجود تھیں اور در نتوں ہے آ سے دور تک تھاس پھیلی ہوئی تھی۔درنتوں کےدوسری جانب نیچے نیچے مہاڑی ٹیلوں کا سلسلہ ظرآ رہاتھااور بیسلسلہ خاصا است وعریف تھا۔

خودروجھاڑیاں بمٹرت تھیں، ایسے بیاحساس رہتا تھا کہ یبال بارش نہیں ہوتی ہوگی کیونکہ بارش کے آٹارنظرنہیں آرہے تھے۔ زمین انکالٹ متی اور یقینا تھی ہوگی۔اس ساری چیزوں کا انداز ویس نے لگالیا تھا۔لیکن ضروری توشیس تھا کہ میں سبیں رک جاتا آ کے بھی تو ہز صنا تھا۔ باں اس وقت عارضی قیام کی بے پناوضرورت تھی۔ نینا میرے شانے پر سفر کرتے کرتے تھک چکی ہوگی۔ یقینی ملور پر دوڑتے ہوئے اس کے بدن کو جھکے بھی تکے ہوں محداور پر وفیسر۔ مجھےاس بچی کا بزاہی خیال تھا۔ میں بعض اوقات خود پر جیران ہونے لگتا تھا کہ میرے ذہن میں بیے جذبہ کبال ے ابھرآیا تب میں نے نینا کواپے شانے سے نیچا تاردیا۔ وہ ای جدزمین پر بیٹر کی اور سکراتے ہوئی کہنے تل ۔

'' بائے انکل آپ تو مجمعے لے کرووڑتے رہے ہیں میں اتن تھک تن ہوں تو آپ نجانے کتنا تھک کئے ہوں سے ۔''اس نے بیار بھرے انداز میں کہااور مجھے اس انداز میں بڑا ای اطف آیا۔ تب میں نے بھی پیارے کہا۔

، تتهبین میری میشن کا احساس ب نیمنا؟''

" کون نبیں انکل آ بات الجمع بیں کہ بس کہ نبیل سکتی میں جب بھی آ ب کے بارے میں سوچتی ہول تو مجمع احساس ہوتا ہے کہ آپ حالانکہ مجھے مرف جہاز پر ملے لیکن آپ کتنے اچھے ہیں اگر آپ میرا خیال نہ کرتے تو میں ای کیبن میں آگ ہے جل کر ہلاک ہو ماتی ۔ مجھے کوئی بھی نہ بچا تا۔''

''او و نینایتم ایسی با تیس مت سو حیا کرو یه''

" نبیس انکل میں خورتبیس سوچتی ۔ بال جب میرے ذہبن میں سیساری با تیس آتی ہیں تو میں سوچتی ہواں۔"

'' نمیک ہے تھیک ہے۔ بال سنو۔ میں تھکتانہیں ہوں۔ میں بہت مضبوط ہوں لنبذاتم میری تمکن کی پرواہ مت کیا کرو۔''

'' ہاں انکل آپ واقعی بہت مضبوط میں ۔'' بیٹا نے اعتراف کرنے والےا نداز میں کہااور پھرچار وں طرف دیکھتی ہوئی ہولی۔'' انکل بیتو

بالكل كوئى بهازى ما قدمعلوم بوتاب يهم كبال أصح بين المن

''اکھی ہم چونہیں کہدیکتے ہیں فینامیکن بہت جلدہم معلوم کرلیں سے کہ ہم زمین کے کون ہے جھے میں ہیں۔''

· اليكن كسيحا أكل؟ · •

'' یرونی مشکل کامنیس ہے نینا کسی مجکہ کے بارے میں انداز ہاس جگہ سے محل وتوٹ اور آب وہوائے ملاو وو میرعوائل سے نگایا جاسکتا ہے۔''

٬٬واتعی انکل؟٬۰

" الل فينال من في حواب ديااور فيناكو لي كريبازي ثيلول كي جانب چل براي وفاصنه بهت زياده نهيس تفاليكن فينا چونكه تعكي موثي تقي اس کئے میں آستہ روی سے بیسفر طے کررہا تھا اور بالآخر تھوڑی دیر کے بعد ہم ٹیلوں کے نزویک پینچ مجئے۔میری نکامین عارول طرف بھنک رہی تحییں میں جا بتا تھا کہ کو گی ایسا خار تلاش کراوں جبال نینا قیام کر سکے ... پباڑی فیلوں میں خارتو نظر نبیر، آیا البتہ کچھ بہاڑیاں ایسی نظر آئیں جن کے کچھ مصدآ کے کی جانب نکلے ہونے تتے اورالی بی آیک جیت کے نیچے ہم ووٹوں بیٹھ گئے ۔ میں ٹیٹا کی صورت دیکھنے لگا تھا۔ ٹیٹا کے باریک ہونٹواں برمسکرا ہٹ تیمیل می۔

وبتهبين يقينا بموك لك ربي بوك."

" بان انکل په بھوک بہت بری چیز ہو تی ہے۔"

'' ببرصورت نینا آج تههیں مجملی کی بجائے کسی دوسرے جانور کا گوشت کھلاؤں گااورہ بھی تمہاری پسند کےمطابق بینی آگ میں بھون کر۔'' " بچ انکل ۔ اب تو یول محسوس موتا ہے جیسے میں بمیشہ کمی محیلیاں ہی کھاتی رہی ہوں لیکن آپ دوسرے جالور کا کوشت کمال سے حاصل

'' در نتوں کے درمیان بھا محتے ہوئے تم نے بے ثار جانوروں کودیکھا ہوگا۔ میں نے کہا۔

'' و ہ تو ٹھیک ہے انکل کیکن آپ۔ آپ انہیں کیے بکڑیں مے کیا آپ ان کا شکار کریں مے؟''

"بال لينا۔"

'' مگر کیے؟ آپ کے پاس تو بندوق مجی نہیں ہے۔''

" دراصل نینا بهم مهذب د نیامین بین میں میں میں شخصہیں جنگلوں کی بہت کی کہانیاں سائی بین کیاتم بھول منگیں؟"

''ياد بين انكل ـ''

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

'' میں نے بتایا تھا کہ بیکل میں رہنے والے کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔''

'' تو اب ہم بھی جنگل کے رہنے وولے ہیں اورانہی کی طرت زندگی گزریں گے اس لئے شکار کو ٹی مشکل بات نہیں ہے میں نے قرب و جوار میں نکا بیں دوڑا 'میں۔ بے ثارنو کیلے پھر جاروں طرف بھرے پڑے تھادر بھی پھر شکارے کام آسکتے تھے۔ بیسائے دارجگہ دعوپ سے بچنے کے لئے عمد متمی ۔ بہرحال وقتی ہات تھی ۔اس کے بعد آ سے کا ماحول و یکھاجائے گا۔ چنانچے ہیں انہو گیا۔

جنگل کے سرے برجھی جالور انظر آجاتے تھے، میں نے اپنی پسند کے پھر جمع کئے اور انہیں ایک جگہ ڈھیر کر لیا۔ اس کے بعدیس جانو رول کی تاک میں بینے کیا۔ بہیں کام چل سکتا تھا تو کھر بنگل میں جانے کی کیاضرورت بھی اور وہی ہوا۔ سیاہ رتک کا ایک ہرن ایک ٹیلے کے مقب ہے بکل کراطمینان ہے جنگل کی جانب جار ہاتھامیں نے ایک نوکیلا پھرا تھایا۔ نینا تبجب سے میرن پیکارروائی دیکھر ہی تھی۔

ہران کوشبہ محی نبیس تھا کہ و دیبال شکار ہوسکتا ہے میکن جب اسے پتھر کی سنسنا ہے موس، وٹی تو دفعتا اس نے چھلانگ لگا کی کیکن دریہ و پکلی تھی۔ بھر نے اس کے سر سے مینفوے اڑا دیئے اور ووایک کمیے میں زمین برگر کر **سر کیا۔ نینا خوتی ہے جیخ بزن اور پھر وہ دو** ز تی ہوئی ہرن کے قریب پنج گئی۔ " اہائے انگل۔ بے میار ومر کیا۔"

" ہمیں اس بے حیار ہے کی ضرورت تھی نینا۔ " ہیں نے ہرن کے یاؤں پکڑے اور اسے تھسٹما ہوا اپنی تیام کا میر لے آیا۔ یہاں لا کرمیں نے اے ایک طرف وال دیا اور اس کی کھال اتار نے کے لئے کسی مناسب مبلہ کی تلاش کرتارہا۔

کھر لینا حیرت سے میری وحشت خیزی دعیمتی رہی ہاتھوں کا یہ کمال اس نے جمعی نہ دیکھا ہوگا۔ میں نے ہرن کی ایک ایک بڈی تو ز کر رکھ دی اس کی کھال تھینج لی اراس کے گوشت سے بڑے بڑے بڑے کر دینے اس سے بعد میں نے جنگل سے مربے پرخشک **کھاس اور درختوں کی** شہنیوں کو تلاش کر مےسائے میں دوسری جکہ تم کر لیا اور پھر چھما ت کے ذریجان میں آگ لگائی۔ تموزی دیر کے بعد لکڑیوں نے آگ پکڑی تو میں نے ہران کا سموشت بھونااور پھر بھناہواایک نکزاٹینا کوپیش کیا۔ نینانے وہ کوشت بوری دلچس سے کھایایوں لگنا تھا جیسے وہ سی تفری گاہ میں آگی ہو۔

میں نے بھی وشت کھایا اور پھرآئے کواس طرح بند کردیا کہ و وروشن رہے اور بجھنے نہ یائے اوراس کے بعد ہم و ونوں وریک ابتدائی وار کے انسانوں کی باتیں کرتے رہے۔ نینامیریٰ کہانیاں بڑی دلچیں ہے سنتی تھی اورو رسیان میں معصوبانداز میں سوالات کرتی جاتی تھی۔

جوں جوم شام جھکتی تی ماحول خنک ہوتا کمیا حالانکہ ون میں انداز و ہوتا تھا کہ بیباں صرف گرمی پڑتی ہوگی اور سردی کا نام بھی تبیس ہوگا میکن سوریٰ ڈو بنے کے بعد سے موسم بکسر بدل کمیا اور ٹیمنا ہو لے ہو لے کا نیٹ گلی۔ میں نے اس صورت حال کودیکھ کرایک بار پھر در نہوں کے ملاتے کا رخ کیاا درختک شہنیاں اور گھاس کا فی مقدار میں جمع کرلیں اس کے بعد آگ کھول کراس میں چندمونی شہنیاں ڈال ویں۔آگ تیز :وگنی اور تموزی درے بعد سردی سے اثر ات زائل ہونے گئے۔

'' سومباؤن انكل؟''لمينائے مسكراتے ہوئے 'و جيما ..

" آرام ہے۔ تمہاراانکل جاگر ہاہے۔" میں نے کہااور نینا نے پورےاعتاد ہے آتھ میں بند کرلیں۔ آگ ہے پیدا بونے والی روشنی نے قریب کا تھوڑا ساما حول روٹن کر دیا تھا۔سرخ روثتی میں نینا کامعصوم چبرہ تتمار باتھا۔ میں نے تاریب ماحول پرآ خری تگاہ ڈالی اور پھرخود بھی كهسك كرليت ميا- كافي ديريك ميراذ بن خيالات مين ذو بار بالدر پحرآ كلمين خود بخو د بند مونتين \_

آ تکھیں بند ہونے ہے تبل میں نے کسی ورندے کے بیہاں تک آئے کا امکان مربھی غور کیا تھا اورسو جا تھا کہ اس دوران ہوشیارر ہوں گا کئین :وشیار نه ره رکااور آنکھاس ونت کھلی جب نینا کی تھٹی تھنے ابھری میں انھیل کر بیٹو کیا لئین ای ونت ایک نوکدار چیز میری گر دن ہے آگئی ۔ میں نے آئے کے سائے میں اینے سامنے دوانسانی ناتلیں محسوس کی تھیں۔ سوئی موٹی اور برہند ناتلیں۔ تب میں نے مردن انھائی۔

توی بنکل فخص این باتھوں میں پکڑا ہوا بتھیا رمیری کرون پرنکائے کھڑا چیکدار نکا ہوں ہے مجھے دیکھ رہاتھا۔ عجیب وفریب علیئے کا مالک تھا۔ بدن پرچیتھڑے بعول دے تھے۔ بال بکھرے ہوئے تھے اوران چیکدار آنکھوں میں ایک جیب ی وحشت تھی تا ہم نہاس کارنگ سیاہ تھا اور نہ ہی ووخدوخال ہے کسی وحثی نسل کا باشند ومعلوم ہوتا تھا۔

میں نے نگاہیں عمماتیں اور نینا کی جانب دیکھا۔ نیٹا کے گر دہمی ویسے بی تین آ دی کھڑے تتھاوران کے ہاتھوں میں لیبہ لیے نیزے تھاور بدن پرلباس نما چیتھڑ ہے جمول رہے تھے۔ان بین ہے بعض کے بدن بالکل بر ہند تھے ۔ یعنی چیتھڑ ہے ایسی شفل افتیار کر سے تھے کہ ان سے ستر ہوشی کا کام بھی نبیس لیا جا سکتا تھا۔ بس اگر انہیں لباس کبددیا تھا تو اس میں کو تی حرج بھی نہیں تھا۔

میں نے محسوس کیا کہ ان کی تعداد ہارہ تیرہ کے قریب ہے اور ایقینا ٹیٹا اٹھی کود کیچر کرچینی تھی۔ تب میں نے اپنی کرون پر ر کھے ہوئے نیزے پر ہاتھ در کھااوراس مخص نے نیزے کی نوک کا د ہاؤ میری گردن پر پھیاور بڑھادیا۔ میں نے اسے دیکھااورآ ہت ہے بولا۔

" بیہ تھیار میری گرون سے ہنااو۔ میں تم ہے جنگ نبیں کررہا۔"

کیکن اس مخص نے شاید میری بات یا تو سن نبیس تھی یا بھر سمجھا ہی نبیس تھا۔ میں نے دنیا میں رہے والے مختلف انسانوں کی زبان میں رہے جھا د ہرائے او جب ان میں سے کسی بات کا اثر اس پر نہ ہواتو میں نے نیزوا پی کردن سے ایک جھکے ہے جنادیا اور دور بھینک دیا۔ مجرمیں کھڑا ہو گیا۔ میرے سامنے کھڑے ہوئے فض کے حلق ہے ایک جیب ی آ واز نکل تھی اور یا نئی جیم آ دمی دوڑ کرمیرے نز دیک پہنچ منے ۔ان سب نے مجھے تیز ول ے کھیرلیا تھا۔ان کے چبرے فاسے خوفاک تھے۔ پھران میں ہے ایک کی آواز انجری۔وو مجھے کھور تا ہوا ہولا۔

"كياتم تنهامو؟" بجد مبذب دنياك باشندول كاساتفاليكن آواز ك دبشت نمايال تمي

" بال \_ میں تنہا مول سوائے اس لڑک کے میرے ساتھ اور کو نی نہیں ہے ۔" میں نے جواب دیا۔

''اے اٹھا دُاور ۱۵رے ساتھ چلو۔''میرے سامنے کمڑے ہوئے تخص نے کہااور میں چونک کراہے دیکھنے لگا۔

ا جاري ربائش گاه پر ـ اوه يولا ـ

"تم کنبای رہتے ہوا" میں نے یو تھا۔

" پہاڑ کے اس جانب ۔ افعو۔" اس نے خونوارا نداز میں کہااور میں نے ایک لمے کے لئے نیٹا کی جانب دیکھا۔ دہشت زوہ ٹیٹا پی جگہ پڑی خوناک نگا ہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ دہشت زوہ ٹیٹا پی جگہ پڑی خوناک نگا ہوں سے ان کی جانب دیکھر ہی ہے۔ بیٹ نہا کے اس قد رنز دیک ہیں کہا ہے کہ جسے میں جنوبی کے جس کی میٹھ جسے میں جنوبی کے جس کی میٹھ جسے میں جنوبی کے جس کی میٹھ جسے کی میٹھ کی جانب ہوں کیکن تم جسے کی کون کرنتا رکہا۔" ٹھیک ہے۔ میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں لیکن تم جسے کیوں گرنتا رکہا۔" ٹھیک ہے۔ میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں لیکن تم جسے کیوں گرنتا رکہا۔" ٹھیک ہے۔ میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں لیکن تم جسے کیوں گرنتا رکہا۔" ٹھیک ہے۔ میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں لیکن تم جسے کیوں گرنتا رکہا۔" ٹھیک ہے۔ میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں لیکن تم جسے کیوں گرنتا رکہ جانب ہوں گا

'' چلود برندکرو۔''اس مخص نے کہااور میں آ ہستہ آ ہستہ نینا کے نز ریک پڑنج عمیا۔ میں نے نینا کا باز و پکڑ کرا ہے اٹھایا اوران کی جانب دیکھتے یو بے نولا۔

'' یہاں گوشت کے چند ککڑے رکھے ہونے ہیں اور یہی ہماراا ٹاشے ہے۔اس کے علاوہ پھوٹیس ہے۔''

المحوشت كركل م البحضية والله من الله على الكفخف تبقيد لكاكر بولا - او وتوسم في حيث بعي كر لئے - ا

'' تب نھیک ہے۔ یہاں شکار تو بہت ہم اور شکار کرلیں گے۔' میں نے تعاون کرنے والے انداز میں کہااور فینا کوسل و ہے کران کے ساتھ چل پڑا۔ جیب وغریب وسٹی ہمارے چاروں طرف کھیا ورہم پہاڑی نیلوں میں ایک جانب چل پڑے۔ چاند نی چنگی ہوئی تھی اور جاند کی تعندی روشنی میں ان کے خوفناک ہوئے جیب لگ رہے تھے۔ میں نے خاموثی سے ان کے بارے میں انداز ولگالیا تھا لیکن کسی واضح نتیج پڑمیں کی نصندی روشنی میں ان کے خوفناک ہولے جیب لگ رہے تھے۔ میں نے خاموثی سے ان کے بارے میں انداز ولگالیا تھا لیکن کسی واضح بیج پڑمیں کی خوفناک ہولے جیب لگ رہے تھے اور پھران نیلوں کی خوفی سے تھا ور پھران نیلوں کے درمیان ایک دراڑ کے نزویک کئے۔ یہاں ایک کمھے کے لئے رہے اور اندروافل ہو گئے۔ اس طرح ہمیں کسی تیلے پر چڑ سے کی زمت نہ کرنی کی دورہ ہمان کے دورہ کی جانب پڑنے گئے۔

ٹیلوں کے دوسری جانب چاندنی کے سائے میں نیلوں کے ساتھ گئے ہوئے جھوٹے چھوٹے چھروں کے مکان ہے ہوئے تھے۔ یہ پھر نیلوں سے چن کر جمع کئے تھے۔ اس کے نیلوں سے چن کر جمع کئے تھے۔ اس کے نیلوں سے چن کر جمع کئے تھے۔ اگر جاندنی نہ ہوتی تو وہ نظر بھی نہ آئے۔ اس کے ملاوہ بھی دہاں پچھاور آٹار نظر آئے تھے جواس تاریکی میں واضح نہ ہو سکے۔ مکانوں کے درمیان اورلوگ بھی جانے پھرتے نظر آر ہے تھے۔ تب انہوں نے ایسے بی ایک مکان کے سامنے پہنچ کر کہا۔

''اندر جاؤ اور بہاں آ رام کرویتم ہمارے قیدی ہو۔ دن کی روشی میں تم سے منتگو ہوگی۔ چلولز کی تم ادھرآ ؤ۔'' نیٹا سے کہا کیا اور پہلی بار میں ہنجیدگی سے ان کے بارے میں سوچا۔

"الركى مير ے ساتھ بى ر ہے كى - "ميں نے بھارى آواز ميں كبااور و وقعض جس نے بيہ بات كبي تھى آ مے برھ آيا۔

''تما*س کے لئے ضد کرو مے*'ا''

"بال - اكرتم نه مائے توتم سبكو بلاك كرووں كا۔" من نے چتر ليے البج ميں جواب ديااورو وفخص ايب ليح كے لئے ساكت كھڑار ہا

پھرآ ہت ہے ہسااور پھرز ورزور سے بننے لگا بھر بے تحاث تعقیر لگانے لگااور وسرے بھی اس کے ساتھ ای دیوائل کے انداز میں بننے لگے۔ میں نے نینا کا ہاتھ پکڑ کرات چھے کرلیا۔اس دوران چنداوراوٹ بھی دہاں آھئے ۔ان میں دوضعیف العمر بھی تھے۔

''اگرہم نے اس کڑکی کواس ہے جدا کیا تو ہم سب ہلاک ہو جا کمیں سے بسو ایسا کر ددوستو ، بلاکت ہے بچو نھیک ہے ہمائی تم اندر جاؤ

اورلز کی کوبھی لیے جاؤ۔ ہم ہلاک ہونانبیں جا ہے کیکن با ہرمت نکلنا ور نہ پھرتم ہلاک ہو جاؤ گے۔''

وہ سب دالیں پلٹ گئے ۔اس ونت میں نے بھی میں بہتر سمجھا کہ ان اوگوں ہے کو کی تعرض نہ کیا جائے ہے ہے کو یکھا جائے گا۔ ویسے اس مخض کے کہیج میں ایک انوکی بات بھی جے مثل نہیں مانتی تھی لیکن تجربہ کہتا تھا کہ بات درست ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے فیما کے بارے میں ان کے ارا دے استھے نہ ہوں یا رات کی تاریکی میں وہ ٹیتا کی ٹمر کا انداز ونہیں کر سکتے تھے اور چونکہ ٹیٹا بھرے بھرے بدن کی مالک تھی اس لئے نلطانہی کا میکار ہو مکئے تتھ یا پھرانسانیت ہان کا کوئی تعلق نہیں تھااور و دسوفیصدی دحش تھے مگرائیں بات ہے تو میں ان کینسل ختم کر دوں گا۔ میں نے سوجا۔

ببرحال نینا کوتو میں نے اندرسلاد یالیکن اس کے بعد ہے روشی ہونے تک میں نے آئیمیں نبیں جسیکا ٹی تھی ۔ یہاں تک کرمنج ہوگئی ۔ نکے لوگ بھارے ناشتے کے لئے کیا کوشت لائے جوسو کھا ہوا تھا۔ کوشت لانے والا آیک بوڑ ھا آ وی تھا جو اٹھی چیزان کے پاس تھی وو يائي كاايك برتن تغابه

''سرف یانی دے دو۔ '' میں نے کہا۔

''کیون خوراک نہیں او مے؟''

'' میں خود شکار کروں گا اورا ہے بھون کر کھنا **دُں گا۔'' می**ں نے کہا۔

''ممکن ہے دوسر ہے مہیں اس کی اجازت نہ دیں۔'' بوڈ ھے نے کہااور میں نے حقارت آمیز نگاہوں ہے اسے دیکھا۔

" بہاں تمہاری تعداد کتنی ہے؟"

'' چومیں افراد ہیں۔''

"صرف چوجیں۔" میں ف طنز بیٹسی کے ساتھ ہا۔" میں تم سب کوسرف چندہ شٹ میں ہااک کرددں کا یتم میں کس کی مجال ہے کہ مجھے رو کے۔" بوڑھے نے رحم آمیز نگا ہوں ہے جمعے دیکھا۔ غالباوہ سوین رہاتھا کہ میراد ہان چل کمیاہے۔ پھرود ایک کہری سائس لے کر بولا۔

''تم يبال كم طرح أصيح توجوان؟''

" ہماراجباز تباہ بوگیا تھاہم ایک تختے کے سہارے بتے ہوئے اس طرف آسے ۔ تیاتم مجھے اس ماحول کے بارے میں پہمر ہنا کتے ہو؟" '' کیوں نہیں۔ بیافریقہ کا ملاقہ ہے۔میرا خیال ہے تم نے اسے گوئی جزیرہ مجما ہوگالیکن پہجزیرہ نہیں ہے بکہ تاریک براعظم کا ایک غیر آباد ساحل ہے۔ ایسے دشوار کزار راستوں کے بعد کے جنہیں عبور کرناممکن نہیں ہے اس لئے بیعان قد افریقہ کے دشیوں کی پہنے ہے باہر ہے۔ یہاں ے صرف نوے میل سے فاصفے برافریقی تبائل آباد ہیں لیکن ایک خوفاک مانی ہندے اوران کے درمیان مائل ہات کے ہم ان سے پوری طرح

9

تحفوظ بيل-''

" نوب تمهارى ان ئە ئىرىمىتى كىمىتى بولى ؟"

" بهت دورت بم نے انبیں اور انہوں نے ہمیں دیکھا ہے لیکن نہ ہم اس طرف جا کتے ہیں اور نہ وہ اس طرف آ کتے ہیں۔ "

· 'تم اوگ کون مِو؟'

''دی بارہ سال قبل ہم بھی انسان تھے، مبذب تھے اور تبذیب کی و نیا ہیں دہتے ہے۔ ہارا جباز تباہ ہو گیا تھا اور ہم ایک اائف ہوت کے فردیعے بہاں پہنچ ۔ بڑے فوفاک مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم ہیں ہے بہت ہم گئے گئین بہاں شکار بھی ہے، در فت بھی اور پانی بھی اس لئے زندہ در ہے میں دفت نہیں ہوئی۔ ابتدائی پاپٹے چھ سال تو ہم زندگی کے لئے جتن کرتے رہے اور مبذب دہ ہیکن اس کے بعد بیسب انسانیت کے بندھین ہے آزادہ و کے ۔ اب تو صرف ایک احساس ہے، جب تک زندہ ہیں زندہ دیں ایک دف ای دف ای دفک زیمن پر مرجا نہیں کے پہلے مرف والوں کی طرح چونکہ ہم لوگ جنگل میں دہنے والے جانور کا شکار کرتے ہیں اس کا گوشت سکھا لیتے ہیں اور اس طرح سال اس کی خوراک جن کر لی کی عرب بال نوکیے پتر وال کی دو ہے۔ ہاں نوکیے پتر وال کی دو ہے ہم نے پورے تین سال کے وندر ایک مجبراکوال کھو ولیا ہے اس سے ہم پینے کا پانی ذکا لئے ہیں اور سے چیز اس میں جن سال نے وندر ایک میں ہوئی۔ ''

''تم لوگول مین کو کُن عورت نبیس ہے؟''

" پہلے تمین عورتیں تھیں لیکن وہ زندہ نہ چے سکیں۔ تمبارے ساتھ بھی وہ کو کی تعرض نہیں کرتے لیکن میلز کی۔ " بوزھے نے تشویش زوہ انگا ہول سے دیکھنا۔

"اس الرک کی تمر کمیار د باره سال ہے زیادہ نہیں ہے۔ امیں نے کہا۔

''لیکن و واوگ انسانیت کی ساری رسومات بعول مجلے ہیں۔ کاش تم اس کے ساتھ یہاں نہ آتے اور سندر ہی میں مرجات یہ ''بوز ہے نے افسوسناک کیج میں کہا۔

''تم بوژ ھے ہوانہیں سمجھانا۔''

" وہ سیجے اور سمجھانے کی حدود ہے آئے بڑھ تھے ہیں۔ نود ہماری زند کیوں کو تحفظ نہیں ہے کیونکہ ہم ان کے لئے عضومتطل ہیں ہم کسی معرف کے نہیں میں از کرپانی لائمیں اور ان کے گھروں کی صفائی کریں۔ روات کو وہتمہارا نداق اڑات رہے ہیں اور شاید آن دن میں کسی وقت ....''

"تمهارے یاس بتھیار ہیں!"

" نبیں ، با قاعدہ بتھیار نبیں ہیں البتہ بنگلوں کی مضبوط اور سیدھی لکڑیاں حاصل کر کے انہوں نے ان کے سرے پھروں ت نوکدار بنائے ہیں۔ انہی نوکدار بتھیاروں ہے ویڑے بڑے جانوروں کا شکار کر لیتے ہیں۔ یوں بھی ان جنگلوں میں کملی آب و ہواانہیں راس آئی

بان میں ہے برایک سی محوڑے کی مانندطا تقورا ور نیز رفتار ہے۔''

''بہرحال آگرانہوں نے اس محصوم پکی کی طرف غلطانگاہ ہے دیکھا تو ، وقت سے پہلے موت کے شکار ہو جا نمیں سے ۔' میں نے کہااور

بوز حا فکرمند تکا موں سے مجھ و کیسے اگا۔ پھراس نے اس پر بیٹانی کے عالم میں کہا۔

''کاش میں تمباری کوئی مدو کرسکنا۔ یقین کرونو جوان۔ میں وہنی طور پرتمبارے ساتھ مول۔ یہ مصوم بھی میرے زویک میری بھی ہے

الميكن الميكن "، - زراء - من -

''بس اب غمز ده منتکومت کر دیژیے میال غم کرنا ہے توان او کول کا کرد جومیرے ہاتھوں مارے جا نمیں سے ۔اب میں جار باہوں۔''

'' ظاہر ہے میں یہال نہیں رہ سکتا۔ سب سے پہلے میں شکارکروں گااور ہم اے بھون کرنا شتہ کریں گے۔ آؤ نینا۔'' ''لیکن انہوں نے تہمیں اپنا قیدی بنایا ہے۔''

" صرف رات كے لئے \_ يقين كروا كررات كوكى بہتر پناه كا وندلى تو بيس واليس آكريبال قيد ہوجاؤں كا \_" بيس في مسكرات بوئ كبا اور فیمنا کا ہاتھ کلزکر ہاہرنگل آیا۔ بوڑ ھاتشویش زوہ چندقدم میرے میجھے آیا تھالیکن پیمٹھ ٹھک کیا۔ میں نے بھیان دوکود کھیلیا تھا جو مجھ سےصرف چند

مُزے فاصلے پراپے لیے نیزے لئے کھڑے تھے۔

بلاشبان توی بیکل تے۔ان کے بدن مشتت اور صعوبت کی زندگی گزارنے کی وجہ سے ہوئ تا ہے کی طرح سرخ اور فواا دی بن کئے تھے۔ عام زندگی میں وہ کچھ بھی بول کیکن اب وہ بے حدو حشت خیز تھے۔

مجھے دکھے کرووبنس دیئے تیے ان کی آتھوں میں شیامیدیت چک ری تھی۔ میں نے رخ بدل کرآ کے چلنا شروع کردیااوروہ دونوں آ ہت۔ قدموں ہے میرے پہنچے آنے لگے۔ میں بجھ کیا کہ سیدھی الکیوں سے تھی نہیں انکے گا۔ ہجرمیں نے دوسروں کودیکھا۔ دود وکی اُولیوں میں وہ خطر ہاک اندازيس جكه جكه موجود تصاوريس جبال المررتاميرت ويحيي بوجات تها

نمینا نہ مبانے کیوں خوفز و ونظر آ رہی تھی حالا نکہ معصوم بکی اس تصور ہے مہت دورتھی جوان کے شیطانی ذہنوں میں تھا۔لیکن شایدان کا ظاہری حلیداورخوفناک انداز اسے ہراساں کررہاتھا۔ تب میں نے سوچا کہ ناشتے سے پہلے ان کا ہندو بست ضروری ہے اوراس کے بعد میں نے جاروں طرنب نگاہ دوڑائی۔ نیٹا کے لئے کوئی بہتر پناومی وضروری ہے اورالیی پناوگاہ ایک بڑی چٹان کی آٹر میں موجود بھی۔ ایک الیمی میکہ جسے چٹانی چمتری کہا جاسکے۔اس جگد مقب سے نینا پر سے خطرہ نبیں تھا اور وہ وہاں محفوظ روسکتی تھی بشرطیکہ میں سامنے کے رخ پرموجود رجوں۔

چنانچہ چندساعت کے بعد میں وہاں پہنچ کیا اور میں نے ٹیمنا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بوج پیا۔'' ٹیمنا ، آن رات کوتم نے کوئی خواب تو

· نهیس انکل ی<sup>۰۰</sup> وه خوفز د و کمچه میس بولی به

"يبان كيما نگ ر باب؟"

"انكل - بحصان اوكول سے ذراك رباب ندجانے بيكس جيب سے لوگ بيں۔"

"تم توب صدبها در مو نينا"

"اليكن انكل وه مجھے كيسے صور ب ميں ۔"

"تمهین وه مجعل یادے نماج تمہیں نگل لینا جاہتی تمین"

"بإل انكل."

"میں نے اس کی دونوں آ کلمیں بھوڑ دی تھیں لینا۔ سیامیں بیبال تمہاری حفاظت نہیں کرسکتا۔"

'' آپ، آپ تو بہت عظیم میں انگل میں جانتی ہوں آپ مجھے کو کی تکلیف نہیں ہونے ویں گے۔'' ٹیٹانے کہااور اس کے اس اعماد پر مجھے بہت خوشی ہوئی۔

'' دیکیولو بیس تمبارے سامنے ان کا کیا حال کرتا ہوں۔ اس کے بعدتم خوفز دہ ہونا چھوڑ دوگی اور اس بات پر بیقین کراوگ کے تمہار اانکل تمہاری ہرمشکل اور پریشانی دورکروے گا۔''

نینائے کوئی جواب نہیں دیا اور میں بالآخران او کول کی طرف متوجہ ہو کمیا جواب ایک جگہ جمع ہو گئے تھے اور آپس میں کچھ نفتگو کرر ہے تھے۔ تب میں آگے بڑھا آیا اور وہ اوگ خاموش ہو گئے۔ پھران میں ہے دوآ گے بڑھ آئے ۔ان کے چبرے بے صد نشک اور کھر درے تھے۔ میں ان ہے چندگز کے فاصلے پر کھزاتھا۔

''ہم زیاد و ہر داشت نبیں کر کتے ۔ دس سال ہے میہاں جانو رول کی زندگی گز ارر ہے ہیں۔ عورت کس کی ضرورت نبیس ہوتی اور دس سال

كے بعدتو ...

"تمباراتعلق مبذب دنیات ب؟"میس فے ہون جھینج کر ہو جہا۔

" بنبيس ، تعار پراني بات براني بات براني بات بهم موت كرونت تك كر لئة اس سرك من من بين والد

''اس کے باوجود او معصوم بی ہے۔ تمہیراس کے لئے کوئی کری بات نہیں سوچن جا ہے ۔''

" أر ان اوراحيمال كاتصورهم في مندركي لهرون مين احيمال وياب-"

"موت كي بارك مين كيا خيال ٢٠٠٠

" آتى بآ جاتى باوربس اس ئارياده اس كاكونى ميشيت نبيس موتى ."

"وقت سے مہلے مرنا پند کرو کے ؟" امیں نے سرد کہتے میں کہا۔

''کیوں نبیس موت کا بھی کوئی وقت ہوتاہے کیا ''

" تو پچرسنو يتم تمام اوك سنوه ميرنم سه وي جا بتا مول يتم سب جس مصيبت مين كرفتار مواور دن سال كي كوششول ك باوجوداس ے نہیں کھل سکے۔ میں تمہیں اس سے نکا لئے کی کوشش کرونگا کیونکہ میں تم سے زیادہ دا نا اور مضبوط اور ولیہ بول کیکن اگرتم نے اپنی وحشت نہ چھوڑی تو مجبورا میں تم سب کو ہلاک کردوں کا چنانچ تم ہے جومیرے ہمنوا ہیں و دا کیے طرف کھڑے ہو جا نئیں اور جو مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف ' کھڑ ہے ہوجا 'تمیں۔''

سکین ان سب میں ہے کسی نے اپنی جگہ ہے جنبش نہیں کی اور مجھ غصر آسمیا۔ '' نھیک ہے تمہاری زندگی ہی ختم ہوگئی ہے تو میں کمیا کرون۔ آ وُتم میں ہے پہاا جیالا کون ہے جواس لڑکی کو ہاتھ اگا ہے گا۔' میں نے کہا تب چھپے ہے دوسروں کو ہنا کرا یک دیو بیکل شخص آ گئے بڑھا۔ ''وہ میں ;ول۔'' اس نے تشخرآ میز کہجے میں کہااوراب برداشت کرنا میرے لئے ناممکن تھا۔میں نے اس کے جبولتے ;و ئے لہاس کو کیز ااورایک زور دار جنگ ہے اے تھینج لیا۔ ووسوی مجمی نہیں سکتا تھا کہ یہ جھٹکا تنا خوفناک ہوگا۔ وہ زمین پر مراادراس نے تقریباً تمین قلابازیاں کھا تھیں۔کھروری زمین نے اس کا 'وثت جگہ جگہ ہے چھیل دیا اور میں اس سے سر پر پہنچ گیا۔ میں نے ایک ٹھوکراس کی پسلیوں پررسید کی اور دوکراہ کر چت ہو گیا۔ تب میں نے یاؤں اٹھایا اور پورن قوت سے اس کے منہ پر مارا اور پروفیسر! اس کا جمیجابلندی ہے گرنے والے خربوزے کی مانند جگہ جگہے بھٹ کر یا ہڑنکل آیا۔ تمام خدو خال مسنح ہو مکے اور چہرہ کوشت کے ایک اوتھزے کی مانندر و گیا۔

میر**ا** خیال تھا پر د فیسر، که د وسرے **اوگ ا**س خوفناک داقعہ ہے جبرت بکڑیں مے کیکن میں نے وحشیوں میں جوش دخروش دیکھا۔ وہ خونخو ار نگاہوں سے مجھود کھور ہے تھے پھروہ اپنے لیے لیے نیزے ہائت ہوئے میری جانب کیلے۔ غالباسب نے فیصلہ کرایا تھا کہ مجھے ہلاک کردیں سے اوراب میرے پاس اس محسوااور کوئی جارہ نہیں تھا کہ جس ان میں سے جتنوں کو مارسکوں مارووں۔

چنانچہ جونمی سب سے پہلامخفس میرےز دیک آیا اوراس نے اپنانیز ہ چیثانی پر مارنے کی کوشش کی تو میں نے ہاتحہ برز حاکراس کا نیز ہ پکڑ اليا لكرى كان مضوط نيز ول كوبلاشبه بزى ممنت سے تياركيا حميا تھا۔ نيز ه ميرے باتحدين نوث كيا تھا تيكن بهرصورت وه ميرے باتھ سے ذكل كيا تھ اوراس کے بعد میں نے پلٹ کروہ نیز ہ خودای کے سینے میں محونب دیا۔اس دوران دوسرے اوگ میرے ادیرحملہ کریچکے متھے ،ان سب کے نیز واں ک نو کیں میرے بدن ہے کمرائی تھیں کیکن پروفیسرامیرے انداز میں تو کو کی تبدیلی نہیں ہو کی تھی میں ان سے بس کی چیز میں تھا۔

ا یک مخفس کو بلاک کرنے کے بعد میں نے دوسرے کو پکڑا اور پھراس کا نیز ہ بھی اس کی مردن میں اتار دیا۔ بلاشبہ یہ خوفاک ہتھیا ر جانوروں کو ہلاک کرنے کے لئے بہترین تھے حالانکہ ان میں او ہے کا استعمال نہیں تھالیکن اس کے باوجودانہیں اتنا مضبوط اور شاندار بنایا کیا تھا کہ وہ اپنا کام بخونی کر کئتے تھے۔

اور پھراس کے بعدتو میں نے اپنے آپ کو بے قابو ہی پایا۔ میں ان میں تقریبابار وافراد کو ہلاک کر چکا تھااور بارہ آ دمیوں کی موت کے بعد شایدان کے حواس کسی قدر درست ہوئے وود کمیو بھی تھے کہ وہ میرے اوپر قابوپائے میں ناکام رہے میں چنانچا بوہ پیچپ سنے تھے وہ جیرت زوو نگا ،ول سے اپنے ساتھیوں کی لاشیں ، کمچہ رہے تھے اور مجھے د کمچہ رہے تھے جس کے بدن پروہ ایک خراش بھی نہ لگا سکے تھے۔ تب میں آ گے بز عماا در وہ بھا گے کھڑے ہوئے۔ غالبان کی ساری دلیری اور پستی غائب ہو چکی تھی۔ اب ان میں ہے کوئی میرے سامنے نہیں تھا۔ تب میں نے پلٹ کر ٹیٹا ک جانب دیکھا۔ نینامہی ہول کمزی ہول تھی اس کے چرے پرخوف کے آثار ہویدا تھے میں نے ان میں تالیک وسٹی کانیز وافعالیا ادر آبت آبت نیناکی جانب بر هانینا چنان کے درمیان خلاء میں سے نکل آگی اور میرے نز ویک پینی کر جھ سے لیٹ کی۔

''انگل ، انگل ، ..میسب-پیسب-''

''بال ان سب کے لئے بیضروری تھانینا۔ میں نے تم ہے کہاتھا ٹا کہ تمباری حفاظت کے لئے میں سب چھے کروں گا۔''

" بہان سے چلیے الکل۔ مجھے یہاں بزاخوف محسوس ہور ہاہے بزائل ڈرنگ رہائے مجھے۔ میں اب یہاں نہیں رک علی ۔ خدا کے داسطے يبال ت أكل طنة - انكل صلية انكل يا اوريس في مرون بالدي -

ٹیٹا کو میں نے اپنے شانوں پر بٹھالیا تھالیکن اس طمرح جانا تو مناسب نبیں تھا۔ شکار کے کوشت کا پچھ بند وبست کرنا ضروری تھااور اس ك الح ار بل بمي ميري نكابول مي تقر

چنانچ سب سے پہلے میں نے ان لاشوں کی جانب دیکھا۔ان کے بدن پر جمو لتے ہوئے چیتھز نے فون سے رنگین ہور ہے تھے کیکن کھی ا پہے بھی تھے جن کالباس خون آلوونییں ہوا تھا۔ میں نے ان کے نزویک پہنچ کر بے دروی سے ان کالباس ان کے بدن سے تو چ ؛ الا۔ بھے کپڑوں کی ضرورت بھی۔اس طرح میں ان سب کپڑو**ں کو جوڑ کرا یک بڑی ک**ی جاور تیار کرنا جا ہتا تھا۔اس کے بعد میں آھے بزرہ کیا۔ نیز ہ میرے ہاتھ میں تھااور اب میں درختوں کی جانب جار ہاتھا۔ان او کوں کا کہیں نام دنشان میں تھ جو بھاٹ کھڑے ہوئے تھے۔

تحوزی ورے بعد میں جنگلوں سے سرے کے نزدیک بھنج میااور پھرایک ورانت کے نیچ میں نے ٹینا کوا تارہ یا۔ جھے اس وقت سخت ہوشیاری سے کام لینا تھا۔ بھاگ کھڑے ہونے والے اوگ بلاشبہ چوٹ کھائے ہوئے تتے اور ووعقب سے ہم پر ہملد کر سکتے ہیں۔ میراا پنا تو خیرکو کی مئلهٔ بیس تعالیکن نینا کی حفاظت ضروری تھی۔ چنانچہ میں درخت سے زیاد وآ مے نہیں گیااور شکار کا انتظار کرنے لگا۔

جنگل میں میں نے ویکھ لیا تھا کہ شکار بکشرت موجود ہے تا ہم میرے نگامیں جاروں طرف بھنک رہی تھیں پھر میں نے جنگل میں ووخر کوش و کیجے۔اس دقت ہمیں شکار کی ضرورت بھی ۔ چنانچہ میں تیار ہو کمیا میں نے پھرول کے نو کیلے نکڑے اٹھائے اور خرکوش کوان کا نشانہ بنادیا۔مردوخر کوش اٹھا کرمیں نے اس چادرمیں ذالا مکران کا کوشت تو ہالکل ہی نا کا فی تھا۔ اس لئے مجھے کسی بڑے جانور کی تلاش تھی اور چند ساعت کے بعد مجھے سیاہ مرتك كالكبرن نظرآيا

اگریہ ہرن حاصل کرلیا جائے تو نیمنا کے لئے کم از کم ایک ماہ کی غذا کا انتظام ہوسکتا ہے۔ ہرن کو بلاک کرنے کے لئے میں نے اس نو کہ ار لکڑی کے نیزے کا استعمال کیااور نیز ومیرے ہاتھ سے اکل کر پوری قوت سے ہرن کے بدن میں پوست ہو کیا۔ ہرن نیزے میں سیجیش کر بری طرت الچھل رہا تھا میں آئے بر حمااورآ مے بڑھنے کے بعد میں نے ہرن کی گردن تو ڑ ڈالی 💎 ہرن ہااک ہو گیا تھا تب میں اے تھسینیا ہوا اس جا در كنزوكك لي الورجمريس في الصيمى جاور بين وال ليا-

اس کے بعد ناریل کی باری تھی۔ ناریل اس لئے ضروری تھا کہ ان سے اندریانی موجود تھا۔ ناریل سے غذا اوریانی دونوں چیزیں فراہم ہو سکتی تھیں۔ ناریل کے درخت کومیں نے اپن گرفت میں لے کرزورزورے ہلایا دومضبوط چیز تھی کیکن ٹیٹائے جیرت ہے دیکھا کہ بے شار ناریل توك كرادهما اهركرے تھے۔اس كے بعديس نے ايسے بہت سے ورفعوں كو بلا بلاكران سے ناريل جمازے اوران سب كوجمع كر كواك بروس ك ستخمری بنالی اس متمری کواپنے شانے پر لا د کر میں نے کٹحری پر ہی ٹینا کو بٹھا یا۔ وہ اس پر ہینجتے ہوئے خوفز دوتھی کیکن میں نے اسے مجبور کر دیا اور دہ میر ے شانے پر بیٹھ تنی ۔اس بار میں نے ان جھو نپڑیوں کارخ نہیں کیا جو چھرول ہے پہن چن کر بنائی گئی تھیں ۔ بوڑھوں کوان کے ساتھیوں کی موت كى الحلاع ويناضروري نبين تفاالبتداب مين يبال رئنانبين جا بتناتها - چنانچه مين في آكے كارخ اختيار كيا-

وزنی ہو جھ کوا بے شانوں پر لا دکر میں خاصی تیز رفتاری سے آئے بڑھ رہاتھا حالا نکدان او کون نے خاص طور سے اس بوڑھ نے مجھے اس رائے کے ہارے میں ہمایا تھ میکن پیدائے ان کے لئے نا قابل عبور ہو سکتے تھے میرے لئے نہیں ۔ میں آ کے بڑھتار ہا۔ نمنا خوفز دہی میرے اوپر بیتی ہوئی تھی اوراس وقت میری بنیت ہے جیب ت تھی ۔البت میں نے ٹیٹا کو ہدایت کردی تھی کہ و جاروں طرف نکاہ رکھے اورا کر کہیں ہمی کونی متحرک شے مینی انسان وغیر ونظرا نے تو پہلے ہی ہے جھے اطلاع کرد نے بینامجی اب ہوشیاری ہے۔ سارے کام کررہی تھی۔

وقت انسان کو ہر طرح سے چست د حالاک بتادینا ہے۔ چنانچے لیمنا بھی اس وقت ایک ہوشیار انسان کی طرح جارون طرف دیکھر ہی تھی۔

تموزى دري كيعداس في محصى المب كيا-

"انكل انكل"

"كياب إ"مين في رك كر يوجها ـ

'' وہاوگ ۔ وہاوگ چیسی کر ہے ہیں۔''

''اوہ … ''میں نے محموم کر دیکھااور بیدد کمچیکر میرے ہونوں پرمشکراہٹ بھیل تن کہ وہ میری عقب میں تو ضرور آ رہے تھےلیکن شاید نزو یک آن کی ہمت نبیں کر پارے تھے۔ میں نے نینا کواپنے شانے پرے اتارہ یا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگرانبوں نے جھے نیزے پھینک کرمار نے کی کوشش کی تو نینا بھی ان کا شکار ہو علی ہے۔ چنا نچاب میں اے آھے کئے اور خاص طور ہے اس وزنی حمفری کی آ زمیں کئے آھے بروهتار ہا۔ میری خوابش تمی که میں بیطویل دعر این میدان عبور کرجا دُاور میں چلتار ہا۔

نینا نے تھوڑی دورتک تومیرا ساتھ دویااس کے بعدوو مجھے تھکی تھی سی نظرا نے تکی۔ تب میں نے اسے دوبار داٹھا کرا ہے شانے پر ہنھالین بلٹ کردیکھا تواب وولوگ موجودنیں تھے یا تو تھک گئے تھے یا نھرجیپ کرمیرے نزدیک آنا چاہتے تھے کیکن جس میدان ہے ہم گز ررہے تھے وہ ا تناوسیع و فریفن تعااوراس طرح ہموارتھا کہ وہال کسی کے چینے کی مخوائش نہیں تھی۔اس کا مطلب ہے کہ اگروہ ہمارے چینے آئیمی رہے ہیں تو میدان کے سرے ہے آ گے نبیں بڑھے ہیں۔ ہم اس ختک اور وسیع میدان کہ عبور کرتے رہے تھوڑی دیر کے بعد نیٹائے بیاس کی شکایت کی اور میں رک کمیا میں اس معموم ی بچی کو آکلیف دینانہیں جا ہتا تھا چنانچہ بٹن نے منمری ہدایک ناریل اکالا کھونسہ مارکراہے تو ژااور پھراس کا پانی نینا کے منہ کے

سامنے کردیا۔ ٹیٹایانی لی کر پرسکون ہوگئ تھی۔ میں اور ٹیٹا جلتے رہے ٹیٹا کبھی نیچا تر جاتی او جب میں اس کے انداز میں تھکن یا تا تواہے شانے پر ہمالیتا۔ بنگل کا ایک جیموناسانکزا ہمیں اور مبورکر ناپڑا۔ یباں خوش رتگ کھل موجود تھے جنہیں میں نے نینا کے لئے حامل کرلیااور تجرشام ہوگئ ان او وں کے آٹاردوردور کے نہیں تھے پھر بھی میں ان سے مافل نہیں رہنا جا بتا تھا اس لئے رات ہونے ہے قبل اس بیمل ہے نکل جانے کے لئے میں نے تیز رفتاری سے سفرشروع کرویا۔

اب سردی شروع ہوئی تھی ہوں بھی جوں جوں میں آ مے برحتا جار ہاتھا موسم بدلتا جار ہاتھاا ور کری کی شدت ہالکل ہی نتم ہوئی تھی۔ بیتا آ ہتہ آ ہتہ کیکیاری تھی۔ جنگل کے دومری جانب ڈھلان نظرآیا جو خاصی ممبرائیوں میں چاہ کیا تھا۔ میں ڈھلان سے اتر نے لگا۔خطرناک جگہ تھی۔ جموتے جمولے پھر بھر ہوئے تھے اور ان پر سے یاؤں بھسل سکتا تھا تا ہم میں چلنا رہااور پھرا یک کو ہان نما چٹان کی آ زمیں ، میں نے اپنامسکن ہنایا۔ابتار کی پھیل کئی اور قرب وجوار کا ماحول کانی ہمیا تک نظر آنے لگا تھا۔ میں نے ٹیٹا کو کپٹروں میں لپیٹ کرا کے طرف بھاویا اورخو و جا در کھول كردونون خركوش نكال كئے كھران كى كھال ادھيزى اور كوشت كا ايك كلزا فيناكود يديا۔

" آئ بمیں کیا کوشت بی کھانار نے کالمینا۔ "میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" نھیک ہے انکل یوں بھی انسان کو حالات کے مطابق ہوتا جا ہیے۔ انیٹانے کہااور میں ہنس پڑا۔

المتماب خوب مجهدار بهوتى جاري بهويا

'' إل انكل بين مجودي مول آپ ميرت لئے كيا كرر ہے ميں كيا آپ نے ان او كوں كوميري وجہ نيس مارا '''

"ارئم نے بیانداز وجعی اگالیا۔"

'' إل انكل ـ نيكن وه مجھے آپ ہے كيوں ما نگ رہے تھے؟''

" بس یاکل سے ۔" میں نے مختصرا کہا۔ اب اس معصوم بچی کوان کی دیوائی کے بارے میں کیا بتا تا۔ بینا خاموش ہوگئی میں نے ویکساوہ

كي خركوش كويرْ عن والوق عن محاري تقى المراس في دونار يلوس كا بافي بيااور طمئن ووكي ـ

''انگل'' تھوڑی ومر کے بعد و وبولی''اب کیا ہوگا انگل ۔ ہم کہاں جا تھی ہے؟''

" اسمی ایسی جگر تھبریں ہے جہاں ہے ہم تہاری و نیا تک پینچ سکیں۔"

"کب پنجیں سے؟"

، كانى وقت تكيمًا - كيونك بهم ايس ملاق كي طرف برحاب جين جس كے بارے ميں جس ، جمہیں یر بیٹان نہیں ہونا ج<u>ا</u>ہیے

کچومعلوم نبیں ہے۔ کیاتم پریشان ہو نینا ؟'

" بىلئىتى ابنىي مول ."

'' ہاں با اُکل اطمینان رکھڑ مہیں کوئی نقصان نہیں کنچے کا سوائے اس کے کہ انہمی نہیں ان جنگلوں اور پہازوں میں بھنگنا ہے۔''

" نھیک ہے انکل ہم کربھی کیا سکتے ہیں۔" نیمنا آ ہتہ ہے ہو ل۔ اور میری گودمیں لیٹ گی دنیا کے اس بھیا تک رنگ سے نجات حاصل کر کے جھے یک وندسکون محسوس ہوا تھاپر و نیسراور میں تو امتناہی تھا بھلامیں اس مفر کی زندگی ہے کس طمرح اکتا سکتا تھا مجھے تو سفر کرنا تھا۔ایک طویل سفر جس کی منزل نامعلوم تھی اور اس کے لئے منزل کا تعین بھی نبیس کیا جا سکتا تھا۔

یوں گئتا تھ جیسے وہ اوگ ہمارے تعاقب ہے اکتا کر مطبے تئے ہوں اور اپنی ہولناک خواہش ہے مایوں ، و کئے بوں۔ ساری رات میں جا کتار با تھا۔موسم مبنی مجمی درست نبیس تھا۔ آ سان پر کالی کھٹا کیں چھائی ہوئی تھیں افضا میں سردی تھی۔ بینا نے اس موسم کو کافی پیند کیا میں نے خراوش کی کھال محفوظ کر لیکھی اس نے ملاوو سیاہ ہرن کی کھال بھی میں نیٹا ہے۔ اباس کے طور پروستعمال کرنا جا ہتا تھا چنانچہ یہ کھال میں نے بزی حفاظت ہے ا تاری اور باتموں کی طاقت ہے گوشت کے کئی مکڑے کر لئے اس طرخ فالتو وزن گھٹ کیا تھااور اس کے بعد طویل اور وحشت خیز علاقے کا سفر دوباره جاري موسيا

ذ هلان بہت دورتک چلی تنی تھی ادراس کے بعد سے چر بلندیاں شروع :وسیسے آسان کے آٹار درست نبیس تنے بول کلیا تھا جیسے بارش ہوگی ندجانے وہ گدھے مہال تک آئے بھی تھے اینیس بلاوجانہوں نے اس ملاقے کواتنا خوفناک مجھالیا تمالیکن بوڑھے نے توبہت وورد ورکی باتیں کتھیں بجی توالی علامات نہیں ملتمیں جن کی وجہ ہے اس علاقے کوافر نقہ کے دوسرے علاقے ہے باکل الگ تحلگ مجھ لیا جاتا۔ ہاں اس کی ہیب بجیب تھی صرف تھوڑ ہے تھوڑ ہے فاصلے ہے زمین ایک دم بدل جا آ تھی ا درموسم بھی بدل جاتا تھا۔

سفرشروع کے زیادہ در نہیں گزری تھی کہ ہارش شروع ہوگی اگر سردی اندوق توبیہ بارش اس وقت ایک نعمت تھی کیونکہ ہم کانی عراب سے نہیں نہائے تھے میکن · · یہاں کوئی پناو تو تھی نہیں اس لئے بارش میں بھیلتے رہے اور ذرای دیر میں شرا بور ہو گئے ۔ بادل اسنے کہرے ہوتے جارہ تھے کہ اب اردگر د کا ماحول بھی نگا ہوں ہے رو بوش ہونے لگا تھا اور پھرسب سے خوفناک بات بیٹھی کے دو بار ہ ذھلان شروع ہوگئی تھی خوفناک ! ھلان اور بيدهٔ هلان پيسلوال تھي اگر پوري طرح يا دُن جما كرينچ نه اترا جا تا تو كہيں بھي با دُن پيسل كتے تھے۔

''انگل۔' ٹیٹا کی ٔ واز سالی دی ۔''انگل جھے اتارلیس اند جیرائمس طرح پھیلنا جارہا ہے ۔''

" انبيل ثينا \_ بنج اتر فى حَديبيس بنبينى ربواورموسم برواشت كرو " ميس في كبااوروه خاموش بوكنى \_

ا بارش موسلادها دبور ہی تھی باول اس طرح کرتی رہے تھے کہ کانوں سے پروے بھتے جارہے تھے لیکن رکنا بے کارتھا۔ چلتے رہنا ہے آم از تم بیامیدتو تھی کے ممکن ہے کوئی پنا دمحاول جائے۔ بجل کی چیک ہے آھے کے ماحول کو؛ یکتنا ہوا میں پیچاتر تار ہافینا اب میرے شانے ہے بالکل چے میں ہمیں در میں دل بی دل میں ہنس رہاتھا۔

دفعتا بکلی جمکی اورمیری آنکھوں کے سائٹ ایک جنگل نمودار ہوا یہ جنگل جمی ڈھلوان پر تھااور زیادہ دورنہیں تعامیں نے رنتار تیز کروی اور تھوڑ دریے بعد ہم دونوں جنگل میں داخل ہو گئے۔

جنگل میں پہنچ کر قدر ہے سکون محسوس ہوا کیوتھ ہیاں ہوا کے تھینر ہے اور بارش کا زوز نہیں تھا جنگل کا نی کھنا تھااور بڑے بڑے در نہت

تھیلے ہوئے تھے۔ایک بالک محفوظ جگہ پر نینا کومیں نے بنھادیا۔اس کے بااواں سے پانی کی دھاری بہدر بی تھیں اور دانت نگر ہے تھے جھےخطرہ تھا که کمیں وہ سردی کا شکارنہ ہوجائے۔

'' نیناتم ا پنالباس اتار دو یا بیس نے کہااور و ومعصومیت سے تیار ہوگئی۔اس نے اپنالباس اتار دیااور میں نے ہرن کی کھال جو ہارش سے خود بخودهل می تھی نہایت فنکارانداز میں اس سے مرد لپیٹ دی۔ کھال سے سرے میں نے اس سے جسم سے باندہ دیئے تھے اس کے بعد خرکوش کی کھال میں نے اس کے بالوں پر پہنا دی۔اس بیت میں بینا مجیب وغریب ہوگئی تھی کیکن بہر حال اے سکون محسوس جوا اور و امسکرانے تکی۔

"واہ انكل اب تو ميں ايمى بكرى لگ رہى ہوں كى جس كابدن ساہ اورسرك بال سفيد ہوتے ہيں ـ"اس في مسكرات بوئ كبااوراس ک اسسے بھے بصد خوتی مونی ۔ از کی اب مصائب کی عادی موتی جار بی تھی اوراس نے عام چیز ول سے خوفز وہ موتا چمور ویا تھا۔ مجھے اس ک حوصله مندی سے بری تقویت ہوئی لیکن اس کے باوجود میں نے اس وقت بارش میں آئے کا سفر مناسب نہیں تمجمااور یہیں رکنا بہتر خیال کیا۔ محضے

ورخوں کے بیجے بارش بوار ہوئی تھی حالا تک ووسلسل جاری تھی اور بحل کی کڑک اور بادلوں کی کرٹ سے اس کی تیزی کا اندازہ وہ اتھا۔ ٹینا پھر پرسکون انداز میں میری گود میں ساتنی اے میرے اوپر بے پناہ اعماد ہو کمیا تھاا در اس کے قرب ہے بجھے ایک ایسی مسرے کا احساس ہوتا تھاجس کے بارے میں ، میں خود بھی ٹبیں فیصلہ کریاتا تھا کہ یہ سیساجذ بہے۔ بارش جاری رہی۔ابتو وقت کا انداز ولگا تا بھی مشکل تھا۔ جانے کیا وقت ہوا تھا جب میرے کا نوں میں بلکی تی۔ " کھڑ کھڑا ہٹ گونجی ۔ میں ان آ واز وں سے شناسا تھا۔ میں نے نینا کی طرف د کیما وہ جاگ رہی تھی۔ چنانچ میں نے اے آ ہت ہے نیچا تارد یا اورخودا پنائیز وا ٹھالیا میرے نگاہیں اس آ وازکوتلاش کرر تی تھیں اور کھرمرف چند مر کے فاصلے پراتنا قریب کے میں تسور بھی نیس کرسکتا تھا میں نے ایک بری نسل کے شیر کود یکھا جس کی کردن کے بالوں کا مجھا بارش کے پانی سے

شرابور بوكر نيج لنك ممياتها \_ شیرا تنا جیت ناک تھا کہ اے دیکی کرخوف محسوس ہوتا تھا۔ میں تیار ہو گیا۔ اس بارش میں شیرے جنگ خاصی مشکل چیز تھی لیکن خینا کو بچانے کا معاملہ تھا۔ شیر بالکل نز دیک آحمیا تھااس کی چکدار آمی ہیں ہم دونوں پرجمی ہوئی تھیں۔ شیر جیسے خونخوار جانور کی خصلت میری نکا ہوں سے ہوشید دہیں تھی لیکن شدید بارش اوراس ماحول میں ، میں نے صاف محسوس کیا کہ اس سے انداز میں وہ جارحیت نبیس ہے جو ہونی جا ہیے تھی اس کی گرون تی ہو اُن نبیں بلک لکی ہو اُن تھی ،آنکھیں اس انداز میں جی ہو اُن تھیں جیسے منتظر ہو کہ اگر ہماری طرف ہے سے می جارحیت کا شبہ ہوتو پھروہ جواب کے لئے

ووسرے کمع میں نے سوچا کہ شاید بارش اور الموفان کے وجہ سے شیر سی حملے کے لئے تیار نہیں ہے بلکہ صرف پناہ لینے کی غرض سے اس طرف آھيا ہے، شير جيسے جانور کے ظرف کا انداز ہ مجھے تھا۔ اس وقت اگر وہ شرارت نبيس کرنا چاہتا تو اس کو نہ چميئرنا ہی بہتر ہوگا۔ بيتنی طور پر وہ ہ مارے لئے نقصان وہ نہیں ہوسکتا۔ چنانچہ میں نے نیز دسیدھا کر لیا اورا پی حکے ساکت و جامہ کھڑا اس کی طرف دیکھتار ہاشیر ہم ہے مجھ فاصلے پر ور دت کے بیجے چلا کیا تھا یتھوڑی دیرتک وہ اس انتظار میں کھڑار ہا کیمکن ہے ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں تووہ ہمیں جواب دیے لیکن جب الت اطمینان موممیا که مقابل بهی جارحیت برآ ماده نبیس بنو وه آسته آبسه ا بی جگه بینه نمیا به

شیر کے بیٹیرجائے کے بعدمیرے ہونوں پرمسکرہ ہٹ چھل گئی تھی۔ میں نے ٹینا کی جانب: یکھاوہ اس خطرے ہے بے نیاز اطمینان ہے آ تکھیں بند کئے لین تھی۔ تاہم ہوشیار رہنا ہے حدضروری تھا۔ بارش مسلسل جاری تھی ادرشیرای طرح درخت کے بنچے بیشار ہا۔ شیر نے اسکے پنجوں پر نموڑی رکھ لیتھی اورخاموش ہیفار ماتھا پھر جب بارش تھی آؤشیرا نی جگہ ہے انھو کرئسی سے جا کیا بیس نے سکون کی کمبری سانس لیتھی۔

اس کے بعد کا وقت اطمینان ہے گزرا۔ بارش کا شور رک چکا تھااور سورج اپنی بوری آب و تاب کے ساتھ و نکل آیا تھا۔ بیتا بھی جاک گئی تھی اور اس لباس میں واقعی جیب وغریب لگ رہی تھی اس نے اپنے آپ کوو یکھا اور مجھے دیکھ کرہنس پڑی اور مجھے بنتی ہوئی یہ پی بے حد بھلی لگ رہی تھی۔

"اأكل من في يحيح كها تعامًا من سفيد سروالي بكري لك ربي جول "

''نہیں بلکہ ہرن اورخر کوش کا امتزاج ہو۔' میں نے بنتے ہوئے جواب ویااور لینااس بات پر کافی ویر تک بنتی رہی ۔

المناتم كوئى تكايف تومحسون نبيل كررن بول فيندسا عت سے بعديس في يوجها-

· کسی تکلف انگل؟ · ·

" ميرامطلب برات كى بارش كى بنارتهمين كونى ايسا نقصان تونهين مينجا" جس كى ديدية تم كونى تكليف محسوس كررى ووا"

· نهبیں انکل میں تعلیک ہوں۔''

مبرحال ایں سے بعدہم نے اس جنگل کوعبور کیااور پھرا یک ناہموار جگہ تک آپنچے۔ بلندیاں بتدریج تھیں۔ فینانہیں آسانی ہے عبور کرری تھی اورسورٹ سر پرآیاتوا چا تک ہمارے رائے کا اختتام ہو گمیا لیکن اس اختتام کے بعد ہمیں جو پچھ نظمرآیاوہ واقی اوسان خطا کرویے ولا تھا۔ جس مبكه بم كمزے موئے تنے ووايك تاحد نكاه يعيلى موئى ويواركى حيثيت ركھتى تنى ـ بيدد يوارسيدى اور سيائى تنى اوراس كى ممرائى مهرائيوں ميں ويكيناول مرد كاكام تعااتن ينج كه الكه صديك نديني سكے ينج كوئى شے جمك رہ تاتقى مشاير بانى موكار باشباس جك كو كانبات ونيا مين شاركرنا فلط شاوكا \_

و بوار کے تقریباً چوگز نیچے ایک پٹان ابھری ہوئی تھی اور اس پٹان ہاکے قدرتی بل ..... دوسری طرف کی دیوار تک ممیا تھا کیکن ہے بل تحول اورتقریباً تین فٹ کولا کی میں ترشی ہوئی چنان کا ہل تھا اس کا دوسرہ سراتقریباً سوکز دوراس انداز کی ایک دوسری دیوار ہے ملا ہوا تھالیکن اس بل کومبور کرنے کا تصور دیوانگ کے سوااور کہینہیں تھا ۔ اس کول چٹان پر بارش اور نیچے کی ٹی کی بنا پر کا بی جمی ہو کی تھی اس کا بی ہے گزر تا موت کے مااوہ چیز بیں تھا میں تعجب ہے اس جیب وغریب کی ود کیور باتھا۔

مہذب وہشی انسانوں نے درست کہا تھا۔اس وادی کا سلسلہ دوسری طرف ہے منقطع تھا۔ یقیناً اگراس دیوار کے دوسری طرف وحشیوں کی بستیاں ملیں گی تو بھی اس طرف آنے کی جرائت نہ کر پاتے ہوں گے کو یاوشش یہاں تک آنچکے جیں۔ ٹیٹانے بے چین نگا ہوں ہے مجھے دیکھااور میں مسکرادی<u>ا</u>۔

"کیاتم اس بل وعبود کرسکتی ہو۔"

'' کرتو سکتی ہوں انکل کیکن آپ مجھے سہاراد کے کرنے اٹاردیں۔' نیٹائے آگے بڑھتے ہوئے کہااور میں نے جلدی ہے اپنی اس مہادر

ساتھی کو کیزلیا۔ میں اس بے نیاز انداقدام پراے بے اختیار چوم رہاتھا۔ معصومیت بھی کیا چیز ہوتی ہے۔ میں نے سوچا۔

"موياس بل كوعبوركرنے ميں مميں كوتى وقت نبيس موكى" ميں نے ات ديكھتے ہوئے كبا۔

" بال بس ہم فیجے نہ کر پڑیں۔" فینابولی۔

" تب ایسا کرتے ہیں نینا کہ میں تہیں اپن پشت ہے یا ندھاوں اوراس کے بعد ہم یہ بل عبور کریں۔"

"اياكرليس انكل " فينان جواب ديا ـ

وہ چاہ رجس میں ، میں نے موشت باندھا ہوا تھا اس کام کے لئے موزوں تھی۔ ناریل اور موشت کی مقداراب بھی ہمارے پاس کافی تھی میکن میں نے انہیں کھول کرا یک طرف مجینک و یا اور پھر **نینا کومیں** نے اپنی پہٹت ہے جیک جانے کو کہا۔ اس نے دونوں ہاتھ میرے مرون میں تمامل ے اور میری پشت سے چیٹ تی ۔ تب میں نے وہ جا دراہے اوراس کے بدن کے کرد لینینا شروع کردی اوراجھی طرح کس کراہے باندھا۔

لیناک بارے میں معنبوطی کا انداز وکرنے کے بعد میں نے آخری بار قرب وجوار کی جانب دیکھا۔ پھراس بل کا جائز ولیااوراس کے اعد چوگزینچے چنان پر کود پڑا۔میرے بدن کو جھٹکا لگالیکن میں بہر صورت سنجل کمیا۔میں نے لی کا نز دیک سے جانز دلیا بڑا ہی خطرہ ک کام تعالیکن میں نے بہتج بارلیا کہ مجھے سطرت اینے اس مفرکا آغاز کرنا ہے۔ اور پھریس نے دونوں ہاتھ بل پرر کھے اور دونوں پیرینج لگادیئے۔ ہاتھول کویس نے مضبوطی ہے ملی کی کولائیوں میں جماد باور مجر ہاتھوں کی مدد ہے تھوڑا ساآ کے سرکا۔

ائی شدید پہسلن تھی کہ ہتمیلیاں اس پرنگ نہیں پاری تھیں لیکن ہبر حال آ ہتر آ ہتر صرف چندانج آ مے برحا۔میرا بورا بدن بچکو لے کھا ر ہا تھاا دراگر میں خودکوسنمبالنے کی کوشش نہ کرتا تو بل پر ہے نیجے نامعلوم کمبرائیوں میں کرتا ناممکن نہ ہوتا۔

کانی شدیدمشقت کے بعد میں نے بل کا تھوز اسا حصہ یار کیا۔ مجھانی اس بہادر ساتھی پر جرت تھی جو ظاموثی سے میری ایشت سے چمنی موئی نیچ کبرائیول میں جھا تک رہی تھی۔ رائے میں اس نے آہتے ہا۔

''انكل ـ ينجي بإنى معلوم بوتائي - آپ اس كا باكا باكا شور تنارب بين!''

"شاید ـ"میں نے بھٹکل تمام مشکراہٹ روک کرکہا۔" نیزایتم خوفزوہ تونبیس ہو؟"میں نے اس کی بے پروائی محسوس کر ہے کہا۔

' انہیں انکل، بالکا نہیں۔' اور میں خوش ہو گیا۔ نمنا واقعی بہت بہا درتھی۔ بہرصورت میں اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے ذریعے ہیستنار ہا۔ میں نے جاروں طرف کے تصورات فتم کردیئے اور آ بستہ آ مے بڑھتار ہا۔ میں بیانداز دوگا تا جا بتاتھا کہ بل پرے چندائج اور آ مے کیے بڑھا جاسكات بير يدن واوير جمانا تتالى مشكل وكما تها-

میں دعوے سے کہنا ہول پر وفیسر ، کہا پی زندگی میں بے شار مصانب ، بے شار خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑا تھالیکن اس وقت میں

جس بطرناک بل سے گزرر باتھا ہ میری زندگی کا سب سے خوفناک سفرتھا۔ اس خوفناک سفرکو طے کرتے ہوئے مجھے جیسے افسان کا بدن بھی کئی بادلرز اٹھا تھا پھر جب میں بل کے دوسرے کنارے کی جانب پہنچا اور دیوارمیرے بدن ہے کمرائی تو مجھے یقین آیا کے میں اس خوفناک سفر کو بلے کرچکا موں۔ بہرحال سے هیقت تھی کہ میں اس خوفنا کے صورتحال سے نمٹ چکا تھا۔

اس طرف کی دیوار مچھلی طرف کی دیوار کی ما نند بلند نبیس تھی بلکہ بل ناہموار تھااہ ردیوار میں جا نکا تھا۔

چندسا عت کے بعد میں پڑھوآ سے کھسک کر لمب لمبالیٹ کمیا ۔ تعکن تونہیں ہو کی تھی لیکن اس خوفنا ک سفر کا جواثر میرے اعضا پر ہوا تھا میں ا سے آئی ہمی محسوس کر تاہوں کیکن میری دوست نینا مزے سے میری پشت سے کپنی ، و کی تقی ۔ مجردہ مسکراتی ہو کی بول۔

'انكل -كيمان مز عدار سفرتما ـ'

"بال ـ "ميس في ايك ممرى سانس في تركبا ..

''اب مجھے کھول دیجئے نا۔ میں محشن محسوس کررہی ہوں۔''جب میں چھکل کی مانندریٹاتیا ہوائنی فٹ آھے بڑھا۔ میں سی خطرے کومول اینانبس ما بها تعاد بیابون بھی ایک معصوم بی تھی اوراس بات کوذبن میں رکھنا ہی تھا۔

تھوڑی دور جانے کے بعد میں نے اے کھول دیا اور پھر چند ساعت آرام کے بعد کھڑا ہو کمیا۔ میرے سامنے بی ایک سرمبز وشاواب وادی پھیلی ہو ڈیا تھی اور وادی کے انعقام پر مجھے بھیب سانت کی جمونپر'یاں *نظرا تمیں گویا میں افر*ایقہ کے تاریک علاقوں میں رہنے والے وحشیوں کے نزديك بنغ كياتمار

ساعل کے دشق دی سال سے مصائب کی زندگی بسر کررہے تھ کیکن اس بل کوعبور کرنے کی جراکت ند کریائے تھے حالا کا۔ اس وحشت خیز ما حول میں ووجس قدر بے جگر ہو کیا تھے اس کا جھے بخو بی انداز وتھا لیکن پیٹوفٹاک ہی واقعی عبورکر نے کے تصورے بھی بہت دورتھا لیکن اس کے دوسری جانب بھری یا سین دادی آئی جاذب تکا مھی کہ بہاں تک پینچے کے سارے مصائب ذین سے کو ہوجاتے تھے۔

نیناا در میں اس حسین ماحول کود کیھتے رہے اور نچر نیتانے پرمسرت آواز میں کہا۔'' آوانکل کنٹنی خوبصورت حکہ ہے۔''

" بال - افريقه كالحسين ترين علاقه ليكن نه جاني اس كاندركيا كيا بوا"

" آيئة آك برهين الكل" فيناف كهااوريس فركرون بلادي بين خوش تها سلانوس في جس ونيايس مجصد له جا كرجيمور اتهااس نے تو بہت مختصر عرصہ میں میرے ذہن میں بیزاری پیدا کر دی تھی۔ اگر میں بھی پرسکون دنیا میں ندآ جا تا تونہیں کہ سکتا کہ میری دہنی کیفیت کیا ہوتی۔ یبال مصائب تنے کیکن اس کے ساتھ ساتھ سکون تھااور وو ہوگا ہے نہیں تنے جہاں رہنے والے کسی کے دوست نہیں ہوتے ایک طرح ہے مجھے ماضی کا سكون إلى أبيا تنما ـ

تہذیب نے جتنی ترتی کیا۔ ابھتی چلی کی۔ انسان خودا ہے جال میں بھنس کر عمل کھو جینااور بے علی نے اے دوسرے انسان سے متنفر

## WAY PARSOCKTY.COM

اورسازشی بنادیا۔ یبن اس ماحول میں سازشیں نہیں تھیں۔ بال آ کے کی بات میں نہیں کرسکتا تھا۔ آ مے زجانے کیا ہو۔

اور ہم آ کے بڑھتے رہے۔وادی کے ایک سرے پر ایک چمکدار ندی مبتی نظر آ رہی تھی۔فاصلہ کافی تھاویسے یہال شدید سردی کا احساس بھی نہیں تھا بس متعدل و معم تھا جس میں کسی بے سکونی کی کیفیت نہیں تھی۔

ندى دېچوکرېم د ونو سخوش ټو مخ اور نيمايانتيار چيخ اتمي ـ ''الكل و ه ياني موجود بـ ـ ''

پانی کے بغیراب تک جس طرح گزارا کیا تھا ٹینا ہو گی میں تو ان چیز وں سے مبراتھا۔ بہر حال ٹینا کی خوشی میں شر یک ہونے کے لئے میں نے بھی خوشی کا ظہار کیااورہم دونوں برق رفتاری سے ندی کی جانب دوڑ نے لگے اور تھوزی دیر کے بعد ندی کے تربیب پہنچ گئے۔ندنی گہری نہیں تھی شفاف یانی کے نیجاس کی تبدیساف نظر آر ہی تھی۔

ٹینا کنارے پر بیٹھ تنی اور چلو بھر بھر کر پانی پینے تلی۔ میں ولچپی ہے اے ویکسٹار ہا۔ پھراس نے چونک کر میری طرف ویکھا۔ ' انگل کیا آپ پیائے نہیں ہیں ؟''

" :ول فينا " ميس في كبا ـ

"تو پانی تیس مصوری الک را ب بیساندگی می بهلی بار پانی بی رای وور میا مجریه پانی بی سے-"

"شاید ـ" بیس نے مختمر کہااور پھر صرف اس سے اطمینان کے لئے خود بھی تھوز اسا پانی بیا۔

"انكل ركيون شبهم اس ندى مين نها نمين"

"ول حارباہے نیما؟"

" بصدر المنافي جواب ديا\_

" نھيك ہے نبالو۔ ميں يبال بيفا ہوں۔"

''نبیں انکل آپ بھی تو نہا کمیں۔ میں اکیلی نہیں نہاؤں گی۔' اس نے کہااور میں نے الجھے بوئے انداز میں اسے دیکھا ۔لیکن کھرخود ہی میرے ہونٹوں پرمسکراہٹ کھیل کی۔معصوم لڑکی ابھی بہت می باتوں ہے بے نیازتھی۔

مسکراتی نگاہوں سے میری طرف دیکھااور پانی میں اتر گئی۔ میری نگا ہیں خود بخو د جھک ٹی تھیں۔ میں اس کی پاکیز ومعصومیت کا احترام کرنا چاہتا تھ گھرمیں نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے اصرار پر ہیں بھی لباس سیت پانی میں اتر سیاجس کا اس نے خوب نداتی اڑایا۔ لیکن میں مطمئن تھا۔

ٹیناکسی۔نہری مچھلی کی مانندندی کے شفاف پانی میں مجلتی مجررہی تھی۔ وہ بے صدخوش تھی اورخوشی کا انلباراس کے چبرے سے ہوتا تھا اس کے جسین ہال کھل سے متصاور پانی میں لہرار ہے تھے۔ اتنا خوبصورت منظرتھا کہ اگروہ بلباس نہ ، وقی تو یقینا میں اس سے پوری طرح الطف اندوز ہوتا۔ اس کی خوشی نے نکلتی ، وکی کلاکار ماں میرے کانوں کو بے صد بھلی لگ رہی تھیں۔ میں بھی ندی کے پانی میں اپنے بدن پر پڑنے والی کر دکو صاف کر

WWW.PAKSOCIETY.COM

بربا تعااور بمیں اس طرح کافی دیر کزرگی۔

اس دوران کنارے کی طرف ایک دنعہ بھی ذہن نہیں تمیا تھا۔ کوئی احساس بی نہیں ہوا تھا اور نہ بی اس کی منر ورت پیش آئی تھی ۔ کیکن یونہی بے مقصد میں نے پانی میں نگامیں ذالیں تواحا تک مجھے احساس ہوا کہ تجھ سائے پانی کی لہروں پر رقصاں میں ۔ میں بےاختیار چونک پڑا تھا تب میں ن كنار كى طرف و يكما اورميرى المحميس جيرت ت يحلى روكنيس -

به شارا فراد تقے جن کے جسم توت و توانائی ہے بھر پورسیا داور چکندار تھے اوران کے ہاتھوں میں ملبے لمبے نیز ے د ب ہوئے تھے۔ سیاد چېروں پر سفيد آنکھيں بڑي خونخوارلگ ري تھيں۔جسم پر برائے نام لباس تعااوران کي تعداد بے پناہتی ۔ندي کے کنارے پر وہ دور دورتک تھيلے ہوئے تھے۔ میں نے بافقیار لمٹ کرندی کے دوسرے کنارے کی جانب دیکھااور پھر جھے ہلسی آمٹی۔

بیکتار ہمی انہی سیاہ فامول ہے ای طرح مجرا ہوا تھا۔ کو یاانہوں نے ہمیں دانو ل طرف سے تھیرلیا تھا۔ بینا کی نگادامجی ان پرنہیں پڑی تھی۔ وہ اب ندی کی شفاف تبدیس خوبصورت کچھر تلاش کررہی تھی۔ کی چھراس کی شغی میں دیہ ہوئے تھے۔ یا نی اتنا پرسکون اور آ ہت۔ آ ہت بہنے والاتهاك بدن كوكونى قوت تبيس صرف كرناي في تقى جس كى بناء ير فينا كادل شايد ندى سے نكنے كوئيس جا ور باتها۔

کٹین اب صورتعال بدل پنی تھی۔ ایک نے کے لئے میراذ بن ماؤف ساہو کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ نینا بے لباس ہے اور اس کالباس کنارے پر رکھا ہوا ہے۔اس لباس کومس طرح حاصل کیا جائے اس کے علادہ فلاہرہ پیاوٹ کسی نیک مقصد کے تحت تو پہال ندآئے ہول مے۔ البية جس انداز ميں وہ بة واز كمر بن و عے تھے وہ ذراتعب خيرتماليكن اب جوہونا تماوہ تو بو چكا تما بعد كے اقدام كے لئے كو كى نه كو كى فيمله نسرور كرناتها يناني يسك نيط كتبت مين نه نيناكوآ وازدى اور فينامسكراتي نكابول سه ميرى جانب و كييف كل \_

'' کنارے کی طرف دیکھو۔' میں نے بھارتی لہج میں کہااور نیٹائے کنارے کی طرف دیکھا۔ دوسرے لیمے اس کے بوننوں کی بنس کا فور مو کنی اور چیرے بیسی قدروہشت کے آ فارانظر آنے گلے۔

'' آ ہا 'کل۔ بیکا لے کا لے لوگ کیا، 'کمیا ہے محوت میں؟''اس نے خوفز وہا نداز میں سوال کیااور جلدی ہے میرے نز دیک بینچ گئی۔

' انبیں انسان ہی ہیں لیکن افریقہ کے اس ملاقے کے باشندے اور ان کارنگ ساہ موتا ہے۔'

" بال رتوهي جانتي مول \_ يه بالكل ويسے بى جي جي جيسے بم اپنے ولمن ميں ديكھتے تھے \_"

''لیکن س<sub>د</sub>انو کھے ہیں ٹینا۔''

" الل انكل بزئ فن ك نگ رئ إلى - ليكن يه يهال كيول كمر بي انكل ٢٠٠

" نینا ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ بچپن اور معسومیت کوچھوڑ ویبال رکو پینے میں تمہارالباس لے کرآتا ہوں۔"

''ارے ہاں انگل میرے کپڑے ، میرے کپڑے۔''نینانے وہشت زوہ کیجے میں نہااور میں اس کے شانے تھیک کرآ مے بڑھ کیا۔

جول جول میں کنارے کے نزدیک پہنچہ جار ہاتھا۔ وولوگ ایک قدم چھپے بنتے جارے تھے۔لباس کنارے کے نزدیک ہی رکھا ہوا تھا۔ و دلباس میں نے اٹھایا اور پلٹ بڑا۔ان او کول نے کوئی آفرنس نہیں کیا تھا۔ تب میں ٹینا کے قریب پیٹی سمیا۔

''لیکن ... لیکن انگل میں یہاں یا نی میں کیڑے کیے بہنوں!''

" بسطرت ہی ممکن ہوسکے نینا۔ بیلوگ سی نیک ارادے سے نبیس آئے۔"میں نے کہا۔

"كك .. ..كما مطلب انكل؟" فينا بكا الى ـ

'' تم لباس ہنو نینا۔اس کے بعد جوہوگاد یکھنا جائے گا۔''میں نے کہاادر فینا نے بمشکل تمام پانی کے اندر ہی لباس کونھیک نھاک کیا۔ تب مين اس كاباز و بكر كرووباره كنارت كي طرف بزهة لكار

و ولوگ بالکل ساکت و جامد کھڑے تھے ان کی نکامیں ہم وونوں پرجی ہوئی تھیں کیکن انداز بڑا مجیب تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی وحشیا نہ کارروائی نکر ناجات ہول میکن کھونے تو ہونائی تھاورندان کے بہال آنے کا مقصد کیا ہوسکتا تھا۔

میں کنارے پر پہنٹے کیا اور نینا کو میں نے اپنی پشت پر کرلیا۔ تب میں نے ان کونا المب کیا۔ اور پر وفیسر کسی بھی قوم کی زبان ہو لئے میں جھے کھی کوئی دقت نہیں ہوئی تھی ۔مویس نے ان میں ہے ایک کوخا الب کیا اور کہا کدمیرے نزد کی آگر جھ سے افتانو کرے ۔تب میں نے ان میں ایک بلکی سی سبخستاہے محسوس کی ۔ غالباوہ لوگ اس بات پر جیرت زوہ نضے کہ ان جیسے رنگوں کا ما لک نہ ہونے کے باوجود میں ان کی زبان بول ربا تھا۔سبایک دوسرے کی شکلیس دیکھنے تھے۔ پھران میں ہے آ وی جوسی قدر چھونے قد کالیکن چوزے بدن کا مالک تھا۔ آ کے بڑھآ یا۔وہ اپنا نیزه بلار باتھا۔ میرے نزدیک پینٹی کراس نے نیزه اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا۔ سینے پررکھااور بلکی می کردن جھکائی اور پھرسیدھا کھڑا ہو کیا۔ کویاان لو وں کاانداز جارعا نہیں تھا بلکہ وہ کچھ کہنا جا ہے تھے۔ سومیں نے اس سے بو مچما۔ ' وہ کون ہے'؟''

پندلهات وه ميري جانب ديڪار باسان کاچېره بتاثر قعام محرآ ستدے بربرايا۔

'' نا قابل عبورراستوں ہے آئے والے۔سردار تکانہ نے اپنے علم وعمل سے مجھے وہ ؟ قابل محبور بل ملے کرتے ہوئے دیکیولیا تھاجس پر ے گزرنے كاتصورصرف، يوى اور ديوتاكر سكت بيں اور بم تجھے ويوتا مانے كے لئے تيار نبيس بي \_ بے شك تيرابدن سونے كا ب اور تيراانداز عام او کوں مے مختلف ہے۔ ان تمام عام او کوں سے جو سہری دھات اور حملیلے پھر تلاش کر نے آتے میں اور یہاا یہ آکرموت کا محکار بن جاتے میں سوکہا تکانہ نے کہا جاؤ اور لے کرآ ڈاس سوئے کے بدن والے انسان کو لیکن اس کی عزت واحتر ام میں فرق نہ ہو۔ ہاں ہم تجھے لینے آئے ہیں۔ اور جاہتے ہیں تیرا تعاون - ہمار ہے اور تیرے درمیان کو کی جھٹڑ انہیں ہے اور نہ بی ہم بددل ہیں تیرے یہاں آنے سے - بلکہ ہم جانتے ہیں کیمکن ہے تو ہما رے لئے برکتیں لایا ہو۔ سوچل ہمارے ساتھ لیکن ہم ہے تعرض نہ کرنا کیونکہ ہم تیرے دشمن نہیں ہیں۔ ' '

میں نے ایک کیے کے لئے سوحیا اور پروفیسر۔ بیسارے واقعات میرے لئے اجنبی تو نہیں تھے میں تو ان لوگوں کے درمیان ہستا کھیلتا جاتا اور تفریخا ان کی زندگی کے ہر مہلوکومعلوم کرتالیکن غیامیرے ساتھ تھی اور بعض اوقات تو مجھے بڑی دہشت ،وقی تھی ان سارے واتعات و حالات ہے۔ کیونکہ یہ دنیا بڑی خراب ہے ہر وفیسر۔اور میں سی جھی طور ہے جھٹڑ وی میں الجھنانہیں جا بتنا تھا۔ میں توا پنے طور پر زندگی کوگڑ ار نے کا خواہشند تعالیکن کوئی نہ کوئی انجھن ،کوئی مصیبت بجھے کرفتار کرلیتی تھی اوراب میں نینا کا شکارتھا۔ سرلز کی کی حفاظت کا احساس میرے ; ہن میں اب اس قدرآ مے بڑھ کیا تھا کہ میں اے چیوڑ بھی نہیں مکنا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں کوئی فیصلہ کیا اور گرون ہلا دی۔ تب میں نے اس مخفس کو

" بال من تمهار عماته على ع لي تيار مول ا

اس نے چیخ کراپنے ساتھیوں کومیرے بارے میں اطلاع دی اوروہ سب میرے گردجی ہونے گئے۔ جوندی کے دوسرے کنارے پر تھے وہ بھی پانی سے گزر کراس کنارے پر پینچنے کئے جہاں ہم لوگ موجود تھے۔ یوں ہم ان کےساتھ آگے بڑھ گئے اورآ کے بڑھنے والا راستہ بادشبہ وكش رين راست تها۔ ايك كي فرندى تقى جونجانے كس جانب جاتى تقى - ہم اس برآ كے برد هة رب -

ساہ فاموں کی نولیاں ہارے اردگر دہم مری ہوئی تھیں۔ وہ ہرطرف ہے۔ خرکر رہے تھے اور بالآخر بزے پہاڑی نیلے تک پڑی سے جس تے عقب میں مجین معلوم تھا کہ کیا ہے۔ لیکن جب میں نے اس ہے گزر کر دیکھا تو مجھے وحشیوں کی ایک عظیم الثان مبتی نظر آئی جو تاحد نگاہ پھیل نو کی تھی۔ نوکی تھی۔

مچھوٹے چھوٹے تھاس کے بنے ہوئے جمونپڑے جن میں دیواروں میں پقربھی چنے ہوئے تھے، دوردور تک بگھرے ہوئے تھے اوران کے درمیان حسین سبزہ زار تھیلے ہوئے تھے کیمیتی ہاڑی وغیرو کا شاید یہاں کوئی تصور نہیں تھا۔ نجانے وقت مخزار نے کے لئے یاوگ کیا کرتے تھے۔ اس وقت مير يسائة تحقيقات كاست نبيس تعار بلك بهليتويس يدو يكمناح بها تعاكدان اوكول كاسلوك بهار يساتحد كيمار بتاب ر

ایک بناے ہے جھونپر سے میں ہم دونوں کو پہنچاد یا میاادرای مخص نے جس نے بہل بار مجھ سے افتیو کی تھی مجھ کر مجھ ہے درخواست کی کہ میں بہان آ رام کروں اور جس طرح سے اب تک تعاون کرتا چلا آیا ہوں اس تعاون کو بیاری رکھوں۔ وہ سردار بکا نہ کوا طلاع دینے جارہا ہے۔ میں نے گرون ہلا کرا سے یقین دلایا کہ میں اس وقت تک کو کی حرکت نبیس نروں گاجب تک کدوہ خود کچھ نہ کرنے کی کوشش کریں۔ غیاالبیندان اوگوں کے ساتھھ آتے ہوئے نوفز دوتھی اور جمونیز نے میں آفئ کر بھی اس نے چبرے پر دہشت کے آثار اظر آرے تھے۔ تب میں نے مسکرا کر لینا کی جانب دیکھا۔

"كيابات ب فينا كياتم خوف محسوس كرر عي مو""

' انگل باوگ تو برے بی وحتی معلوم ہوتے ہیں۔ ہارے بال جواوگ ہیں ان کے رنگ ان جیے ضرور میں کیکن حلیدان جیسانہیں ہے۔ یاوں کون میں اور ممیں یہاں کیوں لائے میں ا''

"ان كامقصد كيريمي مو فيناتمهين ان سے خوف نبين كھانا جاہيے بياوك ميري موجودگي ميں تمهين كوئي نقصان نبيس پنجا كتے -"ميں ن استدلامه دیا۔

" نہیں انکل ۔ میں خوفز دہ نہیں ہوں ۔ میں تو کافی مبادر ہوں کیکن یاوگ انو کھے ہیں اس وجہ ہے جمعے تشویش ہے۔" نمٹائے جواب دیا

ادرميرے مونوں رمسترانت جيام كي۔

" سیافسل کے ان او کوں کے بارے میں ابھی تک بیانداز ونہیں لگایا جا سکتا تھا کہ انہوں نے ہمیں گرفقار کیوں کیا ہے۔ ویسے ان کارویہ سی طور آکلیف دونہیں تھالیکن میں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ اگر کوئی گزیز ہوئی تو پھر فینا کو بچانے کے لئے جو پھی کرسکتا ہوں منرور کر واں گا۔

فینائسی تمبری سوی میں ڈوب تی تھی۔ کانی دمر خاموثی ہے گز رمی تو میں نے اسے نا ہب کیا۔

''کیاسو <u>پ</u>ختگیں فیٹا؟''

'' کوئی خاص بات نہیں انگل بس میں موج رہی ہوں کہ اب ہم کیا کریں گئے؟''

"تم كيا جا بتي هو؟"

''میری تجھ میں تو کوئی بات بن نہیں آر بن۔ میں آپ کے ساتھ خوش ہوں۔ آپ اسٹے اینھے ہیں کہ میں سوچتی ہوں آپ اسٹے استھے کیوں میں بس مجھے یہ سب کچھا چھانمیں لگ رہا ہے۔ اس کے بجائے وگرہم کی شہر میں ہوتے تو بہت مزوآ تا۔''

" ہم یہاں سے شبرجانے کی کوشش کریں کے نینا تمہیں فکر مندنہیں مونا چاہیے۔" میں نے کہاا وراق وقت چند جبشی ہمار نی رہائش گا ویس آ مئے لیکن ان کے ہاتھوں میں ہمارے لئے کھانے پینے کی چیزی تھیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر میں ان اوکوں کے بارے میں انداز وقائم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔

یہ ساری چیزیں میرے لئے اجنی نہیں تھیں۔ بار ہامیں ایسے ہی حالات ہے گزمر چکا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان و شیول کا طرز زندگ کیا ہے کین اب تک کے رویے ہے اتنا نداز وضرور ہو گیا تھا کہ ضرورت ہے زیادہ و دش نہیں ہیں اور شرافت کے نام ہے آشنا ضرور ہیں۔

سور ن ڈیطے چندوشش میرے پاس آ گئے اور چونکہ انبیں میہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ ان کی زبان بول سکتا ہوں۔ چنانچ ان میں سے ایک نے تکانہ کا پیغام جمھے دیا۔

" مردار تکانة تم سے ما قات کا خوابش ندہ اوراس نے تمہیں طلب کیا ہے۔"

"الزكى بھى ميرے ساتھ جائے كى؟" ميں نے بوجھا۔

ا اس نے اس بارے میں ہمیں کو فی ہوایت نہیں دی۔ بیتمباری مرسی پر متحصر ہے۔ اس نے جواب دیا۔

بہر حال میں نے بینا کو ساتھ لے لیا اور جمونیز ول کے ورمیان سے گزرتے ہوئے ہم سردار کے جمونیز نے کے سائے پینی مجے جس کے سائے ایک حاصل میں اخل ہو چکا تھالیکن سانے ایک وسیح وطر ایمن احاط موجود تھا۔ اس احاط میں داخل ہو چکا تھالیکن جس کی بدنما آئکھوں سے تجربہ جمائل اتھا۔

اس نے سرے پاؤں تک مجھے دیکھااور مجم کردن ملائی۔

"تم اس نا قابل عبودرات سے آئے ہو جوموت کا راستہ ہاور جے عبور کرنے کی ہر کوشش موت ثابت ہو تی ہے لیکن تمہارا بدن سنبرا

ہے اور تمبار نے نقوش اجنبی ۔ سوکیاتم انسان سے بڑھ کر پھے ہو۔اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہمیں آگاہ کروتا کہ ہم تمہار احترام تمبارے شایاب شان کریں ۔ ' سردار نے کہا۔

"ا پنیارے میں بتائے سے پہلے میں تہارے بارے میں جاننا جا بتا ہوں۔"میں لے کہا۔

" عالانكه بيمناسبنبين بيكن چوكاتم مختلف مواس كئي من تيارمول-"

"تهارانام اكانه ٢٠

'' بال تهميس دوسرون في بتايا موكا \_''

"ا بن بستی میں آجائے والے اجنبیوں کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے ہو؟"

" ہم انہیں قبول نہیں کرتے اول تواس رائے ہے، اس نے بل کو گنیس آیا۔ ہاں دوسرے راستوں اور کہمی ہمی ہمی آجاتے ہیں اور یہ وہ اوگ ہوتے ہیں جو پہاڑوں کی سنبری وحات یا چیکدار پھروں کے پجاری ہوتے ہیں۔ ان کے حصول کے لئے وہ زندگی کی پر داہ نہیں کرتے لیکن وہ اوگ کندے خیالات کے مالک ہوتے ہیں۔ بہت پہلے ہمیں ان کی آمد پر احتر امنی نہیں تھا ہم ان سے تعاون کرتے ہے کہ بران کی چند ہاتوں نے ہمیں تکایف پہنچائی۔ وہ ہم میں شامل ہوجاتے ہماری لڑکیوں کو بہکاتے اور پھر انہیں چھوڑ کر چلے جاتے مقصد صرف سنبری وحات اور چیکدار پھروں کا معمول ہوتا۔ ہمارے بہت سے لوگ ان کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے۔ تب ہریکا نے ان کے واضلے کی ممانعت کردی اس نے کہا کہ شہری وحات کے لئے آنے والوں کو ہلاک کردیا جائے۔ تب ہم ای اصول پر کار بند ہیں ۔ سویمی سوال ہم تم سے کریں گے۔ "

"مثلًا ""مين ني يو بيها ـ

"كياتم بمى سبرى دهات كى تلاش ميس آئے مو؟"

، مبیسا۔ • المبیسا۔

"كياتم ي بول رب بو؟"

''بإل-'

"المحريه بات ہے توضیح کی عبادت کے وقت تنہیں ہر یکا کے بت کے سائے اقرار کرنا ہوگا۔لیکن سنو ہر یکا بت کے سامنے کی جبوٹ نمایاں ہوجا تا ہے۔اکرتم نے جموٹ بولا تو جل کرسیاہ ہوجاؤ کے لیکن امر تمہناری بات کی نکلی تو ہم تنہیں احترام دیں مے۔ بال اس کے سواکوئی بات ہوتو تم ہمیں بتاد دتا کہ ہم علمئن ہوجا کمیں۔"

"اگر میں جا نکاہ تو کیاتم میری مددکرہ کے ؟"

'کمیامه و حلیت موا''

'' دوسرے رائے سے مجھے مبذب دنیا تک پہنچادینا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ تو سنبری دھات کا کوئی گلزاا ہے ساتھے لے جاؤں گااور نہ

ى تىبارى كى عورت كوكونى نقصال كانچاؤل كان مى نى كبااورىردار نى مبربان الدازيس كرون بلادى ـ

· میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگرتم سے نکلے تو میں تمہاری پوری مدوکروں گا۔''

' شکرید سردار۔ ' میں نے منونیت ہے کہااور تھی بات بھی یہی تھی پروفیسر۔ میں توان لوگوں بی میں رک جا تالیکن ثینا کا کیا کرتا۔ بیلزگ

خواد مخواہ بی ملے پڑ می آمن اوراس کی دجہ سے بہت ی مشکلات میرے سائے آ کھڑی ہو گی تھیں۔

"اس وقت تک مهمین کمی اکلیف کاساسنانبین کرنا پڑے گا جس جگہ میں تمہرانا کمیا ہے و بال تمہیں کوئی اکلیف تونبیں ہے ا''

، وقطع نهر مانسان

' انھیک ہے تم آ رام کر و کسی مجی ضرورت کو بیان کر سکتے ہو۔' سروار نے کہا۔

" میں تم ہے مزید کچی معلومات کرنا چاہتا ہوں سروار۔"

''لو پھوا؟''

''خودتمبارا طرززندگی کمیا ہے۔ تمہارے تبلیے کا کوئی نام ہے اسپال ان اطراف میں دوسرے قبائل ہمی آباد ہوں ہے ؟''

" ہم سب ہر ایکا کہا تے ہیں اور یہ ہادے قبیلے کا نام ہے۔ و ہوی ہر ایکا ہماری ہمران و کا فظ ہے۔ اس کا جا دوسب سے ظیم ہے ہاں وہ لوگ جو اپنا جا دو آزیا نے میں ہر ایکا کے جمرم ہوتے ہیں۔ ایے بحر ول کو دیوی چھوٹ ویتی ہے اور انہیں ہزار راتیں دی جاتی ہیں۔ ان ہزار راتوں میں وہ اپنے جا دو کی زندگی کے لئے آزاد ہوتے ہیں لیکن ان کے فاتے کے بعد انہیں پھر بنا دیا جا تا ہے اور پھر وہ ہمیشہ پھر کے ہنے رہتے ہیں دیکھ کے ہیں، سوبی سکتے ہیں۔ بھوک بیاس بھی لگتی ہے انہیں لیکن ندوہ مرسحتے ہیں نے جنبٹ کر سکتے ہیں۔ اس لئے بہت کم اوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا جا دود یوی پر صادی کرتے ہیں۔ بن جاتا ہے جیسے ترشال۔ "مردار کے چیرے پر فکر مندی پر حادی کرتے ہیں۔ بن جاتا ہے جیسے ترشال۔ "مردار کے چیرے پر فکر مندی

كَ أَمَّا وَنَظِراً فَ لَكِيرٍ مِن بِغُورات و كَمِيرٍ إِتَّمَا .

'' ترشال کون ہے؟'' میں نے ولچیں سے بوج چا۔ یہ قصے تو میری روح کی غذا تھے اور جتنا لطف جھے ان داستانوں میں آتا تھااور کہیں نہیں

أتاتحن

" یقبیله صدیوں ہے آباد ہے۔ ہم نرے اوگ نہیں ہیں ہمیشہ اس پسندر ہے ہیں اور دوسرے قبائل کی طرح جنگ وجدل ہمارا وطیرہ نہیں ربا۔ دیوی ہر یکا ہماری مدوکرتی ہے اور ہماری طرف نری نگاہ وُالنے والے خود فنا ہو جاتے ہیں لیکن قسف کی چھوٹ ہم ہمیا ہے جامیب نساوں کے لئے تباہ کن ثابت ہوتی ربی ہے۔"

" قسقد كي چهوت ؟ " مين في استفهاميد لهج مين يو ميمار

'' ہاں۔ میں اس بارے میں حمہیں بتا چکا ہوں لیتن وہ سر پھراانسان جو ہزار دانوں کا جاد و ما تک لے اور پھرساری زندگی پتھر بن کر تحز ارے لیکن ان ہزار دانوں میں و د آزاد ہوتا ہے۔ابیا کوئی مخص جس دور میں بھی ہوا دوسروں کے لئے پریشانی کا باعث ہنار ہااور بدشتی ہے میرا

دور بھی تستنہ کا دور ہے اور اس و ور میں تر شال موجود ہے <u>'</u>''

"وهجس نے ہزار را تمی ما مک لی بین؟"

" خوب ترشال كبال ربتا باورتم اوكول كما تهواس كا كيارويه با"

''وہ شیطان ہےاور ہم اس کے سامنے بے بس اور مجبور میں۔ قبیلے کی ہرعورت اس کی بیوی ہے وہ جے جاہے اپنے پاس بلالے۔ہم سب اس کے غلام بن کرزند ور ہتے ہیں ووجس سے نفرت کرے اس کا جینا حرام کردے چنانچے اس کی خوشنودی کے لئے جمیں ووکر تا ہوتا ہے جوہم میں ے کسی کا دل نبیس جا ہتا۔ برسات دن کے بعدوہ کس ایک انسان کا خون ہیتا ہے۔ اوراس کے لئے یہ تر بانی بھی ہمیں میں ہے کسی کو دینا پڑتی ہے۔'' سردارکی آواز میں فم کے آثار تھے۔

"م ات بلاكنين كريخة ""

''نبیں۔اس کے جادو کے سامنے ہماری ایک نبیس چاتی۔''

''لینی اگرتم اے ہلاک کرنا جا ہوتو کوشش کر کتے ہو، ویوی کی طرف ہے اس کی ممانعت نبیس ۔''

· بنبیں۔ وہ شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کو ہااک کرنے ک مما نعت کس طرح ہوسکتی ہے کیکن اس پر قابوکون یائے ؟ · ' سروار نے اداسی ہے کہا۔

" کیامانی میں مجھی کسی نے ایسے خص کو ہلاک کیا ہے؟"

''وہ جن پرظلم :ونا ہے ایس کوششیں کرتے ہیں میکن نا کام رہتے ہیں۔'' سردار نے جواب دیا۔

''وه کبال رہتاہے، کیا تمبارے درمیان؟''

"نبیں۔ وہ نگاراکی سیاو پہاڑیوں کے ایک غار میں رہتا ہے۔ جب اس کا دل جا بتا ہے تا ہے اور ہم سب اس کے سامنے بے بس

ہوتے ہیں۔''سردار نے بتایا۔

''تم نے صبح کی عمبادت کے بارے میں کہا تھا؟''

" بال يه بم نكلته سوريق كي مباوت كرت بين يكل تم بهي صبح كواس مباوت مين شريك مو مح؟"

۰ مبح تمس و**تت**؟ ۰ م

" سورت نکلنے ہے بل؟"

"كياترشال بمي اس عبادت ميس شريك بهوتات إ"ميس في وجها-

''شیطان کوعبادت ہے کیا کام۔ وہ تو ہردسم سے بے نیاز ہوتا ہے۔''

'' شکریه سردار یز تبهارے اس تعاون کے لئے میں بے مدشکر کز ار ہوں کل مبح کی مبادت میں ، میں شریک ہوں گااور اس دفت شہیں

ميري حيانَ كالقين آجائي كا-"

برں سچاں کا لیمین اطباعے گا۔ کھرمیں سردار کے باس ہے اندھ کیا۔ ٹیمنا اس دوران خاموش میٹھی رہی تھی۔اس کی آنکھوں میں الجمعن کے آٹار تھے۔ خلا ہرہے وہ اس مفتلو

کو بچھ بھی نہ ربی ہوگ \_

نچر جب ہم باہر نکل آئے تو اس نے میرایاز و پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا۔ ' بیآپ دونوں کوکیا ہو کیا تھاانکل؟' '

"کب نینا؟"

'' آپاوگ نہ جانے کیابول رہے تھے۔میری سجھ میں تو پھونہیں آیا۔'

''ان اوکول کی زبان تھی ۔ میں ان ہے ان کی زبان میں بات کرر ہاتھا۔''

" مجھة بري عجيب لگ ري تھي - کيا کبدر باتھا؟"

" كبدر باتحاك بميس تبذيب كى آباد يول تك يهنيان مين جارى دوكر عا-وه جارادوست بن كيا بيكن اس في سينيش ش بهي ك

ہے کداہمی چندروزان کے ساتھ قیام کریں اور یبال کی سیر کریں۔''

ا او سے بدهکرتو بهت خواصورت اے انکل ۔ ا

" الل اوران اوكول كارجن مهن بهمي انو كها ب- جب به اوك جشن مناتے بين تو وحشا نه رقص كرتے بيں ـ "

''اود\_کیایہاوک جشن منائمیں مے؟''

'' شایدا بھی نہیں۔ ہاں اگر تہمیں تجھ دن **یہاں گر ارنے میں امتر اس نہ دوتو پھر ہم ان کا جشن و کھ**کر ہی چلیں گے۔''

" نمیک ہے، جنے ان کار بن مین بہت پسند ہے۔" نیمنا نے خوش بوکر کہااور خاموش بوگئ۔ میں مردار تکاندی باتوں پرغور کرنے لگا۔سب پھو وقل میں بول اور نیمن ہوئی۔ میں مردار تکاندی باتوں پرغور کرنے لگا۔سب پھوں اور نہ بھوں ہور ہاتھا جو بوتا چلاآ یا تھا۔ دنیا کے مسائل ازل ہے بکساں ہیں۔ کوئی بھی تو تبدیلی نہیں یوئی اور میں ان مسائل میں پھنستا آیا ہوں اور نہ جانے کب تھنستار ہوں گا۔لیکن میں بھی کیا کروں۔خود میری دنچیں کا مرکز بھی میں ہے۔ اگر میں کھل طور پران سے الگ تعلک رہوں تو چھر میرا

جینا بھی محال ہوجائے \_ میں خود کس طرح زند ور ہوں گا <sub>\_</sub>

میں نے دوسرے دن کی عبادت میں شریک ہونے کا فیصلہ کرایا۔ پہلے تو سوچا تھا کدان کی مبادت میں تنبا ہی جاؤں لیکن نینا کواس جمونیز ے میں تنباح چوڑ نامناسب نبیس تھااور پھرمکمن ہے وہ بھی اس انوکھی عبادت ہے۔لطف اندوز ہو۔

لکین سورج نکنے ہے قبل جب میں نے نینا کو دکانے کی کوشش کی تو وہ نہیں جاگ۔ وو گہری نیندسور ہی تھی ۔ تب میں خود ہی باہر نکل آیا۔ مبادت گاہ کے بارے میں ، میں نے تفصیل نہیں ہو تھی تھی لیکن مجھے اس کے بارے میں جانئے میں دقت نہیں بوئی۔ ایک سیاہ فام کو میں نے شانے ہے کہ کرروک لیا تھا۔ وو چو تک کررک گیا۔

'' کیاتم صبح کی عبادت میں شریک نبیس :وتے؟''میں نے یو حیما۔

" بيس جار ماهول ليكن تم النا"

· میں ہمی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ '

"تم"!" وه حيرت اورو کچيسې ت بولا \_

"بال تهبيل فيرت كول عين

'''اس لئے کتم ہم میں ہے نہیں ہو۔ تمہارا عبادت کر ناہار نے لئے حیرت انگیز ہوگا۔''

"بهرمال بمحاين عبادت كاه لے چلو۔"

'' آؤ میرے ساتھ آجاؤ۔'اس نے کہااور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔اس کارخ مجمونپز بیوں کے قبی میدان کی جانب تھا۔ میں اس

میدان کی دوسری سمت سے بیبال آیا تھااس گئے بیر تی حصدا بھی تک میری نگا ہوں سے پوشیدہ تھا۔ نیمیز اس کی میں ایسال میں بکشریدن میار ورائی روتیاں ہوتی میں ای سیعیری اپنے میں ان بھیالا مدایتر دجس کی وفتہ آس

نیم تاریکی میں یہ ماحول بے صدو تکش اور پرامرارلگ رہا تھا۔ عقب میں ایک وسنے وعریض میدان پھیلا ہوا تھا جس کے اختتام پر سیاہ پہاڑیوں کا سلسلہ تا صد نگاہ تھا۔ یہ بہاڑیوں کا سلسلہ تا صد نگاہ تھا۔ یہ بہاڑیاں اس طرف کے ماحول کی صدیقیں۔ان حسین مرغزاروں میں ان کی بدنمائی بجیب لگ وہی تھی۔ میں نے دلچین سے یہ منظرہ یکھا تھے۔اوران کے درمیان آگ جل رہی تھی اوریہ آتش کدہ میرے لئے بہت اکش تھا۔ اوران کے درمیان آگ جل کے طرابو کمیاا در میں نے تھی کراہے دیکھا۔

'' يم عبادت كاميدان بـــدرميان مين سكتي بوكى آخسورن يحكس كا پرتوب ـ بيآ گسورن كى آمكى نشاند بى كرتى باور بم اى كى مبادت كريں مے ـــ' ميرے داہير نے مجھ سے كہا۔

"لكن مير ، وست ابهي تويبال زياد واوك نبيس آئے كيا بوري بستى كے لوگ عبادت نبيس كرتے ؟" ميس في سوال كيا۔

" مجال ہے کس کی۔ ہوخص سے کوسور ن کی آ مرکا انظارا کی میدان میں کرتا ہے۔ چند ساعت دیکھتے جاؤا بھی وقت نہیں آیا۔" اس نے کہا اور میں نے فاموثی ہے کردن ہا دی۔ بیساری چزیں میرے لئے بے حددکش تھیں۔ مجھے مسدیوں پراناماحول اور رہا تھا جب اوگ تو ہمات کا شکار تھے اور بھیب وغریب چیزوں کو ہوجتے تھے۔ سررج کی ہوجا کرنے والے چندلوگوں کے ساتھ میں پہلے بھی وفت گزار چکا تھا اور اس وقت میں نہیے ہونے بیسا ورد کھیے تھے۔ بھی سے مناظر دیکھے تھے۔

میں ای سوج میں گم تھا کہ دفعتا میں نے آگ میں سے سفید دھوئیں کے بادل نمود ارہوتے ویکھے۔ ایک جمیب می انوکھی ہی خوشہو چاروں طرف سے چینوں کی آوازیں طرف سے پینوں کی آوازیں طرف سے پینوں کی آوازیں اور تیزی کے ساتھ میدان او کوں سے بحر نے لگا۔ پہلی صف دوسری صف اور پھر تیزی سے مفیل بجر نے لگیس مفول کے درمیان ب امجر نے لگیں اور تیزی کے ساتھ میدان او کوں سے بحر نے لگا۔ پہلی صف دوسری صف اور پھر تیزی سے مفیل بجر نے لگیس مفول کے درمیان ب بتام انداز میں وحشی رقص کرتے پھر رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جسے زمین سیاد فام ننگ وحراث شدہ حراث سے بی تھے۔ یوں لگ رہا تھا جسے زمین سیاد فام ننگ وحراث کے اور ان کاندی تھی۔ تکاندی تیز آواز سائی دی اور بیآ واز تکاندی تھی۔ تکاندی تیز آواز سائی دی اور بیآ واز تکاندی تھی۔ تکاندی تیز آواز سائی دی اور بیآ واز تکاندی تھی۔ تکاندی تیز آواز سائی دی سے تکاندی تیز آواز سائی دی سائی دی تکاندی تیز آواز سائی دی سائی دی تکاندی تیز آواز سائی دی تکاندی تیز آواز سائی دی سائی دی تکاندی تیز آواز سائی دو تھی تک سائی دی تکاندی تیز آواز سائی دی تکاندی تیز تکاندی تیز کی تکاندی تیز کر ان تکاندی تیز کر بی تکاندی تیز کی تکاندی تیز کر بی تکاندی تیز کر بی تکاندی تکاندی تیز کر بی تکاندی تیز کی تکاندی تیز کی تکاندی تکاندی تکاندی تکاندی تکاندی تکاندی تیز کی تکاندی تکاندی

"بابرے آنے والے اجتماع جبال بھی ہومیرے پاس آجاؤ۔ میں اس تیز الاؤ کنزدیک موجود ہوں۔"اوریہ واز میرے لئے تھی چنانچ میں اوگوں کے جوم کو چیز نا موا آ مے بڑھنے لگا۔ میراساتھی ایک کھے کے لئے جیران رو کمیا تھا۔

چندساعت کے بعد میں تکانہ کے نزویک پنٹی حمیا۔ اکان الاؤ کے نزویک موجود تعااورا سے تلاش کرنے میں مجھے کوئی دفت نہیں ہوئی تھی کیونکہ شعلوں کی روشن اس کا چہرونمایاں کر ربی تھی۔ تکانہ کے نزد یک ہی جارآ دمی ادر جمی سوجود تھے جو خامے مررسید دیتے اور جن کے بال جناؤں ک شکل میں پنچے تک تھیلے ہوئے تھے۔ بدن ان کے بھی ننگ دھز نگ تھے اور ان کے بدنوں پر بجیب وغریب تشم کے نتش ونکار ہے ہوئے تھے۔ ایسے نتش و نگار جو میں اس سے پہلے بھی او گول کوآ رائش بدان کے لئے بناتے ہوئے و کیے چکا تھا۔

سردار تکانے نے مجھےا ہے بالکل قریب بلالمیااور تب میں نے کہلی ہاراس عجیب وغریب مجسے کودیکھا جوخاصا طویل وعریفس تھا۔

سیاہ رنگ کے پتھر سے تراش : وئی بید یوی عجیب وغریب خدوخال کی مالک تھی ۔ انتہا کی مجمونڈ ے خدوخال تھے اور ہاتی بدن کونسوانی روپ ویے کی ناکام کوشش کی مختم تھی۔ بہرصورت مید دیوی ہر ریکا تھی جس کے سامنے مجھے مقد ترقتم کھانی تھی۔ بہرحال ہیں تکانہ کے نز دیک کھڑا ہو گیا۔

عبادت شروع ہوئی۔ سوری آ ہتے آ ہتے بلند ہور ہاتھا اوراس کے ساتھ ساتھ ہی ان او کوں کے جوش وخروش میں اضاف ہوتا چلا جار ہاتھ اتنا شور مجارے تصاتنا جین رہے تھے بیلوگ کہ کان پڑی آواز سائی شددی تی تھی۔

مرد ، مورتیں ، بچے ، بوڑھے مب موجود تھے اور سب کے سب دیوانہ وار چیخ رہے تھے۔ ویسے بیالو بھی عبادت تھی اور میں سوج رہا تھا کہ تینی طور پر میمونپڑے میں نینا جاگ بھی ، وگی۔ یہ آوازیں وہاں تک ضرور پہنچ رہی ہوں گی۔اس تصور کے ساتھ میں تعوزا سا پریشان بھی ہو کیا تھا۔ ببرصورت اوگول کے اس جوم سے اکلنا آسان بات نبیس تھی۔ یول بھی میں نے تکانہ کومطمئن کرنے کا وعد و کیا ہوا تھا۔ چنانچ میں فاموشی سے ان او ول کی عبادت دیکتار بار

پھر جو نہی سورٹ کی پہلی کرن نمودار ہوئی و دسب اچا تک خاموش ہو گئے۔ آئی تیز چینوں کے بعد یے خاموثی بڑی انو تھی اور بڑئی جمیب لگ ر بن بھی۔ میں دم ساد ھےان اوکول کی حرکات دیکھتار ہا۔ چند سکینڈ وہ لوگ خاموش رہا ورسورٹ بلند ہوتا رہا۔ پھر جب سورج نے سرا بھارا تو وہ سب مظمئن ہو سکتے ۔ کو یا عبادت نتم ہوگئ تھی ۔ تب تکانہ مسکرا تا ہوا ہوا ۔ ' میرے دوست نجانے کیوں تمبارے بات پر مجھے یقین ہے۔ حالا نکہ ہمارے ند بب بی میں یہ بات نبیں ہے کہ ہم کس ایسے محض پر بھرو ساکریں جو ہمارا ہم ند بب نه جواور مسافر یا اجنبی ہو۔ یا بھراس نے دیوی ہر ایکا کے سامنے ا بني سيالَ كا ثبوت نه پيش كرديا بهوتا هم يس بيه جا بتا مول كه تم اپني سيافى كا ثبوت دو\_''

"كيا حات موزا ميس ني يوجيما-

'' سائے آؤ'' اُکانہ بولا اور میں دیوی ہر یکا کے بت کے سامنے پنٹی کمیا۔ تب اکانہ نے ایک بوڑھے کو اشارہ کمیا اور بوڑھا ہمارے نز د کیک پینی عمیا تکانه بوز هے ت مخاطب موکر بولا۔

' عظیم کارا ۔ نا قابل عبور راستوں ہے آنے والا مخص کہتا ہے کہ والک بھٹکا ہواانسان ہے اور سمندر کے راہتے بیہاں تک چہنی میا ہے

یبال آنا اس کا مقصد نبیس تھااور نہ ہی کدار پھروں اور سنبری دھات کی تاش کے لئے یبال آیا ہے۔ وہ اس جکہ سے نکل جانے کا خواہش مند ہا وراس سلسلے میں اپنی سچائی کا ثبوت پیش کرنے کے لئے ویوی ہر یکا کے سامنے آیا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ اگروہ ہر یکا کے سامنے ممالے اور یہ بات ٹابت کردے کہ وہ چمکدار پھروں کی تاش میں آئے والافخص نہیں ہے تو میں اس کی مدد کروں گا۔ قبیلے کے قانون کے مطابق امر میخص بھی چمکدار چھروں اور سنبری دھات کی تلاش میں یہاں آیا ہے تو پھر جم اس کی کوئی اعانت نہیں کر سکیں مجے اور پھرا سے ہر نیا کے قدموں میں قربان کردیا جائے گا اور اگر سے ہماراوشمن نہیں ہے تو ہم اس ہے کوئی تعرض نہیں کریں سے اور استدان علاقوں میں پہنچ دیں مے جہاں ہے میانی و نیامیں واپس جا کے۔ چنانچ تفیم ارائم اس سے بیمقدی تشم او۔ "

بوڑھے نے سر جھکایااہ رککزی کے اس بڑے برنن کی جانب متوجہ ہو گیا جس میں کسی خاص کنڑی کا برا دوم و جود تھا۔ای برادے کی خوشبو نضامیں پھیلی ہوئی تھی۔'' میرے نز دیک آؤ۔'' بوڑھے کی لرز تی ہوئی آوازا بھری اور میں اس کے نز دیک پہنچ میا۔'' تم ہماری زبان سجھتے ہو؟''

'' بدانو تھی بات ہے جبکہ یہال آنے والے تہارے جیسے دوسرے اس زبان سے ناوا قف ہوتے ہیں۔ بتا سکتے ہو کہتم نے بہاری زبان ممال تسيميي؟

" نبيس ـ " ميں نے جواب ويااور بوز ها چونک كر مجھے و كيمنے اگا۔

'' ميامطلب ميں مجمانيس - ثمياتم نے فلط نيس كباہ - كوياتم ينبيس بتاؤ كے كرتم نے بيذ بان كيے اور كبال ہے تيمى ؟''

" الله من به بنانا ضرور ي نبيس مجمعنا يتم يه كها كميائه كيتم تشم لوادرا پناكام پورا كرد ميرا خيال بيمهين ايساي كرنا جا ہے ۔"

'' ہوں۔ بڑے مغرورانسان معلوم :و تے ہوکیکن مبہر حال دیوی ہر یکا کے سامنے سرکشوں کے مرخود بخو د تبحک جاتے ہیں کیا حمہیں بتایا گیا ب كر برايكا كرما ف جموني فتم كهان والراكات وعيرين بدل جات بين " وراه في إوجهار

''یول گلتا ہے جیسے تہمبیں اپنے سروار پراعتاد نہ ہواوراس نے جو پچھ تم سے کہا ہے تم اس سے مشکوک ہو۔اگرالی بات ہے تو میں وہ بارہ

اس سے کہتا ہوں کہ وہ پہلے تمہیں اپن ذات کی جانب ہے مطمئن کرے پھر میرا سلسلہ شروع کرے۔'' میں نے بنتے ہوئے کہااور بوڑھے نے

مضطربانه انداز من ميرے شانے پر باتھ رکھ ! يا۔

''ارےارے تم تو بڑے فسادی معلوم ہوت ہو۔ نواہ مخواہ سردار کو مجھ سے بذخمن کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ بیسوال تو میں نے ذاتی طور پر ہو چھاتھانہیں بتانا جا ہے تو نہ بتاؤ۔''سقراط بنے والے بوڑ ھاائیک دستنبیل کیااور پھرکڑی نگاہوں ہے جھے ویکھٹا ہوا بولا۔

'' چلو۔اس خوشبو میں ہے ایک مٹنی بھرکراس الاؤمیں ڈال دو ۔''اور میں نے اس کی بدایت پڑمل کیا۔آگ ہے سفید دموئیں کے ساتھ خوشبوئيں انھيں اور فضاميں پہيل منسي سردار کھسک کرميرے قريب آھيا۔ تب بوزھے أ كبا۔

' الل بواو ـ اجنبي جونا قابل عبور راستول توعبوركركية يا بيتمباري يبال آف كاكيا مقصد بيا ' ا

'' جیسا کے میں نے سردار اکان کو بتایا کہ میں ایک تباہ شدہ جہاز ہے بیبال تک پہنچا ،وں اوراس طرف آنے کا مقعمداس کے سوا کچھٹیس

کے میں تبذیب یافته دنیامیں نکل جاؤں اوراس میں جموٹ ہوتو تمہارے مقیدے کے مطابق مجھے ضرور اقصان کینیجے ۔''

سردار کی نگا ہیں دیوی کی طرف محرال ہو تکیں ۔لیکن کوئی قابل ذکر داقعہ نہ پیش آیا اور سردار نے آھے بڑھ کر جھے گئے ہے لگالیا۔'' ہاں

میں نے تجھے سچاعظیم شلیم کیااوراب بجھے جھھ پرکوئی شک نبیس ہے۔ میں اپنوعہ و پورا کروں گا۔''

میں نے سرداری پیٹے تعبتیا کی اورسردار مجھے لئے :وئے چل پڑا۔ عبادت ختم ہونے کے بعدبستی کے دوسرے اوگ مجمی واپس چل پڑے يتحاورميدان فالى موتاجار باتحايه

" مجھے یقین ہے کہتم نے اس رسم کا برانبیں مانا ہوگا اجنبی ا"

' منہیں ۔اس میں براماننے کی کوئی بات ہی نہیں تھی سروار متہہیں مطمئن کرنا بھی ضروری تھااور میں مطمئن تھا کہ میں نے مجموث نہیں بولا ۔' ' ' امیشک یا مردار نے جواب دیا۔ہم میدان عبور کر سے جمونیز بول کے نزد کیک پہنچ مکتے اور سردار اپنے تعاون کے طور پر میرے ساتھ میرے جنو نیز ہے تک آیا۔

"اب ميں تجھے موال كرتا مون اجنى كياتو جلداز جلد يبال سے جاتا جا ہتا ہے؟"

الهال سردارا دراس كى وجه ميرے ساتھ موجودلزكى ہے۔"

" إلى \_ مين في اس معسوم كوريكما ب كياد واس ما حول سي خوفز ده بي اسردار في اوجها ـ

انبیں لیکن اس کے باہ جود یہال ے نکل جائے کا خوامشندہوں۔"

"تب مجهددون كمبلت دے من تيرے لئے سفر كابندوبست كردول تاك مجھے داستے ميں تكليف شەبور مہذب دنيا ميں جانے

کے لئے راستہ طوماں ہے اوراس میں کچھا ہے وشوار گز ار مراحل آتے ہیں کیا نسان پریشان ہو جاتا ہے۔''

'' مجھے اپنی پر واہ بیں تھی سردار کیکن وہ بی میری ذمہ داری ہے۔اگر ہات صرف میری ہوتی تو میں ایک طویل وقت یہال گز ارکر تیرے لي بھي کو کورنے کی کوشش کرتا۔"

" تیراشکریه بهرمال مطمئن رو میں دوون کے اندر تیری واپسی کا بندوبست کردوں گا۔ تیری سچائی نے جمھے بہت متاثر کیا ہے۔ اب

جمعا جازت وے یہ اسردارمیرے جمعونیزے کے نزو کیک آ کر بولا اور بیں نے گردن بلادی۔

سردار چلاعمیا اور میں جمونیزے میں داخل ہو میا۔ میرا خیال تھا کہ فینا ضرور جائے گئی ہوگی۔ آوازوں سے خوفزو ہ بھی ہوئی ہوگی اور میرا خیال درست اکلا۔وواس مجکنبیں تھی جہاں میں اے چھوڑ کیا تھا۔ میں نے جاروں طرف دیکھالیکن فینامہمونیزے میں موجود نبیں تھی۔

ب چاری لا کی خوف کے عالم میں روتی ہوئی مجھے تلاش کرنے نکل منی ہوگی میں تیزی ہے یا ہربکل آیااور پھرمیں نے جمونیزے کے اطراف میں ان ساری جنہوں تک جہاں ٹیٹا کے جانے کا مرکان ہوسکتا تھ تااثی کرتا پھرا۔ کیاد ہ کانی دور نگل کئی یمکن ہاس میدان کی طرف 🕟 چانچ میں نے دوزتے ہوئے میدان کارخ کیالیکن میدان اب سنسان پڑا تھاسوائے آگ کے جواب بھی تیزی ہے جل رہی تھی۔ تب میں نے زورے اے پکارالیکن کوئی جواب نہیں ما۔ میں کمی قدر پریشان ہو گیا تھا۔

و ماں سے واپس آ کر میں نے ایک سیاد فام کو پکڑا۔ 'میرے ساتھ ایک سفیدلزی تھی کیاتم نے اسے دیکھا'ا''

ساہ فام نے حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے کردن ہاا دی۔

"وه كموكن؟ كياوواس جكنبيس جهال تهمارا قيام ٢٠٠١ اس في تهمار

، انبیل - وه و بال موجود بیل ہے۔ ا

المسكس وتت جهور انهاتم نے اسے وہاں۔"

"اس دقت جب بم سب عبادت کے لئے مئے متھے۔" میں نے جواب دیااور سیاءفام تعجب سے گردن بالانے لگا۔

''اس وقت تونهتی میں کی فرو کا وجود بھی نہیں ہوتا ہوری بستی خالی ہو جاتی ہے تہدیں اے بیباں چپوژ کرنہیں جانا جا ہے تھا۔''

میں نے اس سیاہ فام کی تصحیر سننے کے بجائے آ مے بڑھ کر نینا کو الاش کرنا مناسب مجما اور پھر میں کائی دریک اس کی تابش میں بستی کے

کو نے کو نے میں مارامارا مجر تار ہا۔ میں نے بے شاراو کوں ہار سے بارے میں معلومات کیس ادر نیزہ کو نہ یا کر میں سردار کی قیام کا وی طرف چل مڑا۔

قیام کا ہ کے باہر سیاہ فام پہریدارموجود تھے۔انہوں نے تکانہ کومیری آبدگی اطلاع دی اور تکانہ اپنے جھونیزے سے باہر کل آیا۔اس کے

ہونوں پر سکرا ہت مجیل می تھی ۔ تب اس نے ساوگی ہے یو جیما کہ کیا میں کسی خاص کام ہے اس کے یاس آیا: ول۔

" بال تكاند ميرے جمونيز ك تو و بكي غائب ہے جوميرے ساتھ تھي ۔"

"كياسطلب؟" تكانكي قدم أشي بره آيا-

'' وہ میرے جھونپڑے میں موجوزیم ہے۔''

" کہاں گی اور کس؟"

' اس وقت جب میں عبادت کے لئے میا تھا تو وہ جمونیزے ہی میں سور ہی تھی لیکن جب میں وہاں ہے والین آیا تو ووا بنی جگہ موجود

شیس تھی ۔اس کے بعد میں نےبستی کےاطراف میں میدان میں، مرجکہ ہرکو نے میں اے تلاش کیا ہے کیکن وہ نہیں الی ۔''

'' ہاں تکانسہ وموجوزئییں ہے۔ براہ کرم سردار۔اس کی تلاش میں میری مدد کرو۔''

"ایقینا ، یقینارتمبارے کہنے کی بات نہیں ہے۔" تکانے نے جواب ویااور پھروو تیزی سے آ مے بڑھ کیا۔

انکانے نے چندافرا دکوجع کیااورانبیں مختلف مدایات دیں۔اس نے ان ہے کہا کہتی کا ہرفرد نرکی کو تلاش کرے۔ بلکہ ہرجونبڑے میں ہر

جُلها سُبتی کےاطراف میں وردورتک نکل جائے اور پُی کو تلاش کرے۔ بجی ہر حالت میں چند تھنٹوں کےاندراندرل جانی جا ہے۔''

اوگول نے سردار تکانہ کی ہدایت کی اور جاروں طرف دوڑ گئے۔میرے انداز میں تجوہ پریشانی پیدا ہوگئ تھی۔میرے ذہن میں یہمی تھ ک فینا کے ساتھ کوئی حادثہ بیش آیا ہے یادہ خوفز دہ موکر کہیں جیپ کی ہے بہرصورت راوگ اے تلاش کرنے کے لئے سئے تھے۔مردار آگا نہ نے جھے ا پیٹے ساتھ ہی رہنے کے لئے کہا تھاا در پھراس نے مجھے اپنے جمعونپڑے میں جیلنے کی وعوت دنی اور ہم دونوں اندر چھے نے۔اندرآ کر ہم دونوں اپنی نشتوں پر بینھ مجئے۔

'' پرایثان ہونے کی ضرورت نبیں ہے دوست ۔ ظاہر ہے وہ بچی زیاد ہ دوز نبیس جائے گی ۔ اب اتنی تا سجھ بھی نبیس ہے کہ جنگلول میں مہت دورتک نکل جائے میرے تیز دوڑنے والےات تلاش کرلیں ہے تم اس سلسے میں بِفَکر ہوجاؤ ۔''سردار تکانہ نے کہااور میں نے گردن ہلادی ۔

"اے ہر قیت پرمانا چاہے سروار۔اے ہر قیت پر مانا جا ہےتم یقین کرواس کی وجہے میری زندگی کا رخ بدا ہوا ہے۔ورنہ میں نجانے کہال جوتا۔"

''بقینا۔ بقینا۔ وہ ہماری مہمان ہا ورتم بھی میری ہناہ میں ہواس لئے تم بفکر :وجاؤ۔ات تلاش کر کے تمہارے حوالے کرنا بھاری ذ مہ واری ہے۔' مردار تکانہ نے بڑے اعماد ہے کہا اور میں کانی دیر تک اس کے ساتھ جینمار ہا۔ سردارتھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کوئی مشتکو کرنے لكتا تقدر وفعتا كسى خيال ك تحت وه چونك كرمتونش لهج مين بواار

'' سنو… کیااس کا پورالباس اس کے بدن پر تھا۔ کوئی ایسی چیز تو جھونپرڑے میں نہیں روگئی جس سے انداز ہ ہو کہ اے اس کی مرمنس کے خالف سی نے ہمونیزے سے اٹھایا ہے۔

" ميامطاب! " مين في چونک كريو مجعار

'' میرے ساتھ چلوں میرے ساتھ آؤ۔'' سردارانھ کیا۔نجانے اس کے ذہن میں کیا خیال تھا۔ بہرصورت وہ میرے ساتھ میرے جمونیزے کی جانب چل پڑا۔ تب اس نے ہمونیزے کے اندر داخل ہوکرد یکھا اورایک کھے کے لئے ساکت رہ کیا۔

" تو ، ﴿ آو ، ﴿ يَكِيا بُوا ـ " اس نے بجیب ہے انداز میں کہااور میں پر بیٹان کن نگا ہوں ہے اس کی صورت و مجھنے لگا۔

" کیا ہواسردار۔ کیا کوئی خاص بات تمہارے ذہن میں آئی ہے؟"

"ابو .. .. ایک مکروه شیطانی بو یم میں اس کو اس جمونپڑے میں ہی محسوس کر رہا ہوں اور سیاس منحوس انسان کے بدن کی بوہ جو ہماری پیٹانی کادان ہے۔''

" سردار براه كرم صاف الفاظ ميس مجص بتاؤكيا كهنا حاج بو؟"

" ترشال 👵 د د جہاں جاتا ہے اس کے بدن کی بووہاں رہ جاتی ہے اور دیر تک یہ بونضا میں بھیلی رہتی ہے۔ بڑا ہی نایا ک انسان ہے۔" " تو تمبارامطلب ہے وہ اس مجمونیزے میں آیا تھا ؟ " میں نے نونخو ار کہنے میں پو حیصا۔

· مير ، وست اكرميرا تجربه غاطنبين ب. ليكن منسره مين أيك فخص كو بلاتا ،ون وه اس بات كي سيح نشاند ي كر سكے گا۔ اسردار نكانه

نے کہا اور باہزاکل آیا۔ پھراس نے کسی سیاہ فام کوکسی کو باا نے کے لئے کہا اور چندسا عت کے بعد وہی بوڑ ھا جے۔ کارا کہد کرمخاطب کیا تھا جمونیزے میں موجودتھا۔ بوزھے نے بھونیزے میں قدم رکھاا و تھسٹھک کیا۔

'' تکا نیز شال کی پومسوس ہور ہی ہے۔' اس نے لرزتی ہو گی آواز میں کہااور سردار نے دونو ل ہاتھوں ہے اپناسر پکڑلیا۔

میں خاموثی ہے ان دونوں کود کمیر ہاتھا مجرمیں نے آ سے بڑھ کر بوجیا۔''تم دونوں کا کیا خیال ہے براہ کرم مجھے بھی بتاؤ'''

'' تیلعمی اتفاق ہے کہ میں نے تہمیں شیطان صفت تر شال کے ہارے میں بتایا تھا میرے دوست۔ خیال ہے کے لز کی کورشال لے کیا۔''

"لكيكن كيوس؟" ميس في كرجدارة وازيس بوجها-

'' کیا کہا جاسکتا ہےاس شیطان کے بارے میں لیکن اس منوس نے بہت بری حرکت کی ہے۔۔کارا بتاؤاب کیا کیا جائے؟'' سردار نے بوز ھے ہے یو جھا۔

" ہم سب اس كے سامنے ببس بيں \_ كوئى كيا كرسكتا ہے \_" بوز ھے في لا جارى كامظامرہ كيا۔

"وه كبال ملے كاسردار؟"

" رشال کے بارے میں بوجور ہے ہو؟"

"اس منوس کا نمطاندانی سیاه بهازوں میں ہے جنہیں تم نے عبادت کا و کے آخری سرے پردیکھا ہوگائیکن ان میں اس کا ٹھکانہ تلاش کرتا

حمَّن نبیں ہے۔ وہ نود بی ظرآ تا ہے کوئی اے تلاش نبیں کرسکتا۔''

''لڑکی کوضرور ملنا جا ہیے سردار۔ بیسب کچھا صول مہمان نوازی کے خلاف ہے۔ میں پرامن ہوں اور پرامن ربنا جا بتنا ہوں لیکن اگر

الركي كوكوتى أقصاك كبنجا تويس برامن نبيس ومسكول كا - '

"يفين كرومير، ومت \_ من شرمنده مول \_ ميل في يبال ترشال كي بومسوس كي هاس لخ مارا خيال اس طرف ميا ب \_ اكراس کے علاووسی اور نے بیچرکت کی ہے تو 👚 میں تمہارا مجرم تمہارے حوالے کردوں گاتم اس کی گردن اتارہ بینا کوئی چوں بھی نہیں کر سکے گا۔ نیکن

تر شال.....ائرتم اس موذي ہے ہمیں بھی نجات ولا سکے تو ہم تمہیں نجات دہندہ کہیں ہے ۔''

میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں ٹینا کوایسے مصائب ہے بیا کر لایا تھا جن میں موت بیٹین تھی۔ یہاں آ کر میں اے کھونانہیں جا جناتھ اورا کر ٹینانہ فی تو ، تو پھر میں نہیں کہرسکٹ تھا کان او کوس سے ساتھ میرو کیارویہ: وید میں نہیں کبرسکتا تھا۔

سروار حیاانسان تھا۔ مجھے اس کی نیت میں کھوٹ نبیں نظر آیا تھالیکن میتو کوئی بات نبیں ہو کی میں اینے او پر بھی غمہ کرر ہاتھا۔ میں نے اسے یبال چھوڑ ہی کیوں دیا۔ بہر حال میں ٹینا کے لئے سخت پر ایٹان تھااور پھر میں نے سردارے کہا۔

" مجهد بتصيار جا يبسر دار."

''اوہ۔ آؤمیرے ساتھ ۔'' سردار نے جواب دیااور میں جھونپڑے ہے باہراکل آیا۔ سردار مجھے اپنے ساتھ اپنے جھونپڑے میں لے کیا

اور مجعراس نے مجھے تھیاروں کے ذخیرے کے سامنے کھڑا کردیا۔"اس میں ہے جو پیندآئے لےاو۔"

میں نے سیاہ رنگ کی دھات کا بناہوا ایسا ہتھیا را ٹھالیا جو ہے حدوز نی تھالیکن اس میں دھار نہیں تھی اور پھر میں با ہربکل آیا۔ جا روں طرف

دور في والي مايوس والهن آرم عقر

وو پہر کے بعد سردار نے اعلان کر دیا کہ اب اس مے سوااور کوئی بات نہیں ہے کہ تر شال نینا کو لے کیا۔ تب دو پہر کے بعد میں نے سیاد بہاڑیوں کا رخ کیا۔ اور پروفیسر۔ ایسا عجیب وغریب بہاڑی سلسلہ میں نے اس ہے قبل نہیں دیکھا تھا۔ بوری بوری چٹا نیس اس قدر چکنی اور سیاٹ تھیں کہ قدم جما نامشکل جو جائے ۔ میں اس غار کی تلاش میں بھنکتا پھرائیکن سورت ڈھلے گیا اور مجھے کوئی غارنظر نہیں آیا۔

میرے ول میں انتہائی نصرتھا اگرزشال مجھیل جاتاتو میں اس کاخون ٹی جاتا۔ میں نے سوچا اورا چا تک ہی سردار کے پجوالفاظ میرے ذہن میں گونجاا تھے۔ میں خاموثی ہے واپس چل پڑا تھا۔ سردار بے جارہ اپنے ملور پر کوششوں میں مصروف تھا۔اس نے میری صورت ویکھی اورا یک مسندی سانس لے کر کرون جھکالی۔ بھر بولا۔

" تم اس كا غار تلاش كرنے ميں ناكام رہے ، و مني؟"

'' ہاں ۔ لیکن میں نا کا ٹی بیس جا ہتا سردار۔''

"ميرے: وست ميں تمبارے لئے کيا کروں؟"

'' تم نے کہاتھاسر دار کہ و قلیعے کے سی مختص کا خون پتیا ہے۔''

" بال ـ "مروار چونک پرا\_

"اس كاكياطريقه موتا با" ميس نے كہااور سردار چوكك كر مجمع و كيعنے لگا۔

''بس ڈو ہے جاند کی رات کوایک نو جوان کوخوشبوؤں میں بسا کرسیاہ پہاڑیوں میں ایک مخصوص مقام پر بھیج ویا جاتا ہے اوراس کے بعد

اس كى خون نچرى مولى لاش وبال سے الله لاجاتى ہے۔"

"كتيخون باتى بيراس دات ميرا"

"مرف چندروز لیکن کیون ا

''اس بارتم مجھے بھیجو کے سردار۔ بیساس کا سامنا کرنا جا ہتا ہوں۔'' میں نے کہااور سردار سی سوق میں کم ہو کیا۔اس کے چبرے پرحزان ا

مال کے آثار نظر آرہے تھے۔ تب میں واپس اپل جھونیروی کی طرف چل بڑا۔ میرابدن غصے ست مینک رہا تھا۔

پھر میں نے جھو نپڑے میں قدم رکھااور ایک دم انبھل پڑا۔ نینا جمونپڑے میں موجودتھی ۔اس کی بیشت میری جانب تھی اور وہ نہ جائے ز مین برکیاد کیمر بیتمی ..

' ' فینا۔ ' میں بے اختیاراس کی جانب لیکا اور میری آواز پراس نے چونک کر کرون تھمائی۔

لکین لیکن سے ٹیمائقی؟ میں اپنی جکہ ساکت رو کمیا تھا۔ ٹیما کی آٹکھیں معمول ہے کی کمنابڑی ہوئی تھیں۔اس کے جڑے لئکے ہوئے تھے اورسرخ سرخ وانت نظراً رہے ہتے۔ یوں لگنا تھا جیسے اس نے کمی کاخوبن پیا ہو۔خون کے قطرے اس کے ہونٹوں کے پنچ ٹھوڑی پر بھی جے ہوئے تھے۔ میں سششدررہ کیا تھا۔ نینا کی یہ بھیا تک شکل میرے لئے اجنبی تھی کافی دیر تک میرے منہ ہے وئی آ واز نہ نکل سکی اور ٹینا مجھے جیب می نگا ہول ہے دیمتی ہو نی مسکر اتی رہی۔ان ڈکا ہوں میں پر دفیسر بحبین کی و دمعصومیت نہیں تھی جو نینا کی عمر کے ساتھ ساتھ تھی ۔ان نکاہوں میں ایسی کیفیت تھی جیے کوئی جمولی عورت کو لی جنس ز وولڑ کی ۔ تب وہ چند قدم آ مے برحمی اور میرے نز ویک پہنچ منی ۔ پھراس کے ہاتھ میرے سینے کی جانب بڑھ مئنے ۔

''رک کیوں گئے ۔ آؤ ۔ آ مے برحو۔ آؤنا، ، مجھے آغوش میں لےاو۔ آؤمیں ترس رہی ہوں ۔ آؤ۔' اس نے بڑی مکروہ آواز میں کہا ادرمیری تمرییں ہاتھ ڈالنے کا کوشش کی ۔ تب میں نے اس کے ہال اپنی شی میں پکز لتے ۔

''فيناحبين كياموكما '''

" مجس الاست عبيب اداك ساته كبال مجمع كه مح اليم المحمد الم مير الكراك كون كالركة .. آؤمير عزد يك آؤ مجمع سين عدالكاؤ .. .. آؤ أجمع الينا الكرتريب ركو ، آؤ ، آؤنا اس نے ایک بار پھر کبااور میں دہشت زود سا چھے ملے لگا۔ یہ بجیب وغریب آواز میرے ہوش وحواس کم کئے وے رہی تھی ۔ جمونیزے کے ایک کونے ے دومرے کو نے تک چکر گلتار ہاا در پھرکوئی جارہ نہ یا کروٹیں بیٹھ گیا۔ ٹینا دونوں ہاتھوں میں منہ چھیائے روری تھی۔ میں خونخوارنگا ہوں ہے اسے و کھتار ہااور پھرمیرے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ بھلااس میں نمنا کا کیا تصور ایقینی طور پراس شیطان کا کار نامہ ہے۔

'' کرون اٹھاؤ۔'' میں نے بھاری آ واز میں کہا اور ثیٹا نے گرون اٹھا کر مجھے دیکھا۔لیکن اس ہاراس کا چپرہ معتدل تھا۔ پہلےجیسی کو ٹی كيفيت نبيس تقى فقش ونكار بهى معموميت سے پرنظرآ رہے تھے۔ ميں نے اسے آواز دنں۔

''انکل''وہ آ ہت۔ ہے بولی اندازسکی لینے کا ساتھا۔

''اد و نیزاتم نھیک ہوا'' میں نے بع میعا۔

'' آپ مجھے ٹیمور کر کہاں چلے گئے تھے انگل ۔اوک تمنی زورز ورے چیخ رہے تھے۔ مجھے ڈرنگ رہا تھا انگل۔ ہتا ہے آپ مجھے جھوڑ کر كبال چلى مئة تنح؟''

" تمباری طبیعت سی ب فیا اسی به دروی سے بوجها-

'' نھيک ہوں انگل ۔اب تو آڀ آ گئے ہيں۔'' ' ' بإل يُنكِن نيناتهبين ( رنگ ر باقعا ' ' '

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

" بال بهت زورت شوری آوازی آر بی تعمیر ."

'' ٹیمر نیا ہوا ٹیٹا… 'پُھر کیا ہوا؟''میں نے اے غورے و کیعتے ہوئے کہا اور آجب سے مجھے دیکھنے گی۔

" پھر پچینیں بواانکل آپ آپ آسے نامعمومیت ہے کہااور میں ایک کمبری سانس کے کرخاموش ہو گیا۔ تھوزی دیر تک میں پہو سو چہار ہا مجرمیں نے نیمنا کا ہاتھ مکٹر ااور باہرنگل آیا۔ میرارخ سردار کے جھونپڑے کی طرف تھا۔ راستے میں لوگوں نے مجھ سے ٹیمنا کی بازیا لی کے بارے میں یو جھالیکن میں نے کسی کو جواب نہیں ویا تھا۔

۔ تکانہ نے نینا کود یکھا تو انجھل پڑا۔ ارے بیکبال ہے لی ؟ ' وہ خوش ہے بواا۔ لیکن دوسرے کہے اس کے ہونٹ سکڑ سے ۔ اس کے انداز میں ایک پر اسرار کیفیت نظر آئے گئی تھی اور پھر آ بستہ ٹینا کے پاس آ گیا۔ پھر اس نے مالوی ہے گردن ہلائی۔ میں بغور اس کی حرکات کا جائز و میں ایک پر اسرار کیفیت نظر آئے گئی تھی اور پھر آ بستہ ٹینا کے بینے کے درمیان جمک کرو کیھنے لگا۔ تب میں نے بھی و یکھا۔ ٹینا کے بینے کے درمیان جمک کرو کیھنے لگا۔ تب میں نے بھی و یکھا۔ ٹینا کے بینے کے درمیان جمک کرو کیھنے لگا۔ تب میں نے بھی و یکھا۔ ٹینا کے بینے کے بین درمیان میں ایک سیاہ نشان تھا۔ ول سیاہ نشان اور سردار نے ایک شمنڈی سائس لے کراس کالباس درست کردیا۔

"يشان كيمان المان من في وجهار

" ترشال كانشان ب\_اب يارى اسى مكيت بـ" مردام في جواب ديا-

''کیامطلبٰ!''

" تتهبیں کہاں ہے ملی ؟" سردار نے الٹامجھ ہے۔ سوال کرویا۔

'' جيونپرو ب ميں موجو دھي ۔''

"ہوں۔" سردار نے ایک مجری سائس لی۔"اس کمین صفت انسان نے اس کے بدن پر اپنانشان بنادیا ہے۔اس کے بدن ہے اب اس کی بدن ہے اس کی بدان ہوئی تھی۔" کی بدآ رہی ہے۔ یہ اس کی ملکت ہے اور اب وہ اس کے جوان ہوئے کا انتظار کرے گا۔ قبیلے کی سب ہے ہسین کرکی نما شدیمی

''وہ نو خیز تھی سب سے حسین تھی۔ تر شال اے لے کمیا اور پھراس نے اس پراپی مہر ثبت کر دی اور اے قبیلے میں پرورش کے لئے جھوڑ

و یا یتم نے اس کڑ کی کے اندر کوئی تغیر تو نہیں پایا؟''

''باں جس وقت میں پہاڑوں میں چکرانے کے بعد واٹس اپنے جمونیزے میں پہنچا تھااور میں نے پہلی یارات ویکھا تھا تو اس کی شکل بالکل ہر لی ہو ڈی تھی۔ ایک مکرو وصورت تھی کہ بجھے دیکھے کرشد ید حیرت ہوئی۔ اس کے علاوہ اس کے انداز میں بھی تبدیلی تھی۔ لیکن پھرآ ہستہ آ ہستہ اس کی وہ کیفیت ختم ہوگی۔''

'' آہ۔ بالکل وہی کیفیات۔ یہ و فیصدی ترشال کا شکار ہے میرے دوست وہ لاکی جس کا میں تم سے تذکر و کررہا ہوں ای طرح اس کا شکار تھی جب وہ اس پر اپنی جادوئی قوتیس آنرما تا تو عجیب وغریب ووکررہ جاتی۔ اس نے بستی کے ٹی نوجوانوں کو ہلاک کردیا تھا اورا پی کم سن کے ہاہ جوداس کے جذبات ایک بھر پور مورت کے جذبات ہوا کرتے تھے۔ وہ جذبات جن کی پذیرائی ممکن ہی نبیں تھی۔ بیتر شال جیسے منحوں فخض ک کوشش ہے۔'سردارنے جواب دیا۔

میں بخت پریشان ہو گیا تھا۔ ویر تک میں کچھ موچتار ہا مجرمیں نے سردار ہے کہا۔'' کیکن اب کیا ہوگا سردار۔ کیا ییمکن نہیں ہے کہ تم فل الغور تماری دانہی کابند وبست کردو۔''

" میں پیکام کرسکتا ہول نیکن اپنے سرے بانالنام تعبور نہیں ہے تم کہو گے کہ میں نے تنہیں دھو کہ دیا ہے۔ "سردار نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ " مما مطلب؟"

" به جب تک تر شال ک بحرے آ زادنہ ہوگی ہیں نہیں جائے گی۔' ا

الميكي ممكن بيا"

" مجھے حکم دومیرے دوست ۔ میں وہی کر دن کا جوتم کہو ہے۔"

'' میں اے لے کریہان سے فورا نکل جانا جا ہتا ہول۔''

''میری اس اطلاع کے باو جوو۔''

''إلى-''

'' تبتم یہاں رکو۔ میں بندو بست کئے دیتا ہوں کاش تم اس طرن اس متحوں کے بھیا تک جال ہے بکل سکو۔ 'سردار نے کہااور پھرو ، باہر

اکل گیا۔ میں نے پر بیٹان نگاہوں سے ٹیٹا کود یکھا۔ وہ اب مجراتی ہی معسوم ظرآ رہی تھی۔

" فمنا ـ" من في است كاطب كيا ـ

"بإل الجكل \_"

"کیاسوی ربی ہوا؟"

" آب کھ ہریشان ظرآ رے میں انگل۔"

"او ذہبیں فینا بیٹے ۔ میں اگر پریٹان تفاتو صرف تہارے گئے ۔ تم نھیک ہوتو اب مجھے کوئی پریٹانی نہیں ہے۔"

ا انگل میں سیس بھر بیار ہوگئ تھی کیا؟ مجھے یا ذہیں آتا کہ من کواں وقت جب لوگ چی رہے تھے اور میں سوتے ہے جاگ پڑی تھی آپ موجود نہیں تھے۔ اس کے بعدیہ شام کیسے ہوگئی انگل؟ مجھے نہیں معلوم۔ انگل بیشام کس طرح ہوگئی۔ مجھے دن مجر کے وقعات یا و کیول نہیں رہے۔ کیا میں سوگئ تھی ؟''اس نے بوجھا اور میں مجیب نگا :ول سے اسے دیکھتارہا۔

" بإل نيمنا بينيتم سوكن تميس ليكن اب يه بتاؤ كيا اس وقت تم سفر كے لئے تيار ہو؟"

"سفر؟" فينائة تجب ت بوجها-

" مال سغر۔"

"كين يون الكال-كيابم يبال ت جارب بير ليكن الخي جول الكل؟"

''بس نینا۔مردار تکانیکھوڑ وں کا بند و بست کرنے گیا ہے۔ہم اوگ آئ ہی انجھی اور ای وقت ریستی چھوڑ دیں گے اور کہیں اور چلے جانمیں سرچھ

مے۔ "میں نے کہاور منامیری جانب و کھنے گی۔

٬٬رات میںانگل؟''اس نے تعب سے بوجیا۔

"بال بيني رات مين "

"التين بم كبال جائيس مي؟"

''ان اوگوں کے رہنما سوور ہمیں کسی خصوص مقام تک لے جائیں سے وہاں ہے ہم اپنی دنیا کی طرف نکل جائیں سے ۔''

'' آہ۔انکل بیتو میری ولی خواہش ہے۔انکل تننی ویریس بیلوگ ہمارے ساتھ چلیس سے؟''

'' میرا خیال ہے تھوڑی دیر کے بعد۔'' میں نے کہااور ٹیٹامسرور نظرآنے کی۔ اس کے چبرے پر وہل معسومیت تھی جو میں اس ہے پہلے

بھی و کھتار ہاتھا۔لیکن میرے قبین بیں سروار کے کہے ہوئے الفاظ کا خوف بھی باقی تھا کہیں سردار کی بات سے ہی نہ ہ بت ہو۔

بے چارا سردار جکاند میرے ساتھ مجر بورتعاون کرر ہاتھا۔ وہ مجھے کم پریشان نظر نہیں آتاتھ ، چھ کھڑ سوار ہماری رہنمائی کے لئے تیار

تنےان کے ملاو و تین کھوڑے اور تھے جن میں ہے دو ہما ری سواری کے لئے تھے اور ایک کھوڑے پر ضرورت کا سامان با رکیا حمیا تھا۔

سروار مجھے ہتی کی سرحد تک جیوز نے آیا۔ وہ اب ہمی پریشان تھا۔ "میری ہتی میں تمبارے ساتھ بہتر سلوک نہیں ہو۔ کانو جوان جس کے لئے میں طویل عرصہ تک شرمندہ رہوں گا۔ میری دیا ہے کہ ہر یکا دیوی کی مدد ہے تم اس شیطان کے جال ہے لکل حاؤ لیکن اگر تمہیں اس میں کوئی دنت محسوس ہوتو میرے دوست ، انکانہ کوا بنادوست جھ کراس کے باس آ جانا۔ "

" میں تمباری اس بہتی کو یا در کھوں کا انکانہ ۔ " میں نے جواب دیاادر مجراس سے رخصت ہوکر ہم چل پڑے۔

افرایقہ کے نظرناک ملاقے میں رات کا سفر بے حد بھیا تک سمجھا جاتا تھا۔ وشش اور نونخوار درندے چاروں طرف بھٹکتے گھرتے تھے اور تاریک راتوں میں ان کا خطرواور بزھ جاتا تھا۔ جن اوگوں کو لکان نے ہمار ہے ساتھ کیا تھاوہ بے حد نگر راور تجربہ کارلوگ تھے ساری رات وہ بے تکان ہمارے ساتھ سفر کرتے رہے اور یہ بھی اتفاق تھا کہ رائے میں کوئی قابل ذکر واقعہ رونمانہیں ہواتھا۔

منح کوہم نے خودکوایک سرببزوشاداب جنگل میں پایا جنگل زیادہ کھنانہیں تھااور درختوں کے نیچے سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ایک انتہائی تھے سایہ

واردر بنت کے نیچے میں نے کھوڑ اروک دیا۔ ٹیٹا کے چبرے پڑتھکن نمایاں تھی۔

" تعك تحسِّين فينا ؟"

'' بِحداثكل -''ليمنائے جواب ديا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

'' تواب آ رام کرو۔عمدہ جکہ ہے۔' میں نے کہااور کھرمیں اپنے رہتما سیاد قاموں ہے بات کرنے لگا۔ میں نے پروگرام بنایا تھا کہ دو پہر تک ہم آ رام کریں مے۔ وہ پہر کے بعد سفر کریں مے تا کہ پھررات کوئسی مناسب حکہ قیام کیا جاسکے۔ سیاہ فاموں نے سعاد تمندی ہے گرون ملاوی۔ ان بے جاروں نے ہمارے لئے آ رام کا بندوبست کیا اور پھرخوراک کا سامان اتار نے تکے۔ سردار نے انہیں خاص طور ہے ہمارے آ رام کا خیال ر کھنے کی بدایت کی تھی۔ اس ائے ہمارے سارے کام انہوں نے کئے اور کھانے پینے کے بعد ہم آرام کرنے لیٹ کئے۔

نینااب متوازن بھی۔اس کے انداز میں پہلےجیسی معصومیت پیدا ہوئی تھی لیکن میں اس کی طرف سے فیر طلمئن تھا۔ دوپہر ڈھل گئی اور پھر ہم نے دوبار وسفری تیاریال شروع کرویں تھوڑی در کے بعد ہم جنگل کوعبور کررہے تھے۔

چونکه آ رام کر چکے تصاور تعکن اتر گئی تھی اس لئے ہم اس وقت تک سفر کرتے رہے جب تک تاریخی کا فی کہری نہ ہوگئی۔ بھرہم نے دوبار د آ رام کے لئے منامب جکد کا انتخاب کرایا۔ یہ پہاڑی ملاقہ تھا۔ اونچے نیچے ٹیلے جاروں طرف بٹھرے ہوئے تھے نہیں کہیں ور احت وغیرہ بھی تھے ایک خوبصورت جگه نتخب کر کے ہم وہاں رک ملے ۔ ابھی تک سفر پرسکون رہا تھا۔ کو گی ایسی بات نہیں ، و فی تھی جوتشویشناک ، وقی ۔ رات کے کھائے کے بعد دمیے تک فینا مجھ سے مفتکو کرتی رہی ۔خوداس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیصعوبت سفر سن مرح نتم ہوگا۔اپ او پر کز رے ہوئے حالات کا ات كوئي ملم نبيس قعابه

پھروہ حب معمول سونے کے لئے لیٹ کی۔ میں ہمی اس سے تعوز سے فاصلے پر لیٹ کیا تھا۔ ہم سے کی دور سیاد فام محافظ آرام کرر ہے تھےوہ بے جارے دود وکرے جاگ رہے تھے۔ اکانہ نے ہماری بےاوث فدمت کی تھی۔ میں اس سے بہت متاثر تھالیکن اس بے جارے کے لئے میں پھونیں کرسکا تھا۔

آخرى رات كاجا ندخد \_ پيلي تو تاركى رې ليكن آسته آسته روشي ،و نے كلي \_ميري آكلميس ئيم غنوده ،و كي جي تميس كه مي نے كسي كواپ قريب محسوس كيااور چونك يزائفنا ميريمر بإني موجوديمي

'' نیندنیس آرنی۔' میں نے مسکرات ہوئے ہو جھااور و وہمی مسکرادی لیکن اس کے اندر کسی قدرتبد کی نظر آر ہی تھی۔ بہتر کی صرف میرا احساس تعارکوئی خاص دا تعنییں ہوا تھا۔لیکن چندساعت کے بعد میرے اس احساس کی تقیدیق ہوگئے۔و وکھسک کرمیرے نز دیک آگئی تھی۔

' میں میں نورت بنا جا ہتی ہوں میں جوان ہوگئی ہوں ۔ ' اس کی آ واز ابھری اور میں انھیل پڑا۔

'' نینا۔'' میں نے اے کھورتے ہوئے کہا۔

· ا میں بھر اور جوان ہول میرے بدن کو دیکھو۔ ا اس نے اپنالباس بدن سے نوچ بھینکا اور میں بوکھلا کر انھ کیا۔ یہ عصوم فیتانبیں تھی ا ہے حواس میں بھی نہیں تھی ۔ بقیناد واسینہ حواس میں نہیں تھی۔

'' ہوش میں آؤ مینا۔''میں نے کہااوراس نے ادائے خود سپر دگی کے ساتھ اپنابدن میرے سامنے لہرایا۔ تیرہ چود ہ سال کی یہ بچی آئ تک ا ہے کر دار میں مصومیت کے ملاو داور کوئی احساس نہیں رکھتی تھی الیکن اس دفت 🔐 اس دفت و و نہ جانے کیا بن نخی تھی ۔ '' میں ، ، میں تمباری آغوش میں سانا چاہتی ہوں مجھے ماہیں نہ کروورنہ - ، وہ سیاہ فام میرے بدن کی بیاس بجھائمیں سے۔''اس نے م ورسوت مونے سیاہ فاموں ک طرف دیکھااور میرے ذہبن میں جھلا ہے بھڑگی۔

" أخر باركبدر ما مول فينا موش مين آؤ\_"

' تو مجھے ہوش میں لے آؤنا۔' اس بار وہ حد ہے گز رکنی اور میرا مجر پور ہاتھ اس کے منہ پر پڑا۔ وہ کنی فٹ دور جا کری تھی کیکن وہ مجھرا تھ ''تمی۔'' نعیک ہے تم بھے تبول نہ کر دیمیں جاری ہوں۔ میں ان ہے: رخواست کروں گی۔'' دواٹھے کرسیا، فاموں کی طرف برھی اوراب بات حد ہے ع زرعی تھی۔ میں اے اس کے حال پرنہیں چھوڑ سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے لیک کراہ کیڑلیا اور پھرمیرا ہاتھ اس کی گردن کی پشت پر پڑااور و دلبرا کر ز مین برآ رای وہ ہے:وش ہوئی تھی۔

من نے اے اٹھ کراس کی جگدانا دیاا در پھر بھٹکل اس کالباس اے پہنا یہ لیکن اس کی اس کیفیت ہے میں بخت پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی اب تک حفاظت کی تھی۔ اگریہ کیفیت حقیقی ہوتی تو میں اتنا پریشان نہ ہوتا کیکن وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔

وریک میں اس کے نزویک بیٹھا اس کے بارے میں سوچتار ہا۔ پھر میں نے فیصل کیا کداب دن رات سنر کرنا ہوگا تا کہ اس ملسمی ماحول ے بنتنی جلدی ممکن مود ورنکل جاؤں ۔ کہیمی ہوجائے میں نینا کو بے سہارانہیں چھوڑوں گا۔

سیاہ فام اطمینان ہے اپنی جگہموجود تھے۔ ان بے حیاروں کوصورتحال کا پہھمنم نہیں تھا۔ دیر تک میں اس طرت : پیشار بااور پھراس کے نز دیک ہیں دو بار دلیٹ گیا۔ میا تدا پناسفر طے کرر ہاتھا۔ ہوااتی خوشکوار چل رہی تھی کہ آنکھوں میں شراب اتر رہی تھی اور کچریہ شراب میرے جواس پر مپھا تمنی اور میں دوبار دسو کیا۔ اس بار سیاہ فاموں نے مجھے جگا یا تھا۔ دور پہاڑوں کی اوٹ سے احالا امجرر باتھا۔ سیاد فام مجھ جمعنجھوز رہے تھے۔

میں چونک کرانھ ممیا۔'' آپ سے ساتھی لڑکی تھوڑ ہے پر بینھ کراس طرف من ہے۔ہم نے دوآ د**ی اس** کے چیجیے دوڑاو یے ہیں۔'' ایک ساہ فام نے مجھے بتایا اور میں نے ایک ممبری سائس لی میں اور الجھ میا تھا۔

ببرحال ہم نے بھی اپنے گھوڑ ہے سنجال لنے اور پھرہم ہمی ای طرف دوڑیزے ۔ سورٹ انجمرآ یا تھالیکن ان لوگوں کا کوئی پیڈنییں چل ۔ کا تھا یہ بی رخ تھا جس ہے ہم آئے تھے اور اب ہم دوبارہ بستی کی جانب مبار ہے تھے۔میرے ذہن میں بسنوراٹھ رہے تھے دل جاہر ہاتھا کہ نینا کوجہنم میں جمو کم کرآ مے بڑھ جاؤل کیکن مجرخیال آتا کہ وہ بے تصور ہے بیسب ترشال کا ہی شیطانی چکر ہے۔ میں اس شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دول گا۔ کچھیجی ہوجائے میں ترشال کوکامیا بنیں ہوئے دوں گا۔میرے دانت بھیجی سے اور ہم رکے بغیر سفر کرتے رہے۔

شام کوسورج چھیے ہم بستی پینچ کئے ۔ جہال ہماری ملا قات زکانہ اوران وونوں سیاہ فاموں ہے ہوئی تھی ۔ سیاہ فامول کی حالت خراب تھی ۔ ان کے بدن جیسے ہوئے تھے اور جگہ جگہ گوشت نکل آیا تھا۔ شاید وہ ابھی تکانہ کے پاس پنچے تھے۔

> ا کانے کے چبرے پرمرونی میمائی ہوئی تھی ۔اس نے میری طرف و یکھااور مایوی سے بولا ۔' میں نے ۔ پہلے ہی کہا تھا۔' ا "ان اوكول كوكيا موا؟" يمل في افسوس زده ونكا مول سان دونون سياه فامون كود كيميت موسة يوجها ..

"ان سے ہی ستو۔" کانے نے کہا۔

" كيا ہواتم دونول كو؟" ميں نے يو عيما۔

· ہم از کی کا تعاقب کرتے ہونے ساہ پہاڑیوں تک گئے۔وہ گھوڑے میت پہاڑیوں میں نا نب ہوگئ۔ہم پباڑیوں میں بھٹک رہے تھے

ك و ا جانك پيازيوں يشعلے الكي اور بم فعلوں من كر مئے - جار في هوز بي جل كر بلاك بوكي بم بمشكل أكل آفي ميں كامياب و سكے ـ "

"اور بدحر كت اس شيطان كے علاووكس كي نبيس ہے۔" لكاند نے كہا۔

'الركى كالمجركوئى پيترين عل سكااام من في علمه بارتكابون سے انبيت كھورت بوئ بوجها۔

· انبیں ۔ اس کا نام دنشان تک نبیس ملا۔ ' ا

"ہوں۔ تکاندان کے ملاح کا بندوبست کرو۔ جمھے افسوس ہے کہ تمہیں میری دجہ ہے بخت پریشانی اغمانی پڑی لیکن ترشال ہے اب میری بنگ شروع ہوچکی ہے۔ میں: یکھوں گاو و کتنا بزاوجا دوکر ہے۔'

میں جاتا تھا کہ تکانہ مجھے امل بھور ہا ہوگا۔ بھلا میں کس طرح اس کی شیطانی قوت کا مقابلہ کرسکتا تھا۔ رات کو تکانہ دیریک میرے پاس میشار ہا۔ وہ بہت مایوس تھا اور مجھ سے بھی مایوں کی اُنتگوکر رہا تھا۔'' یقین کرو میر سے دوست تے ہماری خواہش پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ایک مہمان کی جیثیت سے میں تہمیں اس خطرے سے بچانا جا ہتا ہوں۔''

" میں تمبارے خلوص کودل ہے قبول کرتا ہے لیکن اب میرے لئے بھی پیاضروری ہے۔ اس کے علاوہ میں اور کیا کر سکتا ہوں۔ ا

"ر شال تمهارا فون في مائكا ووشيطان ب-"

'' میں بھی یہی چاہتا ہوں۔'' میں نے مسکرا کر جواب ویا۔ اب میں اے کیا بتا تا کہ میراخون بہت خراب ہے اور کسی کے لئے یے ممکن نہیں ہے دوسرے دن میرے درخواست پر لکانہ جھے اس ملاتے میں لے ممیاجہاں ہزار راتوں کے شکار پھر کی زندگی کمز ارد ہے تھے۔

بڑا پرامرار ملاقہ تھا۔ اگانہ جھے ان او کول کے بارے میں بتار ہاتھا۔ جو یظا برسیاہ پھر کے جسے نظر آ رہے تھے۔ بین کرجیرت ہوتی تھی کہ وہ بھی انسان تھے۔اس نے ان شیطانول کی روایات بتا کر جھے خوفز دوکرنے کی کوشش کی لیکن خوف کامیر سے نز دیک گزیزیں تھا۔

" یہ تمام اوگ وہ تھے جنہوں نے اپنی شیطانی قو توں ہے ہتی کی نیندیں جرام کر کمی تعیں۔ انہوں نے وہ سب کہوکیا جوکر کے تھے اور جس کی جنتی برندگی تھی انہوں نے وہ سب کہوکیا جوکر کے تھے اور جس کی جنتی برندگی تھی اس نے اپنے بی انسانوں کا خون کی ایا۔ کو یا بے شار افراد لقمہ اجل ہے اور ان کی زندگیاں اس طرح ختم بوکئیں۔ سومیرے وہ ست میرے معزز مہمان میں اس بنیں ہے کہ تم خود کواس نو جوان کی حیثیت سے چیش کرو جسے تر شال کی خدمت میں اس لئے بھیجا جا تا ہے کہ وہ اس سے خون کی پیاس بجھائے ہم اوگ تو اس کے عادی ہیں اور ہماری تقدیریں بہی جیں۔ سوجو گناو کا پودا ہماری زمین میں اگا ہے اسے ہمارے

ى خون سے سيراب ہونا جاہيے۔تم چندروز کے لئے يبال آئے ہوتمہاری زند کی خطرے میں کيوں ڈالی جائے۔'

'' میرے اجھے دوست اکانہ '' میں نے اے نخاطب کیا۔'' پہلی ہات تو یہ س او کہ تر شال میرا خون نہیں کی سکتا۔تم خود کہہ بچکی ہوا در میں

نے تہمیں اس کا احساس نہیں دلایا کہ پیرائت نا قابل مبور میں جد حرہے بیس آیا ہوں سومیرا جیسانو جوان ہی ان راستوں وعبور کرسکتا ہے اور میرا جیسا تخص بی تمہیں ترشال کے دوجھ ہے آ زاد کراسکتا ہے اورا کر میں ترشال پر قابونہ بھی یا۔ کاتو بہرصورت بیة ممکن نبیں ہے کہ میں اس کڑی کو بیبال جھوڑ كرا بن زندگى بچانے كے لئے آئے بڑھ جاؤں چنانچے میں نے جو فیصلہ کیا ہے جھے اس پرائل رہنے و اور میری مدوكرو۔''

، کانه نے گرد**ن جھکالی۔ پھرمر**د وی آواز میں بولا۔ 'نھیک ہے آگرتم اس حد تک بعند : وتو میں خاموش ہوا جاتا ہوں۔''

"ایک اور بات کبول گاسردار"

· ' کیا'' ' تکانه نے پوچھا

'' کمیاتم پہلے اس مخص کا تقاب کر لیتے ہو جے تر شال کی ہوں پر قربان کیا جا تا ہے۔''

" إلى - اس بارجونو جوان باس كانام بركارا ب -" كاند ف بتايا -

''المراس بار میں اس کی جکہ چاا گیا تو کیا آئندہ اسے جی ترشال کے پاس بھیجا جائے گا؟''

"اس سلسلے میں ہم کوئی فیصلنہیں کر سکتے نو جوان دوست کیکی تمہارامقصد کیا ہے؟"

'' میں صرف بیر میا ہتا ہوں کدا کر اتفاق ہے میں ترشال پر قابونہ پاسکا تو تم اس نو جوان کو اس کی جینٹ کے لئے مت بھیجنا جس کا انتخاب

تم كر يكي ہو۔"

"اوو " الكانه في كردن الله كي " موياتم مات بوكراس كي زندكي بميشد كے لئے في جائے ؟"

" بال \_ من يهي حيا بهنا جول \_"

"الو تھی خواہش ہے حہیں اس سے کیافا کدہ ہوگا ؟"

· ' کوئی فائرہ نہیں۔ بس میں جا ہتا ہوں کہ ایک مخص اس طرح سے فکا جائے۔''

'' نھیک ہے۔ میں تمہاری اس خواہش کی تھیل کروں گا۔' نکانہ نے جواب دیااور میں مسکرانے لگا۔

عاند میں بھی آخری را نوں کا مفر طے کرر ہاتھا بھرا یک رات وہ ڈوب کیا۔ کو یا دو ڈو ہے جا ند کی آخری رات تھی اورای رات کے آخری بہراس نوجوان کوسیاہ بہازیوں میں بھیجا جانے والاتھا جواس بارتر شال کا نشانہ بننے کے لئے تیارتھا۔ان چند ونوں میں نمیا کا تہیں پیز نبیں چل سکا تھا اورمیرا دل اس کے لئے خون کے آنسوروتا رہتا تھا بھے نینا کی وہ کیفیت یاد آئی جس کا اظہاراس رات ہوا تھا۔معموم نینا کے چہرے پرایک جوان عورت کے جذبات تصاور میراول کسی طرح یہ بات تعلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھا کہ وواپے کسی جذبے کے تحت اس عد تک آماد و ہوگئ تھی۔اس معصوم دل میں انبھی بیاجذ بیلینی طور پر پیدانبیں ہوا ہوگا۔ سوا کرز شال نے اے آبادہ کرلیا ہوگا تو کیا نینااب وہی معصوم نینا ہوگی۔ اگرز شال نے بینا کوتبادہ برباد کردیاتو پھرمیں اے آئی اذبیتا ک موت دوں گا کہ و مرنے کے بعد بھی نہ بھول سکے گا۔ میں نے سوچا تھا۔ سردار تکانہ خانسا ما بوس تھا۔

ببرصورت وہ میری راد میں آتا بھی نہیں جا ہتا تھا۔ چنانچہ تاریک رات کے آخری بہراس نے جھے الوداع کہااور میں سیاہ پہاڑیوں کی طرف چل پڑا۔

تکانہ نے مجھے بتادیا تھا کہ مجھے وہاں مباکر کیا کرتا ہے۔ میراذ بن عجیب ہے خیالات میں ڈو باہوا تھا۔ ان خیالات میں خوف کاعضر تونہیں تھا۔ البتہ ا کیسالجهمن ضرورتھی۔میں سوج رہاتھا کہ ان شیطانی تو آؤں کا کوئی علان میرے پاس نہیں ہے میں نے سب تہر سیکھ لیا تھا کیکن اس انو کھے علم ہے آت تك ناوانف رباہوں \_ كاش اتنے لوكوں ميں سے ونى ايك جيماس ملم سے بھى روشناس كراتا \_

تاریکی میں میں ان پہاڑیوں کی جانب تیزی ہے سفر کرر با تھااور تھوڑی دریے بعد میں اس جیبت ناک اند حیرے میں داخل ہو گیا۔ وہ چشرجس کے بارے میں تکاند نے مجھے بتایا تھا۔ سامنے ہی موجود تھااور وہاں ایک تنبادر دست کے ینچے وہ مشعل روشن تھی جس کاعلم مجھے پہلے ہی ہوگیا

تھا۔ میں درخت کے سے بیچے جا کھڑ ہوااور میری نکا ہیں جارول طرف بھٹائے لیس پھرا جانگ مجھے عقب ہے ایک آواز سائی دی۔

'' آه … بين پياسا ڊول ـ مِن ٽس قدر پياسا ہوں ـ کون ميري پياس بجمائے گا ـ کيا تو '''وه اچا تک مير ـ ساسنے آھيا۔مشعل ک روشی میں ،میں نے وہ مکر وہ شکل دیکھی بزنی ہیب ناک شکل تھی ۔ ساہ فام تو تھا بی نجلا ہونٹ تھوڑی تک لڈکا ہوا تھااوراس کے لیبے لیبے دانت نظر آتے تھے۔؟ کے طویطے کی چوٹی کی طرح مزی ہو کی تھی۔ بدن امپھا خاصا توا ناتھ۔

"كياتوميرى بياس بجمائ كالا "اسف يوجماء

" میں بھی تو پیاسا جول ترشال۔میری پیاس کون بھائے گا۔" میں نے کہااورہ ہ چونک پڑا۔

''ارے تو کون ہے۔ تواس بستی ہے تونبیں ہے۔ اوو میں تمجھ کمیااس لڑکی کا ساتھی 💎 ہاں دبی تو ہے۔ میں نے مبادت کی مجمع مجھے ویکھا تھالیکن بیتکانہ بڑا ہی عیار ہے۔اس نے تجھ سے چیما چیڑا نے کے لئے یہوجا۔ ...خوب موجا ۔ کو کی ہرت نبیس ہے۔ مگرتو کیا پیٹاگا؟''

" تيراخون اسمين في جواب ويا ـ

''اوہو۔ اوہو ۔ اوہوں کیا واقعی۔ پی لے سے نی لے سے این پنجر لے اور جہاں جا ہے محمونپ وے۔'اس نے ایک لمباحنجر اکال کر میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے اے بغور دیکھا۔ ایک مجے کے لئے میں چکرا ممیا تھا۔ ' بجھائے اپنی ہیاس بجھالے۔ پھرمیری ہیاس جھاوینا۔ ' میں نے بہخراس کے ہاتھ سے لیاں۔ ترشال بیور کھول کرمیرے سامنے آئیا وریر وفیسر میں مبانتا تھ کہاس پیککش میں کوئی خاص بات ضرور ہےتا ہم میں: کیمنا جا ہتا تھا۔ میں نے مخر پوری قوت سے اس کے سینے میں بھونک دیا۔ یوں لگا جیسے میں نے و دفخبر کسی کا ہی میں اتار دیا ہو۔ پھر میں نے اے نکالا اورائے کی بارتر شال کے بدن پر جگہ جگہ نتجر محموز کا لیکن کہیں ہے نون کا ایک خطرہ بھی نبیس نکا ۔

تر شال مکروه انداز مین بنس پزای اب میں کیا کروں میرے بدن میں تو خون بی نمیں ہے۔اب تواجازے ہے؟''

'' نھیک ہے۔' میں نے بھی ہنس کر کہا اور مخبر ترشال کو واپس کر دیا۔ اس نے مخبر میرے ہاتھ سے لے کرا جانک وحشیاندا نداز میں ا پھلنا کود ناشروع کرویا اور پھرا نتہائی سفاکی ہے وہ تنجر میری گردن میں اتار نے کی کوشش کی ۔ اور ، تنجر کی دھارمز منی ۔ جس توت ہے وہ میری مردن میں پیوست کیا گیا تھااس کے تحت اس کا وہ پہلا اور آخری وار ہونا جا ہیے تھا <sup>ای</sup>کن اس نے جیرانی سے مڑے ہوئے جنجر کو دوبار دو یکھا اور پھر - اے چنگیول میں پکڑ نرسیدها کردیا۔ تكانه نے مجھے بتادیا تھا كہ مجھے دہاں جاكركيا كرما ہے۔ميراذ بمن مجيب ہے خيالات ميں دُو يا ہوا تھا۔ ان خيالات ميں نوف كاعضر تونبيس تھا۔ البت آیب البھمن ضرور تھی۔ میں موج رہاتھا کہ ان شیطانی قو آو ل کا کوئی ملاح میرے پائنہیں ہے میں نے سب تجریسکے ملیا تھائیکن اس انو کے ملم ہے آت تك ناواقف ربابول ـ كاش النظ لوگول مين سنه كوئي ايك مجصاس علم سنجعي روشناس كراتا ـ

تاریکی میں میں ان پہازیوں کی جانب تیزی ہے۔ مرکزر با تھاا ورتھوڑی وریے بعد میں اس جیب ناک اند میرے میں داخل ہوگیا۔ وہ جشرجس کے بارے میں تکاند نے مجھے بتایا تھا۔ سامنے ہی موجود تھااور وہاں ایک تنبادر دنت کے نیچے و مشعل روٹن تھی جس کاعلم مجھے پہلے ہی ہوگیا تھ۔ میں درانت کے سینچے جا کھڑ ہوااورمیری نکا ہیں جارول طرف بسننے آلیس کھرا جا نک مجھے عقب ہے ایک آواز سائی دی۔

'' آه ، امیں بیاسا ہوں۔ میں کس قدر پیاسا ہوں۔ کون میرن بیاس بجھائے گا۔ کیا تو ؟''وہ اچا تک میرے سامنے آھیا۔ مشعل ک روشن میں ، میں نے وہ مکر وہ شکل جیسے میں بری میت ناک شکل تھی ۔ سیاہ فام تو تھا ہی نجلا ہونٹ تھوزی تک ایکا ہوا تھا اور اس کے لیے لیے وانت نظر آت تھے۔ ؟ ک عوطے کی چوٹی کی طرح مزی ہو کی تھی۔ بدن اچھا خاصا توا ناتھا۔

"كياتوميرى بياس جمائ كالااس في وجماء

" میں بھی تو پیاسا ہوں تر شال میری پیاس کون بھائے گا۔ میں نے کہااور وہ چونک پڑا۔

''ارے تو کون ہے۔ تو اس بستی ہے تو نہیں ہے۔اوو میں مجھ کمیا اس لڑکی کا ساتھی 💎 باں و بی تو ہے۔ میں نے عبادت کی مجھے مو کیلنا تقالیکن بی تکانہ براہی عیار ہے۔اس نے جھوے چھوانے کے لئے بیسو چا۔ . خوب سوچا کو کی ہرت نہیں ہے۔مکرتو کیا ہے گا؟''

" تیراخون سامیں نے جواب دیا۔

''اوہوں اوجوں کیا واقعی۔ لیا لیے 🔐 کی ہے۔ کے مینجر لے اور جہاں جاہے محونپ دے۔''اس نے ایک کمبانیخر نکال کر میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے اسے بغور دیکھا۔ایک مجے کے لئے میں چکرا گیا تھا۔' بجھالے اپنی بیاس بجھالے ۔ پھرمیری بیاس بجھادینا۔' میں نے منجراس کے ہاتھ سے لےلیے۔ ترشال سید کھول کرمیرے سامنے آسمیاا در پر وفیسر میں جانتا تھا کہ اس پیککش میں کوئی خاص بات منے ور ہے تا ہم میں دیکھنا جا ہتا تھا۔ میں نے بخر بوری قوت ہے اس کے سینے میں بھونک دیا۔ یوں لگا جیسے میں نے و د بخرکس کا ہی میں اتار دیا ہو۔ پھر میں نے اے نکالااورا ہے تی بارتر شال کے بدن پر جگہ جگہ خیر جبوز کا لیکین کہیں سے خون کا ایک خطرہ بھی نہیں تکا۔

تر شال مکروہ انداز میں بنس پڑا۔'' اب میں کیا کروں میرے بدن میں تو خون ہی نبیں ہے۔اب تواجازت ہے؟'`

'' نھیک ہے۔'' میں نے بھی ہنس کر کہا اور مخبر تر شال کو واپس کر ویا۔اس نے مخبر میرے ہاتھ سے لے کرا جا تک وحشیاندا نداز میں ا مچھلنا کود ناشروع کردیا اور پھرا نتبالی سفاکی ہے وہ تنجر میری گردن میں اتارے کی کوشش کے ۔اور سنجنجر کی دھارمز کنی ۔جس توت ہے وہ میری عمردن میں پیوست کیا تمیا تھااس کے تحت اس کا وہ پہلا اور آخری وار مونا جا ہے تھالیکن اس نے جیرانی سنے مڑے ہوئے جغر کو دوبار ودیکھا اور پھر اے پنگیول میں پکڑ ٹرسیدھا کر دیا۔

اس باراس نے بخبر میرے سینے میں بھوا کا تھا۔ لیکن اس باروہ دو بارہ سیدھا جونے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔'' کیا تیرا بدن پھر کا ہے؟''

اس نے وحشان الداز میں کہااور میرے مندے بھی قبقب اہل پزا۔

'' ہاں تر شال او ہے کے ہتھیارتو میرے بدن پرہمی کارگرنہیں :وتے۔'' تر شال میری ان الفاظ سے ہرا ساں نہیں ہوا تھا۔ بلکہ دلچسپ نگا ہوں سے بجعد و کیدر ہاتھا۔ پھراس نے ناکار ہمجر بھینک ویا۔

`` میرے دانت لوہ کے نہیں ہیں۔ بیتو ہُدیوں میں بھی باآ سانی از جاتے ہیں۔ 'اس نے دونوں ہاتھ کھیلاد یے جیسے جیسے اپی گردنت میں لینے کا خواہ شمند ہواور پھراس نے لیک کر مجھا ہے بازوؤں میں بھینچ ایا اور جہاں بات طاقت کی ہوتو پھرجا دوکی ایک تیسی۔ میں نے اے گرفت كرنے كالوداموقع ويا تعاراس نے مجھے كرفت ميں لے كراپنے دانت ميرے شائے ميں كا زھ ديئے اور پھر بوكھائے ہوئے انداز ميں منہ پيچيے ہنا لیا۔اس کے ساتھ ہی اس نے جھے چھوڑ دیا تھالیکن اب میں اے کہاں چھوڑ تا۔ میں نے بھی اس کے بدن کو کرفت میں لے لیا اور پھر میں نے بوری توت ساے دیایا۔

تر شال کے حلق سے دلخراش آوازیں نکل ری تھیں۔اس کی آئکھیں با برنگلی پڑ رہی تھیں۔اس نے بھی پوری تو سے استعمال کر سے میری سرنت ہے نکنے کی کوشش کی اور میں نے اے انھا کرز مین پردے مارا۔ تر شال پھر چیخا تھا اور پھر جوں ہی و دوو بار واٹھا میں نے پھرا ہے کرفت میں کے ایا کیکن اس بارو مستعمل کیا۔اے اندازہ ہو کیا تھا کہ اپی شیطانی قوت ہے وہ مجھ پر قابونہیں یا سکتا۔ چنانچہ ا جا تک اس کا بدن جیسے کم مسلے نگاوہ ایک دم کسی ری کی طرح پتلا ہو کمیاا دراس کا اب میرے ہاتھ ہے نکل جانا فطری امر تھا۔

میری کردنت سے نکلتے ہی اس نے بہاڑیوں کی طرف چھلا تک لگادی لیکن اب میں اس کا پڑتھا مجھوڑ نے والا کہاں تھا۔ میں اس کے پیجیے دوڑنے لگااور جونئی دوسیاہ چٹان کے ایک غار میں داخل ہوا ..... میں نے بھی غارمیں داخل ہونے کی کوشش کی۔

ای وقت ایک وزنی چنان اپی جگه سے اس طرت سرکی که غار کا دروازه یند جوجائے کیکن میں نے اس چنان کورو کا اوراس میں کا میاب ہو ممیا۔ چنان مجھے دھکیل نہ ککی اور میں اندر داخل ہو تمیا۔ بد ہو کا ایک شدید ہم یکا میری ناک ہے بکرایا تھا۔ میں نے تر شال کو تلاش کمیا۔ کیکن اس کشاد ہ غار میں وہ مجھےنظرنبیں آیا۔البتہ سامنے ہی ایک اور سرعک ہی موجودتھی۔ کشادہ غار میں دیواروں میں مشعلیں گئی ہوفی تھیں اوران کی راشن نہایت بھیا تک منظری میں کرر ہی تھی۔

بورے غاریس مرود جانوروں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے کہیں کہیں انسانی ڈھانچے بھی موجود تھے جن میں سزا ہوا کوشت دیکا ہوا تھ اس کے علاوہ بھی ایسی ہی مکروہ چیزیں۔ میں اس سرمک کی طرف بڑھ سیا۔

اورسرنگ کے دوسرے دہانے پر جھے ایک اور روشن عارنظرآیا۔اس عار کی روشنی مبت تیزشمی ۔ میں بے اکان اندر داخل ہو گیا۔ بیاغار نیا دہ کشاد دنبیں تھا۔ ساسنے بی سفیدرنگ کا ایک خوبصورت تخت بچھا ہوا تھا جس میں املیٰ در ہے کے جوابرات نصب بتھے اورا نہی ہیروں کی روشی ہے غار منور تھا۔ کمر و وصورت ترشال ای تخت پر ہیٹا ہوا تھا۔ اس نے پاؤں بھی او پراٹھار کھے تھےا در اس کے عقب میں ایک کری پر بنیتا بھی موجود تھی کمیکن ای خوفناک اور وحشت ز دوشکل جس میں ، میں نے اس رات اے ویکھاتھا جس دن وہ اغوا ہوئی تھی۔اس کے ہونٹوں پرایک خوفناک مسکراہت پھل ہو ہی تھی۔ پیلی ہوئی تھی۔

ترشال کے چرے یرخوف کے آثار تھے۔

'' تم کون ہو یم کون ہوا؟'اس نے سہی ہوئی آ واز میں کہا ۔

٬٬تم خوفز د ومبوتر شال.<sup>۱</sup>٬

· نبیل ، برگزشیں یم میرا کچه بھی نبیں اگاڑ سکتے ۔ بگاڑ کر دیکھ او۔ میں تم ہے اتنا دور موں کہتم مجھ تک پہنی نبیس کتے ۔ میں تم ہے بزار دن میل دور ہوں ۔ سمجھ بزار وں میل ''اس نے کہا۔

'' تم شاید یا گل بھی ہو گئے ہو۔ آؤ مجھ بااک کرو۔میراخون چئے بتم پیا ہے ،و۔'میں نے آ مے برحتے ہونے کہا۔

'' وحوکه موکیا ہے۔ دیکیوں کا رکا نہ کو۔ دیکیوں کالبتی والوں کو۔ پوری بستی کا خون نہ نی جاؤی تو نام نہیں۔اس نے تمہیں کیوں بھیجا' ا

اب اس کے لئے میبتیں ہی میبتیں ہیں۔" ترشال نے کہا۔ میں بدستورآ مے بوجہ رہا تھااورا یک لیجے میں مجھے ایک انو کھاا حساس ہوا۔ میرے اور تر شال کے درمیان جتنا فاصلہ تھاد وان چند قدموں میں طے ہو جانا جا ہے تھا۔ میں مسلسل آئمے برد ھەر باتھالیکن فاصلہ جوں کا تو ں تھا۔

ا یک ملے کے لئے میں تعمیل کمیاا درای وقت ہر بخت ترشال نے قبقبہ لگایا۔'' آؤ۔ آؤرک کیوں گئے۔ مجھ تک وہنینے کی توشش کرو تم یہ

فاسله ساری زندگی طخبی*ن کرسکو محی*ه آذبز جیتے رہوں''

لیکن میں وہیں رک کیا۔ ریمبورتمال تعجب خیز تھی اور ترشال کو بیاحساس ہو کیا تھا کہ میہاں میں نا کام رہا ہوں۔ چنانچاس کا خوف آ ہت۔

آ ہتہ: در بوتا جار باتھالیکن اس نے یا دُن زمین پڑہیں ر کھے تھےادرای طرح ہیتھا ہوا تھا۔ چنا نچے میں نے بھی اب پینترا بدلنا ضروری سمجھا۔

" تهبارے جادو کے بارے میں مجھے بہت کچھ علوم ہو چکا ہے ترشال لیکن اطمینان رکھو۔ میں ساری عمرتمہاری محرانی کرسکتا ہون۔

میں تنہیں بید عوت دیتا ہوں کہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو۔مجھ میرا پنا جاد وآ زیا دُنتم نا کام رہو گے۔ میں انتظار کرو**ں گا** کے تمہارے جاد و کا دور

ختم ہوجائے گااوراس کے بعد ۔۔ اس کے بعد میں تمہارے پھر یلے جسے کویاش یاش کرووں گا۔''

''مکن ہے بینوبت نہ آئے یمکن ہے بینوبت مجھی نہ آئے۔'' تر شال نے مکرووہ می ہنتے ہوئے کہا۔

میں نے اس سے پنیم ابوجیما کہ وہ بات کس بنیاد پر کہدر ہا ہے لیکن میں نے اپنی بات کا سلسہ جاری رکھا۔

"دوسرى تركيب يه دوعتى ب كه به معلى كرليل."

، مسلح کرلیس؟ ۴۰ و هیونکا۔

"بال- ميكن ب-"

۱'او ہو کیسی سلتا اور کن شرا امّا پر؟''

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

'' و کچھوتر شال۔ میں تنہیں دعوت دیتا ہوں کہتم جھے پراپنی جادد کی تو تیں استعال کرے مجھے بلاک کر دواورا گرتم اس میں نا کام رہے تو پھر میں اپنے جاد وگی ابتدا کر دوں گا اور تمہیں کتے کی موت ماروں کا لیکن اگرتم صلح پر آ ماد و بوتو میں بھی تیار ہوسکتا ہوں۔''

"تم كيا جات موا"

' ' باڑکی میری ساتھی ہے۔ بدمیرے لئے محترم ہے۔ میں اسے ایک پخصوص مقام تک پہنچانا میا بتا ہوں۔تم اسے میرے حوالے کر دو۔ میں ات لیکر خاموثی سے یہاں سے بھل جاؤں گا۔ اپنی بھوک منانے کے لئے تم تنبیا کی لڑکیوں کولاتے رہے ،و۔اس پر قبضہ جما کراپے مصیب

رّ شال بجوره بينه لكا بحر إولا- "نبين، بركزنبين، يازك ميرب لئة كيابتم اس كاانداز ونبين كريئة \_امحرين إني توشش مين كامياب ہو کمیا تواس کے بعد ترشال بھی نبیس مرے گا۔ ہاں اس کے بعد ترشال بھی نبیس مرے گا ۔ کوئی جادواس پر کارٹر نہ ہوگا۔ میں اے بھی نبیس چیوڑ سکتا۔ ۔

" كيامطلب ترشال يعنى تم التصرف اس النينبين لائے كدودا كيال كى ہے۔"

" نبیں ، ہرگز نبیں ،لا کیوں کی بھلامیرے لئے کیا کی ہے۔ جس قبیلے سے جا ہوں انھالا وَس مگر بیاز کی اسپار کی ایک خاص جیٹیت رکھتی ہاں کی مرکتنی ہوگی ؟''

''بهت نیمونی تقریباً باره تیره سال <u>'</u>'

" تیرد سال \_ بقینا تیره سال \_ مجھاس کے چہرے سے اندازہ اور باہ مین اسے جارسال تک اپنے پاس رکھوں کا جس وقت سے سترد سال کی جوجائے گی تو میں اس سے ایک انسا کام اول کا کہ اس کے بعداوگ یے بھول جائیں سے کہ دیوی ہر یکا بھی کوئی میشت رحمتی ہے۔ دیوی ہر یکا اس وقت میرے سامنے بے بس ہوگی۔میرامقابلہ تو اس ہے ہے۔ میں اسے فکست دوں گاو و جھے پھڑوں میں تبدیل نہیں کر بھی ۔' ترشال نے

''اگرائی بات ہے ترشال تو بھیے بتا و تنہارامنصوبہ کیا ہے۔ ممکن ہے میں مجھی تمہاری مدوکرسکوں۔''میں نے کہا۔

' المجھے کمی کی مدوکی ضرورت نہیں ۔ بس بازگ میری پوری پوری مدوکرے گی ۔''

''تکرکس طرح؟ کیاتم مجھے یہ بات نبیں بتاؤ ہے؟''میں نے اے باتوں میں نگاتے ہوئے بوجیمااورتر شال آنکہ میں بندکر کے ہننے لگا۔ میں لگتا تھا جیسے و وتخت پراپئے آپ کو بالکل محفوظ مجھتا ہوا کہ آ و ھو انعہ میں نے آ مے بڑھنے کی کوشش کی تھی کیس پر وفیسر بجیب بات تھی میں جتنا بھی آتے بڑھتار شال کااور میرافاصله اتن ی رہتا جتنا کہ تھا۔ کو یامیرے قدم زمین طے نبیں کررہے تھے تب تر شال نے کہا۔

'' ماترا بھون زمین کی ممرائیوں میں ایک جگدایس ہے جس کا راز پانے والا تر شال کے سوا کوئی نبیس ہے اور ماترا مجمون کی ممبرائیوں میں دیوی ہر ریکا کے قدم بھی معذور ہوجاتے ہیں۔ ہاں اس لنے کہ اس سے دل میں کھوٹ ہے اوروہ پاکٹبیس رہیں۔ ماتر انھون میں سانپ ہے اور وہ

میں سکتے کے عالم میں اس کی تفتکوین رہا تھا۔ بہر حال ایک بات کا مجھے انداز وہوا تھا وہ یہ کہ آم اب نیٹا کی عزت خطرے میں نہیں تھی وہ محفوظ ہے۔ تب میں نے کہا۔

''لیکن میں تیرا چیمانہیں مچھوز وں گا تر شال۔''

'' میں جانتاہوں لیکن اس کے لئے کی ایک اور پائیکش میں تجھے کرتاہوں ۔''

''کمامطاب؟''

'' تجھ ہے کی جاسکتی ہے کیکن دوسری چند شرا اُطا پر۔''

''وه کیا؟' میں نے دلچیں ہے بع تھا۔

"تووہ ہی جمعے حاصل کرتے دے دے ا

''ادو\_کیے؟''

" میں تجھے اس غارتک پہنچائے ویتا ہوں جہاں ابدیت کا مقدس تائ موجود ہے مجھے اپنی قوت سے دوتائ حاصل کر کے دیے ویہ۔

سانپ کو بلاک کردے۔ اگر تیری قوت بیکام کر عمق ہے قومیں لزکی تیرے حوالے کردوں گا۔ "

سیخش کیا ، میں نے ول بی دل میں سوچا۔اس طرت وہ آسانی ہے میری چنگل میں آ جائے گا۔' میں تیار ہوں۔' میں نے جواب دیا۔ ''بغیر کچھ جانے بوجھے'' 'اس نے کہا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

انجوال حصر Will PAINSOCIETY.COM بانجوال حصر

" بال \_ میں سانپ کو ہلاک کر کے دوتا ن مجتمع دے دوں گا۔ تو جھے اس فارتک چانجادے۔"

" محمل بالكن أكرنا كام رباتو تحقيل كاست بتغبر دارموم موكات

" وعده اب مجصح لدى سه و مان پر بجاد ب ـ "

'' تو ایسا کر ۔ ما ہنے دالے دروازے ہے گز رکر ماتر انھون کے جنگل میں بکٹی جا۔ میں لز کی کے ماتھ تیرے پاس آ رہا ہوں ۔''

"اکھی نبیں ملے کا؟"

'' تجھنے کی کوشش کر۔ جب تک میرے یاؤں زمین سے نہیں تکتے تیرے اور میرے درمیان فاصلہ برقرار رہے گا جونہی میرے یاؤں

ز من سے لیے زمین چیوٹی ہوجائے گی اورتو محص تک پہنچ جائے گا۔اب میں اتنا ب وتو ف بھی نبیں ہول۔ 'وہ نس پڑا۔

واقعی شیطان ہے۔ میں نے سوچا۔ میکن میں است بہا؛ رے دینا جا بتا تھا چانچ میں نے کہا۔

' المحلک ہے ۔ تو بے امتبار ہے ۔ لیکن میں مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کروں کا تکانہ کی بستی والوں ہے مجھے کوئی وکچھی نہیں ہے ۔ میں تو ای اس الرک کو لے کریہاں ہے نکل جانے کا خواہش مند ہوں۔''

" تب میں ایے مقصد کے حصول کے بعد تیری بی خواہش بوری کردوں گا۔"

'' تو نے کون سے درواز کے کی ہات کہی تر شال؟'' میں نے جارول طرف دیجھتے ہوئے یو جیما کیونکہ اس عار میں ادرکو کی درواز خبیس تھا۔

''او د۔ ماتر انجون جانے کے لئے درواز وں ک کیا کی ہے۔'اس نے شیطانی انداز میں تباادرایک طرف آگل انھادی۔میں نے اس کے

اشارے کی جانب دیکھا۔ایک سیاٹ تی چٹان تھی ۔لیکن چند ہی ساعت کے بعد چٹان میں ایک ننھا ساسوراخ ہوا۔ وہ تزخ ممی تھی اور پھروہ سورا خ برا مونے لگا۔ حتی کراتنا برا مو کمیا کہ اس میں سے ایک آ دی با سانی گزر سے۔ تب میں نے اس شیطان صفت کی جانب و یکھااور کرون ہلاوی۔

"كيام اس دروازے ہے دوسرى جانب چلا مباؤل؟"

" بإل و بإل ماترا بعون ہے۔" اس فے جواب دیا۔

"لکیناس بات کی کیا ضانت ہے کہ تو جمی و باس مینچ کا ؟"

'' ضانت ... توضانت کی بات کرتا ہے۔ دروازے کے دوسری جانب جا۔ میں تخبے وہاں موجود ملوں گا۔ 'ترشال نے کہا۔

" بہتر ہے۔" میں نے کہاور بہر صورت مجھے بیخطرہ ہمی مول اینا ہی تھا۔اس کی وجدیقی کہ یہاں ہمی میں ناکام ہی تھا۔اگرو و جنت پر چڑھا جیفار بتا اور میں ساری عمر چتمار بتا تب بھی میں اس کے پاس نبیں پہنچ سکتا تھا۔ چنانچ کوئی تبدیلی مناسب تھی۔اگر یمبیں برکوئی امرکان ہوتا کہ میں اس تک پہنچ سکوں کا تو میں ضرور کوشش کرتا اوران نمنول باتول میں نہ پڑتا۔ چنانچہ میں غار کی دوسری جانب نکل آیا اور بلاشبہ میں نے ویکھا کہ ایک طبویل میدان ساہے اور اس کے جاروں طرف کھنے در بنت آ کے ہوئے ہیں۔ کماس بھی تھی اور پھول بھی کھلے ہوئے تھے۔ بہر حال بڑی بھیب سی جگرتھی۔ ا کیک چوڑے تنے والا درخت میدان کے بچول بچ کھزا ہوا تھا۔اس درخت کے نیچیز شال اس تخت پرموجود تھا جے میں نے اندرو یکھا تھا۔لیکن اس بار نینا بھی اس کے زویک بی بیٹنی ہو کی تھی۔ میں نے ممری سانس لے کراہے دیکھا۔ زمین کا پیا جادوآئ تک میری مجھ میں ندآ سکا تھا پرونیسر۔ میں زمین کے اس جادو کے بارے میں جانے میں ناکام رہاتھا۔ میں نے ترشال کی جانب دیکھا۔ وہنہایت محروہ انداز میں بنس رہاتھا بھر بولا۔

" كيامين نے غاء كہاتھا كە تجھے يبال موجود ملوں كا؟"

''نہیں نز شال۔ ہمارے اور تیرے درمیان مفاہمت کی جوفضا پیدا ہوگئی ہے میں بھی اے ترک کر نائبیں جا ہتا۔''

''نمیک ہے**نمیک** ہے تواب تیرا کیا خیال ہے؟''

"كيامطلب؟"

· کیاتووه غارد کمنا حامتا ہے؟''

'' ہاں ۔ تو نے اس کا وعد و کمیا تھا۔''

''وعده… ''ترشال پھرنس پڑااس کا انداز بڑا مکروہ تھا۔''میرے دوست جارے اس کھیل میں وعدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ میں

نتجے ماتر البمون تک ہی لا ٹاحا بتا تھا۔ یہ بنگل ، یہ میدان جانتا ہے کیا ہے؟' <sup>•</sup>

"اب تویبال ہے جمعی نہیں نکل سکے کا جمعی نہیں۔ یبان ساری کا ئنات مجملی ہوئی ہے۔ چلناروں چتناروں لیکن توجمعی کہیں تک نہ پینی سے کا ۔اس جنگل سے باہر جانے کا کوئی راستنیں ہے۔اور اب ساب میں جارہا ہوں۔ "ترشال نے کہااور ووسرے لیے وس کا تخت ور ذت کے تے میں داخل ہو ممیا۔ میں باختیار در فت کی جانب دوز اٹھالیکن اس سے پہلے کہ میں دہاں تک پہنچتا۔ ترشالت تخت سمیت درخت کے تنے میں غانب ہو کمیا تھا۔ میں یا گلول کی طرح کھڑا اس بند نے کو گھور تاریا. ... جہال کوئی نشان نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو بہت چالاک انسان مجمتنا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس پر قابو یالوں کالیکن میں خود ہی مجینس کررہ کمیا تھا۔ اگر وہ بد بخت ورست کہتا ہے تو بھرتو واقعی بزی مصیبت ہو جائے گی۔اس سے پہلے بھی میں وکھ چکا تھا کہ ایک ہندوعورت جوا ہے ہی پراسرار ملوم ہے آ راستیقی میری گرفت ہے باز رہی تھی اور میں اس کا پہنیں بکاڑ سکاتھا۔ سوپروفیسر۔ بلاشباس وقت میں پہھ پریشان سا ہوگیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کمین انسان نے کیا بچ کہا ہے اور کیا جموٹ ۔۔ کیکن اگراس نے بچ کہا ہے تو ہبرسورت نیناغیر حفوظ ہوگی ہے۔ میں احقوں کی طرح کھڑا و باں سوچتا ر با۔میری سمجھ میں نہیں آ ر باتھا کہ میں کیا کروں اور پھر میں نے جھلائے ہوئے انداز میں درخت کے شنے پرتھوکریں مارٹا شروع کردیں ۔لیکن کوئی فائند و حاصل شہوا۔اس درخت مں کوئی نشان نہیں تھا۔ تب میں وحشانداز میں پلنا اور در نتوں میں داخل ہو کراس بنگل سے باہر نظنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں چلتار بایہاں تک ک سوریٰ غروب ہو کمیا۔میراخیال تھا کہ میں والیس تکا نہ کی بستی تک پہنچ جاؤں گالیکن تر شال کے الفاظ مجمی میرے کا نوں میں کونج رہے تھے کہ اس جیگل ے باہر جانے کا کوئی راستہبیں ہے۔ میں ان افغاظ ہے پریشان تھے۔ میں در نمتوں کے درمیان چکنار بایباں تک کرمیج ہوگئی۔سورٹ نکل آیا اور میں نے اس جگہ کود کیمنے کی کوشش کی۔

پروفیسر! ده تناور درخت میرے سامنے موجود تھا جس میں تر شال سام بیا تھا۔ میں و بیں تھا۔میری افریت کی انتہا ندر ہی میرا دل جاو

مرباتها كان تمام در فتون كوجز سے اكھاڑ مجينك دول - جنكل كوتباؤكردول مين وحشت زده موكميا تها۔ د و پہر تک میں درخت کے سائے میں بیٹھار ہا اور آج پھر میں نے کوشش کرنے کا فیصلہ کرایا تھا۔ آئ میں نے دوسری سمت اختیار کی اور نت نے رائے میری نگاہوں کے سامنے آنے میلیکن ال میں خوف تھا۔ میں سارا دن ساری رات چلیار ہائیکن سوری سورن کی آ میرے لئے منحوں تھی ۔ مبح کے سورج نے مجھے پھرای ورقت کے سامنے پنجادیا اوراب میری جدوجہد ماند پڑتی۔ میں نے سوجان طرح جھلا ہٹول ہے بچھ كامنيس چلے كا \_ يجداورسو چنا جا ہے . . ، يجداور ى سوچة جا ہے ۔ سورن جا ندستارے زمين ، واسب كچوتماليكن راستنبيس تعا- باشباس جنگل سے

بإبر نكلنے كارات نبيس تحا۔ کھر جس کب تک اس طلسم میں گرفتا در ہوں۔ایک بار کھرمیرے ذہن میں بقراری کی اہرائھی۔ میں یہاں کیوں آسمیا یہ کیا ہے تا کی حفاظت کا انعام۔ وہ مجمی تو ای دنیا کی ایک نرو ہے۔ میں نے اسے ڈو ہے اور جلتے ہوئے جہاز سے کیوں بچایا تھا۔ بلاوجہاس مصیبت میں پھنسا۔ یہ جھا ہیں جاری رہیں ۔ دن گزرت رہے میری خوزیز کیفیت میں اضافہ موتا گیا۔ اوقعداد بار میں نے بہال سے نظنے کی کوشش ک ۔ نت نے طریقے اختیار کیے لیکن ناکام رہا۔ تب نہ جانے کتناوفت گزر ممیا۔ میں ایک زنمی شیر کی ماننداس وسینج ونجرے میں قید تھا۔ اب تو مجھے یبال کے ایک ایک ذرے سے نفرت موفی تھی۔ میرادل جا ہتا تھ کرمیں میں اس جنگل کو آگ لگادوں۔

اوراس نے خیال نے میرے ذہن میں پھتلی حاصل کرلی۔ میں بڑے خوخو ارا نداز میں سوچتار ہااور پھر میں نے اس مقدم کے جت کام شروع كرديا مين في خنك كماس كانباركاف شروع كروية وجك جكه مين في الدونيون كي في جمع كرنا شروع كرويا و خاص طور اساس چوڑے اور تناور در دست کے کر دہو میں نے کھاس کا تنابز اؤ ھیرانگاد یا کہ در دست کا تناس میں چھپ کیا۔

آ گ کی ابتدا ، میں نے وہیں ہے کی تھی۔ چتما ت کے ذریعیہ آگ روشن کرنے میں جھے کوئی دنت نہ ہوئی اور خشکہ کھاس نے آگ پکڑ لی۔ ہوا کے جمو کو ل نے اس آگ کو خوب بحر کا یا اور شعلے ذرای در میں آسان سے باتیں کرنے مجے۔

بالآخرور دنت کے سے نے آگ پکڑلی۔ تب میں نے وہان سے تھوڑی کا آگ لے کرووسرے درختوں کے نیج بھی آگ روش کروی۔ آ محساور وهو نمیں کے باول آسان کی طرف بلند ہونے لکے اور دیسے بی ویسے جنگل آگ کا سمندر بن کیا۔

چار وں طرف آگ بی آگئے۔ جوآ سان ہے باتیں کرری تھی۔اس کی ٹپش ہے دوردور کی چٹانیں چیخ رہی تھیں۔ تڑاخ بلند ہور ہے تھے ا اربیتیش میرے بدن کوزندگی بخش دی تھی۔میری قوتیں جاگ دہی تھیں۔

نہ جانے کتنے مرجے میں چوزے ہے والے درخت کی زندگی ختم ہوئی اورایک دن وہ جلتی شاخوں کے ساتھ برخیر کرا۔ میں نے اس جلتے ہوئے در بت کواس کی جگہ ہے دور رحملیل دیا۔ پرونیسر! ، اس کے نیچے کھوکل زمین دیکھ کرمیری خوشی کی انتہانہ رہی۔

سمواس جگہ بھی دھواں بحرا ہوا تھالیکن مجھےاس کی کیا پر وا ہ ہوسکتی تھی۔ میں دھو کیں کی اس سر بٹک میں اثر حمیا اور تھوڑی دریے بعد مجھے معلوم

موكيا كه و بال منرهيال بي جوزين كي مجرا يول مي الرحني بي-

تھوڑی دورچل کر دھوئمیں کا حساس بھی قتم ہوگیا۔لیکن سٹرھیاں تھیں کہتم ہونے کا نام تن نبیں لے رہی تھیں۔

اور پروفیسر! نہ جانے ستناونت لگا نیچے آخری سٹر ہی تک پہنچنے میں، میں نے اس دوران ونت کا تعین ہی نبیس کیا تھا۔ اس ملحوس بنگل میں، ميں نے نہ جائے كتے سورن و كيھے تھے، نہ جائے كتنے جاندو كيھے تھے، ان كاكوئي حساب ميں نے نبيس ركماتھا، ہاں ميرن كيفيت مجھے احساس ولا تي تمی که میں نے اس آزاو تید میں بھی ایک طویل وقت گز ارابیا ہے۔

بالآخر میں ایک غار میں پہنچ ممیااور میرو فیسر!اس غار میں، میں نے ایک عجیب منظرد یکھا،ایسا منظر جے میں مہمی فراموش نہیں کرسکتا۔ وہ سانپ بے حدمونا اور بہت ہی کہا تھا اس کا مند بہت بڑا تھا اوراس نے اپنے بدان کو گول دائر سے میں سینا ہوا تھا اور دائر سے کے درمیان ایک حسین تائ ركها مواقعا ـ الك انتبال خوبصورت حسين تاج ـ

سانپ کی چکدار آئیس میری جانب عمرال موکئیل لیکن میں حیران تھا۔ ترشال تک فنیخ کے بجائے میں اس عُلد پہنچ میا جہال تا ن موجود تھا اوران تاج کی آرز وتر شال کوشی۔ میں سانپ کی آنکھیوں میں دیکھٹار ہا۔

اکر بیتان کوئی میثیت رکھتا ہے تو کیوں ندمیں اے ہی حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ میں نے سوچا۔ تب میں اس سائپ کی طرف بڑھا اورسانپ کے ہل ایک دائرے کی شکل میں محویتے گئے۔وہ اپ بل کھول رہا تھا۔میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھاوہ وزنی ہتھیارجو میں نے تکانہ ے حاصل کیا تھابا ہری رہ گیاتھا۔ چنانچہ میں نے سائپ ہے جنگ کرنے کے لئے سی ہتھیار کی تلاش میں جاروں طرف دیکھالیکن شفاف فارمیں اليماكونيا چيزبين تقي ـ

مجبورا میں خالی ہتھوں ہے آ مے بڑھنے لگا۔ دفعتا سانپ کے منہ ہے ایک پھنکا راکلی اور اس کے ساتھ ہی آم ک کے فیعلے میری طرف لکیے۔ شعلے میرے بدن ہے کمرائے اور میں آ کے برمصتار ہا۔ سانپ نے اپنامنہ کھولا اوراس کے لیبے ابنے سفید چھر یوں کی طرح نظرہ نے گئے۔ کھراس نے جست لگائیاورمیرے اوپرآ پڑا۔ وہ اتنالہ ہاتھ کہ بدن کادوئز ہ بدستورتاج کے گروقائم رہااورہ ہمجھے ہے جنگ کرنے کیا۔ میں نے جمکائی دے کراس کی گردن کو گرفت میں لے نیااه راس پر توت صرف کرنے لگا۔ سانپ بے پناہ طاقتور تھا۔ اس کا لمبابدن میسل رہا تھااوروہ میری مرفت سے نکنے کی کوشش کرر ہاتھا۔

کیکن به یو آخری کھیل تھا۔ میں اس کھیل میں اپنی تمام تر تو تمی صرف کر دینا جا بتا تھا چنانچہ میں سانپ کی گردن د ہاتار ہا۔ پھر میں 🚣 ووسرے ہاتھ کی الکلیاں سید می کر کے سانپ کی آنکھ میں ماریں اوراس کی ایک آنکھ پھیاک ہے بھٹ گئی۔ تب و وطوفانی طاقت صرف کرنے انگااور تان کے کروے اس کا دائر وہمٹ کیا۔

میں نے دوسری آئکھ کے ساتھ بھی میں سلوک کیا اور سانپ تکلیف ہے بری طرح اپنا بدن پنخے اگا۔ غارمین خوفناک آوازی بلند ہور ہی تتعیں کیلن سانپ وجھی اپنانیجے مدمقابل ملاتھا۔ وہ ہات کی حفاظت بھول میااورا پی جان بچانے کی فکر میں لگا : واقعا۔ پھراس نے اپنا پورابدن میرے

محرد لپیٹ لیااورمیرے بدن کود بانے لگا۔

بیں اطمینان سے لیٹ میانیکن میں نے اپنا پہلا واؤنئیں جیوز اتھا۔ اس کی گرون اب بھی میری کرفت میں ہی تھی اور میں اس پرسلسل و باؤ ڈال رہاتھا۔ کافی وفت گزر کیا تب کہیں جا کرسانپ کے بدن کی گرفت ذھیلی ہوئی۔ اب اس کا وم کیل رہاتھا۔ پھرو دسر دہو کیا۔ اور جب مجھے میتین ہو کیا کہ وہ بے جان ہو کیا ہے تو میں نے اسے چموڑ دیاا ورخوداس سے مروہ جسم سے نگلنے لگا۔

کافی مشکل ہے میں اس میں کا میاب ہو رکا تھا۔ سانپ کا بدن ایک تو دے کی مانند پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہری سانسیں کیکر جار دن طرف دیکھا ور پھر میں اس تاج کی طرف بڑھ کیا اور میں نے تاخ اٹھالیا۔

اور پروفیسر جھے ہیں محسوس ہوا جسے میرا بدن کاغذی طرح باکا ہو گیا ہو۔ جس نے اپنے اندر بزی انوکھی تبدیلیاں محسوس کیس اور نجائے
کیوں میراول چا با کہ جس بیتان پہن لوں۔ جس نے با افتیار تاج اپنے سر پردکالیا اورا پنی کیفیات کا جائزہ لینے نگا۔ جس ان کیفیات کو الفاظ کا روپ نہیں و سے سکتا۔ ہبرطال اس انوکھی شے کی نصوصیات بھیس میں نے سوچا کے ترشال اسے حاصل کر ناچا ہتا تھا۔ اس نے اسے ابدیت کا تائی کہا تھا لیکن سے انداز کو فیسر ، اس کے ابعد تائی کہا تھا لیکن سے انداز کو فیسر ، اس کے ابعد میں نے سوچا کہ اب جھے کیا کر تا چا ہیں ۔ بہتر یہ ہے کہ اب جس وہ راست تلاش کروں جو جھے ترشال تک پہنچا و سے ۔ جھے انداز و نہیں تھا کہ ان مارے برناموں جس کتنا وقت گز رچکا ہے اور مینوٹ ترشال کہاں تک اپنی کوشٹول جس کا میاب ہوسکتا ہے۔ تا ہم میرا خیال تھا کہ جس نے اسی خاصا وقت گز اراہے۔ کو جس اس کا تعین نہیں کرسکا تھا۔

تبایک انوکی بات : وئی۔ میں نے یہ وجائی تھا کہ میں ترشال تک جانے کا خواہش مندہوں کر دفعتا میرے سامنے سے چانوں کے پردے ہنے گئے۔ وود بواریں جوضوں اور چٹانی تعیں کاغذی و بواروں کی طرح کھلنے گئیں۔ بوں لگ رہا تھا جیسے ان کی تبیں سرکتی جاری ، تاہم اتنا انداز و میں درے سے جن بوئے محسوں ہورہ ہوں۔ تب میں ان دروں کی جانب بڑھ گیا۔ میری تبحہ میں نہیں آیا تھا کہ یہ کیا سرارہ ، تاہم اتنا انداز و میں فضر ورٹالیا تھا کہ یہ تائی کسی ایسی تک حال ہے جس کی بنا پر یہ سب کچھ ہورہا ہے۔ سومیں اس طرف جانے والی سرنگ میں واخل ہو گیا اور اس میں جن میں جن برا جانا بہجانا تھا۔ یہی وہ غارجس میں تخت پڑا ہیں سرنگ میں چلنار ہا۔ سرنگ کا نختا م ایک ایسی جگہ پر ہوا جہاں ایک کشادہ غارموجو د تھا اور پر و فیسر ، میرا جانا بہجانا تھا۔ یہی وہ غارجس میں جن سے برا تھا۔ وہ راست جے میں طے نہ کر ساتھا۔

ہاتتی دانت سے بنا ہوا بیتخت جوابرات سے مرضع تھا نیکن اس وقت اس تخت پر کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس تخت تک پینچنے کی کوشش کی اور بھے اس میں کوئی ناکا می نہ بوئی۔ غار بالکن خالی تھا۔ میں اس کے دوسرے دبانے کی طرف بڑھ کیا۔ میں نے جونمی دوسری طرف قدم رکھا ، میری نگا ہیں ایک حسین اٹر کی پر پزیں ،حسن دشیاب کا پیکر ، کبرے کبرے سیاہ بال اس کے چبرے کوڈ منکے ہوئے شعے۔ وہ گردن تبحائے اداس چیٹھی ،وئی تھی۔ ایک سمجھے کے لئے تو میں اسے نہ بیچان سے کالیکن دوسرے لمجے میری نگا ہیں خیر وہ توشیس ۔ وور میں وہ قیمیا ہی تھی۔ نیما اور کھڑی ہوگئی۔ لدا ہوا در اسے نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور کھڑی ہوگئی۔

''انکل۔''ای نے با ختیار مجھے بکارااورمیرے ہونوں پرمسکرا بٹ پھیل منی۔ حالانکہ میں شدید حیرت زوو تھااور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتناطویل وقت گزار چکا ہوں کہ نینا جوان ہوئی کیکن سیسب تو خانہ جیرت ہی تھااوراس پر بھتین کرنا ہی پڑتا تھا۔ وہ آ کہمیں مجاڑے جسے و كيدر اي التى \_ مجراس في دونون بازو بسيلات اوردوز كر جمه سے ايت كى \_

''انگل ۔ انگل''وہ ہےا ختیار میرے سینے سے منہ ڈکڑ رہی تھی اور میرا باتھ اس کے بالوں میں تھا۔

"كتناوت كزركياب فيناا" مين فسوال كيا-

''انگل۔ایک طویل وقت۔ وہ وقت جوزندگی چیسن لے کیکن میں زندہ ہوں نجائے کیوں انگل سے بجائے کیوں انگل۔''اس نے کہااور میں اے تسلی دینے لگا معصوم ٹینامیرن باتوں ہے بہل رہی تھی ۔ تب میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' میں نےتم ہے کہا تھا نیٹا کے میں تمہاری حفاظت کروں گا۔تم ہے منسیس موڑوں گا۔ سو پچھ افت ضرور نگالیکن دیکھاو میں مچر ہے تمہارے یاس بین میا: ول۔'

٬٬ تا هانکل به مجهیمان مارون سے نمجات دلا دو۔ مجھےان چھرول سے نمجات دلا دو۔ میں تو یہاں مربھی نبیں عتی انکل میں اتن بے زار ہوں کداب زندگی میرے لئے ایک بے حقیقت شے ہوکررہ کئی ہے۔ کاش میں موت جیسی جیتی چیز کو حاصل کر علی۔ میں نے کتنی بار مرنے کی کوشش کی کئین ہوا دُاں کے اس حال میں الی الجی کررہ گئی ہوں کے موت بھی میرے نز دیک آتے ہوئے ذرتی ہے۔انکل مجھے زندگی دے دویا پھرموت۔' وہ زاروقطاررو نے کلی اور میں نے اس کا شانہ تھی تعیایا۔

'' فینا یم نے کہاتھا اہمہیں پریشان ہوئے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جتناد تت گزرنا تھا گزر گیااب پریشان مت ہو۔''

'' لیکی ت میں نے زندگی اور موت کے درمیان گزارے ہیں۔ زندتی سے زیاد و مجھے موت عزیز تھی۔ آ وا اکل آ و۔ و مکرو وانسان میری نگا ہوں کے سامنے ایسے شیطانی تھیل کھیلتا ہے کہ انسانیت کا نپ انعتی ہے۔وہ اتناوش ہے کہ اس پر انسان ہونے کا کمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔''

''میں جانتاہوں نینا۔وہ اس وات کہاں ہے'!''

''انسانی خون سے اپنی ہیاس بھانے کمیا ہے۔ ؤو ہے جا ندک رات کوہ وایک انسان کا خون پیتا ہے اور پھرکسی شرافی کے سے انداز میں لرُ كُفر اتا : وا آجاتا ہے۔اس وقت وہ بہت خوش ہوتا ہے۔'

" تمبارے اندازے کے مطابق تمہیں یبال کتنا عرصہ کزر چکا ہے؟"

''میرا تو کوئی انداز ہنیں ہےانکل۔ وہ شیطان کہتا تھا کہ اب ایک سال اور باقی رہ کیا ہے اوراس کے بعد و وابدیت کا تاج حاصل کر لے

گااورو یوی ہریکااس کے قدموں میں ہوگی۔''

''<sup>م</sup>ويا تين سال گزر ڪِڪهيں۔''

۰۰ ممکن ہےا نکل۔''

WWW.PAKSOCIETY.COM

" تمبارے ساتھ اس کاسلوک کیسار ہالمینا۔"

· 'بس ایک قیدی کی طرح زنده ہوں۔اس عرصہ میں ، میں نے بھی کھٹی قضانہیں دیکھی۔اس غلاظت میں مجھے زندہ رہنا ہوتا ہے۔بھوک

كتى بتو كماليتى مول حالا كله ول اندر تى كى يتول نبين كرتا-"

" کھیل فتم ہو کیا ہے مینا۔ آؤاس چشے کے باس چلیں جہان وہ اپناخونی کھیل کھیل مہاہوگا۔ "میں نے کہااور نہ جانے کیا ہوا۔ ایک لمح بھی

تونبیں گزرا تھا۔ میں نے اپنے اطراف میں دیکھا۔ میں ای میاہ ماحول میں تھا۔

چشمہ 🕟 اس کنارے درخت اوراس درخت کے نیچے تر شال موجود تھا۔ اس کے ملاوہ تھرتھر کا پہنے والا ایک نوجوان بھی۔ جوخوف سے ب ہوش ہونے کے قریب تھا۔

" میں پیاسا ہوں۔ آ ہیں کتنا پیاسا ہوں۔" ترشال کی ہمیا نک آواز موجی اورنو جوان کے حلق ہے اری اُری آوازیں تکلنے تکیس۔

"قومیری پیاس بجمادے کا نا ابول جواب دے۔"

'' ہاں۔ ہاں ،، ۔ ''نو جوان کی آ واز ا*س طرت نکلی جیسے و داس کے ع*لق ہے آخری ب<sup>ا</sup> رنگل ہو۔

" بہان تو ہم دونوں ہمی موجود ہیں ترشال ۔ " میں نے کہااور ترشال بری طرت انجیل پر ا۔ اس نے پلٹ کرہمیں دیکھااور جو سابی اس کی نکاه تائ مریز می دوه جیسے چھر کا بن میا ہو۔

" تان المريت كا تان \_" اس في رودين والى آواز مي كبار

"بال-اب ييميري مريرب-"

'' مجھے دے دے ۔ مجھے دے دے۔ یہ تجھے کہال سے ان کمیا۔ آہ تو ۔ تواب بھی اداس ہے، … بیتاج مجھے دے دے۔''

'' تيري پاس بجه مئي تر شال؟''

" آه مجھے نیس جا ہیے مجھے میرسب کچھ نیس جا ہیں۔ مجھے یہ تاج دے۔ ۔۔ دے دے اس نے ہاتھ بڑھایا اوراس کا ہاتھ کی گزامیا

موكياتب مين في اساني كرفت من ليايد

" تیرا کھیل ختم ہوگیا ترشال ، اب تیرا کھیل ختم ہوگیا۔ میں نے تیری ساری قو تمی سلب کر لی ہیں۔ نکل سکتا ہے تو میری گرفت ہے لکل جا۔" · میں بے بس ، وں اب میں تیری گرونت سے مجھی نہیں نکل سکتا۔ 'اس نے کہا۔اس کا باتھوا تنا بی لمبار ہاتھاا ورمیری گرفت میں تھا۔ تب

میں نے نو جوان کی طرف دیکھا جوسہا کھڑ اتھا۔

" إل-"اس في جواب ديا\_

"کیانام *ب تیرا*؟"

" تراملق کانه کستی ہے؟"

' ' آگھور ـ 'اس نے بتایا ـ

'' میری طرف سے زندگی کی خوشخبری من۔ تجھے اس لئے جمیع حمیا تھا نا کہ بیشیطان تیراخون کی لیے۔''

" مال ۔"

· اليكن تو جا بيتواب اس كاخون في سكتاب ميري طرف ت تهبير اجازت ي- '

''نہیں نہیں ۔میراخون بہت خراب ہے۔ یہضمنہیں کر سکے گا۔' تر شال نے کہااور مجھے نہی آھمی ہ

'' تب پھرمیرے ساتھ مبتی چل ۔ تکانہ ہی تیرے یارے میں بہتر فیصلہ کر سکے گا۔''میں نے کہااور پھر ٹینا کی طرف دیکھا کر بولا۔'' آؤٹیٹا آمکھورتم بھی آ دُ'' دونوں میرے ساتھ چل پڑے۔ میں نے تر شال کالمبا ہاتھ تھا ماہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اے میں نے کسی ری ہے تھاما ہوا در وه ميرے پيچے چينا چاتا آر باتھا،رور باتھا، گزگز ار باتھا، وافيال ما تک رباتھا كە آئندە دوكسى تىم كى كوئى حركت نېيس كرے كا۔اس نے بيملى كہا كەدە ائی اقیدراتی قربان کرنے کے لئے تیار ہاور یہ بات میری مجھ منہیں آئی کہ بزارراتوں میں سے بدراتی باقی س طرح رو ممکن ۔ ببرمورت ان ساری با توں کو بجھنے کی ضرورت بھی نبیں تھی جو پچھ ہور ہاتھا اور و ہاتنا تعجب خیز تھا کہاں کے بعد پچھاور جاننے کی خواہش نبیس رہ ٹی تھی ۔

ساہ فام نو جوان اپن جان فی جانے سے اتنا حران تھا کہ اس کے قدم اڑ کھڑار ہے تھے۔اس کی مجھ میں نہیں آر ہا تھا کہ بدھققت ہے یا کہ فریب - بہر حال ہم اوگ جلتے رہے - ہمارارخ تکانے کی ہانب تھا۔ نینا باہرنکل کر کبرے مبرے سانس لینے گئی تھی اورشایدا ہے ہمی یقین نہیں آ ر ہاتھا کہ اتنے عرصے کے بعد اے پھرے کھی فضائیں نصیب ہوئی ہیں۔ تب ہم اس میدان سے گزرے جس کے درمیان دیوی ہر یکا کا بد ہیئت مجسمہ ایستاہ ہتھا۔میدان کےسرے پر دیوی ہر ایکا کے قدمول کے پنچا گ روشنتی ادراس کی روشنی دور دورتک پھیلی ہو کی تھی۔اس روشن میں میں نے ایک سارد یکھا۔

ا یک انوکھا سایہ جو سنگ مرمر کی مانندنظرا ریا تھا۔لیکن سنگ مرمر کا یہ بت متحرک تھا۔ ایک حسین صورت ۱۰۰۰ اتنی خواصورت که آنکھیں خیرہ ہوجا نمیں۔ ہاری طرف د کی کرمسکرار ہی تھی۔ میں نے تعجب ہے سیاہ فام کی ملرف دیکھااور سیاہ فام کی نکامیں جونہی اس صورت پر پڑیں وہ اوند ھے منگر کیا۔اس کا بدن بری طرح کانپ رہاتھااوراس کے ہونٹوں ہالیک آوازاکل رہی تھی۔

"د يون بر ريا ... د يون بر ريا ـ"

'' د يون هر يكا ـ' 'غينا نـ أتعجب سـه كها ـ' ' يـكون بـ وانكل؟''

''او و خاموش رہ و ٹیٹا۔ آؤ آھے بڑھو۔''میں نے کہا۔لیکن میں نے محسوس کیا کہ سنگ مرمر کا وہ سامیدمیری ہی جانب بڑھ رہا ہے اور جب وه میرے سامنے کنچی تو میں واقعی مبهوت روم یا تھا ہول لگتا تھا جیسے جاندے کوئی گزاحاصل کر کے کسی انسانی شکل میں تر اش دیا میا ہو۔ اتنی خوابسورت اتن حسین عورت بھی کرمیری آئنمیس اس پر نک نہ یاد ہی تھیں ۔ تب اس نے میری جانب دیکھ اور کہنے گئی۔

'' میں تختبے اس تظیم کامیالی برمیار کہاد پیش کرتی ہوں ۔''اس نے شستہ کہج میں کہا۔

' 'تم كون بيو'؟ ' '

'' ہر یکا ہے میرا نام اورلوگوں کے خیال کے 🕟 مطابق میں ان کی اوتار ہوں۔''

" خودتمهارا كياخيال ٢٠٠٠

''ان باتوں کو جانے دے جیا لے۔ تجھ سے پچھ کہنا ہا ہتی ہوں۔''

" تو نے تر شال کی منحوں ذات کوجس طرت اس کی ندموم کوششوں میں ناکام بنایا ہے میں اس کی مبارک باد بھیے چیش کرتی جون۔ تیرے سر پر جینے والا معظیم تاج اس جنگل کی امانت ہے۔اگریہ تاج اس جنگل ہے نکل کیا تو یقین کروکہ اس جنگل میں سیابی کے سوا کچھ باقی ندر ہے گا۔ بال اس تاج مح جمعول کے لئے لاکھوں انسان کوشش کر مجکے ہیں اور شاید تو یقین نہ کرے کے صدیوں ہے اس سانپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے جو تیرے ہاتھوں فنا ہو تمیا اورا کرتو محسوس نہ کرے تو میری درخواست پراس جنگل کی امانت کو جواس وقت تیرے پاس ہے،میرے حوالے کر وے۔ میں مبھی اس سے کوئی نا جائز فائدہ ندا ٹھاؤں گی اور ہاں اس کی نسبت ہے اپنے اندر کوئی برتری پیدا کرنے کی کوشش نہ کروں گی۔ سوتو اگر میری ورخواست تبول کرے تو میں تیری ہرای خواہش کی تھیل کروں کی جو تیرے سینے میں موجود ہے۔'

"مثلاً" بين نيوتيما-

'' تو مبذب دنیا کا متلاش ہے۔ سفید کھوڑ وں کارتھ تجھے دیاں پہنیاد ہے گا اور پیرتھے میں مہیا کروں گی۔''

"اس ت بہلے بھی تو تم میری مدور کے تھیں؟"میں فے طنز یہ کہا۔

'' بے شک لیکین مجبوریاں ۔ تو نے اس شیطان کو کلست وے ہے۔اس لئے اب تواس کا حقدار بن کمیا ہے۔''

"اس کی کیا عانت ہے کہ تم اس تاج کے حصول کے بعد ابناوعدہ اور اکر وہی؟"

"بدرته المستخفي تيري منزل پر بهنجاد سے گا۔ برایکانے کہا اورای وقت ایک حسین رتھ نمودار ہو گیا جس میں جار سفیدر محک کے کھوڑ ہے

'' ہوں۔'' میں نے رتھ کوغورے و کیھتے ہوئے کہا۔ پر وفیسر بھلا طاقت کا بیتا ن میری کس کام کا تھا۔جنگلی اپنے معاملات خود جانیں۔ چانچ میں نے تاج مرے اتار کردیوی بریکا کے والے کرویا۔

'' آ ہ۔'ظمت کے پہاڑ آن کے بعد ہے ہزار را توں کی رسم نتم ہوگئ۔ جھے وہ قوت حاصل ہوئی ہے کہ اب میں ہر شیطان کو ننا کر دونگی اور کسی کوشیطان نہ منے دونگی ۔ تو نے جنگل کے رہنے والوں پر وہ احسان عظیم کیا ہے کہ بیتازندگی تجھے دیوتا مانتے رہیں گے۔''

"اس شیطان کا کیا کروگی؟" میں نے ترشال کی طرف اشارہ کیا جس کا ہاتھ اب بھی میرے ہاتھ میں تھا۔

'' میں اے پھر میں تبدیل نہیں کروں گی۔اب یہ ای میدان میں ای جگہ کھزار ہے گا۔ یہ مربھی نہیں سکے گااور جنگل کے اوگ اس کے

بدن میں بھالے چھو چھو کرای سے اپناا نقام کیں ہے۔''

· · نبین نبیں۔ مجھے بھی اس رتھ میں اپنے ساتھ لے چو میں تمہارا ناام بن کرساری زندگی کز اردوں گا۔' نزشال گز گز ایا۔

''نہیں تر شال ایسے بد بودار خلام مجھے پہندنہیں۔'میں نے جواب ویااور پھر میں نے ہر ریکا ہے کہا۔'' نھیک ہے بین جانا جا ہتا ہول۔''

· کیاتم بستی والوں ہے نہیں طو مے؟ · '

· · نبیں ۔ یہاں میرا بہت دفت ضائع ہوا ہے ۔ میں جانا جا ہتا ہوں۔' ·

'' تبتم دونوں رتھ میں سوار ہوجاؤ۔ یہ موڑے تہیں مبذب آبادی تک پہنچادیں گے۔' ہر ریکا نے کہااور میں بنیا کا ہاتھ پکڑ کررتھ ک

جانب بزه محميا

نو جوان تکھورا بہمی بجدے میں پڑا تھا۔ رتھ چل پڑااور پر وفیسر کیا بی دلچپ سفرتھا۔ کھوڑے دوز رہے تھے یوں لگتا تھا جیسے وہ بھی مشینی گھوڑے ہوں۔ ٹینا پر جب بھی میری تگاہ پڑتی وہ مسکرادیتی ۔اس و تنفی میں وہ بھر پور جوان ہوئی تھی ادراس کی معصومیت جوانی کی آغوش میں آ بہتی تھی ۔ حالائے۔اس نے ایک فیر طمئن وقت مڑارا تھالیکن اس کاحسن کھر کمیا تھا۔

ہ ہم میرے لئے وہ ایک معصومی بی ای تھی ادر میرے ول میں اس کے لئے کوئی برا خیال نہ جا گا۔ تب پر وفیسر۔ایک دن ہم نے خود کو او نچے او نچے مکانوں کی بہتی میں پایا۔ جہال مہذب لوگ اپنے کاموں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ سامنے بنی بانسوں کی صنعت سے کار خانے بھرے او نچے مکانوں کی بیٹھیں۔ بھرے دوئے تھے اور شینیس اپنا کام کرد بی تھیں۔

ٹیناخوشی سے چین پزئی تھی۔ یہاں ہم نے رتھ تھوڑ ویا اور جونہی ہم اس سے اترے دوہماری نگا ہوں سے او بھل ہو کیا۔ یہتی تھونی نہیں تھی۔ بعد میں ہمیں اس کا نام معلوم ہوا۔ یہاویٹ افریقہ کے نام سے شہورتھی۔

ہم شہر میں داخل ہو گئے۔ نیمنااور میں بہت ہے اوکوں کے لئے تماش بن کئے تھے۔ کو بیدنلاقہ بھی سیاہ فاموں کا تعالیکن دہ مبذب لوگ تھا یک بوڑ ھے تنص سے میرن ملاقات ہوگئی جس کا نام ڈیل قعا۔ مہر بان اور ہمدر دانسان تعا۔

"كون بوتم اوك اوركبال عة ع مو؟"

"افريقد كاندروني علاقي ت-"مين في جواب ديا-

'' آه۔ ہیروں کی تلاش میں بعشکنے صبیح ہو صبے ۔ پہنیس ملا؟''

" نبیں۔" میں نے ہمی کرکہا۔

"ادراب تمهارے پاس مینیس و مکانا"

"بإل اليي بى بات ہے۔"

٬٬ مِن تمباری کیامدو کرسکتا بول؟٬۰

WWW.PAKSOCIETY.COM

'' ہمیں پناہ در کار ہے۔ مہلی مدد لیبی کرو۔''

'' ٹھیک ہے۔میرا حیمونا سا مکان حاضر ہے گولمہیں وہاںآ رام تونہیں ملے گالیکن سرچسیانے کا ٹھکا نہضرورل جائے گا۔' بوڑ ھے ڈیل نے کہااور پھرہمیں اپنی کا رمیں بنھا کرا ہے گھر لے کیا جہاں اس کی بیوی سارڈی موجودتھی۔ دونوں خوش اخلاق انسانوں نے ہماری پزیرائی کی۔ہم نے آئبیں بھی متا ژ کرلیا کہ ہم ہیروں کی تلاش میں نا کام ہونے والے اوک جیں۔

" تبهارا وطمن كون ساب؟ "اس في يوحيها .

" مينٺ يال جائيس محيهم اوك ـ"

' 'او د۔امریکی ہولیکن کیا تمہارے پاس اس کے وسائل موجود ہیں ؟''

"انہیں۔اس کے لئے ہم تہیں اکلیف دیں ہے۔"

"میں بھا کیا کرسکول گا۔ میں تو خودا کے غریب آدی ہوں۔"اس نے بے حیار کی سے کہا۔

" بیبان دولت حاصل کرنے کے وسائل نبیس میں ؟"

'' دولت ؟ ''بوز هاطنر ميه ښا۔'' پيت بحرنے كے وسائل ہى حاصل جوجاتيں تو برش بات ہے \_كوئى طاص كام جانتے ہوا؟''

"كام-"من في سوچااور كرمسكرا كربولا-"كيايبال تشتيال موتى بيع؟"

المشتیان ؟ "اس نے تعجب سے مجھے دیکھا۔

"بال - يهن ايك كام جانتا مون-"

''اہ ہے تم ریسلر ہو۔''بوز ہے نے خوثی سے بھر بور کیچ میں کہا۔

" میں نے کہانا اس کے علاوہ میں کوئی اور کام نہیں جانتا لیکن تمہیں اس بات سے خوشی کیوں ہو لی ؟"

' ' بعنی میں کشتیوں کا شائق ہوں اور بڑی وکچیں ہے دیکھنے جاتا ہوں تہمارا سوال بہت ہیءمہ و ہے۔ یہاں پیکاڈ اسٹیڈیم میں کشتیوں کے مقابلہ ہر تفتے ہوتے رہتے ہیں اور بیبال بڑے بڑے پہلوان حصہ لیتے ہیں محرتم تو مجھے بدن کے کوئی خاص پہلوان فظر نبیس آتے ۔ تاہم اگرتم ریسلنگ کے مقابلے میں حصہ اوا در ہاربھی جاؤ تو تنہبیں اتنا معاوضہ ضرور ل جائے گا جو کسی دوسرے کام میں نہیں اسکا۔ اس سلسلے میں ریسلنگ كرائ والى كينيان اليهي فاصمعاد مضاداكرتي بين بوائرتم جابون تويس تهاري كينياس المحماد الكرون؟"

'' ضرورمسٹرڈ مل ۔ براہ کرم آپ میری بید د نسرور کریں ۔''

' نمیک ہے میں گل بی جاؤں گااور کسی ریسلنگ تمپنی میں تمہارا ، مورق کرادوں گا۔ یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہیں تھی۔ ب شک اگر انسان کے بدن میں جان ہوتو وہ دولت کمانے کے لئے ہی پیشدا فتیار کرے۔ یبال کے اوگ بزے شوقین ہیں۔ یوں بھی کسی دوسرے ذرائع ہے اتن آمدنی ہوم بہت مشکل کام ہے۔ مجھے یقین ہے کہتم مینٹ پال جائے کے لئے بندو بست ضرور کرسکو مے۔ '' بوڑ ھے نے کہااوراس کی خاطر

بدارات میں کچھاضافہ ہی ہوگیا۔

دوسرے دن تن کو دوا پنی کار میں کل گیا۔ سز ڈیل ہم سے تفقو کرتی رہی تھی۔ اس نے ہم سے بہت ساری باتیں کیس۔ اس نے بتایا کے بہت ساری باتیں کیس۔ اس نے بتایا کے بہت ساری باتیں کیس۔ اس نے بتایا کے بہت ساری باتی کیس اس کے جدیم کھپ جاتے ہیں اور اس کی حالت سارے بوگ ہیروں کی تابی دول کے استے دیوائی مصول میں اہر مصورت سز ڈیل کی باتیں بہت واجب تھیں۔ انہوں نے نیتا کو اپنالہا س بھی بہت خراب ہوتی ہے نوا نے لوگ ہیروں کے استے دیوائے کول ہیں اہر مصورت سز ڈیل کی باتیں ہیں۔ انہوں نے نیتا کو اپنالہا س بھی دیا تھا جو فینا کے بدن پر خاصا چست تھا۔ کو نکر مسز ڈیل د بلی پنلی کورت تھیں کیس بھر بھی بدن ڈھنے کا بند واست تو ہو ہی گیا تھا۔ مسٹر ڈیل شام کو پانچ بجہ والیس آئے اور انہوں نے آکر خوش خبری دی کہانہوں نے میرا نام درت کراد یا ہے کہانی دا اول نے کہا ہے کہ جہیں کل این سے ماد یا جائے۔

دا تو کل کمی وقت چلیں سے مسٹر ڈیل ''

'' بھئی تمبارے لئے ون تو نکانیا بی پڑے گا اور چونکہ میرالپندیدہ مشغلہ ہے … اور یہ بات تو بڑے نخر کی ہے کہ کوئی پہلوان خو دمیری ذات ہے منسلک ہو چنانچیکل کے دن میں چیش کروں گا اور تہبیں لے چلوں گا۔''

دوسرے دن میں نے نینا ہے اجازت کی اور مسٹر ذیل کے ساتھ چل پڑا۔ تبذیب کی دنیا کے اوکوں نے جھے کماؤ لات بنالیا تھا۔ کم از کم ایک کام تو ایسا تھا جو میں بہ آسانی کرسکتا تھا۔ ولچپ مشغلہ تھا اور کار آ مربھی کمپنی کا منیجرخود بھی پہلوان معلوم ; و تا تھ۔ اس نے مجھے سرد نگا توں سے ویکھا ور بولا۔

''اس ئے بل کشتیال از نے رہے ہو یاوتی طور پر پہر کھا ما جا ہے ہو؟''

" جو مجھو۔ ویسے تم سی کومیرے مقابل لے آؤاہے فکلت وے دوں کا۔" میں نے کہااور منجر ہنس میزا۔

انوادلا ژينوکو؟''

"مِن نے کہانا کسی کو بھی۔"

''اس کی تصویرد کھیاو۔میراخیال ہے تم اس کے نام ہے واقف نہیں ہواورریسلنگ کی دنیا میں ننے ہوتاہم یہ دلچیپ پروگرامرہ کا۔کیا تم نمیٹ وینا پسند کر و مے نا''

" نہیں۔ میں صرف رنگ میں ٹمیٹ دول گا۔" میں نے کسی قدر تا گواری ہے کہااس کی گفتگو سے جمینے غرت کی بوآر ہی تھی۔
" ہم اس مقابلے واکی مزاجیہ پر دگرام کی حیثیت ہے چیش کریں گے۔اورا گرتمباری بڈی پسلیاں ٹوٹ کئیں تو ہم علاج کے ذمہ دار نہیں ہوں مے ہاں ہار نے کے بعد تمہیں ایک ہزار بچ نڈ معاوضہ سلے گا۔" منجر نے کہااورا کی فارم میری طرف بز عاویا۔" اس پر دستی ظا کروو۔"
" مجھ دستی ظاکر نے نہیں آتے لیکن اگر میں جیت میں تو ؟"

''الا ڈینوک اپنی طرف ہے دس بزار بونڈ کا انعام اوراس کے علاوہ کمپنی کی طرف ہے دس بزار بونڈ کو یا بیس ہزار بونڈ کمالو کے ۔'' '' جھے منظور ہے ۔''میں نے جواب دیااوراس مخفس نے میری انھیوں کے نشانات کا نمذ پراتار لئے ۔ کو یا معاہد و ہوگیا۔ ذیل اس دوران خاموش رہاتھ المحرجب ہم وہال سے والیس کینے توراستے میں ڈیل نے کہا۔

''نم نے لاؤیوے مقابلے کی شر مامنظور کر کے ملطی کی ہے۔''

''ارے وہ تو گوشت کی مشین ہے۔ کسی اور سے لڑتے۔ دو جارسو کم ل جائے۔ کم از کم زندگی کے امکانات تو ہاتی رہتے۔''

'' ویکھا جائے گامسٹرڈیل ۔''میں نے بنس کر کہا۔ ہبر حال دوسرے دن ہم مقالبے کے لئے پہنچ منے ۔سارڈی ادر بنیا بھی ساتھ تھیں ۔ میں تو وفتر میں چلا کیا باتی اوگ تماشائیوں میں پہنچ کئے اور اپن ششتوں پر بیٹھ مسے وقت مقرر دیراناؤنسر نے اوڈ ینو کے مقابلے کاا ملان کیا اور پبلک یر جوش نظراً نے ملی۔

لا و نیو واقعی کوشت کا پہاڑ تھا۔ ووکسی خوخو ارجز کمی تعریف کی مانند ذکراوتا ہوار نگ میں آیا اور جب میں اس کے مقابل پہنچا تو اوگ بنس رہے تھے۔ جاروں طرف سے تبقیرا بل پڑے ۔ لار ذینوجی ہنس رہاتھا۔ میں خاموثی ہے رنگ کے رسوں کو پکڑے کھڑارہا۔

پھر متنا بلے شروع ہونے کی محنی بجی اور لا ذینوا بنا بدن تھلاتا ہوا ہیرے سامنے آئیا۔ چونک اس سلسلے میں میرا کافی نماق أز چکا تھا اس کئے مجھے بھی غصہ آر ہاتھا۔ لا ڈینو نے کسی داو کی طرح مجھے ہیٹ میں نکر مارکر کرانے کی کوشش کی نمیکن ... خود مجھ سے نکر اکر کی انتحالیکین اتناد بوقامت ہونے کے باوجودوہ پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔

البية اوكول كے تتبقيم رك محكة تنصير ميں في وونول باتھ بلند كئة اورا سے وومرى كمركى دعوت دى۔اس بارالا فرينون يورى قوت سے اپنا سرمیرے سینے میں ما راادر کسی چھکل کی مانند بٹ سے زمین پر**گر ک**یا۔اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکزلیا تھا۔ تب میں نے جھک کراسے اٹھا یااور اس کاباز و کیزئرسیدها کھزاکرد یاس کے بعد میں نے اے دوبارہ نکر مار نے کی دعوت دی۔ تماشا نیوں کو جیسے سانپ سوتگ کیا تھا۔

لا ذنیو۔ اب مجھ پر داؤلکانے لگا۔ وہ قوت کا مظاہرہ بھول کیا تھا۔ میں نے اسے ہرموتع دیالیکن اس کی ساری کوششیں نا کام رہیں۔ وہ جھے جنبش بھی نہیں وے سکا تھاا وراب تماشا ئیوں کی دلی دلی آ وازیں امھرر ہی تعیں۔ تب میں نے پہلی بارجنبش کی اوراد ڈینوکوسرے بلند کر کے زمین پر مچینک دیا۔ وہاٹھا تو دوسری باراور پھر تیسری بارٹرنے کے بعداؤڈینورنگ کارسہ مچھلانگ کرینچے بھاگ کیااور پھردو بارہ واپس نہیں آیا۔ جارول طرف سے تالیوں کی آوازیں ابھرر ہی تعیں۔

میں بزار بونڈ کی رقم کا انعام بھی بوڑ ھے ذیل نے ہی سنجالا اور پھر ہمارے مکان پر مجھ سے کنشر یکٹ سے لئے آنے والوں کا تا سّا بندھ محیا۔ میں نے کئی کشتیاں کزیں اور ظاہر ہے پر وفیسر کہ اپنے مقابل کو بدترین قلست دی۔ یبان بھی میری زبروست دھوم جی منی۔ بوز ھا ذیل تو میرا م بواتہ ہو کیا تھا۔ ہبرصورت ان شریف النفس او کول کو میں نے اچھی خاصی رقم دی ادر پھرڈیل ہی کے ذریعے میں نے وہ دوسری تمام کا رروا نیال تکمل تھیں۔ جومبذب دنیا میں ضروری نجی جاتی ہیں لینی سینٹ پال سے سفر کی تیاریاں میرے ذہن میں بس بھی خیال تھا کہ ٹیمنا کواس سے وارثوں کے حوالے کرووں اور اس کے بعد آئندو کے لئے سوچوں۔ ویسے اس کز کی ہے مجعے واقعی انسیت ہی ہوگئ تھی اور بعض اوقات میں بیرسوچیا تھا کہ برے

او وں میں باک اچھی لزی ہے۔

سینٹ پال جانے کے لئے تمام کا غذات تیار ہو مجے۔اس سلسے میں نجانے کیا کارروائیاں ہوئیں۔ بہرحال یہ سب میرے لئے نامانوں تھیں۔لیکن جس نے خاموثی افقیار کی۔ بالآخر ہم ہوائی محموزے پر پہنچ مجے جو ہمیں لے کر پرواز کرنے والا تھا۔اس دنیا کی سہ چیزیں اب میرے لئے تعجب خیز نہیں رہی تھیں پروفیسر۔اس کی وجہ یتھی کہ میں ان کے بارے میں بہت کہتے جان چکا تھا۔ چنا نچہ ہوائی محموڑے کے سنر میں بھی میں نے کسی حیرے کا ظہار نہیں کیا۔ نینا کا چہرومسرت سے سرخ ہور ہاتھا۔ واست میں و دمیرے برابر بیٹی جمعہ سے نجانے کیا کیا با تیں کرتی رہی تا ور چاراں کیے نزدگی گڑا در ہے ہوں۔

''اب تو ہمیں بینٹ پال ہی میں رہنا ہوگاانکل ۔ ظاہر ہے اب ہم و بال ہے کبال جائیں شے نے بنجانے ان او کوی کومی اور ذیلری کی موت کاملم ہمی ہواہوگا یانہیں ۔''

نینا کی پرزورخواہش تھی کہ میں اس کے ساتھ ہی وہوں کین میری سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ میں نیا کروں۔ ویے بھی پرونیسر جھے فینا کے کھر۔
والوں کا ماحول پندنیس آیا تھا جیب ساماحول تھا جیب سے اوک تھے ایک دوسرے سے اسٹے ہے ہوئے کہ دشتوں کا تصوری مٹ جاتا تھا۔ وہ
فوجوان جس کا نام چاراس تھا شکل سے ہی او ہاش نظر آتا تھا۔ بجیب وغریب لباس میں ملبوس۔ کمبے بلل مردوں کی کمی صنف سے اس کا تعلق نہیں
تھا۔ میں نے اس کی تگاہوں میں نیٹا کے لئے جیب سے جذبات و کھے تھے لیکن فیناتھی کہ اس کی و ایوانی تھی۔ ہروقت اس کے پاس مہاکرتی تھی اور
بہت کم وقت اسے میرے پاس آئے کے لئے ما کرتا تھا۔ چن نچا کے دن میں نے نینا پراپی خواہش کا اظہار کیا کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔

"مہیں انگل آپ کہاں جا کمیں میں میں میں جونا۔ بس اب آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا انگل اب میں چاراس کے ساتھ

شادی کراوں گی اوراس کے بعد ہم تینوں اپنے مچھوٹے ہے خوبصورت سے مکان میں رہیں گے۔'' .

" نبیس بینا۔میرے اور تمباری رامیں بڑی مختلف ہیں۔اس کے علاوہ میں ایک بات تم سے منرور کہوں گا۔"

· 'وه کیاا<sup>ن</sup>کل؟''

" يه و جوان جيم حيائق هو مجمع بالكل پهندنېين ـ "

" چارس کی بات کررہے میں ا" نینائے تعجب ہے کہا۔

'بإل-''

' اس میں کیا برائی ہےانکل۔ وہ تو بہت سوفٹ ہے۔ اتنا خوبصورت گا تا ہے کے لڑکیاں اس کے آگے پیچے دوڑتی ہیں دہ تو سوسائٹی میں بے حدمقبول ہےانکل۔''

'' میں تمبارے معاملات میں مداخلت نبیں کرنا جا بتا نینالیکن بس وہ مجھے پسند نبیں ہے۔''

''او هٰ بیں ڈکیرانکل بیں آوات چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کرسکتی وہ کیا ہے بیآپ نبیس جانتے ۔''

"شايد" مين ني آست كهار

بات آئی گئی ہوئی۔ فیٹا سے ایک انسیت تھی درنہ میں ان چکروں میں کہاں پڑتا۔ اس کر کی وجن میں ہوں ہے کہا کہ اتحاد ومیں ہی جانتا تھا۔ اس کے بعد میں اسے کسی نی معیبت کا شکارٹیس ویکھنا چاہتا تھا لیکن وہ میری نالپندید ہ شخصیت کو پسند کر رہی تھی۔ پھرایک دن میں نے اسے نشے میں پایا۔ وولو کھڑا آئی ایک طرف جارہی تھی۔ یہ اس کے چھپ لگ کیا۔ چاراس اس کا منتظر تھا۔ جو نہی ووا تدرواخل ہوئی چاراس نے والس نے اسے اپنی آغوش میں لے لیااوراس کے بعد وہ مناظر امجر ہے جنہیں کم از کم فینا سے نسکن نہیں و کھ سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ نشے میں چاراس نے اسے بہانا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ نشے میں ہوگیاں۔ ان کی بعد وہ مناظر امجر ہے جنہیں کم از کم فینا سے نسکن نہیں و کھ سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ نشے میں ہوگیاں۔ ان کی بیاں بھی اسے بہانا شروری تھا۔ چنا نچ میں دروازے پرایا ہ مارکرا ندرداخل ہو کیااور مجر میں نے محرون سے پکڑ کر چاراس کو فیٹا سے دور کھینی لیا۔ "تو اس نشے میں ڈولی ہوئی لڑکی ہوئی لڑکی ہے ناجائز فائد ہا تھا ناچا ہتا ہے۔ کیا میں تیری کر دن تو ژوروں "

"وه ، وه مجھے جا متی ہے اور خودمیرے پاک آئی ہے۔"

'' بکواس مت کر۔ درنہ میں تتجے زندگی ہے بحر دم کر دوں گا۔ نکل جا یبال ہے۔'' میں نے اسے درواز نے سے باہر پھینک دیا اور جا راس اٹھے کر بھاگٹ کیا ۔لیکن دوسرے دن کانی ہنگامہ ہوا۔ جارکس نے میری شکایت کی تقی ۔

''تم نے بےشک ہمارے اوپر احسان کیا ہے مسٹرلیکن تمہیں ہمارے ذاتی معاملات میں مداخلت کا کیا بق ہے'' ' چارلس کے باپ نے

منعيك لهج مين كبار

صدیوں کا بینا

'' میں نیٹا کو یہاں ہے لے جاڈںگا۔ میں اسے تم اوگوں کے درمیان نہیں تھوڑ نا چاہتا۔ رہی تن کی بات تو اس بارے میں لیٹا ہے سوال کیا جائے۔''

' ' فینا او با و او الس کے باپ نے غصے سے کہااور تعور کی دمرے بعد ثینا کہنی منی ۔

"كياريا جنبي خفس مارے معاملات ميں اتن مداخلت كا مجازے فينا؟" ميارس كے باپ نے يو جيما۔

" آب نے چاراس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے انکل۔ آپ کواس سے معافی مانکنا: وگی۔ "لیتانے کہاا ور میں بھونچکارہ کیا۔

"التهبين اس زيادتي كي وجه معلوم ب فينا؟"من في يوجيها -

'' بیہ ہمارے ذاتی معاملات بیں انگل۔ چارلس میرے کزان ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ میسلوک کیوں کیا''' ''تمہیں میرے ساتھ یہاں ہے چلنا ہوگا فینا۔ میں تمہیں یہال نہیں چھوڑوں گا۔''

· میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ آپ نے میرے اوپرا حسانات کئے ہیں آپ کاشکریہ۔ آپ کو یہ جگہ پسندنییں ہے تو آپ بیبال ہے جاسکتے میں۔'' ٹیٹا نے تخت کیجے میں کہااور پر وفیسر مجھے بڑے زور ہے ہلسی آسٹی۔ گھرمیں نے پکھے نہ کہا۔ ہاں نفرت کا ایک اوراحساس میرے ذہن میں جا كزي بوكيا \_ من اس مكان سے أكل آياوراب " آخرى بار ميں نے سوچا كه أكريبان ميں اس وتيا ميں رو كيا تو ياكل بوجاؤل كا \_ميرى تجه ميں کے نہیں آر ہاتھا۔بس اس دور ۔۔۔۔اس ماحول ہے ایک بے ہناونفرت تھی جومیرے پورے دجود میں موجز ن تھی۔ دل تو جاہ رہا تھا کہ تل عام کرتا کھروں۔ جوسا منے نظر آئے اسے فنا کر دوں سلیکن پیکام کس اور کا تھامیرانہیں۔ یہ دوریقیپنا دینا کا آخری دور ہے بہت جلدیہ دیا تاو ہوجائے گی۔ چنانچہ ایک بار پھر جھے کسی پر سکون کو شے کی ایاش تھی۔ ایسا کوشہ جواس دنیا ہے الگ تعلک ہو۔

A company of the second

ادوار کی منن میرے ذہن پر سوارتھی پر وفیسر الیکن تبذیب کے اس جدید دورکو میں نے جس قدرا کیاد بے والا پایاس تے اس میمی آئی اکتاب نہیں ہو گہتھی۔اس دور کے انسان میرے مداوں مے تجربے کنفی تھے۔ میں نے ان کے اذبان مجھنے کی کافی کوشش کی تھی لیکن اس میں ناکام رہا۔ اً ترر نے والی مید یوں کے انسان بھی مخلف انداز فکر کے مالک تھے۔ان کے درمیان دوسی جوتی تھی ، وشنی ہوتی تھی۔ ووسازشیں کرتے تھے،ہتھیار بتاتے تے جنگیں بھی ہوتی تھیں،وحشت و ہر ہریت کےمظاہرے بھی ہوتے تھے کیکن ان کے چیجے مقاصد بھی ہوتے تھے، جذب بھی ہوتے تھے اکیے گروہ دوسرے کروہ ہے نبرداؔ زما ضرور ہوتا تھالیکن گر دہ کے اندر بکا تکت ہوتی تھی لیکن اس دور کاانسان نہ جانے کیوں اپنی ذات میں عمر د دبن ممیاتھا۔اے اپنے واکسی ہے وہی نہیں رہ کی تھی بلکہ یوں مجھو کہ د دا اپنی ذات سے غیر طمئن تھاا درا پی سوی ہے بھی غیر مطمئن تھا۔ ایک بی انسان مختلف اندازفکر رکمتا تھا۔ گروہ کےافراد آپس ہی میں ایک دوسرے سے بدطن ہو تے تھے۔ ایسے ایسے بھیب اندازفکر تھے کے عمل چکرا مباتی ستمی۔اس دور میں کا نئات میں بھرے ہوئے ماووں کووریا بنت کرلیا عمیا تھا۔ امراض پیدا کئے جاتے تھے اور پھران کے ملاح کے لئے مغزز فی ک جاتی تھی ، فعلیں اگائی جاتی تعیں اور پھرانہیں تباہ کرنے کے منصوب سوچ جاتے تنے ادر پھراطف کی بات یہ کدوہ خود کوالٹ نیت کاعلمبر وار کہتے تتھے۔ ہتھیاروں کی دوڑ ،تنخیر کی دوڑ ،ایک طرف تحفظ انسانیت کے بیانات دوسرن طرف اینم بم، ہرانسان کے بنی رخ تنھے اور ان الجھے ہونے انسانوں نے درمیان میں نے بڑی محشن محسوس کی۔

ساانوس کے دانش کدے میں میرےاو پر جو بیتی تھی میں اے جمعی نہیں بھول سکتا۔ کاش جمھے واپسی کارخ معلوم ہوتا لیکن اب اس دور ے میراد ان بری طرح اکتا میا تھا۔ میں ان کے درمیان دیکھنے والائیس بن سکتا تھا کیونکہ یہ سب ایک دیگ کے جاول تھے، جے جا ہود کھے لو،سب ے سب یکسان ، بچ دینے والے جذیبے سے سرشار ، اخوت اور انسانیت کا نداتی اڑانے والے ، سومبتریم سمجھا کہ میں نے کے س کوشے کواپنالون ۔ سومیں نے اس تطار زمین کو نتخب کرلیااور یہاں اپنی ربائش کا ور تیب دیے لگا۔ گزرے ہوئے ادوار کا افاقہ میں نے یہاں جمع کرلیااور ایک ملویل نیند مونے کا ساری تیاریاں مکمل کر سے سو کیالیکن جا کئے کا وقت نہیں آیا تھا پر و فیسر ، کرتم یہاں پہنچ کئے ۔ آ وہتم نے میری نیندخراب کر دی ہے ہے۔ وتت سے سلے جگادیا۔

وہ خاموش ہو کیا اور اجا تک جیسے بورا آئینہ خاندنوٹ کیا۔ان کے ذہن ٹس او تعداد جینا کے بور ہے تھے، شیشوں کے نوشنے کی آوازول ے ان کے کان سنسنار ہے تھے اور دیر تک وہ مجیب تی ہیجانی کیفیت کے شکارر ہے۔ مجمرۃ بستہ آ ہستہ ان کامنتشر ذبن سکون پذیر ہوتا چلا ممیا۔ پروفیسر خاور کی آنکموں میں حیرت تھی ۔ فرزانداور فروز ال مششدرا یک دوسرے کی شکل دیکھیر ری تھیں ۔ انہیں یوں لگ رہاتھا جیسے و کس طلسم ہے آزاد ہوگی ، وں۔ جیسے و واب تک سو تی رہی موں۔ ایک جا گتی نیند جوسر در انگیز تھی اور جس میں اکتادینے والی کو ئی بات نبیل تھی۔

و ومسکرار ہاتھا جیسے وہ ان کی بوری کیفیت مجھ رہا ہو۔اس کی آئلھوں میں چکتھی اوراس کے بونٹوں سے برتر می چپکی : و کی تھی۔ وہ ان محوروں کو دکچے رہاتھا جواس کےالفاظ کے دائز وں میں پرواز کررہے تھے اور دائزے ٹوت جائے کے بعد بھی ان کی پرواز کامحور نہیں بدایا تھا۔ دائروں کے قیدی دیواریں ٹوٹ جانے کے م کاشکار تھے۔ تب پر وفیسری تھنی تھٹی آ وازا بھری۔

" كر .. كاركيا بوا؟" اس كي وازيس آخرى اميد تقى وآخرى سباراتها كه شايد تعوزي من ري اور باتي رو كن بو ـ

کیکن وہ بے رحم تھا،کسی مروت کا قائل نہیں تھا چنانچے اس نے جواب دیا۔'' کہانی تو تم تک پہنچ کئی پر د فیسراور اس کے بعد کے حالات تمبارئىكم يىما بيرا-"

" تو ، تو کہانی فتم ہوگئی ؟" فروز ال نے او میعا۔

''بال فروزال - ہرکہائی نتم ہوجاتی ہے۔''

· 'ليكن تمهاري كباني ؟ ' '

" ميري كباني توجاري رب كي .... ابرتك ... ، بميث بميث. "اس ناكبااوران كزنن تردديس دوب مئيده ميتك خاموش جيما كي رین گھریرونیسرکی آوازا مجری \_

''ابتم کیا کرونے؟''

'' میں نے مبھی نہیں سوچا پر و فیسر کے آئند و کیا ہو گا۔ سوچنے والے تو روسرے ہوئے ہیں۔ میں تو مسرف و کیھنے والا ہوں۔ و دسوچیں سے ہتم سو چو کے ، میں دیکھوں گا اور تنش کراوں گا پھرتار ت<sup>خ</sup> تمباری کہانی و ہرائے گی ہم قصہ پارینہ بن جاؤ مے اور کوئی اور تمباری کہانی ای دلچیق ہے سے گا جس دلچیسی ہے تم نے دوسرول کی کہانی سی ہے۔"

"بیان کرنے والے تم ہو کے نا؟" پروفیسر کے ہونؤں پر سکراہت آمکی۔

'' بال - بیان کرنے والا میں ہوں گا۔'' اس نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دونوں لاکیاں آیک بجیب سی مش کمش کا شکار تھیں۔ اووار کی کہانیاں اور پیما حول کو یاان کی زندگی کا جڑو بن مجئے تھے۔اہتدا ہیں تو اس کی پراسراراور ذکش کہانیوں سے ڈکھیں کے باوجودان کے ذہنوں ہے ا کتابت آجاتی تھی کیکن اب تویہ کہانیاں 🕟 یوں لگتا تھا جیسے کا نئات میں اب اس ماحول کے سوا کچھونہ مورانبوں نے سوچنا ہی جھوڑ و یا تھا۔

کیکن اب ... اب کیا ہوگاء کہانیاں فتم ہوگئی تمیں کین ڈندگی ہاتی تھی ۔اوراب اس زندگی کا کیا معرف تھا۔ مذمرف لڑکیاں بلکہ پروفیسر بھی ای کش کش کا شکارتھا۔ان کہانیوں میں تم ہوکروہ ساری دنیا کو بھول کئے تھے اور اب بزی اکلیف دہ کیفیت کا شکار تھے۔تب ووان کے سامنے

'' مجھے چندلحات کی امبازت دو۔''

'' ایں سن' میرو فیسر چونک پڑااور پھراس کے انداز میں گھبراہت ی نظرآ نے گئی۔اس نے مراسمیہ سے انداز میں کمبا۔'' کہاں جارہے ہو؟''

یر وفیسر کے اس سوال براس نے عجیب ی نگاہوں سے ان تینوں کو دیکھا چرمسر اکر بولا۔

'' فكرمت كرويتهبيل تيعوز كررو يوشنبيل ،وجاؤل گا\_''

· 'ليكن كهانيان فتقر هو محتى ميں؟''

'' تو کیا ہوا۔ میں زندہ ہوں اورمیری برجنیش ایک کہانی ہےا ورابھی ویر ہے۔ میں چندساعت میں واپس آتا ہوں۔' وہ آمکے بڑھ کیا۔

پر وفیسر خاور اپنی وونوں بچیوں کو دیکھ رہا تھا۔ تینوں کھو نے تھے اور ان کے چبرے دھوال دھواں مور ہے تھے۔''تیسی عجیب بات

ب كيس بيب بات ب كياتم بحي محسوس كردى مو؟"

''یوں لگتا ہے جیسے سے ہم اپنا امنی کھو چکے ہیں جیسے ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں ۔ فروزاں فرزانہ کیاتم گز رے ہوئے وقت کا تعین کر مکتی ہو۔ کیاتم انداز و کر مکتی ہو کہ جمیس میہاں آئے ہوئے کتنا عرصہ کزر کمیا؟'

'' آہ اُ کیری۔ بھی احساس میرے ذہن میں ہے۔' فروزان اوراس کے ساتھ ہی فرزانہ نے کہا۔

"تمہارےاحساسات کیا ہیں!"

" ہس بوں لگتا ہے جیسے ہم ان بے جان چٹانوں کی ماند ہوں جوہمیں و مکیر ہی ہوں اور ہم بھی انہی کی مانندانہیں د کیور ہے ہیں جس طرت تخرا یک دوسرے کود کیلئے ہیں۔ دیکھتے رہتے ہیں۔ کیا پھرول کی زندگی کاراز ہماری تبھے ہیں نہیں آٹسیا۔ بیانہی داستانوں کے درمیان زندہ ہیں ورند شایدیدیمی مرجاتی۔' فروزاں نے کہا۔

''ہم تاریخ کے طلسم میں گرفتار ہو گئے تھے فروزاں۔ ماضی میں گز رنے دالے ہمیں اپنے بھی نجوں میں جکڑے ہوئے تھے نہ جانے ہم نے

یبال کتنی مرکھودی۔ نہ جانے ہماری دنیا میں کیا مور باہے۔''

" باتى عمر كاكيا موكا ذيدى؟"

" ہم سب اس کی مختاجی تبول نہیں کریں ہے۔ اس نے اپنی کہانیاں فتم کردی ہیں۔ اس سے پوچھیں ڈیڈی کے کیادہ اب ہمی ہزری دنیا ک جانب ہاری رہنمانی کرنے کے لئے تیارٹیس ہے۔ مفرزانہ نے کہا۔

'' باں میں اس سے یہی سوال کروں گا۔' میرہ فیسر خاور کرون جسکلنے لگا۔ ان تینوں کواحساس تھا کہ تاریخ کاطلسم توٹ جانے ہے ان کے ذہمن آ وار و موصحنے ہیں۔ان کے الفاظ بھنکے ہوئے ہیں لیکن کوشش کے باوجود وہ اس کیفیت پر قابویائے میں ناکام تھے اور پھرومریک خاموثی طاری رتی ۔ تینوں اپنے حواس کو جمع کرنے میں کوشال تھے۔

اوراب و واپنی کیفیت پر قابو پاتے جار ہے بتھے۔ و مجھی واپس نہیں آیا تھا۔ تب پر و فیسر نے مسکراتے ہوئے ان دونوں ک طرف و یکھا۔ · الركيون يتمباري حالت يجو بمبتر مونى ؟ · ·

" ہاں ڈیمی اب دہن کیفیت اتی خراب میں ہے۔"

'' نطری بات تھی۔ہم بہ آ سانی اس بورے ما حول کوطلسم خانہ کہہ سکتے ہیں اور پھراس ساحر کی سحر طراز شخصیت یکمال کاانسان ہے۔اس نے جس انداز میں تاریخ بیان کی ہے۔ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔'' ''لیکن ذیدی۔اس نے اپنے آپ کو جو کو کہائے۔ کیا آپ نے قبول کرلیا ہے؟''

· نهیں ہمئی۔ میں عمل کی زندمی کا ایک عملی انسان ہوں۔ مافوق العقل باتوں پریفین نہیں رکھتا۔' پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' کیمروه کون ہے؟''فروز ال بولی۔

''اس دور کاشایدسب ہے ذبین ،سب ہے تھیم انسان ، و وا یک لا ثانی سائنسدان ہے۔ایک بےمثال تاریخ داں اورشاید اپی طرز کا واحد داستان کو ہے جس کی آواز میں تاریخ کاطلسم پوشید و ہے اور اس نے بمیں اس طلسم میں گر فقار کر کے بہاراا تناوقت ضا کئی کرویا اور بمیں احساس بھی نہ ہو رکا۔ دنیا ہے اکنا کراس نے ان مہاڑول کوآ باد کیا ہے اور تنبائی ہے اکتا کراس نے جمیں زیادہ سے زیادہ دریا ہے قریب رکھا ہے۔'' پر وفیسرخاور نے کہا۔

"اگر بم شروع ساس کی شخصیت کا تجزید کرین ؤیدی تو کوئی بات وثوق سے نہیں کہد سکتے ۔"

'' ہاں۔اس کی ذات کے پچھے پہلو واقعی بجیب ہیں۔' پر وفیسرنے اعترافا گر دن مالا گی۔

''جس انداز میں ہم نے اے پایا کیاوہ بحیب نبیس تھا۔''

'' خیرات تم اس کا کوئی سائنسی تجربه بھی کہہ سکتے ہیں۔کیاواتی اس کی رنگت سنہری ہے۔ کوئی نہ کوئی تر کیب تو ہوگی۔ ا

'' بہر حال اس کی شخصیت پر تو زندگی نجر تفتگو کرتے رہیں ہے ذیم کی کیکن اب کیا ہوگا ذیمہ کی۔ واقعی اس کی کہانیوں کے جال میں تو ہم اس

طرری البھی تنے کہ سب پہنے بھول کئے تنے لیکن اب ہڑی تجیب کیفیت ہے۔ خدا کے لئے کسی طرح یہاں ہے لکیں۔''

" وه کمیا کبال ۳۶"

''او د۔شایدو وآر ہاہے۔'بر وفیسر خاور نے جیدی ہے کہااورو وسب خاموش ہو گئے۔و و بدستورمسکرا تاہواان کے نز دیک بننی کمیا۔

"كيامحسوس كرر به مهو پروفيسر ١٠ وركيا تفتكو مور بي تقى تمهار ي ورميان؟"

' ظاہر ہے موضوع تمہاری پراسرار مخصیت ہی ہوعتی ہے۔ ' پروفیسر فاور نے مجنی مسکراتے ہوئے کہاا ور پھرجلدی ہے بولا۔ ' بہر مال

تمباري پراسرار او ارطویل كهانيول كاسلسلختم جو كميا-اب ماري كچه مدوكرو مح يانبيس؟"

'' ہاں پرونیسرخاور۔تمہارے ساتھ ایک حسین نشست رہی ہے۔لیکن ہر کہانی ایک دان فتم ہوجاتی ہے۔سومامنی کی ساری کہانیاں بھی فتم ہوئنگیں۔ 'اس نے ایک کمبری سانس لے کر کہا۔

' 'اورتمباری تنبائی جھی دور ہوگئے۔' 'فروز اں بولی۔

"ميرى؟ تَجَالُ ﴿ ٢" الله المواليدانداز مِين ويكها ـ

" إل بھئ يتمبار ب بار ب ميں منتلوكرت موئ بم بى كبدر ب تنے كتم ايك اللي بائ كے سائنسدان ، تاريخ وال اور ايك الو كھے انسان ہو۔ تاریخ پرتمہاری گرفت بے مثال ہے اور اپن جادو بیانی ہے تم نے واتن خود کو ایک مانوق الفطرت بستی بنا کر پیش کرویا ہے۔ ہم نے تمبارے بارے میں میں اندازہ لگایا تھا کتم دنیا ہے اکتائے ہوئے انسان مواور ہمیں تم نے تاریخ کے تانے بانے میں الجھا کرا پی تنبائی کہر عرصہ ك لترورك تقى ـ "

''اوہ '''اس نے پروفیسر کی اس بات سے لطف اندوز :وتے ہوئے گردون ہلائی۔ پھر سنجید کی ہے بولا۔'' تمہارا یہ خیال نلط ہے پروفیسر۔ میں نےتم ہے وئی غلط بیانی نہیں گی۔ میں ادوار میں دیکھنے والا ہوں اور شاید تاریخ میرے بغیر نامکمل بی ہوتی۔ میری کتاب تغییر کا کتاب ہے اورتشکیل وخلیق کرنے والے نے میرانعین کر سے تاریخ کوزندگی وی ہے۔ آؤیمن تنہیں اپنی کتاب وکھاؤں۔ وہتمہارے یقین کی حد ہوگی ۔

وہ تینوں اٹھ گئے۔اس طلسم کدے کے بیشتر حصاد در کمھ چکے تھے لیکن صرف وہ حصے جبال تک اس نے آئیں لے جانا جا ہا تھا۔ بہت ہے حصابهی تک نگا ہوں ہے اوجھل مضاوراس وفت بھی ووانسیں اس مراسرار ملاقے کے جس حصہ میں لا یاوہ ان کے لئے اجنبی تھا۔

ا یک بزاسا کر ہ جہاں بلندی پر ایک قد آ دم کماب رکھی ہوئی تھی ایک بوسید ہ کتاب جو واتنی صدیوں ہرانی تھی۔اتن تخیم اوراتن عجیب كاب انهول في بملينين ويعيم تن -

" اس كتاب مين مامنى وحال اورمستقبل بوشيده ب\_ بال اس مين مامنى كے قصے، حال كى داستانيں اورمستقبل كے را زمحفوظ مين ـ میرے بارے میں تمبارے تجزیئے میرے وجود کی نفی ٹیں کرتے نہ ہی مجھاس ہے کسی تو بین کااحساس ہوتا ہے۔ کیونکہ مجھے ہمت مشکل ہے لیکن آؤ۔ میں تمہیں اپنی کتاب کے ایک صفح کی سیر کراؤں۔ آؤ۔ 'وہ قدم آدم کتاب کی جانب بزھ کیااور پھراس نے کتاب کے بے شاراوراق الٹ وييئر اس كتاب پرتحريرين تعيس، تا قالم نهم تحريرين - وواوراق الثتار بااور پھراس نے ايك سفح كھول ويا۔

''اے ہے حور پروفیسر۔اے دیکھو۔''اس نے کہااور و مب بےاختیار اس پر جھک مجھے۔ عجیب رنگ تھے اس تحرمیہ کے اور عجیب انداز ک تحریتھیں۔الفاظ مجھ شرنبیں آتے تھے لیکن رنگ ،سو محے رنگ ، تنوی کی لگاہیں ان رنگول میں جذب ،وکئی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ان رنگوں نے انہیں جنٹر لیا ہو۔ عجیب ی سننا ہنیں ان کے ذہنوں میں کو تنج رہی تھیں۔ پھرائییں آیک دم سردی کا حساس ہوا اور ان کے بدن کے رو تکنے کھڑے ہو گئے۔ فروزاں نے فرزانہ کی طرف و کیما اور کیکیاتی آواز میں ہو گی۔' یہاں مس قدرسردی ہے باتی ۔' اور فرزانہ چونک پڑی۔ اس نے یره فیسر خاور کود کیمهاا در پھروفیسر بھی چونک پڑا۔

"ارے كتاب كبال كى ؟"اك كے مند سے أكار وہ بدستور انبيں و كي كر مسكرار باتحار

''ممّاب کبال مکی؟'' فرزانه نے کہالیکن انہیں ایک اوراحساس : وا۔ سر پر کھلا آسان چمک رہاتھاا ورقرب و جوار کے مناظر بدیے ہوئے تھے کہ ا جا تک کو کی شےان کے سرون پر سے سنسناتی ہوئی گز رکنے۔ان کی نگامیں بے اختیارا ٹھے گئیں اور پھر اِن کے حواس ساتھ جپوڑ نے گئے۔وہ ایک بڑی کا گیندنتمی جوآن کی آن میں نکاموں ہے اوجھل ہوگئی تھی۔ یہ سب پہرسمجھ میں نہیں آر ہاتھا۔ ووخوو پر یقین کرنے میں کوشاں تھے۔ کیکن یہ ماحول 🕟 تاحد نکا و تارنجی رحک جمعرا پڑا تھا۔ در خت ، کھاس ، پھول ، بووے سب کے سب نارنجی ۔ ایک طویل میدان تھا۔ نیلے

WWW.PAKSOCIETY.COM

رتگ کے بہاز میدان کے آخری سلسلہ پر نظر آرہے تھے جن کا سلسلہ دورتک چاا گیا تھا۔ البتہ خنگ ہوا تیں بھی جل رہی تھیں ۔ فروزاں نے ہے ہونے انداز میں فرزانہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔

ووبدستور مسكرار باتفات بشكل تمام يرا فيسرخاور ك التي اوازنكل " بيد بيسب كيا ٢٠٠٠

"میں نے کہاندمیری کتاب کا ایک ورق ۔"

۱۰ میر منبیر سمجمای<sup>۱۱</sup>

" تمبارى زبان مى تمبار أستقبل ـ "اس في جواب ديا ـ

"میں اب بھی نیم سمجماا؟" پروفیسر خاور نے بدستور پریشانی ہے کہا۔

'' تم جس دور ہے تعلق رکھتے ہو ہروفیسر خاور میں اس دور کی کہانیاں بھی تہہیں سنا چکا ہوں ۔ وہ بدترین دور جہال ہے میں اکتام میا تھا۔ ہّاؤیروفیسر جس آخری دورکی تفعیل میں نے تمہیں سائی تھی کیاتمہارادور نبیس تھا ؟ انسانیت کے تاریک ترین دورے تمبار اتعلق نبیس تھا؟' \* " بال يتمباري آخري كباني اى دوركى كباني بيد ي فاور في كبار

" ہے نہیں پر وفیسر تھی۔"اس نے پراسرارانداز میں کہااور پر وفیسر کے انداز سے شدید بے چین کیلئے گئی۔

" كمامطلب!"

' اصدیوں کی کہانیاں دنوں میں محتم نہیں ہوتیں ہر ، فیسر ہم نے مجھاس دور میں جگا دیا تھا، جس سے خوفز دہ میں سو کیا تھا۔ کو میں نے دو دور ماضی میں ویکھاتھا۔لیکن میں اس دیکھے ہونے دور ہے تکہمیں بند کر کے گزر جانا جا بتا تھا کہتم نے جھے ای دور میں جگادیا اور جا مخے کے بعد سوتا ا دامشكل بوتا باس كے من في سوچا كدائ دوركوكيوں نتمهارے ساتھ بى كزارديا جائے جن كہانيوں كوتم سنتے رہے ہو پروفيسر۔ دوصد يول ك كمانيال تعيس اورصد يول مين نتم مؤنين -''

"كيامطلب بيتهارا؟" پرونيسرك آوازمين خوف كاعضر تعابه

'' مسدیوں کی کتاب کے بہت ہے اوراق الت مجھے ہیں اورا بتم جس ماحول میں سانس لےرہے ہواس کی ترتیب کا صفحہ تمہارے سامنے ہے ۔ میرے دوست ستار ہے بچھےا دوار کی تفعیل ہے آ کا ہ کرتے رہے ہیں پروفیسر ۔ اہتم اپنے دور ہے ہیں صدی آ کے ہو۔ یہ تمہارے حساب سے جار ہزار میسوی ہے۔ تم نے میری کہانیاں سنتے سنتے ہیں صدیوں سے زیادہ گزاری ہیں۔''

"بب بین صدیان " "برونیسر بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا۔

" بال پروفيسريم اب بين معدى قبل كانسان ،و."

المك يركما بواس بي الروفيسركابدن ليني مين ووب ميا ـ

" حقیقت . ایک طول حقیقت ا اس نے جواب دیا۔

'' فضول بكواس .. .. نداق \_'' پروفيسر چينې پرا\_

" تحتیق شرط ہے۔" اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔

" ویکھو۔ میں تنہائمیں ہوں ۔ میرے ساتھ یہ کنرور بچیاں بھی ہیں یہ تبدارے زات کی متمل نہ ہوسکیں گی۔"

· · حقیقیں بدل تونہیں سکتیں پر دفیسر۔ '

" تو ہم ایل دنیا ہے اسے دورے آھے بڑھ آئے ہیں؟"

" دوہ ارسال آھے۔"

"اليكن سيس طرح ممكن ٢٠٠٠

" میں نے اپن تحقیق ہے اے ممکن بتایا ہے ۔ میری کہانیوں میں الجے کرتمہیں وقت کا احساس نہ ہو۔ کالیکن اد وارکھیکتے رہے جمہیں و محلول

یا فہیں ہے پرونیسر جو میں تمہیں بلاتا رہا ہوں۔"

'يادے۔'

''وه کیاتھا؟''

الك عجب چيز - جي مين نبي تجه سكا-"

"عرق حیات ۔اس محلول نے تمہاری زندگی کودو ہزار سال ویئے اور میں نے سوچا کرتم میری بوری کہانی س لو۔"

" نہیں نہیں۔ نہیں ہوسکتا۔ تم واقعی نداق کررہے ہو۔ "پروفیسر کے چبرے پرخوف کے آثار نجمد ہو مئے تھے۔

''ما حول کواہ ہے پروفیسر الیکن تم کیے انسان ہو۔میرا خیال ہے تم ہے باہمت تمباری بیٹیاں ہیں۔ وہ خوف کا شکار نہیں ہیں۔' اس نے کمہااور پروفیسر نے چونک کرفروزاں اورفرزانہ کی طرف دیکھا۔ دونول شدت چیرت ہے گنگ تمیں لیکن خوفز دونہیں تھیں لیکن پروفیسر خادر کواب بھی

اس کی بات پریفتین نبیس آر ما تھا۔ وریک وہ البھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھار بالپھرایک گہری سانس کے کر بولا۔

"أكرتم عج كبدر ب، وتوا يك بات اور بناؤ."

" بإل يوجهوم رو فيسر؟"

'' کمیا ہم ان فاروں ہے کل آئے ہیں جہاں اب ہے چندسا عت قبل تھے؟''

"میں نے کہانا ہر وفیسر۔ ہم ان غاروں ہے ہیں صدیاں آ کے کل آئے ہیں۔"

' 'اوروہ دورقتم ہو چکاہے جس میں ہم تبہارے پائ آئے تھے؟' '

" دوښرارنل په

''لیکن کیا یہ ہمارے ساتھے زیاد تی نہیں ہے۔ اس ما حول میں ہم کس طرح زند در ہیں گے۔ اب اس زندگی ہے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟''

'' تعجب کی بات ہے پروفیسر - کیا حمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے کہتم دو بزارسال بعد کی و نیامیں ہو۔''

۰ کیکن اس دنیا میں ہم خو د کو *کس طرب ضم کرسکیس ہے*؟' ۱

''میرا خیال ہے تحقیق زندگی کا سب ہے اہم جزو ہے اور سب ہے اہم مقعمد بھی یتم دیکھیوتم ہارے بعد کیا ہواہے۔ میں ان دونوں لڑ کیوں ہے بھی میں سوال کروں گائم ادوار کی کہانیوں میں آئی دلچھی لیتی رہی ہو۔ صرف اس لئے تا کتبہیں تحقیق کاشوق ہے۔ ماضی ہے دلچھی لیتا کوئی خاص بات نبیس ہے لیکن کیاتم خودکوان خوش نصیبوں میں ثمار کر مسرور نبیں ہوجوو و ہزارسال بعد کی و نیاد کمیر ہے ہیں؟''

" ہماری کچھالجھنیں ہیں۔ہم تمہاری ما نندتو نہیں۔"

"كماالجينين بين؟"

"مرے سامنے ان بچیوں کامستعبل ہے۔ میں نہیں جانباان کے لئے کیا کرسکوں گا۔" پروفیسر نے کہااورا ک وقت فرزانہ بول انعی۔

''لیکن ہم اتنے بردل نہیں ہیں ڈیم بی ۔ آپ ہمیں ایک رواحی انداز کی زندگی کیوں دینا جائے ہیں ۔ آپ یہ کیوں نہیں سویتے کہ ہمارا

جہاز تاہ ہو تیا تھااور ہم نے آخری سانسیں برف پر کی تھیں اس کے بعد ہم مرکئے۔ بیموت سے بعد کی زند کی بمجھ لی جائے تو کیا ہر ن ہے۔''

" ليكن شاجاني السيار تدكى بين بمين كيا كيا الجعنين بيش آئيس؟"

'' برف کی الجعنوں ہے زیادہ نہ ہوں گی۔اگرآ ب ہماری طرف ہے فکرمند ہیں تو براہ کرم نہ ہوں ۔ہمیں پیسب عجیب کیکن دکش محسوس ہو

رباہے کیوں فروزاں؟''

" میں باجی ہے بوری طرح متنق ہوں "

'' مجمد ہی نہیں رہی ہو۔ نادان ہونا۔ ہبر حال اب کیا بھی کیا جا سکتا ہے۔' پر و نیسر خودکوا عتدال پراا نے لگا۔

وہ ایک بے علق آ دمی کی مائند کھڑا تھا۔ تب پروفیسر نے کمی قدر پدلے ہوئے انداز میں کہا۔''معاف کرنا دوست \_میری پریشانی غیر

نظری نبیر متنی ... فطرکهاییسانگی - .

''لیکن کیاتم اس د نیا ہے بھی داقف ہو؟''

" کیون نبیں ۔ اس دور کی تغصیل بھی میری کتاب نے وے وی ہے۔"

''او د ۔ تو تم اس کے بارے میں جمی بہت کچھے جانتے ہو گے؟''

" بإل بهت يجهو."

''ادریبان ایک ملی انسان کی مانند ہوئے'''

"ياشي"

''لیکن کیا بیبال تم ہمیں جھوڑ دو مے؟''

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

"تمهاري كيا خوابش ٢٠٠٠

'' میں چاہتا ہوں کہتم جمیں اس دورے بوری طرح روشناس کراؤ ماضی میں جس طرح تم نے ایجھنے والوں کی مدد کی ہے۔اس دور میں ہماری بھی مدد کرو۔'' پر دنیسر نے کہااور دومسکرانے لگا بھراس نے گردن ہلائی۔

"نىمىك ئىروفىسر بىل تىماراساتھ دول كا-"

پر دفیسر خادر پیشانی مسل رہاتھا۔ لڑکیاں ایک بار پھر خود کوائ محر میں کرفتار پار ہی تھیں۔ اس سے قبل انہوں نے سلانوس کے واٹش کدے کے بارے میں سناتھا جس کے مختلف پہلو بتھا وہ رہے باو ماضی ، حال اور مستقبل کوخود میں قیدر کھتے تھے اور ماضی کے کر دار اس واٹس کدے کے زید مستقبل اور ماضی میں جا کتے تھے۔ کی ویک وہ مستن کا شکار رہ اور اور میں میں جا کتے تھے۔ کی ویک وہ مستن کا شکار رہ اور اور میں میں جا کتے تھے۔ کی ویک وہ مستن کا شکار رہ اور اور میں میں جا تھے۔ کافی دریک وہ سنتی کا شکار رہ اور اور میں بولا۔

''اس ماحول پریک رنگ غالب ہے۔ کیا بیکو کی محفوظ مقام ہے؟''

''رتگ ؟''

" الل كيا نظرى وهوكه ہے۔ زين سبز مول ہے ليكن بيار جي رتك؟"

" إل . . . بيد نيا كانيار تك ب - جونه جائے كب سے عنالب ب - "

" تو کیاای تی و نیامیں اب مبزے کا رنگ بہ ہے؟"

"بال پروفیسر۔ اور میہ طبیہ بھی انسان کا ہے۔"

"كمامطلب؟"

" تہذیب کا وہ دورجس کی تم پیداوار ہو پرونیس نسل انسانی کا بدترین دور قرار دیا جا چکاہے۔ اس دور کا انسان تہذیب کے نام کا درندہ تھا۔ اس نے کا نئات کے تخ جی عضر سینے اور آئیس کے اگر کے ہتھیاروں کا نام دے دیا۔ پہلے وہ ان ہتھیاروں نے نسل انسانی کو بلیک میل کرتے ہوا درخوف کی ایک بجیب فضا پیدا کر دی گئی۔ بالآخران کا استعمال بھی کرلیا سیااہ رز مین کی جیئت بدل تی ۔ وہ فنا ہو گئے اور اپنے بیچھے ایسی خوف ک سے اور نوٹ کے نسل سائس بھی نہ لے سکے ۔ بیتابکارور خت اور ابود سے جوازل سے ایک حسین رنگ لئے ہیدا ہوئے تھے اپنارنگ کھو بیٹھے۔ سمندر جگ کہ انسان سائس بھی نہ لے سکے ۔ بیتابکارور خت اور ابود سے جوازل سے ایک حسین رنگ لئے ہیدا ہوئے تھے اپنارنگ کھو بیٹھے۔ سمندر جگ کہ انسان سائس بھی نہ لئے سکے ایک میں نے بیٹوں کے اور دین نے بیٹوں کا مقار کر لیے۔ "

'' فداک پناه بتواب بوری زمین نارجی ہے'''

'' ہاں۔خالے نے زمردیں رنگ میں نظر آنیوالا بیکر واب آعے کا گولہ نظر آتا ہے۔اس کا شنڈ ارنگ اس ہے جیمن چکا ہے۔''

"اورانسان ، كياان كي ديت من جمي كوني تبديلي بيدا جولي؟"

"انسان، " وهنس برا عجيب ساانداز تعااس كي بنسي كا - بحراس في كردن بلات و ينكبا -"ميرا خيال بابتم خود واس ماحول

میں ضم کر چکے ہو۔ اس لئے آؤا پی اس بدل ہو لی دنیا کودیکھو۔ آؤ۔' ووآ کے بڑھ کی اوروہ اس کے ساتھ چل پڑے اپنی زمین پر جلتے ہوئے آئیں بجیب محسوس ہور ہاتھا۔ طویل عرصہ ہو کمیا تھا۔ چہل قدمی مجبول سے تھے لیکن پیز بین کس قدر بدل چکی ہے گلتا ہمی نبیس تھا کہ ووز مین پرچل رہے ہیں۔ بس ایک خواب کی سی کیفیت تھی۔ لیکن ان کی رفتار خود بخو و تیز تھی۔ اس کا احساس بہت جلد ہو گیا تھا۔ منا ظر بھا گتے ہوئے لگ رہے بتے اور چند ساعت میں ہی دواس صورت حال ہے تھبرا مجے ۔'' سنو۔'' پرونیسر نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسے پکارااور و درک ممیا۔' ہماری رفتار غیرمعمولی تیز ہے اوراس میں ہماری کمی کوشش کا دخل نہیں ہے۔ اس کی وہا''

'' ہاں۔ تمہاری رفتار ساٹھ میل فی حمنتہ ہے۔''

۱۱ کیکن خود بخو د \_آ خر کیول؟"

'' سب تهاری اپنی کوشش کا نتیجہ ہے ۔ بیز مین اب ایٹی تا بکاری کا شکار ہے اور اس میں بےشار تبدیڈیاں ہو پیکی ہیں۔''

"اوه-كياجهال جمموجود بين به جلّه بنكل ٢٠"

· ' موئی انسان نبیس نظر آیا؟''

" آئے گاضرورا ئے گا۔"اس نے چرجیب سے انداز میں کہااور پروفیسرکو جب بوا۔ پہلے بھی وہ انسان کے نام پر ہساتھا۔

''اہمی تھوڑی درتیا کوئی کو لی سے ہمارے سروں پرے گزری تھی۔''

'' ہاں۔ وہ نے لوگول کی سواری تھی جیسے تہماری آئی گھوڑے ۔ زینی ٹریفک تواب بند ہو چکاہے۔''

'' نوب تہاری معلومات واقعی بےمثال میں ہم اس دور کے بارے میں بھی آئی واقلیت رکھتے ہوجتنی مامنی کے ادوار کے بارے میں

مالانکدتم نے کہا تھ کرتم ہارے دور میں سوملے تصاوراس کے بعد کا دورتم نے میں ویکھا۔''

"ليكن تم يه بعول رہے ہوكة تم ميرى كتاب ہے گزر كريباں آئے ہو۔"

'' تمهاری با تیں بخت انجھی ہوئی ہیں۔ان میں سے بعض با تیں توسمجھ ی میں بیں آتیں۔'' پر وفیسر نے مونٹ سکوڈ کر کہااورمسکراا نما۔

"ان باتوں کے بارے می تہارا کیا خیال ہے؟"

"ابس بم نے اپلی موج میں ایک اضافہ کیا ہے۔"

''وہ کیا ، 'با''اس ف برستور دلچیں ت ہو تھا۔ انہوں ف اپن رفتار جاری رکھی تھی اور سفرتیزی سے طے مور ہاتھا۔

'' میں کہتم ایک سائنسدان ، تاریخ واں اور داستان کو ، و نے کے ساتھ ہرا سرار ملوم کے ماہر بھی ہو یمکن ہے بیطلسم کد و بھی تمہارا ہی

الميركروه موجمين تويكى سيارے كاز مين معلوم موتى ہے۔

''واه۔''وه بنس پزا۔اور پھر بولا۔''وه دیکھیو۔ وه کوئی ممارت نظرآ رہی ہے شاید۔''اس نے اشاره کیاا دران کی نگا ہیں بھی اس سفید اور

سدُ دل میناری طرف اٹھ ٹنئیں۔ واقعی ممارت ہی معلوم ہوتی تھی لیکن کسی درخت کی طرح جوآ سان کی جانب رخ کئے کھڑا تھا۔'' آ وُ شایرتمہاری اس بات كاجواب اس مارت مين أن جائے ـ "

ممارت کے گرد کی زمین کا کیک وسیع وائز ہ تھا جس میں سیاہ ٹائل گئے ہوئے تھے کیکن ان میں پہھے نفید ٹائل بھی تھے۔اس نے ان سے ان سفید ٹاکلوں پر کھڑے ہونے کے لئے کہااورانہوں نے اس کی بدایت پڑھل کیا۔

دوسرے کمیے انہیں محسوں ہوا جیسے ٹائل زمین میں دھنس رہے ہوں۔ کیکن اس ہے تبل کے دوسنجلنے کی کوشش کرتے ۔ وہ کہرا نیوں میں پہنچ مے لیکن نہ توانیس وئی چوٹ آئی اور نہ بی کسی اور حادثے ہے وور جارہ و ناپڑا۔ نیچے بس ایسا بی دائر ہ تھا اور سفید ناکل نبیس کے در میان آ ر کے تھے۔ وه نيچامتر كيا-انيك تظيم الثان بال تعاجس كا دوسرا سرانظر بهي نبيل آر با تعافروزان ادر فرز اند خشك مونول پرز بان پهير تي هوئي آم بر ه همکی - نه جانے بیسب کیا تھا۔ عمل ساتھ نبیں و یہ تھی۔

وفعنا بال کے درمیان میں ایک گفر اہٹ سنائی دی اور پھرایک چوکور بکس نمودار ہوا جس میں بہیئے گئے ہوئے تھے۔ بے ٹار ڈ انل اور بجیب بجیب دوشنیال اس میں نظر آ رہی تھیں ۔مثین بڑے پروقارا ندازے آھے بڑھ رہی تھے۔ وہ رک مینداورسراسیمہ نگاہوں ہے الل متحرك مثین کود کھنے مکے۔

ووان کے سامنے آرگ ۔ پھراس میں ایک چوکورخانہ کھلااور ایک کول شیشہ بابرنگل آیا۔ پھرایک چھوٹا ساخانداور کھلااور ایک شیری آواز سانی دی۔ او تعجب بتمہاری اینت میرے لئے اجنبی ہے۔ او

یر دفیسر خاور فرزانداور فروزان امچیل پڑے۔انبول نے سراسمہ نکا ہول سے اس کی جانب دیکھا۔ و مسکرار با نفا۔ پھراس نے کہا۔ ''کیااس ہے بل تم نے ہاری جیسی بیئت کی مشینوں کونبیں دیکھا؟ ۔ مشین جدت پہند ہے۔ نئے نئے ڈیز ائن ہنتے رہتے ہیں۔لیکن تم منفرد ; و ١٠ مشين ٢ واز آني \_

"كياكرب بي بم؟"

'' خوبصورت، نازک نازک ہے۔'' مشین ہے واز البحری۔ خالصتاً نسوانی آ واز حمی جس میں پیندید کی کا جذبہ تھا۔

"تم يبال تنبابوا"اس في سوال كيا ـ

'' بال. ﴿ وَرَبِهِ وَرَبِهِ وَرِيوا يَنْ سِيون نَيْنُو كَمِيا مُوا ہے۔ اس كَى غِيرمُو جوگي بيس تو مين تنبا مول ''

''وه كب واليسآئة گا؟''

"معلوم نبین - کیا میں اس سے رابطہ قائم کروں ؟"

''او د نبیں ہم تبہارے اس ایکے میں قیام کر: چاہتے ہیں جہبیں اعتراض تونہیں ہوگا ؟''

''نہیں۔اعتراض کیوں ہوگا ۔ آؤ۔''مشین ہے آواز اعجری اور وہ ای انداز میں واپس چل پڑی۔اس نے پروفیسرو فیرہ کوجھی اشارہ کیا

اور د وہمی مشین کے چیچے چل پڑے ۔ بال کے آخری سرے پرایک دیوار اظر آگی کیکن جونبی مشین دیوار تک پنجی دیوار در میان ہے کمل می ۔ مشین چندساءت رک اور پھرآ کے بڑھ گئی۔

ا كيا ورخوبصورت بال نظرة يا تها مشين اس دومرے بال ميں رك تني " يتهباري آرام كا ه ب- "

" شكريه - بهم كهودير ميال ركس من - بجرواني حطه جانمي من -"

` ' ہمارے مہمان رہو۔ زیروز بروز بروز بروز برواین سیون آجائے تواس سے ماہ تاہے کر کے واپس جانا۔ وہتم ہے ٹل کرخوش ہوگا۔ '

"بہت بہت شکریہ۔"

" یضرورت کا حارث ہے اور سامنے کی حکمہ آپریشن زینس۔ مجھے امید ہے کہ تم اپنی ضرور تمیں پوری کرنے میں تکلف نہ کرو گے۔"

"الك بار كارشكريد ليكن بمتم علاقات كس طرح كري مي "

'' بیمبرا بن ہے۔'' مشین ہے ایک داؤ با ہرنکل ہو گئتی اورمختلف ستوں میں اشارے کر رہنتی جس شے کی خانب دہ اشار ہ کرتی ہتی وہ اسادك كرف تكنيمتي \_

" مشكريه بهم كهوديرة رام ك بعدتهار ب ياس أنهي كم ملا قات كي حكدوه بال بي بنا؟"

'' إلى \_ا حيما مِن چلتى بول \_' مشين كي آواز الجرى اور پھروه اس كمر كمرابت كے ساتھ واپس چلى كى \_

یر وفیسرا ور دوسرےاو کول کی ایکھیں جیرت ہے کھلی ہو کی تھیں مشین کے باہرنگل جانے کے بعد پر وفیسر کہری *گہر*ی سانسیں لے کی مردان

جمنکنے لگا۔ پھر تھٹی تھٹی اواز میں بولا۔" 'تمہاری برتری تو ہم نے جگد جگد شلیم کے ہے۔اب کیا امتحان لے رہے : و؟'`

''میں امتحال نہیں لے رہا :ول پروفیسر۔''

" بحرال طلسم فائے میں لانے کا مقعد؟"

'' یتمباری دنیاہے پر وفیسر۔میرااس ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔''

" ہماری دنیا؟" پر دفیسر جنجعا! کمیا۔

'' ہاں سو فیصدی تمہاری و نیا۔ نیکن تھبرو۔ ضرورت کا جا رہ پڑھوتمہارے آ رام کا بندوبست ہوجائے اس کے بعد باتی ہاتیں ہوں گی۔''

وه پروفیسرکو لے کراس دیوار کے بزویک بیٹنی حمیاجس پر چارت بنا ہواتھا۔

کیکن پروفیسرکی جمه میں سے عار منہیں آیا تھا۔ دیر تک ووا ہے: کچتار ہا۔ پھراس نے گردن ہلادی۔

الميرني تمجه عن وهونيا أيا-ا

''کیکن میں سمجھ رہا ہوں پروفیسر ۔''فسرو۔'' اس نے کہا اور پھراس نے آپریشن ٹرینس پر جا کر پچھ بٹن دہائے اور دیواروں ہے آ رام دو نشستیں باہراکل آئیں۔ان کی تعداد چارتھی پھراس نے پچھاور بٹن دبائے اور جارعمد جتم کے گائی لے کران کے پاس پنج نمیا۔ان گائی میں دود ھ

جبيها سيال بعمرا ووانتعابه

'' پیؤیرا فیسر-حیرت انگیز چیز ہے۔''

'' کیا مجھا سطلسم خانے کے بارے میں نہیں ہتاؤ سے۔' بر دفیسر نے تیجئے تنظیما نداز میں کہا۔

'' ضرور بناؤل گاتم میٹیونو۔ آرام کرو۔ سب تکھ ہتا دول گا۔' اس نے کبااور پروفیسران نشستوں میں ہے ایک پر بیٹھ کمیا۔لز کمیاں ہمی بینه کئیں اور و وخود بھی ۔

''اے چیؤ تکلف مت کرو۔ بیا کیک جمر پورغذا ہے اور مقیناتهمہیں فرحت دے گی۔ ہاں پر وفیسر۔ میں نے غاطبیس کہا تھا پیتہاری ونیا ہے۔'' ۱ النيکو تسم طرح ؟ ۱۰

'' وہی زمین جس پرتمہاری تاریخ مجمحری پڑی ہے۔لیکن بالآ خرتم اس زمین کو کھو بیٹھے۔تم اپنی ذہانت کا شکارہو مکئے۔ پہلے ایٹمی ہتھیار ا بجاد ہوئے انہیں استعمال کرنے کا خود کا رانظام عمل میں آیا۔ پھر شینیں ایجاد ہو کیں۔ انسان نے مشینوں کی دوڑ میں حصد لیا۔ وہ کام جوانسانی باتھ انجام دیتے تھے شینیں انجام دیے تکیس اورا کی دور مشینوں کا دور کہلایا۔اس دور میں انسان نے اپی ساری ذیانت مشین کودے دی۔اس نے ساری منرورتم مشینوں نے بوری کرنی شروع کردیں۔اس نے اپناذ بن مشینوں کودے دیا اور ایک شدت پیندادرا نتا کو بینی جانے والے نے ایک ایس مشین ایجاد کی جوا یجادات کی حکمران تھی۔جس کی اپنی سوئ تھی جس کی اپنی تخریب تھی اے بنا کر بلاشبہ اس نے ساری و نیا کے انسانوں کو مطبع کرلیا نیکن وہ اس مثین کی قدرت بھول میما تھا۔ ایک ون وہ خوبھی اس مثین کا غلام بن ممیا اور مثین نے سوچا کہ انسانوں کی مطبع کیوں دہے۔ اس مثین نے سلے ساری دنیا کے انسانوں کومطیع کیااور پھران رمشینی مملہ کر دیا۔ ساری دنیا کی مشینوں نے انسانوں کے خلاف محاذ بنالیا اور بالآخراس دنیا کوانسانوں سے پاک کرالیا حمیا۔انسانی ضرور بات بھی نتم کر دی منیس اوراب اس دنیار مشینوں کی حکومت ہے۔"

وه خاموش ہو کیا۔ برو نیسر کاذبن اس کہانی کو تبول نبیں کرر ہاتھا۔ لیکن حقیقوں کو کیسے جسٹااسکتا تھا۔

"مشینی علے سے تمباری کیا مراد ہے؟" بالا خراس نے بوجھا۔

''مشینوں کی سازش بے صد خطر تا ک تھی ہے ، فیسر ۔انسانی سازشوں ہے کہیں زیاد وخطر نا ک۔''

''وهاس طرح ؟''

مىدىوں كابينا

'' میری باتوں کوئس جموت یا بے وقوف بنا کر برتری حاصل کرنے وان کوئی بات نیسجمو پروفیسر۔ کیونکہ میں برتر ، ول اور مجھے جموٹ ک سبار ہے در کا زنبیں۔ ممہ و الورے میں تمہیں اس وقت سمجھا سکوں گا جب تم یقین کرو۔''

"اوه \_تم نعیک کہتے ہولیکن میراذ بن میراذ نن ...

'' بیتمباری زمین ہے پر وفیسر۔ جاؤاں میں اپنامسکن ااش کروور نہ میری باتوں پریقین کرو۔ میں تم ہے کسی صلے کاخواہش مندنہ میں ہوں۔'' ''او ديتوييسب هيقت ٢- '' پروفيسرهٰ ورکي بيمرا لي موني آ واز انجري \_

الك مُعور حقيقت از مين كى تاريخ كالك إب- ا

"انسوس انسان خودا پناشکار ہو گیا۔ لیکن میرے ذہن میں بے شارسوالات الجررے ہیں۔"

المين النسب كاجواب دون كاي<sup>4</sup>

''اس دور ہے مہیں ہوری دا قفیت ہے۔''

''بالکل ای طرح جس طرح مخررے ہوئے ادوارے ۔''اس نے جواب دیا۔

" تب پھر مجھے بتاؤ کہاں دنیا پرمشینوں کا تساط کس طرت ہوا؟"

''میں نے مشینی سازش کا ذکر کیا تھا۔انسان نے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں مشینی دور کا آغاز کیا۔انسان معطل ہوتے مئے اورمشینوں نے اس پوری دنیا کا نظام سنب ل لیا۔مشینوں نے انسانی زندگی کا بر همبه سنجال لیا۔ انسان نے انہیں انسانی سوچ دی تھی خود کو آ زادکر نے کے لئے لیکن مثین اب دو ہزی خو بیال حاصل کر چکی تھی۔ وہ انسانی ذہن اور فولا دی بدن رکھتی تھی۔ وہ انسان کے لئے ایجادات کر آپ تھی تب اس نے سوچا کہ وہ انسان کی خلام کیوں رہے۔ چنا نجہ دنیا مجرمیں کھیلی ہوئی مشینوں نے ایک دوسرے کو خفیہ پنیام ارسال کئے اور پھرمشینوں ک کوشش سے انسان ایک دوسرے سے نبردا زما ہو گئے۔

یہ انسانی تنہیں مشینی سازش تھی جسے انسان نہ روک سکے امن معاہرے ہوتے لیکن مشین ان معاہدوں کو کامیاب نہونے ویتیں۔ انہیں انسان کا غلام سمجها جاتا تھااوران کی کس حرکت کوانسانی حرکت ہی سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ بڑے بڑے ملک ایک دوسرے کے مقابل ڈٹ مجے اورایٹمی بنگ جیمزمنی په

نتیج میں انسان فنا ہو گئے ۔انکی بستیاں تاراخ :وکئیں مشینیں محفوظ تھیں ۔ یوری و نیامیں شعلے مجرک اٹھے ۔انسان بکھل تئے ، مُمّارتیں ریزه ریزه موحمین اورنوبت ببال تک بینی که انسانی و جود اس پوری زمین ہے قتم ہو کیا۔ شینیں محفوظ تمیں جو نا کارہ ہو کی تھیں۔ انہیں دوسری مشینوں نے مرمت کرابیااوراس کے بعدمشینوں نے اس زمین پرایک نی حکومت کی خیاد ذالی مشینی حکومت کی اور آج اس د نیا پرمشینول کی حکومت ہے۔ یہ مفينيں اب انسان کو بھول چکی ہیں۔''

وہ خاموش ہو کیا۔ان کے ہمن ماؤ ف ہور ہے تھے۔اتسور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ کمھی دنیا کی پیشکل ہوگ۔ آئ دواس دنیا میں ایک اجنبی کی حیثیت ہے موجود نتھے کیسی پراسرامانو تھی بات تھی۔وہ موٹی رہے تھے کیان کامنتقبل کیا ہے ۔سوائے اس کے کیروہ خود بھی موت کواپنالیس۔ فروزاں اور فرزانہ یا کلوں کی طرح جیٹھی تمیں۔ ی<sub>ی</sub>و فیسر کے چبرے برہمی مرد نی نظرآ رہی تھی۔ کافی ویرای طرح گزرگی تواس نے انہیں مخاطب كبابه

''بہت فکرمند ;ویړ وفیسر'''

· نبیس \_ا \_ فکرمندی نه کبو \_''

'' *پھر*خاموش کیوں ہو؟''

· 'بس ذ أن متعدد خيالات كاشكار ٢- ''

''اپنی ہرائجھن مجھ سے کبیدو ۔ میں تسبار دشمن تو نبیں موں ۔''

" و و تو الملك ہے ليكن كياتم اس كاهل بھى تااش كر سكت مواا"

"بساط بجرمشوره تودے سکتا ہوں۔"

' ' پھر مجھے آئندہ زندگی کے لیے مشورہ وو ۔ ہم سطر ن جئیں صحاور جی کر کیا کریں ہے نا' میروفیسر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔

''اس سلسله میں میں میلے ہی ایک بات کہہ چکا ہوں پروفیسر شہبیں دوسرے انسانوں کی طرح اپنی موت کا یقین تو ہوگا۔''

"بال - ظاہرت - "

انزند کی کی انتهاموت ہے۔ مجھے دیکھوکب ہے ہی رہا ہوں اور کب تک جیتار ہوں گا۔ ہردور میری پیند کا دور تونبیں ہوتا۔ تمہارے

ساتھ تو آسانی ہے کہ بالآخرتم مرجاؤ کے بھروقت سے پہلے مرفے کی کیوں سوچتے ہوا''

"لکن ان مشینوں کے درمیان زندگی کیا ہوگی ؟"

" و تکھنے والے کی زندگی سمارے فعول ہے ہے نیاز ہوتی ہے۔"

''اس میں مشکلات نبیں پیشیا آئیں کیا ''

"مثلاً كمامثكات؟"

" أخران كورميان زنده كيدر باجائ كا؟"

''ان کی ما نند۔''

"كياانكى كوئى طرززند كى بھى ہے؟"

"کیون ہیں ،مٹینوں کی سوچ جامع ہے۔ انہوں نے ایجادات کے لئے ایک منفردا ندازا فتیار کیا ہے۔ بس سوچ او ایجاد ہو جاتی ہے۔ مثلاً پشتیں ان کی ضرورت نہیں ہیں ادریہ شراب بھی ان کے لئے بے کارہے انہوں نے اسے بتایا نہیں لیکن منروریات کایہ چارٹ اور آ پریشن نرمیں ضرورت کا احساس کر داور حاصل کر لو۔ وہ ضرورت جیسی بھی ہو ہوری ہوجائے گی۔"

"کہاں ہے؟" مروفیسرٹ تعجب ہے یوجھا۔

ہے اور اب صرف سوی رومی ہے۔''

" خدا کی پناہ ۔ کیا پہ حقیقت ہے؟" پر وفیسر کامنہ تیرت ہے کھل ممیا۔

"جو ہے ہے بوشید ہنیں ہے بمکر تمبارے سائے ہے پروفیسر۔"اس نے جواب ویا۔

برلمحہ جیرت کا کمحہ تھا۔ ہر بات بعیدا زعقل تھی لیکن بینا کی ہمی تھی اور ساعت ہمی اور جو پنچہاس نے کہا تھا عالم وجود میں تھا اس لئے وہنی کیفیت پنچہ بھی جویقین کرنا ضروری تھا۔ سوپر وفیسر نے سوچا کہ اب جیرت کی دلدل سے نگل آنا بہتر ہوگا اس ماحول کو تبول کرنا ہی پڑے گا۔ یہی بات اس نے فرزاندا ور فروزاں کو بتائی۔ جوان لڑکیاں اس سے زیادہ تو ت رکھتی تھیں اور اس کی طرن حواس باختہ نہیں تھیں۔ ان کے بوٹنوں پرمسکرا بہٹ مہیل میں۔

" نھیک تو ہے ذیری۔ہم کزرے ہوئے انسانوں سے برتر ہیں کہ شینی دور میں سانس لے رہے ہیں۔"

"اليكن تمها راكيا موگا؟" بروفيسر خاور في كمبا\_

''انسان کے ساتھ روایت مھی فتم ہو جانی جائے۔' فرزانہ نے بوری ہنجیدگی ہے نبا۔

المین نبین سمجمان پرونیسرنے کہا۔

" آپ کے ذہن میں یہی تر دوہوگانا ڈیڈی کے اب ہمارا کیا ہوگا۔ ہمیں روای نے زندگی نز ارسیس مے لیکن ڈیڈی ہم اوک جابل تو نہیں ہیں۔ ہماری اپنی سوچ ہے اور اس سوچ میں کہیں مال نہیں ہے بھر آپ ہمارے بارے میں اس انداز سے کیوں سوچ رہے ہیں۔ ہم بھی تو اس انو کھے دور سے اطف اندوز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔"

'' تو تم رر ایشان نبیس بو؟''

'' پریشانی کس بات کی ۔ ہماری زندگی کوامیاا نو کھا ایڈ ونچر ملاہے ہم اس سے نوری طرح لطف اندوز ہورہے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ آ ب بھی ہما ری ان آخریجات میں شریک ہوجا تمیں ۔''

پر وفیسرخاور حیرت ہے ان کی شکلیس د کھیر ہاتھا۔ پھراس نے خوشی کے عالم میں گردن بلاتے ہوئے کہا۔'' بلاشیۃ ہمارے ذہن مجھ ہے زیاد ومضوط میں۔''

"سوچ كافرق بى پروفىسراور چەنبىل " وە بولا \_

"كمامطلب؟"

'' تم ہاپ ہو،ایک ذرمددارہتی۔و دنوجوان میں گلروں ہے بے نیاز۔''

'' بيانع الميك ہے۔''

"اورتمہاری بدولت آئندہ بھی بے نیاز رہیں ہے۔" فروزاں مسکراتے ہوئے ہوئی اور وہ بھی مسکرانے لگا۔ اس نے اس بات کا کوئی جواب نبیس دیا تھا۔

" تواب بم ایک مثین کے مہمان میں ۔" خاور نے ممبری سانس لے کر کہا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

'' ہاں پروفیسر، بیشینیں ہبرحال انسانی تخییق ہیں۔انسان نے اپنی سوچ اپنی تہذیب نہیں دی۔ای ہی مہمان نوازی شامل ہے۔'' '' خوب لیکن میشینیں توانسان کی وثمن ہیں۔''

" تمس اب اتناعرمه گزر کیا ہے کہ بیانسان کو بھول چکی جی اب تو انسان ان کے تصور میں بھی نہیں : وگا۔"

' خداک پناه يو كياوس فاتون مشين نے بميس بھي شين سمجها بوگا ؟ ' مرد فيسر فاور نے جب سے يو حمار

"سوفيصديايه"

"لیکن هاری بیئت؟"

" آپ نے اس کے الفاظ نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہاری تر اش انو کھی ہے۔ "

''او د یا' پر وفیسر فاور دیر تک حیرت ز ده ریامچر بولا یا ممویا بیانسانی تر اش بھی بھول چکی ہیں ۔''

' عام شینیں توانسان کے نام ہے بھی ناواقف ہوں گی۔"

" كمال ب\_اس طرح تو ہم ان كے درميان آ رام سے زندگی گز ارسيس مے \_ ريميس ہمي مشين ہي جمعتي رويں گے ۔"

السوفيصدي إا

''پر کھنے کی کوشش بھی نہیں ہوگا؟''

''شاید ضرورت بھی نیمسوس کی جائے گیا؟''

'' ووقعی پاگل ہو جانے کو تی جاہتا ہے۔' مر و فیسر نے گرون بلاتے ہوئے کہااور کھرو دو مریک ان مشینوں کے نظام حیات کے بارے میں منعتگو کرتے رہے۔

''میرا خیال ہے پروفیسر۔اب آپ لوگ تھوڑی دیرآ رام کرلیں۔ون اور رات بدستور ہیں۔ چا ندستارے ان کی گرفت ہے یا ہر ہیں اس لئے اب رات ہور ہی ہے۔ میں ذراستار ہ گردی کروں گااس لئے مجھے اجاز ہے۔''

" دیکھو۔اس اجنبی ماحول میں ہماراساتھ نہ چھوڑو ینا۔ہمیں بیبال تک لانے والے بھی تم بی ہو۔ہمیں قدم قدم پرتمباری ضرورت ہے۔'

' الكرمندنه بوپروفيسر ميں اكر كچمه ورتم سے دور يھى رہاتو وہ وقفه زياد وطويل نييں ہوگا۔ ميں دو بارد تهبارے پاس آ جاؤں گا۔'

" تمہاری مہر بانی۔ "پروفیسر خاور نے کہاا وروہ انھ کر باہز کل کیا۔ تینوں اے جاتے ہوئے و کیچدر ہے تھے اوراس کی ڈکا ہوں ہے او بھل

موجانے کے بعد بھی دریتک وہ سکتے کے عالم میں جیسے رہے کسی کے منہ سے ایک افظ بھی نہیں نکل سکا تھا۔ ا

" نھيك ہے ؤيڈي۔" فرزاند نے كہا۔

'' خود کوتسلی دینے کے لئے جمیں چند ہاتوں کوذیمن نشین کرنا ہوگا۔مشا کہ کیوں نے سوچا جانے کہ جہاز کے ماد نے میں ہم بھی مرجکے ہیں۔

· 'کیکناس کی ضرورت کیا ہے ڈیڈی۔' ' فروز ال بولی ۔

" ضرورت ب ميني يتم لوگ غير معمو في مبادر ، و مجهي خوشي ب كرتم عام الرئيان نبيس ، واورشايداي ليني بهم عام حالات ب و و چار نبيس بهوئي ـ"

" بمیں بیاحول بے حدد کمش لگ رہا ہے۔ ہم داقعی خود کوشین کیوں نہ مجھیں۔"

· · لیکن وه سلیکن ده کیا ہے۔ کیا ہمارا یہ خیال باطل نبیس نابت ہو کیا کہ و دکوئی سائنسدان ہے ۔ دنیا ہے اکتا یا ہوا ، تاریخ پرعبورر کھنے والا۔ ''

" إل ذيذي - اس ساري كالمنات ميں سب سے يون الجھن صرف وہ ہے اس كے ملاوہ كوئى الجھن نبيس ہے - انسانيت كواى طرن تباو

ہونا تھ ،نظر آر ہاتھا ہے تھیاروں اورمشینوں کی دوڑ کا بالآخر یہی انجام ہونا تھا کہ آج روئے زمین پرانسان کا وجود نہیں ہے۔''

پر وفیسر کرون بلار با تھا۔ پھراس نے گہری سانس لے کر کہا۔ ''تم لوگوں کے سکون سے جھے بھی اطمینان ہوا ہے ورنہ واقعی میں تمہارے لئے سخت پر بیثان تھا۔ '

" آپ ہماری طرف سے بالکل پر میثان نہ ہول۔ لیکن اب ہم ایک جگہ قیام نہیں کرسکیں ہے۔ بلکداس مشینی و نیا میں کھوم پھر آراس کی تبدیلیاں دیکھیں مے ۔ ''

"ہوں۔" پر وفیسر نے کہااور پھروہ آ رام کرنے لیٹ گئے۔ رات ہوگئ تھی۔ باہر کا ماحول نہ جانے کیسا تھا۔ خاصی رات گئے فروزال نے فرزا نہ کونخاطب کیااور فرزانہ گرون اٹھا کرا ہے۔ کیھنے گئی۔

''جاگر بی ہو ہاجی؟''

" إل \_ نيندكا كياسوال ٢٠٠٠

''لیکن ڈیڈی کے خرائے کوئٹ رہے ہیں۔''

" بإل \_اب اتبين جارى فكرنبين دى ہے\_" ،

''باہرچلیں ہاجی ۔'' فروز اں بولی۔

"اہمت ہے!"

'' کیوں نہیں۔ بہر حال زمین ہماری ہے اور پھرزندگی آئی اہم شے بھی نہیں کہ انسان ہروقت اس کے خوف کا شکار ہے۔''

" دْيْدُن كُوجْگادْ كَل؟"

" كهر بابرجاني كا فائده ؟"

'' آؤ چلیں۔' فرزانہ نے کہااور دونوں خاموثی ہے انہے کمئیں۔ باہر آئے میں کوئی دفت نہیں ہوئی کیمن قمارت ہے باہر کے مناظر ہوش اڑار ہے تتھے۔ چاروں طرف آگ کی ہوئی تھی۔ تارنجی رتک چاندنی میں معلوں کی طرح چیک رہاتھا۔ تاحد نگاہ خاموثی اور سنانے کاراج تھا۔ یوں . گنا تل جیسے کا ئنات میںان دون می روحول کے سوائنی نه ہو۔ وونول سحرز دوی اس ماحول کود بیمتی رہیں ۔ پھرفرز اندنمز دو کیچ میں ہولی ۔

"انسوس\_ جهاري ونيا كيا موكل"

''زمین کی تقدیرے''

· الیکن باجی ۔ میشینی حکومت کتنی عجیب ہے۔ بات توسمجھ میں آتی ہے۔مشینوں کوانسان نے مطلق العنان کردیا تو مشینوں نے انسانوں

ى ت نجات حاصل كرلى ليكن اب ان مثينوں كے جذبات واحساسات كيا يرس؟"

'' ية كوئي مشين بي بتاسكتي ب-''

اليك بات پرغورنيين كياباجي-"

٠١٤.. الأ

۱'اس کی زبان \_و وانسانوں کی زبان بول رہی تھی \_'

" الله مين في وركيا تهايم في اس يه و في تتيجه اخذ كيا؟"

" نبیں۔ اور تم نے؟"

"اس نے مشینوں کے بارے میں جو پھھ بتایاس سے میں مجھ کی ہوں۔"

۱۰کیا؟

'' مثلًا منرورت کا جارٹ میرے خیال میں احساسات کی تر جمانی کے آلات بھی اس میں ضرور ہوں گے۔''

''اد ہ۔اور بیاحساسات بی زبان بن جاتے ہوں گے۔''

القينا- '

"كمال ب باجى -اس بات سے ميراذ بن ايك اور طرف بھى جاتا ہے -"

· ، کس طرف؟ · فرزانه نے بوجیعا۔

"احمتانی معاف باجی لیکن ہم دونوں بی آلیں میں نفتگونہ کریں تو پھر کس ہے کریں۔میری مرادان مشینوں کے طرز زندگی ہے ہے۔

کیا پھی جوڑوں کی شکل میں رہتی ہوں گی ان کے جذبات واحساسات کیا ہوتے ہوں کے اوران کے بیبال-... ان کے بیبال تخلیق ممل کیا ہوگا؟''

'' یتوان کے درمیان رہ نر بی معلوم ہو سکے گا۔'' فرزانہ سکرا کر بولی اور قروز ال ہنس پزی۔

" بائے باجی کیا مشینیں مجمی مشق کرتی ہوں گی ا"

' خدامعلوم ـ ' فرزانه بمی منے کی \_ مجرفروزاں ئے کہا۔

'' کیوں نداس مشین ہے دوی کی جائے ۔''

''میزبان مشین سے؟''

"باں۔اخلاق دانی معلوم ہوتی ہے۔حالا تکہ ہم اجنبی تھے لیکن اس نے ہماری اچھی ہزیرائی کی ہے۔"

" بال كيون بيس -اب توانهي سے رشتہ جوڑ نابڑے كا -"

"ویسے باتی ایک خطرناک بات ہمی ہے۔"

"کیا!"

''اگر کمی مشین نے تم ہے عشق شروع کردیا تو کیا ہوگا؟''

' ' ذیذے مار مارکراس کا بورانظام ہی خراب کر دیں گے۔ ' 'فرزانہ نے کہااور دونوں دیر تک بنتی رہیں۔

" يَجْ بِرْ يِ انْوَهِي بِالنِّيسِ بِين \_ نه جانے ان كي احساسات وجذبات كيا بول كے الا ا

''کل اس شین ہے دوی کی جائے کی بقینای ہے اہم معلومات حاصل ہوں کی باشر طیکہ وہ دوی پیند کرے۔'

" كوشش كرنے ميں كيا برج بے دي هيں مي قاب جليں ممكن ہے بے جارے ذين كا الكيكل جائے اور بمارى بعب بريشان بون ."

''ادنبه بلادجه اس کی نضول با تیں بن س کراب تو ہماری پیش بھی مرچکی ہے۔''فرزانہ نے کہلاؤردونوں بنستی ہوئی واپس اپنی رہائش گاہ

میں آئمئیں جہاں پر وفیسر کے بے قلر خرافے مونج رہے تھے۔

ووسری منبع ضرورت کے جارٹ پر ناشته منتخب کیا عمیااورایک عمدہ ناشتہ کر کے وہ سب ملمئن ہو گئے۔ بھرمبز بان مشین کی گھڑ گھزا ہٹ

ٹ کی دی اور تھوڑی دریے بعدلوہے کا تورہ ان کے سامنے کافی میا۔

' مسج بخيرمبمانو \_ ُونَى الكيف تونهيس بوكى '<sup>١٠</sup>

" نبین . تمهاراشکرید"

" نسر درت کا جار کے کمل ہے ۔ لیکن اگر اس میں کوئی اضا نہ جا ہوتو و مجھی بتاد و۔ "

" نبیں۔ بیچارٹ کمل ہے۔ " خاور نے جواب دیا۔

"ان ك معلات كانتخاب كراو - يبال قريب وجواريم كوئي فيونبيس بياس ك الميتهبيل سفركرنا بوكار"

" نبین امیں کی چیز کی ضرورت نبیں ہے۔"

"میں میں یو چینے آئی تھی۔ جاؤں؟"

''نہیں رکو جمہیں ہمارے قیام ہے کوئی آکلیف تونہیں ہے۔ اگر تمہیں آکلیف ہوتو ہم دالیں ملے جا کیں۔''

'' بالكل نهيں۔ بلكه ميں تمہارے آئے ہے خوش ہوں \_ كيائم دونوں \_ ان دونوں كے نينر ہو؟' 'اس نے سوال كيا \_

" نبیں ۔ ایک کوئی بات نبیں ہے ۔ ' و وجلدی سے بولا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

المنمر الامرفير فيسرف والدائدازين اسد يكعار

"مرادمرد ہے۔"وہ بولا۔

" ویسے بیدونوں سنتی میں نا؟" مشین کا اشار وار کیوں کی طرف تھا۔

'' ہاں۔ یہ دونوں لز کیاں ہیں۔''اس نے جواب دیا۔ پھران کی طرف رخ کر کے بولا۔''مشینوں میں ان دورشتوں کے ملاوہ ادر کو کی رشتہ نیں ہوتا۔''

''لعنت ہے۔'' فروز ال برد برا ائی۔

"او د فروز ال تم اس ت دومی نیس کروگی ؟" فرزاند نے یاد دلایا اور فروز ان اس کی آنکھوں میں دیجینے لگی۔ پھراس نے گردن بلاتے

ہوئے کہا۔

" مخلک ہے کوشش کرو ۔"

' دوی کرنا جائت ہوای ہے !' 'اس نے بوجما۔

''بإل.''

" مخمرو میں اس کے انداز میں بات کرتا ہوں۔" اس نے کہا اور اس وقت مشین کی نسوانی آ واز انجری۔

'' میں تم اوگوں کی تفتکو سمجھ رہی ہوں۔شایدان اوگوں کو مجھ ہے سے سک بات پراختلاف ہے۔لیکن اس میں کیا ہرن ہے۔ ہماری سانت

مختف ہے اختلاف تو ہونا ہی جا ہے ۔لیکن ہم اوک مل کر اختلاف وور کرلیس مے۔''

''اوه-نمیں اس اختااف پرافسوں ہے۔''

' جھے نیس ہے ۔ آؤٹم دونوں میرے ساتھ آؤ۔ 'مشین سے آواز امھری اور خاور کے : ونوں پرمسکرا ہٹ کھیل می ۔

" چلولز كيول يتمباراكام توبن كيا ميراخيال بميمس كيدوير كے لئے اجازت و يهم باہر كے مناظر ويميس محدويت برى بات ب

ک یہ مشین خیالات بھی سمجھ لیتی ہے تا ہم کوئی خاص بات نہیں ہے یتم دونوں بے وقوف نہیں ہو۔ ہوشیارر ہنا۔ '

فروزاں اور فرزاندا پی اس آئن و وست کے ساتھ چل پڑیں اور و وانہیں لئے ہوئے اپنی قیام گاہ میں آگئی۔ یقینا یہ قیام گاہ مشینوں کے

لئے بہترین ہو کئی کیکن ان دونوں کے لئے اس کی ڈیکوریشن جیب تھی۔

تہ ہم ضرورت کا جارٹ یہاں بھی موجود تھا اور اس کے ساتھ ہی مشین ہے ایک مخلص آ واز البحری۔ ' میں تم او کوں کی ضرور یات سے ناواقف ہوں اس لئے براہ کرم ایک مخلص دوست کی طرح بے تکلفی برتو اور اپنی ضرورت خودمہیا کرو۔ '

"او د ۔ اس کی آواز میں خلوص ہے ۔ 'فرزانہ نے کہااور پھرانہوں نے اپنے لئے یہاں ہمی نشستیں طلب کر لیس ۔ پیلسمی ماحول سامری

جادوار کے حل سے مشابه مقا۔ جوسو چوحاسر کہاں سے آتا ہے یہ بات نامعلوم ۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

"باتس كرو من تبهاري باتون كاجواب دول كي مبل ميتاؤكةم في مجعدد وست تتليم كياب يانبيس؟"

· · كيون نبيس ليكن عم وو باتل جانتا جائية جين جوته بين نا كوار نا كزرين تا كه ان سة اجتناب برت كرام دوست رو كيس ـ ' ا

"تم دونول مجھ بہت بیندآئی ہو۔ تمہاری ساخت میں انوکھی شش ہے آگرتم اجازت دوتو میں تمہاری ہیئت اختیار کراوں۔ مجھے یہ بیئت بہت بیندآئی ہے۔''

· ، كيايمكن ٢٠٠ فروزال جيرت = بولي -

" نامکن کالفظاتو ہارے میہال نتم کردیا میاہے۔ ایک بے معنی اور بے کارلفظ کو ہم نے خیالات سے خارج کردیا ہے۔ سیاتہبارے ہاں اس کارواج ہے؟"

''او د خبیس بهرا یسے بی یو حیولیا تھا۔''

''اقتی دوستول۔ جن الفاظ کومنادیا جاتا ہے آئیں ذہنوں ہے بھی مٹ جانا چاہیے۔ شاید تنہاری د مانی تر تیب زنگ آ اوو ہے کیکن کوئی بات نہیں میں اے صاف کر دوں گیا۔''

'' مِبلِيمَ بهارى بائت اختيار كرو \_'' فروزال بول \_

''او دیم بھی اس کی خواہش مند ہو، اچھائفہر و '' وو آ ہت آ ہت ضرورت کے چارٹ تک مخی اور پھراس نے آپریشن ٹرفیس پر پچھی ڈائل

محمائے اور سامنے کی دیوار میں ایک خانہ کال کیا۔ اس کے ساتھ بی ایک آواز الجمری۔

' 'اس خانے میں داخل ہو حیاؤ ۔ '

اورمشین خانون اس خانے میں داخل ہوگئی۔ خانہ بند ہو گمیا تھا اور کھر بہت ی آ وازیں انجرنے کئیں۔ خانے کے مختلف حصوں ہے فولا دی

کنزے باہر کرنے مگے اور چند ساعت نے بعد خانہ کھل کمیا۔

اندرے جوکوئی ہاہر نکا اتھاا ہے وکم کیریہ دونوں دیگ رہ آئنیں۔ بے حد حسین عورت بھی کیکن لباس سے ماری ۔اس کا سڈول بدن شکھنے کی طرخ چیک رہاتھا اوراس کے سیا وبال زمین کو جیمور ہے تھے۔

دونوں لڑکیوں کے طلق سے جمیب می آدازیں نکل تمکیں اور بھر انہیں اس حسین عورت کی وہی شیریں آواز سائی دی جوان کی جانی بہجانی اس حسین عورت کی وہی شیریں آواز سائی دی جوان کی جانی بہجانی اور بھی ۔''اوہ۔ اس تنگین شے کی کمی روگئ جوتم الگ سے بہنے ہوئے ہو سیمبرو میں اس کی کسر اور بوری کرلوں۔'' اس کی مراد شاید لہا ہی سے بھی اور آپیشن شرینس کے ایک خانے سے اس نے لہا س نکال ایا۔'' براہ کرم اسے میر سے بدن پر سجاد و۔'' اس نے درخواست کی اور دونوں لڑکیوں نے درجی سے بیکا م انجام دیا۔ لہا س میکن کروہ آتی حسین نظر آئے گل کے نگاہ تھر بامشکل تھا۔

فروزاں اور فرزانہ کی آنکھوں میں تنسین کے آثار نظر آئے گئے۔ ودونوں مسکرائی تو وہ جمی مسکراوی۔

"ابتم مجھے اجنبیت نبیں محسوں کر رہی ہوگی اا"اس نے بوچھا۔

"تم ب عدخوبسورت ہے۔"فروزاں بولی۔

"انسوس یہ ند کہو میراحسن میرے لئے بے مقصد ہے کیکن "اچا تک اس کی آتھوں میں چیک لبرانے لگی اور وہ سکراہ ی اس کی مسکراہٹ بے حدوکش تھی ۔" نیکن میہ ہوسکتا ہے کہ جھے اس نے انداز میں دیکھ کر ۔ او و میمکن ہے جب تم اوگ مجھے آٹھی گلی ہواور میں تنہیں تو یہ ہوسکتا ہے کہ اسے بھی '''

''کے۔''فرزانہ نے بوجھا۔

" تم اپنی آ رام کی جگہ بیٹھ جاؤ۔ بلکداب تو مجھے بھی ایس ہی جگہ در کا رہے۔ لیکن تخبر و میں اپنے اعصاب سمیٹ اول۔ ہوسکتا ہے مجھے اس بیئت میں آنا پڑے۔ ' ووفو لا دی ککڑے سمیٹنے تھی اور پھراس نے اپنے پہلے بدن سے حصوں کوا حتیاط ہے ایک طرف رکھ دیا۔اس کے بعد وہ ان کے سامنے آ بیٹھی۔

" بإل \_اب منتقوكرد\_"

" ہم تم ہے پہوا سے سوالات کریں ہے جن پرمکن ہے مہیں جرت ہو لیکن ہمیں لیقین ہے کہ تم ان کا جواب دوگی۔"

" بلك ايك بات بتاؤي وه بولي \_

'' چپلوتم ہی ہو جیواو۔''

"میاتمهاری خلیق نی نی بوئی به باتم مجھاس ماحول سے پھھاجنبی سی نظر آتی ہو۔"

" الى تىباراخيال درست بـ

" تمهاری ذبانت کی گراری انجی روان نبیس بو کی ہوگی۔"

" ذبانت کی گراری !" فروزان بنس پزی لیکن فرزانه نے بنجیدگی ہے کام ایمااور بولی۔

" تمبارا خيال بالكال درست ب\_"

" میں پہلے ہی سمجھ کی تھی۔ بہر حال کوئی بات نہیں۔ تم جوسوال حیابیو پوچھومیں جواب دول کی۔"

" تمهاراشكريد كياتهاراكوكي نام بيا"

" بال يتم مجمع في زيروز بروز برووائث كبه عمق مور"

"كيا" " " " فروزان نے آئىمیں بھاڑ دیں۔

"بإل ميرابي نبر ٢-"

"او د نبرول سے کام چان ہے۔ اچھا یہ بناؤ تہارا طرز زندگی کیا ہے۔ تم عورت ہونا؟"

"بال-تمهاري طرت"

WWW.PAKSOCIETY.COM

"شادی شده ہو۔"فروزاں نے کہااور ہےافتیار ہنس پزی کیکن سامنے بیٹی ہوئی عورت کے ہونؤں پر سکرا بہت نہیں پیدا ہوئی بلکہ اس کا انداز حزینہ ساہو گیا۔ جرت کی بات تھی کہ سارے تاثر ات اس کے چبرے سے عیاں ہو جاتے تھے جبکہ اس کی تفکیل بجیب سے انداز سے ان کے سامنے ہوئی تھی۔

- " بال جوتمهارام فهوم ہے۔ودیس ہوں۔"
- '' میں نے تمہار ے طرز زندگی کے بارے میں بع جیما تھا۔''
- "تم نے دیکے لیا۔ ہم ایکے بناتے ہیں۔ جبال ہماری بناکی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ بس ہم ای میں زندگی گزارت ہیں۔"
  - " تمهارا شو مركبال ي؟"
  - " در روز بروز بروز بروایل سیون ، نینو کمیا ہواہ ووضرورت بوری ہونے کے بعدواہی آجائے گا۔"
    - "ميتبهارے شوہر کانمبرے"
      - "بإل-"
    - "ا میماتمبارے والدین ہمی ہوتے ہیں؟"
    - '' والدين 💎 'ڏ''اس نے سواليه انداز ميں انہيں ديکھا۔ پھر بولی۔''مبيں اليي کو ني چيز نبيس ہو تي۔''
      - " بهرتم اوک تفکیل کس طرح یاتے ہو؟"

"ایک نظام ہے ، ایک پورانظ م ہے۔ ماسرمشین ضرورت محسوس کرتی ہے اور ایک مشین تخلیق کردیتی ہے اور پھر تو ازن برقرارر کھنے کے لئے اس کے مقابل کور تیب و باتا ہے۔ یول برمشین ا بناساتھی رکھتی ہے اور جب و کسی مددگاری ضرورت محسوس کرتے ہیں تو ماسرمشین ان میں تولید کے پرز ن اگاد بی ہے اور ایک مشین تیار ہو جاتی ہے جو مددگار شین کہا تی ہے۔ تاکہ ناکار واور تھے ہوئے پرزوں والی مشین کے کام میں ،

" تولید کے پرزے؟" فروزال نے سوالیدانداز میں فرزانہ کی طرف و یکھالیکن فرزانہ کا چېروسرخ ہور ہاتھااور پھروونوں مندد با کر ہننے لکیں۔ ووہنتے ہنتے دو ہری ہوگئی تھیں۔

- · · فروزان پليز ،خاموش بهو جاؤ۔ ' ·
- ''بائے باجی ۔'' فروزاں بری طرح بٹس رہی تھی۔
- "بس اب فاموش ہوجاؤ۔ پلیز فاموش ہوجاؤشکرہے بیسوال ہم نے ڈیڈی کے ساہنے ہیں کیا۔"
- - ہوئی۔ 'جمہیں اپنے شوہرے محبت ہے ہم اے کیا کہتی ہو؟' ·

الميز يااس في جواب ديا-

"اورده خهبین کیا نهما ہے؟"

واسنده او

''اوہ۔تم نے بیالفاظ کے تھے۔اچھایہ بتاؤتم اوگ ایک دوسرے ہے محبت کرتے ہو!''

'' کیوں نبیں ۔اگرمجت نہ کریں تو چھرساتھ کس طرح رہیں؟''

" تو تمهارا منز بھی تہہیں جا ہتا ہے ؟" قروزال نے کہا۔ ووفرزانہ کی بانسیت زیاد وشریقی کیکن مشینی عورت نے اس بات کا جواب فورا

نہیں دیا۔البتاس کی آنکھوں میں ایک غم آلودا ضطراب نظر آیاتھا جسے فروز ان اور فرزانہ نے میا نے محسوس کیا تھا۔

''تم نے جواب نبیس دیا 'ا'' فرز انہ بولی۔

'' پہلے جا بتا تھا۔' وہ ایک سکی لے کر ہول۔

"اوراب؟"

"ابنبين جابتا\_"

والميولي؟"

'اب ووسى اوركو حابتا بـ''

'' خداکی پناہ یہ یہاں بھی چلنا ہے۔' نروزاں نے آئیھیں منکاتے ہوئے کہااور پھرجلدی ہے بولی ۔''کس سے حیا ہتا ہے؟''

''میں نہیں جانتی۔''

" تهبیل کیے معلوم ہوا ؟"

"اس کے سینے میں محبت کی گراری بدلی ہوئی ہے۔ میں نے ایک دات کھڑ کی کھول کرد کھی لیا تھا۔"

"مراری بدلی ہوئی تھی ؟" فرزانہ نے جب سے بوچھا۔

"بال ـ "اس في سكيال ليتي موسع كها ـ

"محبت کی گراری الگ ہے گئی ہے؟"

" تواور کیا بتهارے سینے میں نہیں ہے کیا؟"

'' ہاں ہاں ہے۔ ہے تو سسی کیکن تم نے خود دیکھاتھ کا کہ اس کے سینے میں محبت کی گراری بدلی ہو کی ہے؟''

" إلى \_ مين في ذورد كِلما تفاله " وه بدستورسسكيان كيتي موني بولي -

"اوره وگراری کمہال کی جس میں تہماری محبت تھی ""

'' مجينبي<u>ں</u> معلوم\_''

''اگرتم ایل محبت کی گراری تلاش کر کے دوبار واس کے سینے میں لگا دوتو ، ؟''

''ایں ؟''وہ چونک پزی تھوڑی دیرتک آجب ہےان دونوں کورٹیمتی رہی مچم تحیراندا نداز میں بولی۔''ا ہے بتائے بغیر؟''

'' کین میں … میںا بی گراری کہاں تلاش کروں اور میں … میں اے س طرح لکا علق ہوں ۔ تنہاتو میں پیکام نہیں کرعکتی۔''

"ہم تمباری مدوکریں گے۔"

'' کیا واقعی 🕟 بال تمباری مدد ہے تو یہ بوسکتا ہے کیکن گراری 👚 آہ مکن ہے اعصا و کے اسٹور میں موجود ہو 🔻 آہ جھے تھوزی دیر ک

اجازت دویتم نے میرے ذہن میں ایک نیا خیال پیدا کیا ہے۔ میں گراری تلاش کراوں ۔''

وود وز تی ہوئی ہاہر نکل کئی۔ فروزاں ہنس پزی اور پھروہ پہیٹ پکڑ پکڑ کرہنتی ربی۔ فرزانہ بھی بھی ہننے گئی بمعی سنجید و ہو جاتی۔ ' اب بس بھی كروفروزال \_ ميں بنس بنس كرياكل موجاؤل كى \_''

'' ہائے باتی ہننے دو۔ بہت عرصے کے بعد ہنمی ہوں۔انوہ۔ .. محبت کی کراری ، تولید کے پرزے، مندا کی بناہ۔اس مشینی و نیاجی ہر كام بونامنروري بي كيا؛ ووغمز دومشين كتني بعيب تقي-"

"لكن كياييه ب عمل و چكراوي ي ك لئه كافي نبيس ب ا"

'' عمّل اب ربی بوتو چکرائے۔اینے عرصے میں اس نے پورا د ماغ خالی کردیا۔ بچی مجھی بیباں آ کرختم ہوگئی۔وہ طلسم ہوشر باسنی نی بیبال آ بھموں ہے دیکے اواور مقل کاستعال ترک کر دو۔ یبی بہتر ہے ور نہ حواس کھو بیٹھو گی۔ ' فروزاں نے کہا۔

تموزی در کے بعدوہ واپس آئی۔اس کا چبرہ نوش سے چک رہا تھا اوراس کے ہاتھ میں واقعی کو کی کول می شیقی۔

''مل می دیمول می ''اس نے چیکتی ہوئی مراری ان دونوں کے سامنے کی۔

" بیمبت کی گراری ہے؟"

"بال واورميري بي بيديس بهجان مني."

' ابس ٹھیک ہے۔ تمہاری ٹینر آ جائے۔ ہم دونوں کی ندو ہے بیگر اری دو بارواس کے سینے میں اگا دو۔ ا

'' میں تمباری احسان مند ہوں لیکن بیتو ہتاؤ مجھے اس سلسلہ میں کیا کرنا جا ہیے۔ا ہے بدلنے میں کافی مشکلات پیش آئیں گا۔''

"كياكراري نكالني مين دفت بهوكي"

" بنيس - ياريال درست كرف والي آلات كالبس مارك ماس وجود ب مرادى نو آسانى سن كالى جاستى بليكن كس وتت الا" " كياتم او كون يونيندنبين قى ؟" •

"کیون نبیں ۔سوریٰ ڈو بے کے بعد ہم ترام کرتے ہیں۔"

"اس ونت أرتمهيس بيميزا جائے توتم جائب جاتے ہوا"

" بال جا كبهي جاتے بين ليكن " أن ، سمجھ مين آئي ايك تركيب أكر بهم جا مخنے كے نيوز أكال ليس تو ، بتو پھرنيس جا ك سكتے ۔"

" جا کئے کے فیوز " و کہاں ہوتے میں! " فروز ال نے لوجھا۔

"بالكل ادير - يهال اس جكد - ديمويد مير عاصف ك فيوزين ، أنيس نكال وياجات تويس سوجاؤل كي - أنبين بآساني نكالا جاسكتا

ہے۔"اس نے کان کے نیچ کی ہوئی ایک پلیٹ دکھائی۔

''بس تو بات بی فتم ہوگئی۔ہم پہلے یہ فیوز نکال دیں محےاوراس کے بعد گرار نی ہدل دیں مگے۔''

" آہ۔ میری بزی مشکل عل ہوگئی۔ ہم میلے یہ نیوز نکال دیں گے ۔ ہتم دونوں میری مدد کر وگ تا؟"

" ملوص دل ہے۔ لیکن تمہارا نیز کب آئے گا؟"

''وہ ٹینو کمیا ہواہے۔لیکن میں بلا یکتی ہول۔میں اس ہے راابطہ قائم کر کے کہد دول کی کہ ہمارے ایکے میں مہمان آئے ہیں۔''

" ہماراایک مشورہ ہے۔ ' فرزانہ بولی۔

، 'درگریا <sup>ب</sup>؟ ' '

''اس کے آئے ہے جل تم اپنی اصلی بیئت میں آ جاؤ۔اگروہ ہمیں بہندیدگی کی نگاوے دیکھے تو ٹھیک ہے تم بھی یہ بیئت اختیار کر لیمنا ور نہ۔

ور ندوین مھیک ہے۔"

اليه مشوره بهى مناسب بے يتمهارے ذہن كے والوكاني طاتو رمعلوم ہوتے ہيں ، خوب سوچتي ہو۔ ا

" بس توتم اپنا کام کرو۔ ہم اپنی آ رام گاہ میں جارہے ہیں۔ ' وونوں لڑکیاں اٹھ کھڑی ہوئیں اور شین خاتون نے انہیں برئی گر جوتی ہے۔ رخصت کیا۔ تھوڑی دیر کے بعدوہ دونوں لڑکیاں اپنی قیام گاہ میں پہنچ گئیں۔ پروفیسراس کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا۔ فروزاں کے ہونٹوں کے کوشے انسی سیسی سے ایک انسی میں میں

ے کیلیار ہے تھے کیکن فرزانہ ہجیدہ تھی۔

" مجسے جھے پر حیرت ہے فروزال۔" فرزانہ نے کہا۔

'' کیوں باجی ا<sup>و</sup>''

" تواس طرن مطمئن نظراً ربی ہے جیسے س تفریح کاومیں ہو۔"

' ' پهرکيا کرون باجي ـ ويسے واقعي ميں خوش ہوں \_ ايک طويل جمود تو نا \_ زندگي تو اي وقت نتم ہوگئ تھي جب جباز کا حادثہ ہوا تھا ـ بيتو

اسانی زندگی ہے۔ چنانچ بس طرع بھی گزرے۔''

"احیمانظریہ ہے۔مطمئن کرتا ہے۔"فرزانہ نے کردن ہلاتے ہوئے کہااوردونوں خاموش ہو کئیں۔

پر وفیسر وغیر د لیے بی اکل مجے تھے۔ دوپہر کے بعد والیس آئے تھے۔ پر دفیسر کے پاس بہت ہے پھل تھے جنہیں اس نے دونوں اڑ کیوں ئے سامنے ڈال دیا۔

" يونس كهاؤلا كيون ميرا خيال بيية م كي مجرى و في شكل ب بس معلايان غائب بوكن مين مزاوي بي-"

اورلز کیاں بھلوں پرٹوٹ پزیں۔

"بابركى دنياكيسى بية يُدى؟" فرزانه في الإمار

" سبكىسب وى بى بىلساس پرتابكارى كىلىن انسانى زندگى كۇوكى خطرۇنىيى بىل

"مشينول كي آباد كالتني بيا يمري ا"

'' نہ ہونے کے برابر۔ بوری و نیامیں مشینی آبادی چندالا کھ ہے زیادہ نہیں ہوگ ۔ یبال دوروور کے ملاقے میں صرف یبی تمارت ہے۔''

"اوو ـ " فرزاندنے كرون بلائى ـ

" تهاري دوتي كن حددوويس ٢٠٠٠"

" كلي بوى ب-"فرزانه في مخضراً كبا-

" ہمارے دوست کا خیال ہے کہ انبھی کچھ دیرا در بیبال گڑاری جائے وہ کوئی کام کرنا جائے ہیں ۔"

" بهت مختصروتت بروفيسر يصرف چندراتيں ـ "وه بولا \_

'' نھیک ہے ۔ ہمیں کون ساکام ہے ۔'' پروفیسر نے ہنتے ہوئے کہااور پھرسب آرام کرنے لکے رات کو خاتون مشین آ گئی اوراس نے

اطلاع دی که زمروز مروز مروز مرواین سیون آهمیا ہے۔

'' میں نے اسے مہمانوں کی قید کے بارے میں اطلاع دی تھی اس نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ مہمانوں کو کسی آکلیف کا حساس نہ ہو۔''

" ہمتم دونوں کے شکر گزار ہیں۔اس سے ملاقات کب ہوگی؟"

" من كور من فاس عكرويا بكرآب الأكرآ رام كرف ليك محت إلى "

" نھيك ہے ہمن كوائل سے ملا قات كريں مے ."

''تم اوگ میری ایک به ت سنوگی'' وه دونو ل نزیول سے بولی اور فروز ال اور فرزانداس کے ساتھ بابرنکل ممکن به تب وه راز داراندانداز میں بول ۔'' وہ انجی آرام کرنے لگےگا۔اداس ہے شایداس سے جداہونے سرغم ہے۔ میں اس کے لیوز نکال لوں گیا۔ کمیاتم و دنول میراساتھ ووگی ؟'' ۱۰ميول شهر کولها ديما -

'' کیاتم نے اینے ساتھیوں کو بھی اس بارے میں ہتادیا ہے؟''

'' بها جیما کیا۔لیکن پھراس وقت تم کی*ے آ*ؤگی جب جھےتمہاری ضرورت ہوگی؟''

"ابيا كرونهارت لئة كسي اورجكه بندوبست كردول"

'' ببائتم جس جگه جا موآرام كروية و من تهبين ايك اور كري ين لے جاؤں ـ''اس نے كبااورني جكد د كھادى ـ

''بس نھیک ہے۔ابتم جاؤ۔ہم تنہیں میبنی ملیں سے۔' فروزاں نے کہااور و چلی کی اب و واپی اسلی شکل میں تھی۔فروزاں واپس آئی

توپروفيسرا نظار كرر باتعاب

"کیابات شمی؟"

'' دوئی کی ہوئی ہے ناؤیڈی۔ کمدرت تھی آؤ ہاتی کریں سے۔ کوئی خطرہ ٹین ہے ڈیڈی۔ ہم اس سے ہاتی کریں مے اور جب نیند آئے تو ہم واپس آجائیں گے۔ آپ آرام سے سوجا کیں۔''

'' نخیک ہے۔ بہاں میں تہبیں کسی بات ہے روک بھی تونبیں سکتا۔ بہر حال خیال رکھنا مشین کی دوتی نتصان دونہ ثابت ہو۔''

" آپ لکرند کرین (یری - آرام کرین ہم جارہ ہیں - افروزان بولی اور دونوں باہر نکل آئیں \_ پھروہ اس کی بتائی ہوئی رہائش گا دیر آ

منئي ادراس كي آن كااتظاركر فكيس لزكيوس كي لئي سايك دلجسپ مشغله تفايه

رات کو کانی در میں انبیں درواز ہے پر گھڑ گھڑا ہٹ سنائی دی اور وہ چو تک پڑیں۔ درواز د َ علا اور وہ اندرآ گئی۔'' تم . . تم دولوں تیار ہو؟' 'اس کی آواز میں کسی قدر گھبراہت تھی ۔

" بورن طرت " وانول لزكيال مستعدى ك مرى موتنين " كياتم ف ا بنا كام كراليا؟"

"إلى من في اس ك لوز تكال لئ بير"

"وه بے جان ہے؟"

'' بإل\_اب وه جام شبين سكتا\_''

" آؤ۔" نروزان ان سارے معاملات میں چیش چیش تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کمرے میں پہنچ کئیں جہاں اب ایک نی مشین نظر آ رہی تھی۔ یہ شین کسی قد رسلہ ول اور مختلف طرزی تھی۔ دو چیکدار پلیٹی نکی ہوئی رکھی تھیں اوراس کے ساتھ ہی بیاری وورکرنے کے اوزار کھے ہوئے تھے۔ بالکل مشین درست کرنے کے اوزار تھے لیکن سب سے سب خود کار ۔ تب بینر کے سینے گ کھڑی کھو کی گئی اوراس نے محبت کی گراری کی نشاند ہی کی ۔ وونوں لڑکیاں پوری دلچیسی سے اس نظام کا جائزہ لے رہی تھیں ۔ وہ انہیں ہدایات ویتی رہی اور لڑکیوں نے گراری کے اسکرونکال لئے اور پھر چیکدار گراری نکل آئی اوراس کی جگہ و دسری گراری لاکی دی نے فاتون مشین کی کمبری گہری سائسیں سائی دے دبی تھیں ۔ گراری کا آخری اسکرو بھی کس میا تو انہوں نے سکون کی سائس لی۔

" آہ۔میری تظیم دوستویتم نے میرے اوپر جواحساس کیاہے میں اے مجمعی نہیں بمول سکتی۔میں تمباری بے صدشکر گزار ہوں۔''

"ابتم اس کے فیوز لگادو۔ ہم جلتے ہیں۔"

" ایک بار پیم شکریه \_" مشین خاتون نے کہااوروہ دونوں باہر کل آئیں \_

پرا ہے کرے میں پنج مئیں - پر افیسراوروہ کبری نیندسور ہے تھے۔

دوسری می زیروزیروزیرواین سیون نے ان سے ملاقات کی اس نے بھی ان اوگوں کی ساخت پر حیرت کا ظبار کیا تھااور پھروہ بہت

ی با تیس کرتار با فروری افتکو کے بعد پر وفیسر نے اے مولاا ور کہنے اگا۔

'' میرے: وست یتم نے ہماری سانت پر حیرت کا ظہار کیا ہے کیاا س سے قبل تم نے بھی ہماری سائٹ کی مشینیں نہیں دیکھیں'' ''مجھ نہیں''

"اس كاك فام ما وجدا

"ووكما؟"

" ہم تہاری زمین کے باشند نہیں ہیں۔"

الدو عمران وه حمرت سے بولا۔

"سیاروں کے بارے میں تہاری معلومات کیا ہیں؟"

" آسان میں حیکنے والے ستار دیں کی بات کررہے ہو؟"

"بإل-"

''بس اتنى كەدە چىكتىيىس''

"مشينول كى د نيام سائمنى تحقيق كى كميا كيفيت با"" بروفيسر في سوال كيار

"صرف اس قدر کی مشینوں کی طاقت کو کس طرح بحال رکھا جا سکتا ہے۔"

"كيامشين سياروں كے بارے ميں تحقيقات نبيں كرتى ؟"

" سيارول ت بهاداكياواسط بميسان ت كياليات."

' نوب ـ بات عمده بـ ـ احجماان اول كے بارے ميں تم كيا جانتے ہو؟' 'روفيسر نے بو تھا۔

"انسأن كياموتاب؟"

" و و کلوق جس بتهمین کلیق کیااور پھرتمبارے باتھوں فناہوگی۔"

"او د - جھےاس بارے میں چھنیں معلوم "اس نے معذرت آمیزا نداز میں کہا۔

"درامل ہم اس کاوق کے بارے میں تحقیقات کرنے کے لئے اپنی دنیائے آئے تھے ہم اس سلسلہ میں ہماری کیا مدد کر سکتے ہو؟"

''انسوس۔کاش میں تم او ول کی مدد کرسکتا۔ کیکن مخسر د۔ایکا دومیں ایک بوڑھی مشین موجود ہے۔ پیشین سینکٹر وں سال قبل تعمیر ہوئی تھی اور

آج تک زندہ ہے۔اس کے پاس یادواشت کا ذخیرہ موجود ہے۔ ممکن ہے وہ تمباری مدوکر سکے۔"

'' ہمیں ایکادو کے ہارے میں چھٹیں معلوم۔''

"میں مہیں وہاں لے جاسکتا ہوں۔"

'' تب پھرجمیں مدودرکا رہے۔''

' ' میں ایک بے گون طلب کراوں گا۔ جونمی ہے گون یہال پہنچے کا میں تہہیں ایکاد د کی بوڑھی مشین کے پاس لے چلوں گا جس کانمبر مسرف

ایک ، مغرمفرسات ب- ا

" ي كون كب تك آجائ كا؟"

الكلميح تك الصمنكواناير عالا

''اگرتم ہاری پیدد کر وقو ہم شرکز ار ہول کے ۔''

" بِ فَكُرر مِو \_ مِين تمباري مدوكر ول كا يا اس في بداعتاد لهج مين كهااور بروفيسر خوش موكيا ـ

ووافراد م مشتل میشینی خاندان بزاری مخلص ثابت موایشایدانهول نے انسانول کی کوتامیوں کاازالہ کر دیا تھااور جو ملرز زندگی افتیار کیا تھا

اس میں محبت اورا خوت کا جذبی نمایاں تھا۔ وہی جذبہ جوانسان میں فنا ہو کیا تھاا ورجس کی وجہ سے انسان کوخود فنا ہونا پڑا۔ اس جذبے کے اقصال نے

انسان ساس کی از لی برتری چھین لی تھی اوراب زمین پراو ہے کی حکومت تھی۔

رات مکئے تک بیادگ اس مشینی زندگی کے بارے میں مفتلو کرتے رہے۔ پر وفیسرخا ورکواس بات پرشد ید جبرت تھی کہ عام مشین انسان

کے نام ہے بھی ناوالف ہے۔ تب اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" تم نے ان سے ایک ہات اچھی کہی ہرو فیسر خاور کہ ہم اوگ اس و نیا کے نہیں بلکے کسی سیارے کے باشندے ہیں۔ اگرتم بیٹ تو ہماری مبعض چیزوں ہے ناوا تفیت ہمارے لئے کافی المجعمن بن جاتی۔''

" میں نے بھی اس کتے یہ بات کہا تھی اور مجھے خوشی ہے کہ اس سے بہت سے مجزے ہوئے کام بن مئے۔ اب رہی انسان کے بارے

مِي تحقیقات تو کیاتم اے پیندئبیں کرو کے؟ "خاور نے سوال کیا۔

''کیوں نہیں۔ میں دیکھنا جا ہوں گا کہ ان لوگوں کی۔میری مراد اان مشینوں ہے۔ انسان کے بارے میں کیا رائے ہے اوریہ جو

انسان کو بھول کے ہیں اب اس کے بارے میں کس طرح سوچھے ہیں۔''

''لیکناس ته تمهاری تحقیق میں ایک نیااضافه ،وا ہے۔'' خادر مسکراتا ،وا بواا۔

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

" بعنی تم اپنے آپ کواا فانی کتے ہوتم کتے ہو کہ تم ازل ہے دیکھتے آئے ہواہ رابدتک ویکھتے رہوئے۔ لیکن ویکھنے کے لئے بنیادی تصور انسانی زندگی کا ہوتا ہے بعنی تم تجزیہ کرتے رہے صرف انسان کا ادوار میں ان کے اذبان کس طرح بدلتے رہے ہیں۔ادوار کی ثقافت کیاری ہے۔ او کون نے کون ساطر ز زندگی اپنایا ہے کیکن اب جبکہ انسان اس زمین ہے مفتور: و چکا ہے کیکن تم ان مشینوں کا تجزیہ کرو مے اور کیا تم اپنی کتاب میں ان مشینوں کوانسان کا نام دو ھے؟' 'اس کے ہوننوں پرمسکرا ہٹ کھیل گئی ۔ تب اس نے آتکھیں بند کر کے مد براندا نداز ہیں کہا۔

'' پر و فیسر به میں تو او دار کا ناظر ہوں بہ میں نے زمین اس وفت دیکہی جب که اس زمین پر انسانی وجوز میں تھا پھرزمین میں انسانی کوئیلیں نھوٹیس اور چلتے پھرتے جاندار **یودے یوری زمین پر تیس**ل ملنے ۔ پھریہ یودے تناور در بست ہے اوران درختوں نے مخلف<sup>ش</sup>کلیس اپنا تمیں ، انسان نے اپنے آپ کو برتر اعظیم سمجماا در میں نے اس کے عرون کا دور دیکھا۔ بھر ش انے اس کا زوال دیکھا۔ بھرعرون دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ اس ک سوچ تمس طمرٹ تبدیل ہوتی ری اور کس طرح اس نے تبذیب کے نئے نئے رخ اپنائے۔ یہاں تک کہ بیارخ اے انتہا کی بلندیوں پر لے گئے۔ کیکن بلند بول پر پینچ کروہ خو دکونے سنجال سکاادرز وال پر مرہو کمیا۔ یہاں تک کہ دواپل ہی بنائی ہوئی چیز دن کے ہاتھوں فنا ہو کیا کیونکہ وہاپتی ذات کو ہر چیز سے بلندہ بالا بھھ ہیغاتھا تو پر دفیسر یمل توازل ہے جاری ہے کہ جب انسان اپنی قو توں ہے بلندتر ہو کرسو پنے لگتا ہے تو پھرا یک اور قوت ا ہے احساس دلاتی ہے کہ وہ محدود ہے۔اپنی حدود سے تجاوز کرنے والے بالآخر اکلیف میں مبتلا ہو جائتے ہیں اورآج و کیعنے والی آنکھ و کھیر ہی ہے کہ زمین برانسان کا دجوز نبیس ہے بلکہ اس کی بنائی ہوئی مشینیں حکرال ہیں ٹیکن ادوار قتم نہیں ہوئے ۔ میں ان مشینوں کو دیکھوں گا۔اس ہے۔ آ مے ویکھوں **کا** اوراس ہے آھے یہاں تک کہ میز مین جس طرح زندگی ہے سر مبز ہوئی تھی ای طرح بنجر ہوجائے گی اور میں نہیں جانتا کہ و سکھنے والی آ نکھ کب تک ریمتی رہے گی۔'

''کنیکن تمہاری کتاب ''''

'' میرن کتاب پروفیسر ساس کتاب کے بیٹن راوراق بھی سادہ ہیں ان پرادوار کی تفسیل کھوں گا۔مشینوں کا دور بھی ثمتم ہو جانے گا یم نے ای مشین کی زبانی ایک بات نہیں تی ۔اس کا کہنا ہے کہ بوڑھی مشین انسان کے بارے میں جانتی ہے بینی پیشینیں بھی بوڑھی : و جاتی ہیں ان کے پرزے ناکار دہوجاتے ہیں اور بالآخر میزنتم ہوجاتی ہوں گے۔ یہی ان کی فتاہے تو پر و فیسر جب مختیل کا ممل رک جائے گا۔ مشینون کی تفکیل کم ہو وہائے گ ا و مشینیں بھی ایسے کسی فریب کا شکار ہوکرا پی زندگی کھوجینعیں گی جس طرح انسان اپنے آپ کوفنا کر بیٹھا تو پھرکسی سنے دور کا آغاز ہوگا۔ زمین کے خشک ہو نے ہے جل تک زندگی و زمین پرر ہے گی پروفیسراور جب تک زندگی رہے گی۔ میں اس زندگی کی تنصیلات اپنی کتاب میں درج کر تار ہول گا۔'' ''محویاتم کہیں بھی قابل تسنیر نہیں :و؟'' پر وفیسر نے مسکراتے ہوئے کہااہ روہ بھی مسکرا نے ایگا۔

''گزری:ونی صدیوں نے مجھے میں بتایا ہے یہ وفیسر لیکن نا قابل آسنیری بات تم نے کھیکٹیں کہیں۔''

''کمامطلب'''

''انسانی و ماغوں نے مجھے ہرد ورمیں اپنے نز دیک پایا۔ لیکن ان کے پاس میرے گئے تھے سوچے مجمعی نہیں رہی۔ انہوں نے مجھے اس انداز

میں نہیں ویکھا جس طرح ویمنا جاہیے تھا۔ انہوں نے مجھے سخر کرنے کے لئے اپنی محدود سوج استعمال کی۔ حالانکہ مجھے سخر کرنے کے ذرائع و وسرے تھے۔ کواس سے میری زندگی پرا ٹرنہیں پڑتالیکن وہ مجھ سے بہت کچھ حاصل کر کئے تھے۔ ''

" يتم ن انوكمي بات كبي إ-"

" میں نے کہانا پرونیسر مرف وی کی کی ہے۔"

''مویاتم اینے قابل تسخیر ہونے کا اعتراف کرر ہے ہوا''

" ہم ب مقصد انتکو میں الجھے ہوئے ہیں پرونیسر۔"

۱۰ میرا خیال ہے بیس۔ بلکہ **یوں کہوکہ اس مفتلو ہے تمہاری ذات پرروشنی پرٹی ہے؟ ۲۰ پروفیسر نے مسکرات ہونے کہا۔** 

"ایقین کرد ایس کوئی بات نبین ہے۔"

' خیر . . . معاف کر ناممکن ہے میرے کچھالفاظ مہیں برے لکے ہول کیکن تم بی بتاؤ کہ کون ی بامقصد افتکاو کی جائے ا' پرونیسر نے کہا ادروه خاموش بوگيا۔

و وسرى مبح ميز بان مشين نے يے كون كے بينى جانے كى اطلاع دى اوروه تيار ہو مئے ـ

ہے ون ان کا ہبنی کھوڑ اتھا۔ بعنی سواری کا ذرایعہ اور بیر پر و نیسراورائر کیوں سے لئے اجنبی ہیں تھا۔ جب انہوں نے پہلی ہاراس زمین پر

قدم رکھاتھا۔ یا جب وہ پہلی باراس زمین ہر مہنچ تھے تو انہوں نے اپنے سرول پر سے ایک چیز پر واز کرتے دیکھی تھی۔ وہ یہی ہے گون تھا۔

مول خلائی نما جباز جیس سواری زمین مروزنج گنی اور کسی خربوزے کی مانند در میان ہے **کمل کنے۔اس** کی خوبصورت میر میاں بنی ہوئی تھیں۔ اندر ایک جھونا ساکیبن تھا۔میز بان مشین نے آئیس ای کیبن میں چلنے کا اشارہ کیا اور چلتے ہوئے خاتون مشین ان او کیوں تک پہنچ گئی۔ وہ آئییں الوداع كہنے آنی تھی۔اس نے ابنی زم اور شریں زبان میں كبا۔

"میرن دوستوں اس زین پر جب تک ہوجھ سے ملنے کے لئے ضرورا نا۔ اپن معروفیات میں مم نہ ہوجانا۔"

'' ہم ضرورآ تمیں مے۔' فروزاں نے جواب دیا۔شین کی دوئی پروو خاصی خوش نظرآ تی تھی۔ پھراس نے راز دارونہ انداز میں شین ہے مع حیما۔'' تمہارے *میز* کا ب<sup>ک</sup>یا حال ہے'''

'' بالكل ٹھيک ۔اس کے سينے ميں اب ميري محبت کی گراری چل رہی ہے۔وہ جھے پھرے جائے دگاہے۔میں نے اس گراری کو بھٹی میں تیا کر ضائع کردیا ہے جو کسی اور نے اس کے سینے میں لکاوی ہے۔''

''واه - بيتوتم نه بهت احجعا كيا- كوياتم بهمي اب ايسه كام كرن كلي هو '' فروزان ني مسكرات ،و يَه كبا-

" بال کیکن امرتم میری مدونه کرتیس نوشاید میں اس کی محبت حاصل کرنے میں بھی کامیاب نہ ہوتی ۔ میں جانتی ہوں وہ ساوولوت ہے۔ یاتنیا کمسی نے اپنی محبت کی گراری اس کے سینے میں لگاوی ہوگی لیکن میں بہتر ہوا، وومیری گراری واپس لے آیا۔'' '' چلونمیک ہے ۔ تمبہ را کام ہو گیا۔ ہمیں خوشی ہے۔ 'فروزال نے کہااور مشین نے ایک بار پھران کاشکریہ اوا کیا۔ تب وہ بے کون میں جا بینے ۔ خاص کشادہ جگریھی ۔ان کامیز بان جس کا نمبرزیروزیروزیروزیروایٹ سیون تھا،ان کے ساتھ تھا۔

ہے گون شایدخو د کا رتھااوران کے لئے شایدکس ڈرائیورو غیرہ کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ جب اس کی خربوزے نما آئی پیس بند ہو نمیں تو اس کی مشین ملکی می آواز کے ساتھ خود بخو دچل پڑتی۔ایک معمولی می سنسنا ہٹ ہوئی اور اس کے بعد بے گون فضامیں بلند ہونے لگا۔ بلند ہو نے کے بعد وہ سیرھاا کیسمت چل پڑااوراس کی رفتار کے بارے میں کو کی سیح انداز ہ نہ لگایا جاسکا۔ دینتک یے لوگ اس کا جائز ہ لیتے رہے تب پر دفیسر خاور نے اپی میز بان محین سے پوچھا۔

'' کمیاتم جمیں اپنی اس خلاکی سواری کے بارے میں ہتا کتے ہوا؟''

''منرور ـ کيايو چمناحيا ہے ہو؟''

"كياية فودكارب ياتمباري جسم س فكنه والى كولى برقى روام متحرك كررى بيج"

''نہیں۔میرااس ہےکوئی ملق نہیں ہے۔ ہے کون رمخصوص لائنوں کے ذائل موجود ہیں۔ یعنی اسے جہاں تک پنچنا ہوتا ہے وہاں تک کے لئے ہم اس جکہ کا نمبرسیٹ کرویتے ہیں اور بے گون اپنی منزل پر کہنچ کرخو دبخو دینچے اتر جاتا ہے۔ اس طمرح اسے چلانے کے لئے نہ تو کسی برتی رو کی ضرورت ہوتی ہےاور نہ ہی کسی سوچ کی۔وہ آ کیے تکمل سواری ہےاوراس کلمل سواری کے لئے ہم جہاں جاتا میا ہے ہیں۔ ''

''واه۔ بیتو عمدہ بات ہے، کو یانہ حاوث کا خطرہ نشکراؤ کا اندیشہ۔' خاور نے مسکراتے ہوئے کہااور وہ بھی مسکرانے دگا۔

ید گون کا پیسنرجھی زیاد وطویل نہیں تھا۔ وہ انداز ونہیں لگا سکے کہ انہیں کتنی دورآ ناپڑ ا ہے۔ بہرمال انہوں نے صاف محسوس کیا تھا کہ اب وہ زمین برآ نکا ہے اور پھراس کے درواز عظل مئے ،او پرآسان اظرآ رہا تھا۔

انہوں نے ترب و جوار میں دیکھا۔ آہ بیان کی زمین تھی جوآ تھموں کو منڈک بہنچانے والی سنرز ندگی کھوچکی تھی اورانسان سے ظلم کی آگ اس پرمساط ہوئی تھی۔ آتشیں در دست آتشیں کھاس کوانا الگ حسن رکھتی تھی لیکن صرف بے احساس اجنبیوں نے لئے ، جانے والے اسرانسان ک نادانیوں پرخورکرتے تو انہیں مظلوم زمین کے آنسوصاف ظرآتے تھے۔ وہ اپنی اولا دول کے فلوے کرتی محسوس ہوتی جنبوں نے اس کی سرسبزمود میں آٹ بھردی تھی۔

پر وفیسر بھی ایک نمز وہ کیفیت محسوس کرر ما تھا۔ زمین سے اسے ب پناہ محبت محسوس موری تھی کیکن مجروہ خیالات کی دنیا سے ہام آم کیا۔ چكىدار فخفس نے اسے فاطب كيا تھا۔

'' آ ؤیر ونیسر، کن خیالات میں کھو مجھے'!''

'' چلو۔' پر و فیسر نے جواب ویا۔میز بان مشین نیجے اثر من تھی ۔ وولوگ بھی نیجے آھئے ۔ دورو کس ہی ایک سفید تمارت انظرآ رہی تھی جیسی الدرت ہے وہ آئے تھے ۔سرموفر ق نبیس تھالیکن قرب وجوار میں اور کو ئی ایس ممارت موجود نبیس تھی ۔ ميز بان مشين اس ممارت كي طرف چل يزى درات ميس پروفيسرن يو ميما -

"كياس ملاقيمس ايك بى المارت بيا"

· مشینیں کیجانبیں رہتیں؟ · میرو فیسر نے دوسرا سوال کیا۔

۱۰ اس کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی۔ یوں بھی ایک مشین کا دائز وقمل وسیع ہوتا ہے ادرسب اپنی ذرمہ داریاں پوری کرتی ہیں جوانہیں ماسٹر

مشین کی طرف ہے سونی می ہیں۔"

''او د\_گویاتمباری مجمی ذیسداریاں ہوں گی؟''

" الال - " مشين سة وازا بجرى -

"ان ذ مددار اول ک نوعیت کیا ہوتی ہے؟"

' اختلف۔ ماسرمشین کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا موتا ہے اور پھرؤ این کے خانول سے سب بچومٹ جا جات ۔ '

ملارت نزد کیا آئی تھی۔ ممارت کی بوزھی مشین نگاہوں کے سامنے آئی۔ اس کے برزے واقعی ڈھیلے ذھائے تھے اور اس سے جوآواز

نگل د دېمي بوزسمي اور مه توق تقي په

" ضرورت کے مطابق میں انہیں تمہارے یا س لایا ہوں۔"

" آه ۔ اجنبی سائت کی مثینیں میرے لئے نی ... "مشین کی بوزهمی ی آواز انجمری ۔

''انہیں تمبار کاضرورت ہے۔''

'' نھیک ہے ہم جاؤ۔''بوزھی مشین نے کہااورمیز بان مشین انبیں الودا کی کلمات کہ کریاہے تی۔

ووسب ایک دوسرے کی شکلیں و کھے دہے تھے۔نی میز بان کے بارے میں وہنیس جائے تھے کہ اس کا مزاج کیا ہے،اس کا اخلاق بھی

بوز ھا ہے باصرف و دبوزھی ہے کیکن چند تن ساعت کے بعد ان کی می<sup>خلش</sup> و در ہوگئے۔ بوزھی مشین کی شفیق آ واز انجری۔

'' تمہارا کوئی خیال غاطنہیں ہو نا جا ہے لیکن میرا تجر بے کہتا ہے کے تمہاراتعلق اس زمین سے نہیں ہے۔''

"بال- بم ایک اجنبی سیارے سے ہیں۔"

'' نوب بنوب ۔میراممی میں خیال تعالمبکن تمباری جسمانی سا ہت میرامطلب ہے کے تمباری تغییر میں صرف نواا دہی شامل نہیں ہے بکا۔

ووسرى چيزول كى بعى آميزش كى كى ب- "

" تمبارا خيال درست بي بوزهي مشين - " پروفيسر نے جواب ديا-

' تب توید بات میرے اوپر فرض ہے کہتم ہے تمہاری ضرورت کے بارے میں معلوم کروں۔ طالا تک ضروریات کا حارث و بوار پر

آ دیزان ہے لیکن عرصہ درازے اس چارٹ کواستعال نبین کیا ممیا کیونکہ جھے اس کی ضرورت چیش نبیس آتی۔میرے پرزے منتحل ہو چکے بیں اور اب انہیں کسی چیز کی ضرورت باتی نہیں رہی کیکن ضرورت سے جارت کی کارر دائی بہتر ہے۔ ہاں پہلےتم بتاؤ میں تمہاری کیا تو اضع کروں؟''

"مهربان مثيين - ہم من چيز ك ضرورت محسوس نيس كرد بالبة ہم جس مقصد كے ساتھ تبهارے پاس آئے بيں، ہارى ميز بان مثين

في جمير، جواطلا عات دي بين ان كرتحت بم حاسبة بين كدتم جاري خوابشات يوري كرد."

" بإل إل كيول نبيس، بتاءً تم كس بات كے خواجش مند ہو؟" مشين كي كُرُ كُرُ ابت انجرى \_

" درامل ہم جس سیارے ہے آئے ہیں وہاں ہماری تحقیق کا موضوع تمہاری زیٹن کا ایک پرانا دور ہے۔ "بر د فیسر خاور نے کہا اور چئندار سنتمی نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی۔ وہ خاور کی بات ہا کی مفتکو کے انداز سے پوری طرح مطمئن تھا اور خود بھی بہی جا بتا تھا کہ یر وفیسر خاورای انداز میں سوال کرے۔

میرے و ہن میں تاریخ کا ایک طویل حصر محفوظ ہے اور تاریخ کے بارے میں جوسوالات حل کرنے ہوئے ہیں ،اس کے لئے ابھی تک ماسٹر شین میرے پاس بی آنے کا مشور و دی ہے۔ کو میں نے ماسٹر مشین کواطلائ دی ہے کہ اب میرے قوی اس قد مطلحل ہو تیکے ہیں کہ میری یادواشت کے خانے بھی زنگ آلود ہوت جارہ ہیں۔ میں نے ماسرمشین کو یا طلاع دی ہے کہ بہتریہ وگا کہ میری جگہ کو آ اور مشین تخلیق کر لی جائے اور مجھے صرف اس کی امداد کے لئے چھوڑ دیا جائے تاہم میں اہمی کمل طور پر ناکارہ نہیں جو کی۔ چنانچیتم مجھ سے سوال کرو کہتم زمین کے گون ے دور کے بارے میں معلومات حاصل کرنا جا ہے ہو۔ میں تمباری مدوکر نابیند کروں گی۔''

"ميز بان مشين - ہم زين كاس دوركى بات كرت ميں جب يبال كوشت بوست سے بنى موئى ايك قلوق رہا كرتى تھى اورات انسان كام ت يكاراجا تا تمال

''انسان؟'' مشین جیسے ایل یادواشت پرزور دیے تکی اور مچمر چندساعت کے بعداس نے ممبری سانس لے کر کہا۔'' بیلفظ بیٹنی طور پر میرے لنے اجنبی نبیں ہے۔ میں نے اس نام کوکہیں سا ہے لیکن شاید بیاتی پرانی بات ہے کہ میرے ذہن کے کسی خانے میں اس نام کوئ کروہ اقسور نہیں امجرا جواس کے لینے سے انجرنا عاہنے تھالیکن تم فکر مند نہ ہو ہ میں نے ایک کمپیوٹرمشین بھی اپنے ہاں رکھی ہے اور جو چیزیں میرمی یا د داشت سے باہر ہوتی ہیں، کمپیوٹرمشین اے یاد دلائے میں میری مدد کرتی ہے۔تمہارے اس سوال کا جواب طلب کروں۔'' بوزهمی مشین نے جواب دیا اور پروفیسرخاور نے معنی خیزانداز میں گردن بلادی۔ پھراس مشین سے مخاطب: وکر اولا۔

'' ہمارے لئے تم جوہبی مشورہ دولیکن جمیں بیمعلومات درگار ہیں۔''

"مشوره کیادیتا ہے۔ تم مہمان ہو،مہمانوں کی مانند قیام کرو۔ ضرورت کا جارٹ کام کررہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اچھے مہمانوں کی طرح تم این ضرورت سے بے نکافی سے کام کرو ہے۔ میں کمپیوٹرمشین سے مشورہ کرنے جارہی ہوں۔' بوڑھی مشین نے جواب دیااوراس کے اعضامیں تحریک پیدا ہوئی۔ پرز دں گڑ گزاہٹ پرشورتھی اورمشین انتہائی ست رفتاری ہے ایک جانب جارہی تھی ۔ فروز ال کھلکوسلا کرہنس پڑی اور و ولوگ

چونک کراہے دیکھنے لگے۔

'' خیریت جمہیں کیا ہوا؟' فرزانہ نے اس کی جانب دیکھا۔

" بورْهی مشین \_" فروز ال نے کہااور پھر قبقب لگایا۔

''اوہ۔شایدتماس کے برحابے پرہنس رہی ہو۔ 'بروفیسرخاور نے بھی مسکرات ہوئے کہا۔

'' ہاں ڈیڈی۔ میہ جوانی اور بڑھا پا انسانوں کا عطیہ ہوگا ورنہ شینیں ، بھلا انہیں اس کی کیا ضرورت تھی۔ کو یا فولا دی پرزے بھی موتم کی

تهمکن ہے محفوظ نبین رہے۔''

پر د فیسر خاور ہمی مشکرائے لگا۔

" عبرت کا مقام ہے فروزاں ، اس ہے فنا و بقا کا مسلم امجرتا ہے اور ؤات این وی مستحکم ہوتی ہے۔ وہ تصور تقویت پاتا ہے جو ندہب کا عطیہ ہے۔ فعدائے قد وس نے انسان کوتو تیں ویں ، اسے اشرف المخلوقات قرار ویالیکن اس کے ساتھ ساتھ ساتھ اسے فنا بھی دی تا کہ وہ اپنی ذات میں کم عظیہ ہے۔ فعدائے قد وس نے انسان کوتو تیں وی مالی خالق ہے اور جواسے فنا کرنے پر تادر ہے ۔ کا نئات میں برخص پیز اور و و پیز جے ہم الا فان سمجھ کے ہیں ، کشنی آسانی ہے اپنی فنا کا جو وہ وہ تی ہا اور جواسے فنا کرنے پر تادر ہے ۔ کا نئات میں برخص بوخو وکو کسنی آسانی ہے اپنی فنا کا جو وہ وہ ہے اور اس کے اس قوت کا تی میں گئی ہیں گئی الا تا خرجب ذات این دی چاہا ہے ہی اپنی گرفت میں لے لے گ ۔ فا فانی کہت ہے میں نہیں جان کو بھو جے فولا دے تخلیق کیا گیا ہے لیکن موسم اور وقت میں نہیں کہ مسلمان کے وجود کا مقصد کیا ہے لیکن اگر تم انداز وہ گاتا ہا ہتی ہوتو اس بوڑھی شین کو دیکھو جے فولا دے تخلیق کیا گیا ہے لیکن موسم اور وقت نے اسے بھی اور حاسم دیا ہے لیکن اگر تم انداز وہ گاتا ہا ہتی ہوتو اس بوڑھی شین کو دیکھو جے فولا دے تخلیق کیا گیا ہا ہے کئی گار دیارو تی ہے ۔ کیا تم میری یا ت ہے مخرف ہوئا ''

ر وفیسرنے چمکدارسائنس کی جانب و کھے کرسوال کیا اوراس کے ہونوں پرمسکرا ہے چھیل گئی۔

'' میں اس کا جوا بنہیں دوں گا پر دفیسر، پیسئلہ بی دوسراہے اورشاید میری طویل ترین نشست میں تم محسوس کر چکے ہوکہ میں نے کسی بھی ند ہب کی تعلیمات یاان کے پیروکاروں کے بارے میں جہ ہیں ہی پہنہیں بتایا۔اس کا مقعد صرف یہی ہے کہ میں نے انہیں ویکھا، میں نے ان کے بارے میں سوچالیکن خود کوان پر تبصر ہے ہے دور رکھا کیونکہ میں خود بھی ہی قوت کا قائل ہوں جس نے خود بھیے کلیق کیا۔اگر دوقوت نہ ہوتی تو جسے اپنی تخلیق کا علم :وتا کہ میں نے کہاں تشکیل یائی۔''

پر و فیسر خاور کی آنکھوں میں اطمینان کے آ<sup>ن</sup>ار انظر آئے اور اس نے ایک ممبری سانس لیتے ہوئے کہا۔

''خدا کاشکر ہے کہ پہلی بار بھے تہاری جانب ہے تھوڑا سااطمینان ہواور نہتم نے جو اپنی صفات ہیان کی جیں ان میں ہے بعض اوقات پھوار کی چیزیں اور پہرا گئے ایس کے تابت کرنا کہتھ ایس چیزیں اور پہرا کی جی ایس بواتھا کہتم اپنے آپ کوکوئی ایس شے تابت کرنا چاہتے ہو جوکا کنات میں کسی کے زیر تحت نہیں ہاوراگر مجھے تہاری ذات ہے کوئی افتلا ف محسوس ہوتا تھا تو صرف اس تصور کے ساتھ لیکن تہاری اس مفتلو کے ساتھ میرے ذہن ہے تہارے گئے ہرا فتلاف مٹ کیا ہے کیونکہ میرا فدہب اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ توت صرف ایک ہے اور

کا نفت کا ذرہ ذرہ اس کے ذریکیں ، سواہے آپ کو جو کچھ مجھود ہتمہارا اپنا ظرف ہے لیکن اس قوت کے وجود ہے انکار نہ کر دا درشا مرتم نے وہی کیا ہے جو تمہیں کرنا جا ہے تھا۔''

اس نے کوئی جواب نبیس دیا اور وواوگ خاموش ہوکر بوزهمی مشین کا انتظار کرنے سکے اور بیا تظارزیاد وطویل نہ ابت ہوا۔ بوزهمی مشین ان كے سامنے بينج كني اور پھراس كي كُرْ كُرُ اہث كونجي ۔

''میں نے تہارا کام کردیا ہے دوستو۔''

''واہ ۔ کیا تہمیں انسان کے بارے میں کچھ علوم ہورگا'''

'' ہزی مجیب باتیں سے ایک ہاتھی جن پر شاید ابتدائی دور میں، میں نے مجھی غور کمیا ہولیکن اس کے بعد وہ میرے ذہن ہے توہو کی تھیں۔'' "وهكما"

''بڑی تعجب خیز با تیں بتائی ہیں میرے معاون کمپیوٹرئے۔اس کا کہنا ہے کہاس زمین پرتہھی انسان ہوا کرتے تھےان انسانوں کا وجود کس طرت ممل میں آیا اس کے بارے میں کھتے نصیاات کمپیوٹر میں بھی نہیں ہیں لیکن اتنامعلوم ہے کہ انسانوں ہے بہاری ایک شدید جنگ ہوئی۔ حالانک وی ہارے خالق تصانبوں نے اپی برتر ی سلیم کرائے کے لئے ہمیں تخلیق کیااورا پی ذات کی تمام تو تمی ہمیں بخش دیں کین ان قو توں کولو ہے کے پرزوں میں نتمک کرتے وقت وہ یہ بھول محتے تنے کہ یہ پرزےان کے خلاف بھی بغاوت کر سکتے میں۔ سویبی ہوا، جب انہوں نے اپنے اذبان ہمیں ا دے دینے تو ہم نے سو جا کہ ہم ان سے برتر ہیں۔وہ ایک ایسی دھات سے کلیق کئے گئے ہیں جو ہماری ہنی گرفت ہیں مزعمتی ہیں ،فناہو مکتی ہے جبدہم ان کے لئے تا قابل تسخیر تھے۔ سوہم نے سوچا کہ اس و نیا پر انسانوں کے بجائے ہماری حکومت کیوں نہ ہوتو سائنر مثین نے ان انسانوں کی اس کمزوری سے فائد والھا جوایک دوسرے برسبقت لے جائے گی تھی۔ سائٹرمشین نے ایک مشیغی سازش کی اور انسانوں نے اپنی دو تمام تر تو تیس این جیے دوسرے انسانوں برآز ما ڈالیں جوانبوں نے بڑی تحظیم تحقیقات کرنے کے بعد عاصل کی تھیں۔ ایٹی ہتھیار فضا میں ایک دوسرے کو تباہ و ہرباد کرنے گئے۔انسان ان ہتھیاروں ہے کہیں تحفوظ نہ تھے۔منی کی زمین نے اپنارنگ بدل دیالیکن او ہے کی وہ مشینیں محفوظ رمیں جوخودانسانوں نے تخلیق کتھیں کیونئے ان پران اپٹی ہتھیاروں کی تابکاری کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ زمین کارتگ سنرے بدل کر تارنجی ہوگیا اوا نسان اس طرت فتم ہو منے جیسےان کا وجود تن نہ ہواور جب دنیا میں انسانوں کی برتر ک نتم ہوگئ تو پھرشینیں اپنی بوری قوت سے حکمرانی کے لئے باہر آگئیں اور چن چن کر أيك ايك انسان كوفنا كرديامميا - يه ب انسان كي تاريخ جوجمين كمپيوزمشين عنه حاصل دو كي به - "

پر وفیسرخاورکاذی کی چکرار با تفا۔ وہ انسان کی تباہی پر نمز دوتھا۔

'' انسوس ۔ انسان نے ہا آ خرا ہے ہاتھوں خود کو تباہ کر لیا۔''

د ریتک پر وفیسر ، فروزاں اور فرزانہ مشین کی کہی ہوئی ہاتوں میں الجھے رہے۔ ان کے ذہنوں میں ٹم کے تاثر ات تنے اور کافی دیر تک وو انسان کی اس تبای پر نمز دورے تب پروفیسر نے بوجیما۔ '' كيااباس زمين پرانسان نام ك كوئى چيزنبيس ب\_ميرامقصد بزمانه قديم كاكوئى فرزندزندوموجودنبيس بي؟''

'' یہ بات نہیں ۔ہم نے زمانہ قدیم کی بیثار نادراشیا تحفوظ رکھی ہیں۔ ماسٹرمشین نے ان میں سے پچھے چیزیں تجربات کے لئے بھی محفوظ کی تھیں اور انہیں چیزوں میں چندانسانی جوڑے بھی تھے۔ ہمارے ایک فاص کا نب گھر میں یہ جوڑے آئی بھی محفوظ رکھے جاتے ہیں اوران کی نسل

کو ہڑ مصنے نہیں ویا جاتا۔ نئے جوزے جب پر وان چزھنے لکتے ہیں تو پر انوں کوئٹم کر دیا جاتا ہے تا کہ ان کی تعداد ہڑھنے نہ یا ئے ۔''

۱۱ و و ۱۰ بر وقیسر نے غزد و کہے میں کہا۔ ' وہ ی تب کھر کہاں ہے؟ 'اس نے سوال کیا۔

السائلوير - المشين في جواب ويا-

· · كيا بممان انسانوں كود كيھ سكتے ہيں؟ · ·

'' کیوں نہیں۔ یہ ونسامشکل کام ہے۔ یے کون تمہیں سانلو پہنچا ہے گا۔ ہماری اس زمین پرکوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ لفظ ہمارے بیہاں ختم کرویا حمیا ہے۔ ہرمشین جس جگہ جا ہے جاسکتی ہے کیونکہ ہمارانظام انتہائی مضبوط اور پراعمّاد ہے۔''

" تب ميرے دوست كياتم بميں اس خصوص عبائب محرتك بهنجا سكتے ہونا" بروفيسر خاور نے سوال كيا۔

" الله ي كون تهمين و بال لے جائے كاش اس كا انظام كردوں كى ـ " بوزهى شين في جواب ديا۔

"تو پرتم كب مارك لئے يه كون كابندوبست كرو عين"

" كل سورن نكلنے برتم رواند موسكتے مور" بوزهي مشين نے جواب ديا ادر پروفيسر نے اس كاشكريدادا كيا۔

" كيكن اس دوران كيا بهم تمبارى اس قيام كاه من ره سكته بي؟" چندساعت كے بعد پروفيسر نے مجرسوال كيا۔

'' إل كيول نبيس۔ يتمباري ضرورت ب اورتم ہمارے مهمان ہو۔'' بوزهي شين نے جواب ويااوران لوگول كے قيام سے لئے آيك مبكه ہتا دی تی لیکن اب پر وفیسر کے انداز میں وہ بشاشت نبیس تھی۔ وونوں لڑ کیوں نے بھی محسوس کیا تھا کہ وونفرز ، ہے اوراس کاغم حق بجانب تھا کیونکہ انسانواں کی تابی کی جوتصور منظرعام پر آئی تھی وہ عبرتنا کے تھی۔ باکل تخریب پہندی کا یہی نتیجہ: ونا تھا۔اینی دورانسان کواس راستے پرلار ہاتھااوراب اس کی منزل آخمی تھی۔ بیاس کا انعتبا م تھا۔انسان خود کوفنا کرنے کی مجر بور کوششوں میں مصردف تھااور بالآخر و واس کوشش میں کامیا ب ہو گیا۔ یه بری ادای کی رات بھی ۔ ان اوگول نے کوئی خاص منقتکونبیں کی ۔ اس نے بھی محسوس کیا تھا کہ پر وفیسراورلز کیاں نمز دو ہیں جنانچہ وہ بھی

خاموش ہی ریا تھا۔

د وسری مبع بوزهی مشین نے بے کون کواطلات وی اور پھرو ہی مخصوص سفرشروع ہو کمیا۔ برو فیسر خاور کےول میں ایک جمیب تی دکھن تھی۔ مشینی سفر کے دوران وہ سوج م**ا بھا کہ وہ اس زمین کے جوبے یعنی انسان ہے ملنے جار ہاہے۔** وہ انسان جس کی مظمت نے اس زمین کو نہ جانے کیا كميا بخشاتها ـ

اس نے پرونسر کی ادای قتم کرنے سے لئے کہا۔ ' تم انسان کا زوال دیکھید ہے بو ہرو فیسر بیکن اس زوال کا فر مددار کون ہے ؟ ' '

" نودانسان؟"

صدیوں کا بیٹا

'' میں بھی یہی کہنا چاہتا تھااور پروفیسر،انسان خورجھی اپنے اس اختقام ہے داقف تھا۔ پھراس نے اپنے اس انجام کو کیول آ واز دی؟'' '' کیا کیا جاسکتا ہے '' نپروفیسر نے نمز دہ کہجے میں کہا۔

'' جان ہو جھ کر تباہی کے گڑھوں کواپنانے کی کوشش کا یہی انجام ہوتا ہے۔ انسان جو تخلیق کر رہاتھا، اس کی تباہ کاری سے واقف تھا۔ اس نے تخریب کوفنا کرنے کے بجائے اسے بقا، وی اورخو د کوفنا کر دیا۔''

" إلى - بياس كى بھول تقى - " پروفيسر نے جواب ديا - ب كون ينچ آر ہا تفااور چندساعت كے بعدوہ زمين سے جا نكا ادراس كے درواز كل مكے ـ درواز كل مكے ـ

ز بین کی و یانی انسانیت کے خاتے پر ماتم کن تھی۔ بیز جمن قانسان کے لئے جائی تی تھی۔ قدرت نے اے اپنے حسن کا پرقو بخش تھا۔

اس نے انسان تخلیق کیا اور اس ہے کھا کی مجت محسوس کی ۔ کا کتات کے سیال کز نے کونشل کر کے اس پر نعمتوں کی بارش کر د کی اور وہ ہی اور وہ اور وہ کی جو بہا کر دیا گیا انسان کے لئے اور اے اس بہتی پر فوقیت دی۔ بہائے ۔ بہائے جو وہ اور محسوس کی جو مہا کر دیا گیا انسان کے لئے اور اے اس بہتی پر فوقیت دی۔ بہائے ۔ بہائے ہی مور بہتے گا کر شریقی ، اپنی قوت سے مجا اور قوت حقیق کو جہلا نے دگا۔ سو خدات مور وہ اس وہ بہت میں رہنے گا گئی ہی اس نے اس خوال کی سے کہتے کی خوال کی اس خوال کی سے خوال اس کی کو کو اس کی خوال کی سے خوال کی کھی کی سے خوال کی س

یہ تمارت بھی تنہاتھی اور دوسروں ممارتوں ہے مختلف نہیں تھی اورا ندر جانے سے منع کرنے والا کو کی نہیں تھا۔ وہ چاروں ینچےاتر گئے ۔سب خاموش تصاورآ ہستہ آ ہستہ قدموں ہے اس ممارت کے اندر جارہے تھے۔

للارت کی اندرونی ساخت بھی دوسری ممارتوں ہے جنگف نہیں تھی۔ان کا استقبال ایک مشین نے کیا جو ٹیھونی سی تھی۔اگر و وانبیس مخاطب نہ کرتی تو وہ اسے بھی اس تمارت کی دوسری نا قابل فہم چیز وس کی ما ند مجھتے۔

لیکن جب مشین می تحریب بول تو دواس کی جانب متوجه بوسئے مشین تیزی سے ان کی طرف آئی تھی اور پھروس سے سامنے کے رخ پر

WAYN.PAKSOCKTY.COM

ایک کمراسرٹ شیشه روثن موکیااوراس کی شخت وازا جمری ـ

" تما بي تيد يكس طرح فرار ويز؟" آواز ب عد كرخت تتى \_

"كيامطلب" برونيسرخاور نتعجب يكبا

" کیاتم اپنی فطری حرکتوں پر آمادہ : و اور بہال ہے فرار جاہتے ہولیکن اس زمین پراہتمبارے لئے کیا ہاتی رو کیا ہے۔مثینوں کی

حكومت ہے تم كہاں جاؤ مے؟"

" منبيل مجيم " فاورن كهنا حا باليكن مشيني وازن ال كى بات كان دى -

'این جکه والیس چنوور نه اقصان افعاذ کے !'

'' تم کس فاطنبی کا شکار ہو''' پر وفیسر او کھلائے ہوئے انداز میں بولائیکن ای وقت شعشے کارخ ان کی طرف ہو کیااہ راس سے نیار تک کی شعامیں چھوٹنے کئیں۔ان شعاعوں نے ایک جال کی شکل افتریار کرلی اور وواس جال میں جکڑ گئے۔ پھران کے بدن فضامیں معلق ہو گئے اور شعاعوں کے جال نے ایک رخ اختیار کیا۔

چکدار بدن والا نا قابل فناانسان بھی ای جال میں پھنسا ہوا ان کے ساتھ تھا۔ وہ مخلف راستوں ہے کزرتے ہوئے سفید سلاخوں والے ایک عظیم الثان کنبرے کے سامنے پہنچ کئے جہاں لا تعداد انسان موجود تھے۔ مرد بھورت ، نیچے۔ سب کے سب بربند، بڑھے ہوئے بالوں اور گندے جسموں والے۔

سفیدسلاخوں کے قید فانے کا درواز و کملا اور جمی شعاعوں کا جال انہیں اندر لے کیا اور پھرخود بخو و بند ہو کیا۔اب وہ خود بھی زیانہ قدیم کے جو بوں کے ساتھ تھے۔ پروفیسر نے رحم کی لگا:ول سے انہیں دیکھا۔

بر ہنداوگوں کے بدن پرمیل کی تہیں جی ہوئی تھیں نان کے بال الجھے ہوئے تھے۔ آئلموں ہے وحشت اور ویرانی نیکتی تھی۔ مردمورت ک تمیز نہیں تھی ، نیچے بسہاراتھے۔ان کے چہروں سے اظہار ہوتا تھا کہ وہ تبذیب سے نا آشنا تیں۔

دونو لائر کیاں مہی ہوئی ایک مجکہ کھڑئ تھیں۔ان کے چبروں پرخوف کے آثار مجمد تھے۔ پروفیسران کے نز دیک پہنچ حمیا۔

"كياتم دونول خوفز ده بو؟"

"اب اب كياموكا ذيرى اب كياموكا؟"

"بمت سے کام او، ہم تون ... بم تو خود کومرو اقسور کرتے ہیں۔ مرجمی کئے تو کیا بوا۔خوف انہی چیز ہیں ہے۔"

"كيابمين بهن ان كے درميان قيدر بنا موكا ـ"

''انتظار کرو، دیکھوآ کے کیا ہوتا ہے۔'' پرونیسر نے کہااور نچر چونک کراس کی طرف و کیفے لگا۔ وہ طمئن تھا۔ پروفیسر کود کیے کروہ سکرایا۔ '' یتم نے ہمیں کس جنجال میں لا پھنسایا؟''

WWW.PAKSOCIETY.COM

" حمراميج پروفيسر اوراب مجه كاليال دو مينا" اس نه بنس كركها ـ

'' په بات نبين ب\_بس *از کيان خوفز د د بين* ''

''انسان کاامسل مقام دیکھویروفیسر،ان کانجزیهٔ کرو۔ عام انسانوں کی طرح اپنی حفاظت کی فکر میں کیوں پڑھئے ہم تو ووسروں ہے کافی

مختلف ہواوران لڑ کیوں کو بھی سمجھاؤ ، بہتار نئے کے انو تھے موڑ دیکھیر ہی ہیں ۔''

بر افیسرای مهری سانس نے کرر و کیا۔

" ڈیڈی ۔ سیکیس ہم برحملیآ ورنہ ہوجائیں ۔ ان کے انداز میں کس قدرو حشت ہے۔"

"الحرانبون نے ایسا کیا تو میں انہیں مارڈ الوں گا۔"

'' نبین نبین ایسامت کرنا -ایسامت کرنا خوا ، پچیجی هوجائے - ' خادر نے کہا ـ

'' آ ہ ۔ میں نے خلط نبیں کہا تھا تم دوسروں سے واقعی مختلف ہو۔ میں نے بار ہامحسوس کیا تھا۔''

'' میرا خیال ہے وہشین نام نہمی کا شکار ہوگئی۔اس نے ممیں بھی انہی میں ہے مجما کیونکہ وہ انسانوں کو بہجانتی تھی۔''

'' ہاں وہ ہمیں منفروانسان جمی تھی۔ آؤپر و نیسراس طرف بیٹھ جاؤ۔میرو خیال ہے وہ ہم ہے تعریض نہیں کریں مے ۔اپنی ہی فکر میں کرنتار ہیں۔ 'اس نے کہااور پرونیسر کی ایمکھول میں آنسوآ مینے۔ تباس نے اپنے قریب سے گزمنے والے ایک مروکو پکڑلیا۔

''اس ہے سوالات کروپروفیسر۔''اس نے کہااور پروفیسر نے ہمدردی ہے تو ی پیکل شکل کی گرفت میں دیے ہوئے انسان کو دیکھا گھر ہولا۔'' سنوہ ہم تمہین نقصان ٹییں پنجا نیں مے ہم کون ہواور تمہارا نام کیا ہے؟'' پر ونیسر نے بےبس بر ہندقیدی ہے بوجھااور قیدی متوحش نگاہوں ے انہیں دیکھنے لگا۔ پھر بری طرح اس کی گردنت ہے نکلنے کی کوشش کرنے لگااوراس نے اسے چیوز ویا۔ قیدی نے چھلا تک لگائی اورا پے گروہ میں جا مساءای کے ہونؤں برمسکرا ہٹ تھی۔

''ویکھاپروفیسر الفاظ اب اس کے لئے بے کار بیں۔اس نے وحشت کے اس ماحول میں جنم لیااور تہذیب سے تا آشنا ہوگیا۔'' ''بس کرو، خدا کے لئے بس کرو۔'' پر و فیسر نے ، ونول ہاتھوں ہے سر پکڑ امیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کرر در ہاتھا۔ دونو ں لڑ کیاں بھی پر و فیسر کو

روت و کھ کررو نے لکیں۔

''روتے کیوں ہو پروفیسر-انسان اپنے قدموں ہے چل کریبال تک پہنچا ہے۔ ووا پی زمین پر ہے کسی اجنبی سارے کا قیدی نہیں ہے۔''اس نے کہااور پروفیسر خادر روتار ہا۔ مجرا جا تک مجیب وغریب چینوں ت بورا قید خانہ کو نجنے لگاا درسب چونک پزے۔انسانوں کاغول ایک جگہ جن بوکر چھینا جھٹی کرر ہاتھا۔ حیت سے نذاہیں کی جاری تھی اور وواس لوٹ ماریس مصروف تھے۔ کوئی ایک دوسرے سے رعایت نہیں کرر ہاتھا۔ سب کی ایک بی کوشش سمی نفراد وسروں کے باتھ نہ لگے۔

'' یہ و میں جن سے من وسلو کی اتر تا تھا۔'' وہ حقارت ہے بولاا ورپر وفیسر کی گرون شرم ہے جھک گئی۔ وہ پہن نبولا۔

'' کاش پروفیسروش اپل بسیرت تمهیں دے سکتا۔ کاش تم و کھتے کہ میں کیاد کچدر ماہوں۔ یقین کروپر وفیسر وانسان اس جگہ ہے جہال ے اس نے ابتدا کی تھی اور پھر پھرول کے دور میں پہنچ ممیز جہاں نغزا حاصل کرنے کے لئے اے ایک ہی وحشیانہ جدو جبد کرنی پڑی تھی اور بیانسان ک خواہش ہی تا۔ اس نے اصولوں ہے، تہذیب ہے افاوت کی تقی۔ اہ ہر ہند ہونا چاہتا تھا ، کیا تنہیں اپنے دور کی زند کی یا نہیں جہال عریانی کے فرونْ کے بشارادارے تھے، برہنگی کوثقافت سمجھا جاتا تھا۔ کیاانسان کہی نہیں جا ہتا تھا پرونیسزا''

" چپ ہوجاؤ۔خداکے لئے چپ ہوجاؤ۔" پروفیسرطن مجاز کر چیخااوراس نے ایک قبقہداگایا۔

'' کیا بے میری سائنس ہے میر وفیسر، کیا بیمیری تاریخ دانی ہے، کیا بیمیری جاد و بیانی ہے، بولوتم ہوش میں ہو۔ کیا بیسب پہھیم اپنی آنکھول ے نبیس دیکھ رہے ،کیاا بہمی تم مجھے صرف ایک داستان کو قرار دو کے؟''

" نہیں نہیں تم نہ جانے کیا ہو ہم ہم ہم " پر وفیسرنے تھکے تھکے انداز میں کہا۔

"اتومين ابن كتاب كاميدرق الت دون؟" اس في سوال كيااور برونيسر في تعب ساسة ويكها .

'' میں نہیں سمجھا۔'' وہآ ہتہ۔۔ بولا ۔اوٹ مار چیخ و پکاراب بھی جاری تھی ۔ تب اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اوسید ہظیم الثان کتاب اس کے ماتھوں میں آگئی۔

''اہمی تو اس کتاب کے بے شاراوراق باتی میں پروفیسر،ان میں وہ اوراق بھی میں جن میں ستقبل تحریر ہے اور وہ بے شاراوراق بھی جنهيں ميں ابھي تحرير كروں كاكيونك ميں لا فاني موں ، ميں تو ديكھنے والا ہوں ، ديكمتا جاؤں كا كستا جاؤں كا۔ اگر دوسرے اوراق الث دوں پروفيسر تو تمهارے داوں کی دھر کنیں بند :و جا کیں ۔''

اس نے کتاب کا درق دالیس الٹاا دراجا تک چین و پکاررک کی اور اس سے ساتھ بی مھٹن کا وہ شدیدا حساس فتم ہو کیا جوانبیں ہے چین کرر با تھا۔ پروفیسر نے خاموش ہونے والول کود یکھا۔شایدان کی غذائی ضرورت بوری ہوگئی تھی۔

کیکن 🔐 و ہاں تو کچھنبیں تھا بلکہ 🔑 بلکہ بیتو وہی حبکہ تھی ۔اس کا دائش کدہ ،وہی ماحول جباں وہ اس کی کہا نیاں بنتے رہے تھے اوراس ک عظیم الثان کتاب ان کے سامنے تھی۔ اس مسکراتے : ویے کتاب کو ہند کر دیا۔

لڑکیاں خوش سے چینے پڑئ تھیں اور پروفیسر کے کے عالم میں کھڑا تھا۔ بمشکل تمام اس کے حواس مجتمع ہوئے اور زمر می ہوئی آواز میں بولا۔ "ي يمبكياب إم. بهم كبال أصح ؟"

" ہم مے ہی کہاں تھے پروفیسر ہم میرے اوپریفین کھو بیٹھے تھے لیکن میں اپنی کتاب کاتو بین تونہیں برداشت کرسکتا تھا۔ تم نے جھے تالیم نهٔ بیا تومیں نے تمہیں مستقبل کی ایک جھلک و کھادی۔ وہ انسان کامستقبل تھا پر وفیسرا دریقین کر وہ نہ تو ستارے جھوٹے ہیں اور نہ میری کتا ہے۔''

" آه ، اقوجهما في دنياش بين -اس زمين كارتك جمي سرسبر بين بروفيسر وفور سرت بولا-

'' ہاں۔ ابھی یہز مین سرسبر ہے کیکن تمہاری نسل موجود وتہذیب اے نارنجی رنگ کی جانب لے جادی ہے ورمیری کتا ہے کا ہرانفظ سچاہے۔''

" بينك \_ مِن اعتراف كرنا مول كيكن مير \_ ورست ، يه وركون ساب ينمين تمبيار ب ساته وكتناوفت كزر كيا؟"

" وقت گزرا کہاں ہے پروفیسر، میں قو تمبارے سائے موجود ہوں۔ ہاں پروفیسر، میں وقت ہوں، میں مائتی ،وں ، میں حال ہوں اور
میں مستقبل ہوں۔ ہیں تمبارے سائے ساکت تھا۔ جو تجھتم نے سنا ماعق میں سنا ایک بل تو نہیں بیتا، میں جو تمبارے سائے تھا۔ میں صرف
وقت ہوں پروفیسر، میں قو تمبیں افحی کہائی سنار ہا تھا۔ زمین ،سندر، چاندستارے میرے ساتھی ہیں۔ بہی تو میرے ہم عمر بین جب سے میں جاری
ہوااور جب تک رہوں گا یہ میرے ساتھی رہیں گے۔ میراوجود نا قابل فنا ہے۔ جھے تھونے والے جھے پانے والے آت جاتے رہیں گے اور میں
ہوادر جب تک رہوں گا۔ نہیں کوئی کردار ہوں نہوئی نوس بدن رکھتا ہوں۔ میں صدیوں کا بیٹا ،وں، صدیوں کی تخلیق، اور معدیاں یونی گزر ہیں گ اور میں
ادوار یہ لئے رہیں گے اور ہرکردار کی ایک کہائی ہوگی ،ادوار کے کردار میرے نی بیٹے پر پروش پاتے ہیں۔ میں کردار جنار ہاہوں اور انہیں اپنے نام
وجود۔ میں نے تو تمہار کی تصویر یں دکھائی میں اور اس وقت تک کی کہائی ہوگی کہائی ہوگی کہائی میں اور اس وقت کی کہائی سے جس میں تم ہو، ہاں صرف ایک ورق معقبل کا صرف ایک ورق
تمہار کے سائے ان محمار کی تصویر یں دکھائی میں اور اس وقت تک کی کہائی سائی ہو ہو جاؤ ہمیں ایک برفائی ہوں کے جہاں سے تم اپنی میں نا ہوں کیونک میں اس میں تم ہو، ہائی ہوں کی جہاں سے تم اپنی منزل دور نہیں ہے۔ ان بہاڑ وں میں سید سے چلے جاؤ تمہیں ایک برفائی ہوں گی جہاں سے تم اپنی منزل کو تن ہوں کی جہاں سے تم اپنی منزل کی تعبار کی مزل دور نہیں ہے۔ ان بہاڑ وں میں سید سے چلے جاؤ تمہیں ایک برفائی ہوں گی جہاں سے تم اپنی منزل کو تعبار کی مزل دور نہیں ہے۔ ان بہاڑ وں میں سید سے چلے جاؤ تمہیں ایک برفائی ہوں گی جہاں سے تم اپنی منزل کو تعبار کی مزل دور نہیں ہے۔ ان بہاڑ وں میں سید سے چلے جاؤ تمہیں ایک برفائی نے تو تمہار کی مزل دور نہیں ہے۔ ان بہاڑ وں میں سید سے خلے جاؤ تمہیں ایک برفائی نے کی جہاں سے تم اپنی منزل کی میں ہوں ہوں ہوں کی جہاں سے تم اپنی منزل کو تعبار کی میں ہوں ہوں گیں گیں ہونے کی جہاں سے تم اپنی منزل کو تعبار کی میں ہوں ہوں گیں ہوں کی سید سے تو تعبیر کی تعبار کی میں کیا ہوں گیا گیا ہوں گیا ہوں کی سید سے بھی تعبیر کی کی تعبار کی میں کی سیدوں کی سید سید سیدوں کی سیدوں کی کی تعبار کی سیدوں کی کی تعبار کی میں کی کی کو تعبار کی کرنے کی کو تعبار کی میں کی کر سیدوں کی کو تعبار کی کرنے کی کی کی کو تعبار

ا میا تک فضامیں لبریں کا تعیں اور چند ساعت کے بعد خالی پہاڑوں کے سوا پھونیس تفا۔وہ وائش کدہ نگا ہوں ہے او بعل ہو گیا جو سرف ایک تصور تھا۔

پر وفیسر خاور فرزانداور فروزال سششدر کھڑے تھے۔ وقت کا پہندار وجود فینا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ تب پروفیسر نے دونول لا کیوں کے ہاتھ پکڑے اور غارے نکل کراس میکڈنڈی کی جانب بڑھ کیا جو دور سے نظر آ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وضرور کسی برفانی لبتی تک پہنٹی جا 'میں سے کیونکہ بیوفت کی پیش کوئی تھی۔

ជជជជជ

(فتم شد)